

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی بوااوروه الله سے راضی بوت

(انبیا مرام کے بعدد نیا کے مقدی ترین انسانوں کی سرگزشت دیات



اسوة صحابة بيمع كال

جلد پنجم حصه ہشتم و نهم

میاب کرام کی بوری حیات طیب کا اجمالی نقشہ اور اسوؤ حسن، سیاب کرام کے عقائد وعبادات، معاطات ومعاشرت، اخلاق وسیاست، زبدوتقوی اوران کی سیاس و غربی علمی واخلاقی مجاہداند کارناموں کی بوری تفصیل

> تحريره زنيب جناب مولاناعبدالسلام بمدويٌ

واللظاعت والالاستان 2213768

### کیوزنگ کے جملہ حقق ق ملکیت بحق دارالا شاعت کراجی محفوظ ہیں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سين على گرافش كراجي

منخامت : 592 صفحات

### قار تمین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ بروف ریڈ تگ معیاری ہو۔الحمد نقد اس بات کی حمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ماکر ممنون فر ماکیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو تکے۔ جزاک اللہ

## ﴿..... مُنے کے ہے ......)

ادارهاسلامیات ۱۹۰۰ ازگی ۱۷ بور بهیت العلوم 20 تا بحد دو از ابر. کمیته سیداحی شهید ارد د بازار از ۱۶ بور کمیته امدادید تی به بهیتال رد ژخمان بوخورش بک ایمنمی تحییر بازار پنجاد در کمیته اسلامید کا بیسه بدید بازگیت داجه باز اررادالپندی کمیته اسلام میگا کی افراسا بهید آباد ادارة المعارف بالمعددارالعلوم كراچی بیت القرآن ارده بازارگراچی ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه B-437 و یب روز اسپیلیگراچی بیت انکتب بالته ملی اشرف المدارش محشن قبال کراچی بیت انقیمت بل اشرف المدارش محشن اقبال براچی بیت انقیمت بل اشرف المدارش محشن اقبال بلاک تو اچی میت انقیمت بل اشرف المدارش محشن اقبال بلاک تو اچی

مكتبة المعارف مخذجتك يثاور

﴿انگليندُ مِن ملنے كے بيتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azbar Academy Ltd. At Continents (London) Ltd Cooks Road, London E15 2PW

# فهرست مضامين

# اسوة محابة حصداول

| 4  | 2 100                         | 11-        | دياچ                       |
|----|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 14 | توحيد                         | 19         | مقدمه                      |
| 14 | حنزه عن الشرك                 | 19         | صحابی کی تعریف             |
| ۵1 | بت همنی                       | **         | سحابه کی تعداد             |
| 22 | ايمان بالرسالية               | rr         | صحابہ کی شنا بحث           |
| ۵۳ | ايمان بالغيب                  | PY .       | صحابہ کی عدالت             |
| ۵۵ | ائمان بالقدر                  |            | مولانا ثانه عبدالعزيز صاحب |
| 54 | عمادات                        | 14         | لکے بیں                    |
| 02 | بنجوقته نياه ضوكرنا           | ra         | محابہ کے طبقے              |
| ٥٧ | بميشه باوضور هنا              | ra.        | صحابه كازمانه              |
| ۵۷ | بنجو قته مسواک کر t           | **1        | قبول اسلام                 |
| ۵۸ | نماز پنجالنه                  | *1         | قرآن مجيد كالرُ            |
| ۵۹ | . تماذ جمعه                   | **         | اخلاق نبوی ﷺ کااژ          |
| 4+ | نوا فل اشر ال اور صلوٰ 6 کسوف | **         | موعظ بوی ﷺ کااڑ            |
| ¥t | تنجدو نمازشب                  | ~          | شاك نبوى على كااثر         |
|    | رسول الله ﷺ کیساتھ            | ٣٣         | د عاة اسلام كاثر           |
| 44 | تهجداور نوافل میں شرکت        | rr         | معجزات كااثر               |
| 41 | قيام د مغيان                  | 20         | فتح مكه كااثر              |
| ۲۳ | بإبندى او قات نماز            | <b>r</b> ∠ | قوت ايمان                  |
| 40 | بابندی جماعت                  |            | طمع و ترغیب ہے             |
| 44 | نمازمين خشوع وخضوع            | 74         | برمشنة ازاسلام نه ہونا     |
| 14 | ابواب الزكؤة                  | <b>79</b>  | محل شدائد                  |
| 49 | زمكوة مغروضه                  | ۳۱         | فخطع علائق                 |
| 4. | صدقه فطراداكرنا               | ~~         | بجرت                       |
|    | •                             |            |                            |

| 10      | شوق جباد                          | 41  | صدق وخيرات                     |
|---------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| AA      | شوق شهاوت                         |     | مر دول کی جانب ہے              |
| 14      | خلوم في الجهاد                    | 4   | سدة كرنا                       |
| 4       | عمل بالقرآن                       | 4   | اعزودا قارب يرصدق كرنا         |
| 99      | ا تباع سنت                        | 414 | سدق دیے براصرار                |
| 1+1-    | محرمات شرعيه سے ابتناب            | 43  | سدقہ دیے ہیں مسابقت            |
| 1.5     | اکل حرام ہے اجتناب                | 43  | اخفائے صدق                     |
| [ + 3** | ز كوة صدق سے اجتناب               | 44  | اینے بہترین مال کا انفاق       |
| 1+2     | فتل مسلم ہےاجتناب                 | 44  | ابواب العديام                  |
| 1-1     | سود فوارگ سے اجتناب               | 44  | صوم رمندان                     |
| 1+4     | شراب فواری سے اجتناب              | 41  | سفرينس روزه ركحتا              |
| 10.5    | بدكارى سے اجتناب                  | 41  | بعوم عاشوراء                   |
| 1.4     | راگ باہے ہے اجتناب                | 4   | سوم داؤدي                      |
| 11+     | مشتبهات سے اجتناب                 | 4   | سوم وصال                       |
| 111     | جامع الإبواب                      | 4   | د و شنبه اور پنجشنبه کے روز نے |
| 111     | حلاوت قر آن                       | A+  | ایام بیض کے روزے               |
| ΠΔ      | مِنظ قرآن                         | ۸٠  | صائم الدجرد بنا                |
| 11.4    | مختبع وتحبليل                     | ΔI  | نغل کے روزے رکھنا              |
| 112     | ذكرافي                            |     | مر دول کی جانب ہے روزہ         |
| 112     | خوف تيامت                         | ΑI  | د کمنا                         |
| 11.     | خوف عذاب قبر                      | At  | بچ ل سے روز ور کھوانا          |
| 11.     | م کریہ و بکا                      | Al  | اعتكاف                         |
| 171     | الحب في الله                      | Ar  | ابواب الحج                     |
| IFF     | البغنش في الله                    | Ar  | بج                             |
| IFF     | مقامات مقد سه کی زیارت            |     | باپ مال کی طرف سے مج ادا       |
|         | فرائض فدہی کے اداکرنے             | 15  | كرنا                           |
| 1114    | مِن جسمانی ت <u>کا</u> فیس انھانا | ٨٣  | عمره                           |
| 110     | شوق مصول تواب                     | ۸۳  | قربانی کرنا                    |

| 144  | فياضى                | IFY   | يابندى نذروفتم           |
|------|----------------------|-------|--------------------------|
| IA•  | كغب لسان             | 179   | نبحيل الرسول             |
| IAT  | عيب بو ثي            | 174   | بر کت اندوزی             |
| iAF  | انقام زليما          | 11-1  | محافظ عدياد كاررسول 🏂    |
| IAI  | ملم                  | 11"1" | 数リーリ                     |
| IAM  | مبمان نوازى          | 1179  | جال شارى                 |
| PAL  | تحفظ الزت            | 166   | ندمت رسول 🏂              |
| YAI  | مبر و ثبات           | 100   | مبت رسول 🍇               |
| IAA  | جر[]ت وشجاعت         |       | ر سول الله على كروستول   |
| 14-  | اعتراف كناه          | IOF   | کی عزت اور محبت          |
| 141  | مداتت                | ior   | شق زيار ت رسول يع        |
| 197  | ويانت                | 100   | شوق ديدارر سول 粪         |
| 193  | خاکساری              | 100   | شوق محبت رسول 🍇          |
| 190  | عنوودر گزر           | 101   | رسول الله 🏂 کی محبت کااژ |
| 194  | مصيبت اور حيت قومي   | PAI   | استقبال رسول 🏂           |
| 194  | فتراقي               | 104   | فيافت رسول ﷺ             |
| 194  | استفتا               | 149   | افت رسول 🏂               |
| 199  | شرم وحياء            | 14+   | ر منامندی رسول ﷺ         |
| ***  | طبهارت ونظافت        | 141   | ماتمر سول 🏂              |
| r•r  | زندودني              | 146   | تغويض الى الرسول 🎉       |
| 4+14 | بإبندى عهد           | 170   | بيبت رسول 幾              |
| r-0  | رازداري              | 144   | الهاعت رسول يع           |
| 4+4  | جانورول پر شفقت      | 144   | پابندی احکام رسول ﷺ      |
| r•∠  | غيرت                 | 14.   | ادب حرم نبوی می          |
| r-4  | حسن معاشرت           | 121   | فضائل اخلاق              |
| **4  | ملادحم               | 144   | مشكين نوازى              |
| 71-  | ماں پاپ کے ساتھ سلوک | 125   | استعفاف                  |
| rir  | جمائی سے محبت        | 144   | ايار                     |

| rma        | معاصرين كى فغنليت كااعتراف | rir  | محبت او لا د                |
|------------|----------------------------|------|-----------------------------|
| rma        | مادات                      | 110  | بچوں کی پر درش              |
| 17-        | فرق مر اتب كالحاظ          | rit  | پرورش پتمی                  |
| rrr        | حسن معالمت                 | TIA  | شوہر کی محبت                |
| 777        | ادائے قرض کاخیال           | 719  | شو ہر کی خد مت              |
| rra        | قرض داروں کو مہلت دینا     | ***  | ا اله المال واسباب كى حفاظت |
| rra        | و منع دین                  | **1  | شو ہر کی خوشنو دی           |
|            | د دسرے کی جانب ہے قرض      | rrr  | نې کې محبت                  |
| TMY,       | اواكرنا                    | rrr  | ہمایوں کے ساتھ سلوک         |
| rrL        | وميت كابوراكرنا            | rrr  | غلاموں کے ساتھ سلوک         |
| rrz        | عور تول كامبراد اكرنا      | 774  | بابهى محبت                  |
| rr2        | بیبیوں کے در میان عدل کرنا | TTA  | بالجمى اعانت                |
| rea        | يع وشر ايس مساحت           |      | ا یک کے رنج ومسرت           |
| rma        | تتنسيم وراثت مين ديانت     | rrq  | میں دوسرے کی شرکت           |
| rma        | ظلم وغضب سے اجتناب         | ***  | حسن رفاقت                   |
| rr4        | فتم کھانے ہے اجتناب        | ***  | يزر كول كاادب               |
| 101        | طرز معاشرت                 | rmi  | دو ستول کی ملا قات          |
| 101        | غربت وافلاس                | rrr  | بديية وينا                  |
| ror        | لباس                       | rrr  | عيادت                       |
| 700        | غذا                        | rrr  | تحارواري                    |
| 241        | مكان                       | ***  | عزاداري                     |
| 104        | سالمان آداکش               | rrr  | سلام کرنا                   |
| 104        | زمد وتفقف                  | rra  | مضافى كرتا                  |
| <b>44.</b> | ایناکام خود کرنا           | **** | معاوضه احبان                |
| 747        | ذرائع معاش                 | rmy  | سپاس گزاری                  |
| ryy        | غاتمه حصداول               | rpy  | حسن كلن                     |
|            |                            | rrz  | مصالحت ومغائي               |

# فهرست مضامین اسوهٔ صحابهٔ حصد دوم

| r.0         | امراءو عمال                 | 749                 | د يباچه                             |
|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| سال         | عمال کی معزولی              | 141                 | سیای خدمات                          |
| MIA         | فلنخواط                     | 121                 | خلافت اقبى                          |
| 112         | ميغة عدالت                  |                     | صحابہ 🚓 کوخلافت کی                  |
| <b>114</b>  | اصول و آئين عدالت           | 141                 | خواہش نہ تھی                        |
| MIA         | قضاة كاامتخاب               | <b>7</b> 2 <b>7</b> | خلافت كي فهددار يون كااحساس         |
| MIA         | قضاة كى ذمه دار يون كااحساس | rzr                 | فرائض خلافت                         |
| 1-19        | عدل وانصاف                  | 744                 | دياتت                               |
| 1-19        | ر شوت ستانی کی روک ٹوک      | TA-                 | . مساوات                            |
| <b>**</b> * | ماہر ینفن کی شہاوت          | TAI                 | زبدو تواضع                          |
| Tri         | تح یری نصلے                 | ۲۸۳                 | ايار                                |
| rri         | اخلاق كالرمقدمات ير         | PAY                 | حق پیندی                            |
| rrr         | ميغة محاصل وخراج            | ra4                 | رحم وشفقت                           |
| rry         | ومعولى خراج كاطريقه         | r4+                 | حلم و عنو                           |
| rry         | <i>₹7.</i>                  | F41                 | مساوات فى الحقوق                    |
| rrz         | 25                          | rar                 | ر عایا کے حقوق کا علان              |
| rrz         | زكوة وعشور                  | 191                 | مطوره                               |
| 22          | وبوان، د فتر، بيت المال     | 196                 | ست<br>نبو و خلافت میں تغریق وامتیاز |
| rrq         | نظارت تافعه                 | 490                 | خانه جنگی سے اجتناب                 |
| rrq         | كنوي                        | 144                 | اطاعت خلفاء                         |
| ***         | چو کیاںاور سر ائیں          | r                   | لاطاعة في مصية الله                 |
| **          | ميمان خائے                  | 1-1                 | سلاطين وامراء كثملي مخالفت          |
| 221         | حوض اور شهرین               | r.r                 | تختصد اختلاف ساجتناب                |
| rrr         | نبرسعد                      | r•r                 | حتوق طلی                            |

|             | تمرنى تعلقات                  | rrr | نبراني مويئ        |
|-------------|-------------------------------|-----|--------------------|
| rar         |                               |     |                    |
| raa         | ساك نعلقات                    | rrr | نبرمعل             |
| MOA         | جان کی حفاظت                  | rrr | نبراميرالمومنين    |
| <b>P4</b> • | مال و جا کداد کی حفاظت        | rrr | زر کی نهریں        |
| <b>PY-</b>  | نه جي آزادي                   | rrr | £,                 |
| 21          | جزييك ومولى ميس رعايت ونري    | rrr | بل اور سروک        |
| 777         | مکی حتوق                      | rrr | سر کاری محار تی    |
| ryr         | آزادی خبارت                   | rrr | \$JL(11)1.         |
| -           | سازش اور بغاوت کی حالت        | 770 | ایل خانے           |
| **          | می ذمیوں کے ساتھ سلوک         | rrs | نارفانے            |
| 212         | ان مراعات كاذميول پراژ        | rra | بيت المال          |
| 246         | عيسائيوں اور يبود يوں كى جلا  | *** | بازار              |
| 244         | وطنيال                        | *** | <u> ف</u> فاخانے   |
| **          | يهود خيبر                     | rrz | حيماؤ نيال اور قلع |
| P10         | نسادائ نجران                  | rra | مقبره              |
| 240         | نعبارائے عربسوس               | TTA | حام                |
| 247         | غلاموں کے حقوق                | rra | وميت               |
| 247         | اسيران جنك كالمخلّ ندكرنا     | rrq | او قاف             |
|             | اسير ان جنك كو كما الحلا ااور | mr. | شبروں کی آبادی     |
|             | اکے آرام و آسائش کاسامان      | ۳.  | بمره وكوفه         |
| P14         | بهم پینچانا                   | 201 | فسطاط ومومسل       |
|             | شای خاندان کے امیر ان         | rrr | • 72               |
| AFT         | جنگ کے ساتھ برناؤ             | rrr | ار و نکل           |
|             | اسير ان جنگ داعز دوا قارب     | rrr | مر عش              |
| FYA         | ے جدانہ کرنا                  | rer | قير وال            |
|             | لو تربول کے ساتھ استبراہ کے   | 200 | تعز يروعدود        |
| 174         | بغير جماع كرنا                | rar | ذمی ر عایا کے حقوق |
| P74         | غلامول کی آزادی               | ror | مدجى تعلقات        |

| 1.1 | جمع وترتيب قرآن             | <b>747</b>  | عرب كاغلام ندبنانا                        |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 4.4 | اختساب                      | 725         | غلاموں کو مکاتب بنانا                     |
| 411 | تجديد واصلاح                | F20         | ام الولد مح بيع وشر اركي مما نعت          |
| MIM | رسوم جابليت كاانسداد        |             | اسیر ان جنگ کے اعز وا قارب                |
| 10  | اصلاح اخلاق                 | r20         | كاجداندكرنا                               |
| ۳I۸ | املاح بين الناس             | 740         | غلاموں کے وظیفے                           |
| MIA | املاح معاش                  | 741         | غلامول كي تعليم                           |
| rri | ارشاد ومدايت                | 744         | غلاموں کوامان دینے کا حق دینا             |
| Cri | پند ونفیحت                  | 422         | غل <sup>امو</sup> ں کی عزو آ برو کی حفاظت |
| CTI | نمونه ومثال                 | 22          | مساوات                                    |
| CTI | وعظ گوئی                    | 749         | رعايا کی آسائش کاانتظام                   |
| ~~~ | كلمات طيب                   | PA+         | شیر خوار بجول کے وظیفے                    |
| rrr | جهاد                        | <b>r</b> ^• | لاوارث بجول کے وظیفے                      |
| *** | جهاد کی حقیقت               | ۳۸•         | تحد كاا تظام                              |
| *** | عهدنبوت 🎉 ڝ صحابہ           |             | رعایا کی شکایتوں سے واقف                  |
| ~~~ | كرام 🚓 كافوجي نظام          | r At        | ہونے بکے وسائل                            |
| *** | تمام قوم كافوج بنانا        | ۳۸۲         | موذی جانور وں کا قتل                      |
| rtr | نوجی شیعار                  | TAT         | ند ہی خدات                                |
| rrr | فوج كالتنسيم                | TAP         | اشاعت اسلام                               |
| rrr | فوتی تعلیم و تربیت          | 1794        | نومسلمول كاتكفل                           |
| rro | زخیوں کی مرہم پٹی کا نظام   | r44         | اقامت دين                                 |
| 444 | جهاد كيلئے سازو سامان       | 1744        | عقاكد                                     |
|     | خلافت راشده محابه کرام 🚴 کا | 14.00       | نماز                                      |
| rrz | فوجي نظام                   | (**1        | زكوة                                      |
| اسم | £ 1.40'j                    | (***        | 3                                         |
| rrr | جباز سازی کا کار خانه       | 4.4         | روزه                                      |
| ٥٣٥ | فتومات منابه 🚓              | 4.4         | تحريم خديث                                |
| ۵۳۳ | هيرمساجد                    | 14.4        | تكاح وطلاق                                |
|     |                             |             |                                           |

| ۳۸۵         | فن روایت کی ضرور ت         | rry. | منجد جمعه               |
|-------------|----------------------------|------|-------------------------|
|             | محابہ کرام 🚓 نے فن         | ררץ  | منجد ففيح               |
| ۵۸۳         | عديث كيونكر عاصل كيا؟      | 447  | مسجد بنو قريظ           |
| 446         | شوق حديث ميں سفر           | 447  | تشربدام ابراجيم         |
|             | محابہ کرام 🐞 نے احادیث     | 447  | مسجد بنو ظغر            |
| <b>MA4</b>  | كوكيو تكرمحفوظ ركما        | 447  | لمسجد بنومعاوريه        |
|             | محابہ کرام اللہ نے کس وا   | 227  | منجد فيتح               |
|             | واحتیاط کے ساتھ ہم تک      | 447  | مجدقبلتين               |
| 46          | احاديث كوچهايا؟            | rrz  | مسجد المسقياء           |
| (*41*       | روايت حديث كالمقصد         | 447  | محدذباب                 |
|             | صحابہ اللہ کے پاس مدیث     | ሮሮA  | مسجداحد                 |
| ~9~         | كاتح برؤ خيره كس قدرتما    | ror  | انصاب حرم               |
| 79 <u>0</u> | فراين رسول ﷺ               | ror  | خدمات متفرقه            |
|             | جن او گول في محابد كرام ها | ror' | مسجد کی صفائی           |
|             | ہے روایتی کیں انہوں نے     | ror  | مسجديين روشني كاانتظام  |
|             | احادیث کا کس قدر تحریری    | ~~~  | مسجد کی تگرانی          |
| 4           | ذخيره فراہم کيا؟           | rar  | اذان                    |
| 46.0        | مدار ج حدیث کی تعیین       | ۳۵۳  | امامت                   |
| <b>14</b>   | وراءت                      | 400  | حجاج کی خدمت<br>. آ     |
| ۵۰۱         | طبقات الصحابد كالخف        | 104  | علمی خدمات              |
| 0.5         | مر دیات محابہ 🦚 کی تعداد   | 201  | تعليم قرآن              |
| ۵٠٩         | علم نق                     | 4.41 | تعليم حديث              |
|             | محابہ کرام 🚓 نے رسول       | 440  | تعلیم فقہ<br>عملی تعلیم |
|             | الله ﷺ ہے کو حکر فقد کی    | רצא  |                         |
| ۵٠٩         | تعلیم حاصل کی؟             | 174  | تعليم تحريرو كتابت      |
| <b>∆1•</b>  | طبقات فقهاء محابه المينا   | ۳۷۱  | រូបិ                    |
|             | محابہ کرام کے نابین        | ~20  | علم النفير              |
| 011         | كوكيو ككر فقد كي تعليم دي؟ | 647  | علم حدیث                |

ţ

| 90. | عام محابہ 🚓                 | air | بدوين مسائل فغه           |
|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|
| por | تصوف محابه ري كالقيقت       |     | صحابر کرا کے فی فی فقہ    |
| 200 | مقامات واحوال               | or  | كي قدرسائل ايجاد كية؟     |
| ara | علمالانساب                  |     | محابر کرام الله کا خلافی  |
| 044 | علم تاريخ                   | ۵۱۵ | سائل كالمثاكياتها؟        |
| 979 | شغروشاعري                   | 979 | علم تضوف                  |
| ١٨٥ | خطابت اور زور تقرير         | 019 | صوفى اور نضوف             |
| ٥٨٧ | خاتمه                       | ١٣٥ | خانقاس                    |
| 414 | صحابہ کرام 🔈 کااڑ           | orr | اجزائے تعوف کی بے اعتدالی |
| ۵۸۷ | محابه كرام 🚓 كانه بى از     | arr | اصطلاحات تضوف             |
| DAA | محابه كرام لله كاافلاتي اثر | 000 | سليله تفوف                |
| 249 | محابہ کرام 🔈 کاعلمی اثر     | OFA | تفوف محابه رفي            |
| 94. | محابه كرام 🛦 كاعام الر      | ۵۳+ | حفرت ابو بكر صديق 🚓       |
| 695 | محابرام لله كالرعقائدير     | ۵۳۳ | حضرت عمر فاروق عظه        |
| 995 | محابرام لله كالرساسير       | ۲۳۵ | حفرت عثان عليه            |
| 295 | فاتمه                       | 012 | حضرت على كرم الله وجه     |
|     |                             | AMA | امحاب صغه                 |

:

## بنمله فالحرائجي

## ديباچه

الحمدة لِلهِ رَبِّ العَلْمِيْنِ وَالعُسلوةُ على رسُسوله مُحمَّدِ وُالِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعَيْنِ

انسان کے فرائعن میں سب سے مقد م اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ اخلاق اسانی و اصلاح اور نفوس بیت کے اخلاق اسانی و اصلاح اور نفوس بشری کی تبذیب و محیل کی جائے عوم و فنون تبذیب اتحان کی بزاروں کرد شور حرفت، غرض دو تمام چیزیں جو بھیش سے دنیا کا سرمایہ بازری ہیں۔ آسان کی بزاروں کرد شور اور زبات کے ہزاروں اخلابات کے بعد عالم وجود میں آئیں لیکن تہذیب نفوس انسانی کا فرض اس قدر ضروری تھا کہ دنیا کا پہلاانسان آدم دنیا میں آیا تواس کی ذمہ داریوں ہے آرابار دو آئی اور بڑے برے اولوالعزم بیڈ ہر بید ابو نے آیا۔ حضرت آدم کے بعد اس سلسلے کو زیاد و ترقی جو کی اور بڑے بڑے اولوالعزم بیڈ ہر بید ابو نے لیکن ان سب کے فضائل و مناقب کا مجموعہ میں گانی کے داروں کی جہاں بیٹی تربیا سالمہ ابدالا آباد تک کیلے ممل ہو گیااور و جی الی نے یہ مردہ سالمہ ابدالا آباد تک کیلے ممل ہو گیااور و جی الی نے یہ مردہ سالمہ

اليوم اكمك لكم دينكم واتمات عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.

اب آگریہ سوال کیا جائے کہ اس بر گزیدہ اضفیاء اور عصارہ انبیاء بینی سرور کا کنات محمد بیلا کے اس مقدس فرض کو کس وسعت اور کس جامعیت کے ساتھ اوا کیا؟ اور نفوس بشریہ کو تہذیب اظلاق کے کس ذروہ کمال تک پہنچایا؟ تو اس کا جواب ہم کو اسلام کے ان مقدس بزرگوں کے فضائل اظلاق کی ضاموش زبان ہے دینا ہوگا۔ جو آپ بیلا کے اخلاق وا تمال کے مظہراتم آپ بیلا کی تعلیم و تربیت کی مثال بین آپ بیلا کی ہدایت اور شاوے کا طب اول اور آپ بیلا کی ہدایت اور شاوے کا دور زبہر والدوز تھے۔

اس مقدس جماعت کی تشود نما بھی و نیا کے حیرت انگیز واقعات کی ایک عجیب، غریب مثال ہے اول اول جب رسول اللہ عظان نے اللی عرب کو عقائد وا عمال کے اصلاح کی دعوت دی تور مجمتان عرب کے ایک ذرونے بھی اس کاجواب دیا۔ لیکن صداقت کے اثر اور تربیت پذیری کے جوہر نے چندی وٹوں میں آپ عظان کے آئے چھے وائیں ہائیں غرض ہر طرف ان بزرگوں کی قطاریں کھڑی کر دیں جن کے وجود سے وعوت ٹوح بعث موی اور نبوت عیں کی تاریخ اکثر ضافی ہے ابتداوان بزرگوں کا نام الگیوں پر مخناجا سکتا تھا جمرت کے ذاتہ تک

ابن میں معتدبہ اضافہ موالور غزوہ پدرکی صف میں تمن سو تیرہ سر فروش بی بکف نظر آئے۔ فق مک ش سے تعدادد س بزار مک فق گیاور جمت الوداع من تیرو بزار محاب الله آپ ﷺ کے جلوعی روانہ ہوئے لیکن جب آپ ﷺ فانقال فرمایاتو یہ تعداد لا کھوں سے متجاوز متی۔ دریائے حل کے جزرومد کامیے کتنا عجیب وغریب منظریے حضرت نوح علیہ السلام مدتوں توحید کاغلظد بلند کرتے رہے لیکن ان کے سائے کے سوائسی فے ان کا ساتھ نددیا حضرت عیسیٰ علیه السلام نے انصار واغوان کی جنتجومیں من انصاری الی الله کانعرو لکایالیکن چند حوار کین ك سواكسى فان كى حايت كى ليكن رسول الله ﷺ في ونياكو جموز اتواس آفاب عالمحاب کے نورے ریکتان عرب کا ذرہ ذرہ روش تھا لیکن دوسرے پیغیروں پر آپ ﷺ کو صرف يكي فضيات عاصل نبين ب كه آب ي كامحاب الله كا تعداد اكثر بغيرون کے اصحاب سے زیادہ ہے بلکہ آپ ﷺ کی سب سے بڑی فٹیلت یہ ہے کہ آپ ﷺ کے نور ہدایت نے جن ذرول کوروش کردیا تھاوہ اب تک ای آب و تاب کے ساتھ چک رہے ہیں اور مم کشید کان راوانہیں ستاروں کی روشنی میں اصحابی کا نجوم اپنی منزل مقصود کا پد الگارہے ہیں اگر ہم شناور ان طوفان نوح کے حالات کا پید نگانا جا ہیں توناکائی کے سواہم کو کیا ملے گا؟اگر جم معتلفان دادی تید کے اخلاق وعادات سے واقف ہو ناچا ہیں تو خاک بیزی کے سواکیا صاصل مو گا؟ اُگر ہم حوار کین عینی کے سوائح تلاش کریں تو چند غیر مرئی نفوش کے سواہم کو تاریخ ك صغول مل كيا نظر آئ كاليكن اسحاب محمد ﷺ ك ايك ايك خطاو خال كو بم تاريخ ك مر قع میں دیکھ کے ہیں اور اس مرقع کو فد ہی، علی، ساتی، اخلاقی غرض ہر حشیت سے دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ بیش کر سکتے ہیں۔

تاریخ کے ای فاص سلسلے کانام سیر الصحابہ ہاور علائے اسلام کو اس سلسلہ کی قدوین و تر سبب کاخیال اس بناپر پیدا ہوا کہ رولیات میں سب سے پہلے صحابہ کرام وہ ہے ، ی کانام آتا ہے کی وجہ ہے کہ اول اول محد ثین نے اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام وہ ہے ۔ حالات میں سب سے پہلی کتاب امام بخاری التوفی ۲۵۱ھ نے تصنیف کی جس کانام اساء الصحابہ تھا اور جس کا پچھے حصہ علامہ ابوالقاسم بنوی کبیر نے آئی کتاب مجم الصحابہ میں نقل کی سے اس کے بحد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہوئی اور بکر شدت علاء مثلا ابو بحر بن ابوداؤد عبدان مطین ابوعلی بن المسکن، ابوحفص بن شاہین، ابو منصور ماور دی ، ابوحاتم بن حبان اور طبر انی وغیرہ نے اس موضوع پر کتابیں تصنیف کیس لیکن ان میں سے زیادہ ابوعبداللہ مندہ ، ابونیم اور قاضی ابوعر بن عبدالبرکی کتابیں مقبول ہو کیس اور انہیں کو تمام متاخرین نے اپنی کتابوں کا ماخذ قرار دیا۔

ا: مقدمه اصابه و کشف الظنون ۱۲

انسب کے بعد علامدابن امیر جزری (التونی ۱۳۰۰ه) في صحاب الله کا حالات ميں ایک نہایت مسوط کتاب لکھی جس کانام اسدالغاب فی معرفة الصحاب على ہاس كتاب ميں سات ہزاریا نچ سوچون صحابہ ﷺ کے حالات ہیں اور اس کا ماخذا بن مندہ قاضی عبدالبر، و ابو تعیم اور ابو موکی کی کتابیں ہیں جن میں صحابہ 🐞 کے جس قدر حالات نہ کور تھے علامہ موصوف نے ان سب کوائی کتاب میں کیجا جمع کر دیا اور ذیل ابو علی عسانی وغیرہ کی مدد ہے بہت سے ناموں کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ی کتابوں سے مدونی اور سب کی مخلف خصوصیات کوایک جگہ جمع کردیالیکن اس کتاب میں بھی بہت ہے ایسے لوگوں کے نام آگئے تھے جو صحافی نہ تھے۔اس لئے علامہ ذہبی نے تجرید الصحابہ اللہ کا سے ایک کتاب کسی جس میں ان غلطیوں کی اصلاح کی اور آٹھ ہزار صحابہ عید کے ناموں کا اور اضافہ کیا۔ اس كے بعد حافظ ابن حجر عسقلائی التونی ١٥٨٥ مدنے بائج جلدوں ميں ايك نهايت مغصل كآب كلمى جس كانام اصاب فى تمير الصحاب وفائد ركعالوراس ميس ان تمام صحاب وفائد ك علاوه جواستيعاب، ذيل استيعاب اور اسد الغاب ميل فدكور بين اور بهت سے صحابہ دار اسد الغاب مل اضافہ کیااور حافظ جلال الدین سیوطی نے عین الاصابے کے نام ہے اس کا لیک خلاصہ لکھاجو ناتمام رباء ليكن باي بمد ضبط واستقصاء يه كل مر مايداس درياكا صرف ايك قطره يجود تول ريكتان عرب بن موجيس مار تار باابوزر عد كا قول ہے كه جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ كو ویکھایا آپ ﷺ سے سنان کی تعداد ایک لا کھ سے متجاوز تھی۔ ع

بہر مال سحابہ علیہ کے حالات میں سر دست جو کتابیں جارے یاس موجود ہیں وہ

ومقدمه اصابه والشدالقاب ال

۲: مقدمد تج پذاهاه السحاب مقدمه اسدائغا بدومقدمه اصاب ۱۳

r: كشف الظنون ذكراصابه وعين الاصاب

٢: مقدمه تجريدا ساه المسحابية.

صرف یبی استیعاب، اسد الغاب اصاب اور تجرید اساء العجاب فی بین کیکن ان کے علاوہ اور مجمی بہت کی آئیوں سے معالیہ معلوم ہو سکتے ہیں مثلاً حافظ جلال الدین سیوطی بہت کی آبوں سے صحاب فی کا ذکر کیا ہے جمعول نے مصریم قیام کیا ہے، طبقات الحفاظ اور طبقات ابن سعد کی طبقات الحفاظ اور طبقات ابن سعد کی متعدد جلدوں میں بھی صحاب بھی کے مقصل حالات ملتے ہیں۔

لیکن اب تک باربار منگ کے رگڑنے کی ضرورت باتی ہے ہے گہ ان کمآبوں کے ذریعہ سے سیا کہ ان کمآبوں کے ذریعہ سے سیا کرام من کا ہو کے جام حالات معلوم ہو سکتے جیں لیکن اس زمانہ کی سب ہے بڑی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کرام من کی کی مقد س زندگی کو دنیا کے سامنے اس طرح چیش کیا جائے جس ہے لوگوں میں شوق عمل پیدا ہواور اس مثال کو چیش نظر رکھ کرلوگ خود بخود اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف مائل ہوں بہی دجہ ہے کہ اس دور تجدید و اصلاح میں مندوستان کے مجد داعظم مولانا شیل مرحوم کو جب مسلمانوں کی ترقی واصلاح کا خیال ہیدا ہوا تو انحوس نے انحوس نے ای ترین آبر کو اس در دکا علاج قرار دیا اور ہیشہ اس فکر جس رہے کہ صحابہ کرام منافی کے فضائل و منا قب اس تر تیب و جامعیت کے ساتھ لکھے جائیں کہ ونیا کے سامنے معاشر ت کے فضائل و مناقب اس مقدس کا مہترین عملی مجموعہ آجائے۔ چنانچہ ایک بار مولانا حبیب الرتمان خان شروانی نے اس مقدس کام کیلئے آبادگی ظاہر کی تو یہ دبی ہوئی چنگاری مجراک انحی اور ان کو ایک خط میں تکھا:

والله ميرے ول كى بات چين لى صحابہ ، الله كالات سے بڑھ كر كوئى چيز ہمارے كالله ميرے ولكى كاللہ على الله الله على الله الله على ال

مفصله ذیل کمایس اس کیلئے منر وری بین استیعاب قامنی عبدالبر اسد الغابه اصابه این کثیر شای یا

سیر ۃ نبوی ﷺ کی تدوین د تالیف میں معروف ہوئے تو یہ ضرورت اور مجی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی اور عملااس کام کی شکیل کاخیال پیدا ہوا چنائچہ مولوی محمد المین صاحب مہتم تاریخ زیاست بھویال کوایک خطیم تحریر فرماتے ہیں۔

سیرت کی رقم بھی مستقل ہو جاتی تو بہت انچھاہو تااس مرکی تصنیف کامستقل سلسلہ قائم رہتاکانوں میں بھنک توڈال دیجئے دسیع سلسلہ ہے مثلا سیر الصحابہ ریش سیر ازواج پیفیبر علیہ النسم وغیر دیمی<sup>ع</sup>

مكاتيب شبل جلداول صفي ٢٢٨ ٢: مكاتيب شبل جلد ٢١٨٠

لیکن ابھی خودسیرت بھی تعمل نہ ہونے پائی تھی کہ ع آل قدح بشکست و آل ساتی نماند عہم کاروان رفتہ کا نفش قدم باتی تھا لینی مولانا نے محروم کے فرز ندان روحانی باتی تھے اور ان کے غیر مختم اعمال صالحہ کی تحمیل کیلئے اپنی زندگیوں کو وقف کر چکے تھے اس کے انھوں نے سیر ت نبوی ﷺ کی تحمیل کے ساتھ سیر الصحابہ ﷺ کی قدوین و تالیف کا کام بھی شروع کردیا اور الحمد لللہ کہ توثیق ایزدی نے ان کو اس ارادہ میں کامیاب کیا۔ اور مولانا کے مرحوم نے اس کتاب کا جوذ بنی خاکہ قائم کیا تھا اس کے مطابق کتاب کی قدوین و تالیف کا

سلسلہ جاری ہوااور تین فخصوں نے اس مقدس کام میں شب در دز مصروف وسر گرم رہ کر۔ ۱) ایک شخص نے متعدد جلدول میں مہاجرین کے حالات لکھے جس میں عشرہ میلئے ایک حصہ مخصوص کرلیا گیااور بقیہ جھے عام مہاجرین کے حالات میں لکھے گئے۔

1) ایک شخص نے انصار کے حالات زندگی متعدد جلدوں میں لکھے جس میں خلفائے انصار کے . تذکرے بھی شامل ہیں۔

۳) ای سلسلہ میں سحابیات رضی اللہ عنهن کے حالات بھی ایک مستقل جلد میں لکھے جس میں مہاجرات اور انصاریات و نول کے حالات ہیں۔

سادہ حالات زندگی کے علادہ ایک جلد میں صحابہ کرام فی کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و سیاست ورکار نامہائے زندگی کی تغصیل کی گئی اور بیاس کا پہلا حصہ ہے جواس وقت قوم کے سامنے چیش کیا جاتا ہے۔

انبیاء صوفیہ اور پیشولیان مذہب کے متعلق جو مبالغہ آمیز اور موضوع روایتی پیدا موجاتی ہیں، وہ قدرتی طور پر صحابہ کرام ہوں کے متعلق بھی پیدا ہو کیں اوراس شدت کے ساتھ اسلامی کٹریئر میں سرایت کر کئیں کہ عام طور پر فضا کل و مناقب کے لفظ ہے ای قشم کی روایتوں کی طرف ذہمن متباور ہوتا ہے کیاں اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس قتم کی دوراز کارولیات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور تمام واقعات اساء الرجال اور تاریخ کی متند کتابوں ہے ہم پہنچائے گئے ہیں اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ در جال کی کتابوں کے ساوہ صحاح سلم سے مددلی گئی ہے۔

کتاب کی مقبولیت و عدم مقبولیت کا تمام تر دار و مدار خدائے نصل و کرم، قوم کے نہ ہی احساس اور ذوق صحیح پر ہے لیکن کتاب کی تر تیب میں جو کدو کاش کی گئی ہے، صحت کا جو الترام کیا گیاہے فضائل اخلاق کے جو عنوانات قائم کئے گئے ہیں صحابہ کرام عظمہ کی زندگی کے ایک ایک فط و خال کو جس طرح نمایاں کیا گیاہے اس کے لحاظ سے نیہ دعویٰ بے جانہ ہوگا کہ اس موضوع پر آئ تک ایسی جامع کتاب اردوفاری کیا عربی بھی نہیں لکھی گئی لیکن اس کتاب کی تدوین و تالیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قوم سے صرف حسن قبول کا تمغہ حاصل کیا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ خداوند تعالی اس کتاب کی برکت سے قوم میں وہی اخلاقی نہ ہمی اور علمی روح پیدا کرد ہے جو صحابہ کرام ﷺ کے قالب میں موجود تھی۔ اس بنا پر اگر قوم نے اس حیثیت سے اس کتاب کا خیر مقدم کیا تو وہی ان ناچیز کو ششوں کا صلہ ہوگا جو اس کتاب کی تردین و تر تیب میں کی گئی ہیں۔ السعی منی و الا نہام من الله

عبدالسلام ندوی دارالمصنفین عظم گڈھ

#### مقدمه

صحابی کی تعریف

عبدرسالت من ببت سے بزرگول نے مدتول جناب رسول اللہ ﷺ كى محبت سے فیض اٹھایاتھا بہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کے ساتھ متعدد غزوات میں شرکت کی تھی بہت سے بزرگول نے آپ ﷺ سے بکثرت احادیث کی روایتیں کی تھیں۔ بہت سے بررگوں نے مسلمان ہو کرس بلوغ میں آپ سی کود یکھا تھا۔ جہت سے بررگول نے آپ ﷺ کو قبل اسلام تود یک اتھا لیکن بعد اسلام ان کویہ شرف حاصل نہیں ہول علی بہت ہے لوگ كوعبدرسالت على موجود تع ليكن ان كو آپ ﷺ ے طنے يا آپ ﷺ كے ديكھنے كا موقع نیس طارع بہت سے لوگوں نے آپ ﷺ کی زندگی میں تو آپ ﷺ کو نہیں دیکھا لیکن آپ ﷺ کی وفات کے بعدان کو آپ ﷺ کادیدار نصیب بوا۔ فوران کے علاوہ بہت ے بج تے جو آپ ﷺ ے مبارک عبد میں پیداہوے اور صحابہ کرام ش نے حصول بركت كيليتان كوآب ي كن فدمت على حاضر كيااورآب ي أن كانام ركهااوران كو وعادی۔ آب سوال بیر ہے کہ ان مخلف الحیقیات بزر کوں میں کون لوگ ہیں جن پر لفظ محالی کا اطلاق كياجا سكراب؟اوروه صحابة رسول الله على كمقدى خطاب عياد كي جاسكة بير ا) محدثین کاایک جماعت اور جمبور اصوللین نے صحالی ہونے کیلئے یہ شرط نگائی ہے کہ اس کو ایک مت تک رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نشست و برخاست کاموقع ملاہو ، کیونکہ عرف عام می جب یہ کہاجاتا ہے کہ فلاں فخص فلال کاسائتی یارفق ہے تواس سے صرف یکی سمجماجاتا ہے کہ اس نے ایک کانی زمانہ تک اس کی صحبت اٹھائی ہے۔ جولوگ کسی مخص کو محض دوریا قریب سے دکھ لیتے ہیں اور ان کواس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا موقع نبیس ملیّان کو عام طور پر اس کار فیق و سائقی نبیس کہا جاتا۔ قاضی ابو بکر محمد بن الطیب کا قول ہے کہ باتفاق الل الغت محالی محبت سے مشتق ہے مگر محبت کی کسی مخصوص

ا: مثلاً ظلفات راشدين اورتمام أكابر صحابية الدابع المشاشر كائ ججة الودابع.

ا: مثلاً ورقد بن نو فل \_ ۱۲ مثلاً حعرت اوليل قرل اور احف بن قيس به

مثلاً ابن الى وديب البذلي شاعر \_

۲: مثلاً عبدالله بن الحارث بن نو فل، عبدالله بن بلي طلد الانسارى اور محد بن بلي بكر المعديق معطف جو آپ كي وفات ب تقريباً تمن مين بيشتر جد الوداع ك زمانديس بيدا بوت تنصد

مقدار ہے مشتق نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جس نے کم وزیادہ کسی کی صحبت اٹھائی ہو ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ میں نے ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک کھڑی تک ایک شخص کی صحبت اٹھائی اس لئے صحبت کی تھوڑی یازیادہ مقدار دونوں پر صحبت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ عرفاصی اس شخص کو کہد سکتے ہیں جس نے کسی کی طویل صحبت اٹھائی ہو، عرفا اس مخفص کو صحابی نہیں کہد سکتے جس نے کسی ہے ایک گھنٹہ کی طاقات کی ہویا اس کے ساتھ چند قدم چلا ہو،یا اس سے کوئی صدیث سی ہو۔ اُس کھنٹہ کی طاقات کی ہویا اس کے ساتھ چند قدم چلا ہو،یا اس سے کوئی صدیث سی ہو۔ اُس کی کہ سکتے ہیں بلکہ حضرت سعید بن میتب رہا ہے کہ نزدیک سحابی صرف اس محفص کو کہد سکتے ہیں جس کور سول اللہ سے لیگ کے ساتھ دوایک غزوات میں شرکت کا موقع طا ہو اور کم از کم اس خی سال دوسال تک آپ سے لیگ کے ساتھ ویام کیا ہو۔

۲) بعض لوگوں کے نزدیک صحابی صرف اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ سے احاد یث کی روایت کی ہو۔

۳) بعض لوگوں کے نزدیک سحالی ہونے کیلئے صرف طویل صحبت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا جائے کہ اس نے آپ ﷺ کی صحبت بغرض حصول علم وعمل اختیار کی ہے جنائچہ علامہ سخاوی فتح المغیث میں لکھتے ہیں:

قال ابوالحسين في المعتمد هو من طالت محالسة له على طريق التبع له والاحذعنه امامن طالت بدون قصدا لا تباع اولم تطل كالوافدين فلا \_ على الوائحسين في معتمد من كباب كه صحابي ووب جس في المريق اتباع آپ على كل طويل محبت الفائى بواور آپ بلى ہے علم حاصل كيابو جن لوگوں في اس كے بغير آپ على كل طويل سحبت الفائى مثاور فويش نظر ركھاليكن طويل سحبت شبيس الفائى مثاور فويش آفر ركھاليكن طويل سحبت شبيس الفائى مثاور فويش آفر ركھاليكن طويل سحبت شبيس

۴) بعض لوگ ہراس مسلمان کو صحافی کہتے ہیں بنس نے حالت بلوغ اور حالت صحت عقل میں آپ ﷺ کودیکھا ہے۔

ا بعض لوگوں کے نزدیک آپ ﷺ کادیکھنا بھی ضروری نہیں بلکہ ہراس مسلمان کو سحائی کہد کتے ہیں جو عہد رسالت میں موجود تھاچنا تچہ قاضی عبدالبر نے اپنی کتاب استیعاب میں اور ابن مند ہ نے اپنی کتاب معرفت الصحاب ﷺ میں ای شرط کی بنا پر صحاب ﷺ کے ساتھ بہت سے الن لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آپ ﷺ کے عہد میں موجود یتھ گر آپ ﷺ کودیکھا نہیں تھالیکن در حقیقت یہ لوگ سحائی نہ تھے بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ اس زمانہ کے تمام لوگوں کے جالات کا استقداء کر لیا جائے۔ ۲) محد شین کی ایک بتماعت جس میں امام احمد، علی بن مدینی اور امام بخاری بھی شامل میں صحافی کا خطاب صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حالت اسلام میں دیکھا ہے بلکہ آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں مرف آپ ﷺ کی ملاقات کائی ہے مثلاً معزت عبداللہ بن ام مکتوم دیگئ اندھے تھے اس لئے آپ ﷺ کو آنکھ ہے نہیں دیکھ کئے تھے لیکن باایں بمہ ان کا شار صحاب ﷺ میں ہے کیونکہ ان کو آپ ﷺ کا شرف ملاقات حاصل تعال

ان اوگوں کا استدلال ہے ہے کہ لغت کے روہے ہراس فخص کو صحابی کہہ سے ہیں جس نے زبانہ کی کسی ساعت میں ایک محفص کی محبت اٹھائی ہے امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہروہ فخص جس نے ایک مہینہ یاا یک دن یاا یک منٹ تک رسول اللہ ﷺ کی محبت اٹھائی یا آپ ﷺ کو صرف دیکھاوہ صحابی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی حبت اٹھائی یا آپ ﷺ کو دیکھاوہ صحابی ہے۔ اُ

ان تمام اقوال سے تابت ہو تاہے کہ جولوگ آپ ﷺ کے عبد مبارک بی پیدا ہو کر س بلوغ کو نہیں پنچے وہ صحابی نہیں ہیں چنا نچہ حافظ این تجر عسقلافی اصابہ میں لکھتے ہیں۔ ذکر اولنگ فی الصحابة انماهو علی سبیل الاطاق لغلبة الظن علی انه صلی الله علیه و سلم راهم۔ ؟

صحابہ ﷺ عمل ان بچوں کا ذکر بالکل الحاتی ہے کیونکہ ظن عالب یکی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علیہ فاہوگا۔

لیکن بعض لوگوں کے نزدیک بیالوگ بھی صحابہ ﷺ کے گروہ میں داخل ہیں چنانچہ مولاناعبدالحی صاحب ظفر الامانی میں لکھتے ہیں:

والمرهج هو د حوله فيهم نعم حديثهم مرسل لكنه مرسل مفبول يسم مرج بير بي كديد و كم محليه مرسل مفرول مل بي البيت ان كى حديث مرسل بي البيت ان كى حديث مرسل بين وومرسل مقبول بيد

ای طرح جن لوگوں نے آپ ﷺ کو بعد و فات دیکھا تھا دہ بھی صحاب ﷺ کی جماعت میں داخل نہیں چتانچہ عافظ ابن جمر عسقلانی مقدمہ اصابہ میں لکھتے ہیں:

والراحج عدم الدحول\_

قول رائے یہ کہ بیاوگ محالی نہیں ہیں۔ جو مسلمان آپ ﷺ کے زمانہ ہیں موجود تھے لیکن ان کو آپ ﷺ کا دیدار نصیب

> ا: اسدالغايه جلداصفي ۱۲ ت مقدمه اصابه ص۵۰ ۲۰: کآب نه کودص ۲۰۰۰ تا مقدمه اصابه ص۸۰

نہیں ہواوہ بھی سحالی نہیں چنانچہ حضرت اولیں قرنی کے ای قتم کے ہزرگ ہیں۔ جن او گول نے اسلام لانے سے پہلے آپ ﷺ کودیکھاتھالیکن اسلام لانے کے بعد ان کو آپ ﷺ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی صحافی نہیں ہیں بلکہ ان کا تارکبار تابعین ہیں

ہے۔ اب ان اقوال کے مطابق صرف ان لوگوں کو صحابی کہاجا سکتا ہے:-

ا) جنهوس فايك مت تك آب و الله كاشر ف محب حاصل كيا ب

٢) ياكم ازكم ايك غزوه ال آپ ﷺ كما تھ شركت كى ہے۔

۲) یاآپ 幾 سامادیث کیروایت کی ب

٣) ياآپ ﷺ كى صحبت حصول علم وعمل كيليَّ اختيار كى ہے۔

۵) یا مسلمان ہونے کے ساتھ آپ ﷺ کو حالت بلوغ و حالت ثبات عقل میں دیکھا ہے یا آپ ﷺ سے ما قات کی ہے۔ ا

٢) ياحالت اسلام ميس محص آب ﷺ كود يكھا ہے يا لما قات كى ہے۔

ان اقوال میں چھنا یعنی آخری قول جمہور کے نزدیک سب نے زیادہ صحح اور عام مسلمانوں میں مقبول ہے کیو نکہ بیان تمام صحابہ خی کوشا مل ہے جن میں احادیث کی دوایت کی جاسکتی ہے اور ان کو اسوہ حسنہ بنایا جاسکتا ہے اس کے بعد پہلا یعنی اصولیمین کا قول قابل اعتبار ہے کیونکہ اس سے اگر چہ بہت سے وہ صحابہ جی جنہوں نے صرف رسول اللہ چی کودیکھا تھا لیکن آپ چیٹ کی فیض محبت سے کائی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تھے صحابہ جی کی محبات ہے کائی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تھے صحابہ جی کی جماعت سے نکل جاتے ہیں تاہم اس کے ذریعہ سے سحابیت کا ایک بلند معیار قائم ہو تاہوں تمام اکا بر سحابہ جی اس میں بعض اس قدر وسیح اور عام ہیں کہ عبد رسالت پی کام مسلمان سحابہ جی کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نصاب کا دار و در اور میں کہ بہت سے مسلمان سحابہ جی کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور بعض اس قدر محدود ہیں کہ بہت سے کہار صحابہ جی کے گروہ سے نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ نصیلت کادار و در ار صرف علم و عمل کہا مصابہ خی کی جماعت پر اخذ مسائل اور روایت مدیت کے لحاظ سے نظر پر ہے اصولین نے سحاب خاتی میں جمہور کے نزد یک صحابیت کا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کاشر ف صحبت حاصل کیا لیکن جمہور کے نزد یک صحابیت کا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کے دہ ہر اس شخص کو صحابیت کا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کے دہ ہر اس شخص کو صحابی تکا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کے دہ ہر اس شخص کو صحابی تکا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کے دہ ہر اس شخص کو صحابی تکا معیار صرف نہ و تقدس ہے بیا ہیں جس نے حالت اسلام میں آپ پیٹ کو و یکھا ہے یا آپ

<sup>:</sup> تفقرالامانی مس۸۰۳۰

اور جس کا فاتمہ اسلام پر ہوالیعی مرتے وقت وہ مسلمان تھے کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمان ہونے کے ساتھ یا حالت اسلام علی آپ کو دیکھایا ملاقات کی مگر بعد علی وو مین سے۔ پھر گئے اور ای حالت میں مرکئے۔ (فررثید)

## سے اقات کے۔

صحابه رفي کی تعداد

صحاب و الله کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے محاب و اللہ کی تعداد کا میح پند لگانا خت مشکل ہے اور اس کوخود ان کتابوں کے مصنفین تسلیم کرتے ہیں چنانچہ علامد ابن افیر جزری اسرالغاب میں لکھتے ہیں:

ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكره العلماء المرخود صحاب في المين المين العلماء المين الم

البت احادیث کی بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمرت کے بعد صحابہ کے تعداد میں روز بروزاضافہ ہوتا گیااور آپ کے کی وفات تک صحابہ کی کی ایک عظیم الثان جماعت تیار ہوگئ۔ چنانچہ صحح بخاری میں ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ کے نے تھم دیا۔ اکتبوالی من تلفظ بالاسلام من الناس۔

جولويگ اسلام كاكلمه برا حق بين مجھے ان كانام لكھ كردور

اور جب اس علم کی تعیل کی گی تو پندره سو مسلمانوں کی فہرست مرتب ہوئی۔ اسکین اس حدیث میں بید تصریح بنیں ہے کہ یہ علم کس موقع پردیا گیااس کے محد ثین نے مختلف دائیں قائم کی ہیں حافظ این حجر نے فتح الباری ہیں لکھا ہے کہ غالبًا یہ علم اس وقت دیا گیا تھا جب صحاب ﷺ بنگ احد کیلئے جارہے تھے این تمین کے نزدیک بید علم غزوہ خندق میں دیا گیا تھا داؤدی کے نزدیک یہ حدیب کے زمانہ کا واقعہ ہوائی تحد اس تعداد میں اور اضافہ ہوا نج نئی فی خودہ غیر دس کی اید اس کے بعد اس تعداد میں اور اضافہ ہوا نگی خودہ خین میں فی مکمہ کی مرب مسلمان ہوگیا تو یہ تعداد اضعافا مضاعفہ ہوگئی غزوہ خین میں فی مکمہ کی موجہ الوداع میں جس ہے علاوہ بارہ ہزار آور غزوہ تبوک میں جس ہزار مجاہد آپ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے ہزار صحاب خادہ بارہ ہزار آور غزوہ تبوک میں جس ہزار مجاہد آپ شکل کی مرب مسلمان ہوا ہو گئی خردہ خود کی من میں کہ اور طائف میں کوئی خوص ایسا نہیں رہ گیا تھا جو مسلمان ہو کر جہ الوداع میں شریک نہ ہوا ہو گئی۔ شریک خود الوداع میں جار بزار سحاب میں گی مزید

<sup>:</sup> اسد الغاب جلداول ص ۳ : بغاری کماب الجبهاد باب کما بند الامام الناس ۳ : بخاری تکاب المغازی باب غزوه ال<mark>قتی فی رمضان</mark>۔

۲: اسدالغابه صغیر ۱۳ ایال ۱۳ طبقات این سعد ذکر غزده تیوک

<sup>:</sup> مقدمه ابن صلاح باب وساسفحه الاله عند مقدمه اصابه ميل و

صحابہ ﷺ کی شناخت

جن بزرگوں کی نسبت صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی صحت کی دلیلیں اور علامتیں یہ بیں کہ:

ان کا سحانی ہونا بطریق تواتر فاہت ہو مثلاً حضرت ابو بکر صدیق عظی ، حضرت عظی ، حضرت عظی کہ محضرت عثان عظی اور حضرت علی کرم اللہ وجہداور تمام اکا برصحاب عظی کا صحائی ہونا ای طریقہ سے عائبت ہے۔

 ان کے صحابی ہوئے کا ثبوت اگر تواتر کے درجہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم بطریق روایت مشہوران کا صحابی ہونا ثابت ہو حضرت عکاشہ بن حصن عظیم محضرت منام بن تعلیم عظیمہ وغیر وکا صحابی ہونا ای طریقہ سے ثابت ہے۔

۳) جن صحابہ کا صحابی ہونائیٹی طور پر ٹابت ہان کی شہادت سے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے مثلا ایک صحابی کا ہے کہ میں رسول اللہ پیلائی کی خدمت میں فلال مخفس کے ساتھ حاضر ہوایا آپ پیلائے نے میرے سامنے فلال مخفس سے گفتگو کی اس مخفس سک صحابی ہونے کی دلیل ہے بشر طیکہ وہ مسلمان ہوں۔

<sup>:</sup> ايستأص ١٣٤ ٢: تج يه جلداص س

r: مقدمداصاب من ۳- اليندَّد

ه: مقدمه اسدالغایه ص سار ۲: مقدمه اصابه ص سم.

- م) ای طرح شات تابعین کی شبادت سے بھی اس کا شوت ہو سکتا ہے۔
- چونکہ رولیات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عہد خلافت میں صرف صحابہ ﷺ بی امیر العسکر
   بتائے جاتے تھے اس لئے اگر غزوات و فقوحات میں کسی کی نسبت یہ ثابت ہو جائے کہ وہ
   امیر بنایا میا تواس سے بھی صحابیت ثابت ہو جائے گی۔
- ۲) روایات خدیہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ رہائی کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تووہ
  تیرک و تحسیک کی غرض ہے ان کور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اس
  لئے جن بچوں کی نسبت روایات ہے ثابت ہو جائے گا۔
  لئے جن بچوں کی نسبت روایات ہے ثابت ہو جائے گا۔
- 2) روایات سے یہ بھی ٹابت ہے کہ فئے کمد کے بعد مکہ اور طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو کر جہد الودائ میں شریک ہوئے سے اس لئے جن لوگوں کی نسبت یہ ٹابت ہو جائے کہ وہ اس وقت موجود شخصان کا صحافی ہونا بھی ٹابت ہو جائے گا۔
- ۸) نیکن اگر کوئی مخف بذات خود صحابی ہونے کا مدعی ہواوراس کے دعویٰ کی صحت کیلئے متذکرہ بالاد لیلوں میں ہے کوئی دلیل موجود نہ ہو تواس کی نسبت محدثین کی مخلف دائیں ہیں:-
- ا۔ بعض محدثین کا خیال ہے کہ چو نکہ وہ خود اپنے لئے ایک شرف کو تابت کر ناچاہتا ہے اس لئے اس کاد عویٰ مقبول نہ ہوگا۔
- ا۔ بعضوں کے نزدیک اگر وہ نہایت مخضر اور محدود صحبت کامدی ہو تواس کاد عویٰ قبول کر لیا جائے گا کیو نکہ بہت کی گھڑیاں ایسی ہوتی تقیس جن میں رسول اللہ ﷺ تنبار ہے تھے اس لئے اگر اس حالت میں کسی نے آپ ﷺ ہے ملاقات کی ہویا آپ ﷺ کودیکھا ہو تواس کا ثبوت کسی دوسرے صحابی کی شہادت ہے۔ مشکل ہو سکتا ہے۔
- س۔ لیکن اگراس نے کید دعویٰ کیا کہ اس نے مدتوں آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی ہے اور مدتوں سفر و حضر میں آپ ﷺ کے ساتھ رہاہے تواس کا یہ دعویٰ مقبول نہ ہوگا کیو نکہ ایسے مخص کو عام طور پرلوگ آپ ﷺ کے پاس دیکھتے رہے ہوں گے اس لئے جب تک اس کی صحابیت نقل صحح اور روایت عامہ ہے ثابت نہ ہوجائے اس کا دعویٰ مقبول نہیں ہو سکتا۔
- ار کیکن محدث این عبدالبر نے اس معاملہ میں بہت زیادہ فیاضی کی ہے اور دو شرطوں کے ساتھ اس فتم کے اشخاص کے دعووں کو مطلقا مقبول قرار دیا ہے ایک سید کہ اس و وئی ہے پہلے اس محض کاعادل، ثقة اور مقبول الروایة ہونا تا ہت ہو، دوسر ہے یہ کہ فارتی قرائن اس کے دعویٰ کی جگذیب نہ کرتے ہوں۔ مثلاً ہجرت کی ایک صدی گزرنے کے بعداً کر کوئی شخص و دسری صدی کے دسویں سال صحابی ہونے کا مدعی ہو تو اس کادعوی مردود قرار دیا جائے گا کیو نکہ روایات ہے تا بت ہو گیا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک صحابہ جائے گا کو وکہ روایات ہے تا بعد کوئی صحابی باتی نہری کے ختم مونے تک صحابہ خض رتن ہندی گزراہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد شین نے اس کو مختص رتن ہندی گزراہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد شین نے اس کو مختص رتن ہندی گزراہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد شین نے اس کو

وجال اور كذاب قرار ديا\_

صحابه رفي كي عدالت

لسنا نعنی بقولنا "الصحابته عددل" کل من را یک یوما ما او زاره لما ما او احتمع به لغرض و انصرف عن کتب و انما نعنی به الذین لازموه و عزره و ابتعو النور الذی انزل معه او لئك هم المفلحون يه بم جوب كتب بن كه صحاب ها عدول بين تواس كايه مطلب شين كه بر وه فخض جس نه آب یک كوكس دن و كه ليا بطح پرت آب یک كرزارت كرلی ای فرض نه ته آب یک كرزارت كرلی ای موثری دير كه بعدوالس گياعادل ب بلا اس ده لوگ مراوي و بيم بيم اس که ما تحد والي گياعادل ب بلا اس ده لوگ مراوي و بيم بيم اس اي ادراس او ركام او ي بيم و بميث آب یک كرماته اتارائيا بيم لوگ بين جوكامياب بين در كام بارو آب بين كرماته اتارائيا بيم لوگ بين جوكامياب بين در كام بين و

لیکن عام محد ثین کے نزدیک ان آیات کے بناپر جو قرآن مجید میں عُمواَتمام صحابہ وہ اسلام کے فضا کل میں نازل ہوئی ہیں یہ خصوصیت تمام صحابہ وہ ان میں پائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے اس اصول کی ہمہ میری کے کابر فرد داخل ہے اور جولوگ اس اصول کی ہمہ میری کے مخالف ہیں انھوں نے عدالت کے مفہوم پر غور نہیں کیا ہے عدالت ایک مشترک لفظ ہے جس کے مخلف معنی ہیں مثل :-

ا: مقدمه اصابه صلی ۱۱ مقدمه اصابه صلی ۱۱ ا

ا) مجمعی عدالت کو جور د ظلم کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اس وقت پیر لفظ انصاف کامر اوف ہوجاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔ ٢) سمجمی فسق و فجور کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت پر لفظ تقویٰ کا ہم معنی ہوتا

ہے۔ ۳) مجھی یہ لفظ صرف عصمت پر دلالت کر تاہے اور یہ وسف صرف انبیاء اور ملا نکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

م) مجھی یہ لفظ مناہوں مے مفوظ رہنے پر دلالت کرتاہ اور نتائج کے لحاظ سے آگر چہ اس میں اور عصمت میں کوئی فرق نہیں تاہم عصمت ایک ملک فطری و و ہی ہے اور گناہوں سے محفوظ یہ بنایا یہ بنایر انبیاء علیم السلام کو معصوم اور اولیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے۔

۵) سمبھی عدالت کے معنی روایت مدیث میں جھوٹ سے پیچنے کے ہوتے ہیں اور اس معنی میں عادل اس شخص کو کہتے ہیں جور وایت مدیث میں دروغ بیانی ند کر تاہو۔

لیکن یہ کسی محدث کادعوی نہیں ہے کہ صحابہ ﷺ کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کر سکتے ان سے کوئی نعل دو انبیاء کی طرح کر سکتے ان سے کوئی نعل تقویٰ وطہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکنا۔ دو انبیاء کی طرح معصوم ہیں یادہ تمام گناہوں سے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی منظم روایت کرنے میں دروغ بیانی سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ ابن الانباری کا تول ہے کہ:

ليس المرار بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية من هم وانما المراد قبول روايا تهم من غير تكلف البحث عن اسباب العدالة وطلب التركية الا ان يثب ارتكاب قارح لم يثبت ذلك.

ابن انباری کا قول ہے کہ صحابہ وہ کی عدالت سے یہ مراد نہیں کہ صحابہ وہ بالکل معصوم میں اور ان سے گناہوں کا سرزد ہونا محال ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ان کی دواقوں کو اسباب عدالت و قابت کی چمان میں کے بغیر قبول کر لینا جائے جج اس صورت کے جب دوالیے امر کا اور تکاب کریں جورولیات میں قادح ہواوریہ ثابت نہیں ہے۔

مولاناشاه عبدالعزيزٌ صاحب د ہلوی لکھتے ہیں

الل سنت كابيہ مقررہ عقيدہ ہے كہ صحابہ ﷺ كل كے كل عادل ہيں بيد لفظ بار بار بولا گيا ہے ادر مير ہے والد مرحوم شاہ ولى الله محدث وہلوگ نے اس لفظ كی حقیقت ہے بحث كی توبيہ ثابت ہوا كہ اس موقع پر عدالت كے متد اول معنی مراد خبيں ہيں بلكہ صرف عدالت فی رواية الحد ہث مراد ہے اس كے سوالور كچے مراد خبيں ہے بور اس عدالت كی حقیقت روایات ميں جموث ہے بچتا ہے كيونكہ ہم نے تمام صحابہ ﷺ كی سير ت كوخوب ٹولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كوخوب ٹولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كوخوب ٹولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كوخوب شولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كوخوب شولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كوخوب شولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كوخوب شولا يہاں تک كہ ان لوگوں كی سير ت كان بھی مطالعہ كيا جو خاند جنگيوں فتنوں اور لڑائی جنگڑوں ہیں شر كے ہوئے

توہم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے متعلق در دغیانی کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے شدت کے ساتھ احتراز کرتے ہیں۔ ا

محابہ کھ کے طبقے

مختف حیشتوں کے لحاظ ہے صحابہ علی کے مختف طبقے ہیں چنانچہ قلت و کثرت روایت کے لحاظ ہے ان کے مختف طبقات قائم کیے مکئے ہیں لیکن فضائل و مناقب کے لحاظ ہے الم سنت والجماعت کے نزدیک بالا تفاق۔

خلفائ راشدین... تمام صحابہ علی ہے افضل ہیں اور خلفاء میں بھی تر تیب خلافت مدارج فضیلت قائم ہوئے ہیں خلفاء کے بعد،

ازواج مطبرات الشهر افضل میں اور ان ووٹوں کے بعد فضیلت کی تر تیب ہے۔ مہاجرین اولین .... لیکن ان میں باہم ایک کودوسرے پر فضیلت مہیں دی جاشتی۔ اہل عقبہ .... مہاجرین اولین کے بعد اہل عقبہ تمام صحابہ عظامی ہے۔ اہل بدر .... اہل عقبہ کے بعد شرکائے بدر کا درجہ ہے۔

الل مشاہد ..... اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل مشاہد کو فضیلت حاصل ہے بعنی جو غردہ پہلے ہواہے اس کے شر کا ان صحابہ ﷺ سے افضل ہیں جواس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے خداد ند تعالی خود فرماتاہے:

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل والئك اعظم درجة من الذين انفقو امن بعد وقاتلوا وكلا وعدالله الحسني (صير)

تم (مسلمانوں) میں سے جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (راوخدامیں بال) فرج کے اور و شمنوں سے لڑے دودر جد میں ان مسلمانوں سے بڑھ کر میں جنبوں نے فتح مکہ کے چیھے مال خرج کے ادر لڑے ادر یوں حسن سلوک کا دعدہ تواللہ نے سب ہی ہے کرر کھا ہے۔

صحابہ رکھ کازمانہ

صحابہ کرام ﷺ کامبارک زماند ابتدائے بعثت سے شروع ہو کر پہلی صدی کے آخر کک ختم ہو گیااور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی معجزانہ پیشین کوئی پوری ہوئی جوان الفاظ میں کی گئے ہے:

فان راس ماتة سنة لا يبقى ممن هواليوم على ظهر الاوض احد جولوگ آئروئ زين پر موجود بين ان بين سے سوسال كے بعد كوئى بالى شرب كا۔ لیکن ان جہم الفاظ سے صحابہ کرام کے اور حوکا ہوا اور دویہ سمجھے کہ سوسال کے بعد قیامت آکر تمام دنیابی کا خاتمہ کردے گی حالا نکہ آپ ﷺ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پیشین گوئی کے وقت جولوگ موجود ہیں ان ہیں سے سب فنا ہو جائیں گئے اور نسل انسانی کا یہ خصوص دور ختم ہو جائے گااور جہاں تک عہد صحابہ کی کا تعلق ہے واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ کی میں حضرت سہل بن سعد کے آخری صحابی بین جنصوں نے بااختلاف دوایت ۸۸ھ میں ۹۲ سال یا ۹۱ھ میں سوسال کی عمر میں وفات بائی وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں مر جاؤں تورسول اللہ کی سے دوایت کرنے والا کوئی دوسر اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں مر جاؤں تورسول اللہ کی سے دوایت کرنے والا کوئی دوسر ا

بھرہ کے سیاب کے میں حضرت انس بن مالک کے آخری سیانی ہے جنموں نے باختلاف روایت اور الا میا ۱۹ میا اللہ میا اللہ میا کہ اب کوئی سیانی کے باتی ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ "
دیہات کے چند بدوالبتہ باتی رہ گئے ہیں جنموں نے رسول اللہ کے کی زیادت کی ہے لیکن اب کوئی ایسا محص نہیں ہے جس نے آپ کے کی صحبت اٹھائی ہو۔ "

کیکن ان سب میں حفرت ابوالطفیل ﷺ عامر بن داشلہ سب ہے آخری صحافی تھے جنہوں نے ۱۰۰ھ میں مکہ میں وفات پائی وہ خود کہا کرتے تھے کہ آج میرے سواروئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کودیکھاہو۔ <sup>8</sup>

بہر حال حدیث میچ اور عام روایات کی روسے پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کا دور مبارک ختم ہو گیا اور اب صرف ان کے اندال صالحہ باتی رو گئے ہیں اور اس کتاب میں ہم انہیں اندال صالحہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

<sup>:</sup> بخارى كتاب موقيت الصلوه باب العرفي فنقد والخير بعد العشاء

۲: القيعاب تذكرو مهل بن سعد هرا م

اسد الغاب تذكره معترت الس بن مالك عظه -

مقدمه ابن صلاح باب ۹ ۳۹ ص ۱۳۸۸.
 استیعاب تذکره مفترت ابوالطفیل منه به -

# قبول إسلام

لطافت طبع رقت قلب اور اثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کا اصلی جوہر ہیں اور انہیں کے ذریعہ ہے وہ ہر قتم کی پندو موعظت تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے ، پھولوں کی پختھڑیاں نیم صبح کی خاموش حرکت ہے بل جاتی ہیں لیکن تناور در ختوں کو باد صر سے جھونے بھی نہیں ہلا سکتے شعاع نگاہ آئینہ کے اندر سے گذر جاتی ہے لیکن پہاڑوں ہیں فولادی تیر بھی نفوذ نہیں کر تے بعیہ یہی حال انسان کا بھی ہے ایک لطیف الطبع، رقیق القلب اور اثر پذیر آدی ہر دعوت حق کو آسائی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب اور اثر پذیر آدی ہر دعوت حق کو آسائی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب کو گوں پر بڑے ہے بڑے مجوزے بھی اثر نہیں کرتے اس فرق مر اتب کی جزئی مثالیں ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام ترای قتم کی مثالوں سے لبریز ہے کفار میں ہم کو بہت ہے اشقیاکا نام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی فدائے ذوالجلال کے آھے سر نہیں جھکایا ، لیکن صحابہ کرام جھی نے قرآن مجید کی آیات رسول اللہ بھی ہا ہت و آدی خوات آپ پھیلا کے مواعظ و نصائح شکل و شاہت دعاداسلام کی تعلیم ہوایت و ارشادادر مجزات و آیات غرض ہر موثر چیز کے اثر کو قبول کیااور بطوع و رضااسلام کی تعلیم ہوایت و میں داخل ہوئے۔

## قرآن مجيد كااثر

مر ﷺ خود آنخضرت ﷺ کا(نعوذ بالله)کام تمام کرنے کیلئے گھرے نکلے تھے لیکن جب قرآن مجید کی چند آیتی سنیں توان کادل نور ایمان سے لبریز ہو گیا۔ لحضرت ابوذر غفادی ﷺ نے اپنے بھائی سے قرآن مجید کے مجوانہ اثر کاذکر سنا تور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق دل سے مسلمان ہوگئے۔

حفرت عثان بن مظعون عظيه في جبير آيت في:

ان الله يامرباالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون (تحل.١٣) شداعدل اصال اور قرابتدارول كر ساتھ سلوك كرنے كا تكم ديتا ب اور بدكاري برائي

اور ظلم سے رو كتاب وواس لنے يہ تعيمتيں كرتاب كه شايد تماس كو قبول كرلو۔ توان كے ول پر جواثر ہوااس كووہ خودان الفاظ ميں بيان كرتے ہيں: فذلك حين استقرا الايمان في قلبي و احيت محمدا يا كي وہ وقت ہے جب ايمان مير سے دل ميں جائزين ہوااور ميں محمد اللہ سے محبت ركھنے لگا۔ لگا۔

حفرت جبير بن مطعم وظهه فيجب يه آيتي سنين:

ام خلقو امن غير شتى ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ام عندهم حزائن ربك ام هم المصيطرون.

کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہوگئے۔ یا یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں کیا آسان وزیٹن کو انہی لوگوں نے پیدا کیا ہے جی تو یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں (اے پیڈبر) کیاان کے پاس تمہارے برورد گار کے خزانے ہیں۔ یابیا وگ سر براوکار ہیں۔

نو خود کہتے ہیں کہ میر اول اڑنے لگائے حضرت طفیل بن عمر والدوسی معظید نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے قرآن مناتق بے اختیار ہو کر مسلمان ہوگئے۔ عطا کف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی منطق کے زبان مبادک سے آب تا سی ن

حضرت خالد العدواني فظ نے آپ ﷺ كي زبان مبارك سے يہ آیت سي ا والسَّماء والطَّارِق. "آسان كي شم اور رات ميں آنے والے كي قتم"

توای وقت بوری سوره کویاد کرایااور بالآخر مسلمان <u>مو گئے۔ ع</u>

اشخاص سے الگ صحابہ ﷺ کی جماعت کی جماعت قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی اور اسلام لائی، مثلاً حضرت ابونبیدہ عظیف حضرت ابوسلمہ عظیف حضرت ارقم بن ابی ارقم عظیف اور حضرت عثمان بن مظعون عظیفہ جب آپ عظیف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ عظیف نے وعت اسلام دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہوگئے۔ ھ

قر آن مجید نے ایرانیوں کے مقابل میں رومیوں کی فنج کی جو پیشین کوئی کی تھی دوپوری جو ئی تو بہت ہے لو کوں نے اسلام قبول کر لیا۔ <sup>ک</sup>

ا: مسنداین حنبل جلدانس ۱۳۱۸

۲: تصحیح بخاری کتاب النفسیر سوره طور ..

m: استیعاب وطبقات بن سعد تذکره حضرت طفیل بن عمروالدوی عظه به

۷: منداین متبل جلد ۲۴ س۳۵ ۳۳۰

اسدالغاب تذكرها بوسلمه بن عبدالاسد ظف -

۱) ترندي كتاب النفيير سورور وميه

## اخلاق نبوی ﷺ کااڑ

## مواعظ نبوى ﷺ كاار

ایک بار حفرت مناد کے کہ یں آئے تو کفارے سناکہ رسول اللہ ﷺ کو جنون ہو گیا
ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور کہاکہ "میں جنون کا علاج کر تاہوں "آپ ﷺ نے ایکے سانے
ایک تقریر کی جس کا اثران پریہ پڑا کہ فور آمسلمان ہو گئے۔ عصرت حلیمہ رمنی اللہ عنہا کے
شوہر لیخی آپ ﷺ کے رضا کی باپ جب مکہ میں تشریف لائے تو قریش نے کہا کہ پچھ سنا
ہے تمبار ایٹا کہتا ہے کہ "لوگوں کو مرکر پھر جینا ہوگا۔" انھوں نے آپ ﷺ ہے کہا" بیٹایہ
کیا کہتے ہو؟" آپ ﷺ نے فریلا" آگر وہ دن آیا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتاووں گا کہ جو پکھ
میں کہتا تھا تی تھا"۔ وہ فور آمسلمان ہو گے اور ان فقروں کا اثر عمر بھر رہا کہا کرتے تھے کہ "میر ا

جَائل نبوى ﷺ كارثر

بعض صحاب الله في عرف آپ ﷺ كي شكل وصورت عي ديم كر آپ ﷺ كي

ا: مسلم كمّاب الفعائل بإب اسل رسول الله ﷺ شياقط فقال لاو كثرت عطاءً-

ا: مظلور كما القتن في اخلاقه ي

المسير باب ربط الاسير-

مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف العساده والخطبة اصابة تذكره حضرت حارث بن عبد العزى

نبوت کا اعتراف کرلیا۔ حضرت ابورافع ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف ے قاصد بن کر آئے کیکن آپ ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف ے قاصد بن کر آئے کیکن آپ ﷺ پر نظر پڑتے ہی شیدائے اسلام بو گئے اور بالا خر علاتیہ اسلام قبول کرلیا ' حضرت عبداللہ بن سلام کو آپ ﷺ کاچبرہ دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ و جہہ لیس بوجہ کذاب ۔ ' مجبوٹے آدمی کاچبرواییا نہیں ہو سکتا۔

## دُعاة اسلام كالرُ

سیاب ﷺ میں بمثرت وعاد اسلام کے اخلاقی اثرے اسلام لائے متعدد صحابہ ﷺ نے حضرت ابو بکر ﷺ کے اثرے اسلام قبول کیا یمن کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ادشاد و ہدایت سے اسلام لائے حضرت طفیل ﷺ نے بہت ہے لوگوں کو مسلمان کیا قبیلہ بمدان حضرت عامر بن شہر کے اثرے اسلام لایا حضرت ابوذر خفاد کی ﷺ کا آدھا قبیلہ ان کے اثر سے مسلمان ہوا غرض احاد یہ وسیر میں اس قسم کے بکثرت واقعات نہ کور میں ادراشاعت اسلام کے عنوان میں ان کی تفصیل آئے گی۔

### معجزات كااثر

ایک سفر میں سحاب کے درسول اللہ پیٹ کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی آپ کیٹ نے دو آومیوں کو پائی کی تلاش میں بھیجا۔ یہ لوگ جبتو میں نکلے توایک ناقہ سوار عورت کی جس کے ساتھ پائی کی دو مشکیس تھیں ان دونوں بزرگوں نے اس کو آپ پیٹ کی خدمت میں بیش کیا تو آپ پیٹ کی نو مشکول اور اس میں دونوں مشکوں سے پائی ڈھال کر مشکول کے دہائے بند کر دیے اور عام اعلان کے ذریعہ سے تمام صحابہ بیٹ آئے اور پائی ٹی کر سیر اب ہوئے دیا نے بند کردیے اور عام اعلان کے ذریعہ سے تمام صحابہ بیٹ آئے اور پائی ٹی کر سیر اب ہوئے لیکن مشکول کے پائی میں کوئی کی نہیں ہوئی عورت نے یہ مجرود یکھا تواہی قبیلہ میں آگر بیان کیا کہ خدا کی قسم آسان و زمین کے در میان یہ مخص مجوبہ روزگار اور خدا کا سچا پیغیم

ر سول الله ﷺ جمرت كرك مدينه تشريف لائ تو حفرت عبد الله بن سلام ﷺ عاضر خدمت بوئ اور چند فيبي امورك متعلق سوالات كيه آپ ﷺ فان كے جوابات دية توانعوں في فور أاسلام قبول كرليات

ا: ابوداؤو كتاب الجبهاد باب ستجن بالامام في العمووية

۲: ترندی ایواب الزید ص ۴۰۹ ...

المعدد الطيب وضع المسلم بلغيه من الماعد

١٠ بغاري باب بجروالنبي 类 واصحابه الي المدينة مع فتح الباري.

فتح مکه کااثر

اگرچہ صحابہ کرام وہ کہ کی ایک بہت بری تعداد جن میں تمام اکا بر صحابہ ہے داخل ہیں متذکرہ بالا اسباب ہے اسلام قبول کیا۔ تاہم ایک جماعت اسلام کے عام غلب کا انتظار کررہی متی۔ اس لئے جب مکہ نتج ہوا تو عام اہل عرب نے بطوع ورضا خود بخود اسلام قبول کر لیا صحیح بخاری میں ہے۔

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فتقولون اتركوه و قومه فانه أن ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعته أهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم

تمام عرب اپناسلام کیلئے فتح کمد کا منتظر تھادہ کہتے تھے کہ محمد کواپٹی قوم سے نبٹ لینے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو وہ سچے پیغیر ہیں چنانچہ فتح کمد کا واقعہ ہوا تو ہر قبیلہ کے لوگ نہایت سرعت کے ساتھ اسلام کی طرف دوڑے۔

:1



## قوت ايمان

طمع وترغیب سے برگشة از اسلام نه ہونا

ابتدائے اسلام میں محابہ کرام دہ اس قدر مفلوک الحال تھے کہ افلاس کی وجہ سے بعض مسلمان خاندانوں کے مرتد ہوجانے کا خطرہ تھا۔ انکین مخالفین اسلام یعنی یہود و کفار دولت وٹروت سے مالا مال تھے بالخصوص يبود كے پاس بيدا كيك ايسازري آلد تھاكہ جس كے ذرایدے وہ صحابہ گھ کی روحانی طاقت پرزولگا نکتے تھے اس افلاس پر صحابہ کرام کھ کو صدقد وزكوة بحى اداكر تاير تا تقااور بطاهريد ايك ايسابار تفاجس كي سبدوش مون كيلع نهايت آسانی کے ساتھ اسلام ہے برگشتہ ہونے کی ترغیب دی جاسکتی تھی چتانچہ جب محمد ابن مسلمہ قرض لینا جابا تواس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے کہاتم محدے گھر ااٹھو مے۔ آیاس کے ساتھ صحابہ دی کواور طرح طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہوتا پڑتا تھااور اس حالت میں ان ے نجات ولائے کا وعد والیک ضعیف الا ہمان ول کو ڈانواں ڈول کر سکتا تھا لیکن صحابہ کرام کے ان میں ہے کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی قوت ایمان نے بیودیوں کی مالی ترغیبات کواس قدر بے اثر کردیا کہ حضرت محیصہ عظی جس یہودی تاجرے مالی فائدہ اٹھاتے تھے جوش اسلام میں خودای کو قتل کردیا جس بران کے بڑے بھائی نے جواب تک کافر تھان کو پیر طعنہ دیا کہ ' او خدا کے دشمن تیرے پیٹ کی کل چربی ای کے مال سے پیدائے ہوئی ہے۔'' مصیبتوں سے نجات دلانے کی تو قعات کو صحابہ کرام کھٹ نے اس بے پروائی کے ساتھ مُعكر بوياكد جب غروه تبوك على شريك ندبون كى وجد ك رسول الله عرت كعب بن الك ﷺ عناراض مو كي اور آپ ﷺ كے حكم عد تمام صحاب ﷺ فان ع معاشرتی تعلقات منقطع كرك توشاه عسان فان كولكماكد " محص معلوم مواع كم تمبارك آ قانے تم پر ظلم کیا ہے لیکن خداتم کوذلت اور سمیری کی زمین میں ندر بنے دے گا آؤاور ہم ے ل جاؤہم اپنے مال کے ذریعہ تمہاری غم خواری کریں مے لیکن انھوں نے اس خط کوخور

ا: سنن ابن ماجد كتاب البيوع باب السلف في كيل معلوم دوزن معلوم الى اجل معلوم ١٢ خالدى كتاب المخارى باب قل كعب بن الشرف.

ا: الوداؤو كتأب الخراج باب كف كان اخراج أليهود من المدينه ..

تنور مِس ڈال دیااور حسر ت ہے کہاانالقداب کفار مجھ کو حریصانہ نگاہوں ہے دیکھنے <u>لگے۔</u> ا انسان دوسر وں کے مال دوولت ہے بے نیاز ہو سکتا ہے لیکن خودا پنے ذاتی مال و جائمداد کو نہیں چھوڑ سکتالیکن صحابہ کرام ﷺ نےاپ مال وجائیداد کو بھی اسلام پر قربان کرویااوران میں کسی چیز کی محبت ان کو اسلام ہے برگشتہ نہ کر سکی عاص بن واکل پر حفزت خباب عظیمہ کی اجرت باتی تھی لیکن جب انھوں نے اس کا تقاضا کیا تو ملعون نے کہا کہ جب تک محمد ﷺ کی نبوت سے انکارنہ کرو گے نہ دوں گا۔ لیکن انھوں نے کہاکہ یہ تو قیامت تک بھی نہ ہو گا۔ " صحابہ کرام 🚓 نے بھرت کی تواہیے تمام مال ومتاع کو خمیر باد کہااور وراثت ہے جومال ملتاس نے اسلئے محروم ہو گئے کہ مسلمان کافر کاوارث نہیں ہو سکتالیکن ان چیزوں میں ایک چیز بھی ان کے رشتہ ایمان کو ڈھیلانہ کر سکی ججرت کرنے کے بعد بھی اہملاوامتحان کے مختلف مواقع پیش آئے لیکن محابہ کرام ﷺ نے عارضی فوائد کیلئے اپنے عقائد کے اظہار میں کسی فتم كى داست نبيس كى چنانچه جب سحاب كرام الله جرت كرك جبش كوك تو نجاشى ك ظل عاطفت میں نمبایت امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن قریش کو میہ گوارانہ ہوااور انھوں نے دوممتاز آدمیوں کو مکہ کے بہترین تھٹ وہدلیا کے ساتھ روانہ کیا۔ کہ وہ نجاشی کو اس پر آبادہ کریں کہ دہ سحابہ علی کو مکہ میں واپس بھیج دے۔ قریش کی بڑی خواہش یہ تھی کہ نجاشی اور سحابہ ﷺ کے در میان کسی قتم کی گفتگونہ ہونے پائے لیکن نجاشی نے اس کو منظور نہیں کیااور کہاکہ جب تک میں اس معالمہ کے متعلق ان سے گفتگونہ کرلوں گاان کو واپس نہیں کر سکتا۔ اس غرض ہے اس نے سحامہ ﷺ کو طلب کیااور سحامہ ﷺ نے ہاہمی مشور ہ ے یک زبان ہو کر کہاکہ متیجہ جو کچھ بھی ہو لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کاہم کو یقین ہے اور جس كابم كورسول الله على في حكم ديا بحياني اس قرار داد كے بموجب حفرت جعفر بن الي طالب ولله في في الله تعليمات كو تجاشى ك مامن بيان كيا تواس ير نهايت عمدہ اثر پڑا اور کفار کی تمام کو ششیں ناکام رہیں اب انھوں نے نجاشی کو اشتعال ولانے کیلئے دوسری مدبیر اختیار کی اور کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بری بات کہتے میں لینی ان کو ضدا کا بندہ سجھتے میں خود ان کو بلا کر پوچھ لے صحاب دی نے مشوره کیا کہ اس سوال کا کیاجواب دیاجائے گا۔سبنے کہاکہ"جو پھی ہو ہم حضرت عیلی کے بارے میں وہی کہیں گے جو خدانے کہاہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعلیم وی ہے نجاشی ایک عیسانی بادشاہ تھااور اس وجہ سے ان دونوں آدمیوں فے اس سوال پراس کو آبادہ کیا

۲;

بخاري كتاب المغازي باب غروه تبوك مع فتخالباري.

بخاري كتاب التفسير تفسير كهيعص ـ

تھالیکن جباس نے سوال کیا توصحابہ واللہ نے صاف صاف کہا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اب نجاشی نے زمین پر ہاتھ مار کر ایک تڑکا اٹھایااور کہا کہ اس کے سواعیٹی بن مرتم اس شکاے سے بھی زیادہ نہیں۔ ا مختاب

تحل شداید

ضعیف القلب انسان مصائب کے تصورے بھی کائب اٹھتا ہے لیکن صحابہ کرام کھ نے اسلام کیلئے ہر قشم کی تکلیفیں برداشت کیں اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل داقع نہیں ہواحضرت باال عظف کو کفار نے لو ہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیالڑ کے ان کو مک کی پہاڑیوں میں تھسینتے چرتے کیکن ان کی قوت ایمان میں کسی فتم کاضعف عنہیں بایا۔ حضرت خباب عظم ام انمار کے غلام تھے وہ اسلام لائے توام انمار نے لوباگرم کر کے ال کے سر پر ر کھاایک دن حضرت عمر ﷺ نےان کی بیٹیہ دیکھی تو کہاکہ آج تک ایسی بیٹیہ میری نظرے نہیں گزری حفزت خباب ﷺ نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو تھسیٹا تھا۔ '' حضرت صبیب هظفه اور حضرت ممار هظهه کو کفارلوب کی زر میں بہنا کر دھوے میں جیموڑ دیتے تھے لیکن دھوپ کی شدت ہے ان کی حرارت اسلام میں کوئی کی داقع نہیں ہو تی تھی۔ ج کفار حضرت ابو فکیہ رہ ہے یاؤں میں بیڑی ڈال کر وحوب میں لٹادیتے پھر پشت پر پھر کی چٹان رکھ دیتے یہاں تک کہ وہ مختل الحواس ہو جاتے ایک دن امیہ نے انکے یاؤں میں رس باند ھی اور آدمیوں کو اسلے تھیٹے کا علم دیاس کے بعد ان کو پی ہوئی زمین پر لٹادیا۔ اتفاق ے راہ میں ایک کبریلا جارہا تھاامیہ نے استہر اکہاتیر ایر در دگاریمی تو نبیں۔ بولے میر اادر تیرا یرورد گاراللہ تعالی ہے اس پر اس نے زور ہے ان کا گاتھو ٹالیکن اسکے بے درد بھائی کوجواس و فت اس کے ساتھ تھااس میر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ اس کواور افریت دو۔ <sup>ہم</sup> حضرت سميه رصى الله عبها حضرت عمار وفطه كى والده تحيس ايك دن كفار فيان كو وهوب مي لناديا تفا-اي حالت مي رسول الله على كاكرر مواتو فرمايا" صبر كرو صبر تمهارا ٹھکانا جنت میں ہے۔ "لیکن ابو جہل کواس پر مجمی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے بر جہمی مار کران كوشبيد كرديا چنانچة اسلام مي سب سے بہلے شرف شهادت ان بى كونفيب مول " حضرت عمر عظمه كى ببن جب اسلام لائيس اور حضرت عمر عظمه كومعلوم بواتواس قدر

مندابن خنبل جلداص ۲۰۴ استان این ماجه ص ۱۴ من این ماجه می ۱۴ فصل سلمان والی دَر والمقداد ـ

اسدالغابة تذكره خباب بن ادت عله - ١٠٠٠ اسدالغابة تذكره صبيب عطه -

امدالغاب تذكره ابو كليه على - ٢: اليتما تذكره ميه رصى الله عنها .

مارا کہ تمام بدن لہولہان ہو گیا۔ نیکن انھول نے صاف صاف کہد دیا کہ جو پچھ کرنا ہو کرویں تواسلام لا چکی۔ ا

حضرت ابوذر غفاری مظان نے جب خانہ کعب میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹادیا۔ ع

خصرت عبدالله بن مسعود فظیه نے جب اول اول خانه کعب میں قرآن مجید کی چند آیتیں با آواز بلند پڑھیں تو کفار نے ان کواس قدر مارا چبرے پر نشان پڑگئے لیکن انھوں نے صحابہ من اس کہاکہ "اگر کہو تو کل پھرای طرح با آواز بلند قرآن کی تلادت کر آؤں "۔ ع

ان اذیتوں کے علاوہ کفاران غریوں کواور بھی مختف طریقوں سے ستاتے سے پانی ہیں غوطے دیتے تھے مارت سے بوکا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے جارے بیٹھ نہیں کتے تھے۔ "

یہ وہ لوگ تنے جن میں اکثریا تولونڈی غلام تنے یاغریب الوطن لیکن ان کے علاوہ بہت ہے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے دست قطاول ہے محفوظ ندرہ سکے۔

حفرت عثان على نهايت معزز فخف تفي كيكن جب اسلام لائ تو خودان كر يجاند ان كورى ميں بائد ديا۔ ه

حفرت زبیر بن عوام عظف جب اسلام لائے توان کا پھاان کو چٹائی میں لیپ کر لاکادیتا تھا پھر نیچے سے ان کی تاک میں دھوال دیتا تھا۔ "

حفرت عمر ﷺ کے پچازاد بھائی سعید بن زید ﷺ اسلام لائے تو حفرت عمر ﷺ نےان کورسیوں میں بائدھ دیا۔ ع

حفزت عیاش بن افی ربعه رفت اور حفزت سلمه بن بشام دفی اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے یاون کوایک ساتھ باندھ دیا۔ ث

مفرت ابو کمر میں اسلام لائے توایک تقریر کے ذریعہ سے دعوت اسلام دی کفار نے سے نامانوس آواز سی توان پرد فعظ وٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکر منظ کے قبیلہ

الفالذكره عمر علله -

٣: اسدالغايه مذكره عبدالله بن مسعود على يه

۳٪ ابیناتذ کره مماز به علی بن مفان به مفان بن مفان به مفان به

٢: رياص النضره المحب الطبرى مَذَكره حَفرت ذير بن عوام.

بخارى كتاب الاكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر

۸: طبقات این معتذ کرهولید بن ولید \_

بنوتیم کوان کی موت کا یقین آئی یا اور وہ ان کوایک کپڑے میں لیپ کر گھر لے گئے شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے رسول اللہ ﷺ کا حال لوچھا۔ اب خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے لیکن ان کواس مجبوب کے نام کی رث کلی میں بالا خرلو کول نے ان کو آپ ﷺ کے پہنچادیا آپ ﷺ نے یہ حالت و یکھی توان کے اور کر بڑے ان کا بور لیا اور سخت وقت طبح کا ظہار فرمایا۔ ا

صبر واستفامت کی بیر بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ میں خود اہل کتاب تک ان کے معترف تھے چنانچہ استیعاب میں ہے کہ جب صحابہ کرام ﷺ شام ش میں گئے توایک اہل کتاب نے ان کو دیکھے کر کہا کہ عیسی این مریم کے وہ اصحاب جو آروں سے چیرے اور سولی پر انکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف بر داشت کرنے والے نہ تھے۔ "

قطع علائق

انسان مال ودولت ہے بے نیاز ہو سکتا ہے اگر عزم واستقلال ہے کام لے تواہتلا ووامتحان پر بھی صبر کر سکتا ہے لیکن مال باپ بھائی بہن اعزہ وا قارب اور اہل و عیال کے تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتا یمی لوگ غربت وافلاس کی حالت میں اس کی دشکیری کرتے ہیں تکلیف و مصیبت میں تسکین دیتے ہیں عیش و عشرت میں لطف زندگی بردھاتے ہیں غرض کسی حالت میں ان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن جولوگ اپنار شتہ صرف خدا ہے جوڑتے ہیں ان کو بھی ہیر شتہ بھی توڑنا پڑتا ہے۔

صحابہ کرام کی اسلام لائے تو حالات نے ان کو اس رشتے کے توڑ نے پر مجبور کیااور ایمان واسلام کیلئے انھوں نے آسانی کے ساتھ اس کو گوارا کر لیا۔ حضرت سعد بن الی و قاص خید اسلام لائے توان کی ال نے تم کھائی کہ جب تک وہ اسلام کونہ چھوڑیں گے وہ ان سے خیات چیت کریں گی نہ کھاتا کھا میں گی نہ پائی چیس کی چیانچہ انھوں نے یہ قسم پوری کی بہاں تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئیں۔ انگین حضرت سعد بن الی و قاص تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئیں۔ انگین حضرت سعد بن الی و قاص خیات براس کا پچھ اثر نہ پڑااور انھوں نے اپنی مال سے صاف صاف کہ دیا کہ اگر تمہارے قالب میں ہر ارجانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اپنی اس دین کونہ چھوڑوں گا۔ ا

i اسدالغايه تذكروام الخير. ٢: استيعاب جلداص ١-

٣ مسلم كماب المناقب سعد بن الي وقاص ع

<sup>:</sup> اسدالغابه مذكره حضرت سعد بن اليء قاص 🚓 ـ

حضرت خالد بن سعید عظمہ اسلام لائے توان کے باپ نے ان کو سخت سر زنش کی،
کوڑے مادے، قید کیا، کھاٹا پینابند کر دیااور اپنے دوسر بالڑکوں کوان سے بات چیت کرنے کی
ممانعت کر دی۔ لیکن انھوں نے رسول اللہ پیلٹ کی معیت نہ چھوڑی اور آخر کار حبش کی
طرف ججرت کرگئے۔ اب ان کے باپ کو اور بھی رنج بموااور کہا کہ جھے ان صابیوں سے الگ
بوجانا لیند ہے لیکن بیر گوار انہیں کہ اپنے باپ دادااور معبودوں کے معامب سنوں ، چنانچہ دو
طائف کے ایک مقام میں جہاں ان کی کچھ جائیداد تھی ہے گئے۔ ا

دین دایمان کے معاملہ میں صحابہ کرام ﷺ نے ضرف معاشرتی ہے تعلقی کو گوار انہیں کیا بلکہ ان کواعزہ داقار ب کے رشتہ حیات کے منقطع کردیئے میں بھی تامل نہ ہواایک غزدہ میں عبداللہ بن سلول نے انصار کومباہرین کے خلاف اشتعال دلایا تواس کے جیئے عبداللہ نے کہا کہ یار سول اللہ ﷺ اگر آپ ﷺ اجازت دیں تو میں اس کو قبل کر ذالوں۔'

منته غروه بدر می شمشیر بلف میدان می آیا تو مقابلے کیلئے اکے لخت جگر حصرت ابو صدیف فظف فطلے چنانچہ منتب کی بیٹی ہند نے اس بران کی جو میں یہ اشعار لکھے:

فما شکرت ابا رباك من صغر حتى شببت شبابا غير مححون تو ني اس باب كا شكر اوا تبيس كي جس نے تحقی اركین من بالا يبال کک كه تو جوان بوا الاحول الانعل المشتوم طائره ابوحذيفه شرالناس في الدين اور احوال كي دندان بدبخت اور احوال كي دندان بدبخت ابوحذيفه حق مي دندان بدبخت

ای غزوہ میں حضرت عبدالرحمٰن عظیمہ (اس وقت وہ کا فریقے) صف جنگ ہے نکلے تو ان کے والد ہزرگوار حضرت ابو بکر عظیمہ نے ان کامقابلہ کیا۔ ج

اسیر ان بدر گر فآر ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ ے ان کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت عمر ﷺ نے کہاکہ آپ ﷺ علی کوان کے بھائی

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره عمروبن سعيد وخالد بن سعيد خطف \_

۲: استیاب تذکره عبدالله بن الی سلول ...

ا: استعاب تذكره الوحديف علاء

٣: اليناتذكره عبدالر حمن-

عقیل کی گردن بارنے کا حکم دیجے اور مجھ کو میرے ایک عزیز کو حوالہ سیجے کہ ہیں اس کی گردن اڑ اور اللہ اللہ اور عرب ہیں حلیفوں ہیں بالکل برادرانہ اللہ اور عرب ہیں حلیفوں ہیں بالکل برادرانہ تعلقات پیدا ہو جاتے تھے لیکن جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں دار تھے تو انھوں نے اس تعلق کی کچھ پرواونہ کی اور بے دیگہ برراد سے تو انھوں نے اس تعلق کی کچھ پرواونہ کی اور بے لاگ فیصلہ کردیا کہ لڑنے والے قتل کردیئے جائیں عور توں اور بچوں کو لونڈی ناام بنالیا جائے اور ان کامال واسباب مسلمانوں پر تقسیم کردیا جائے۔ ع

صلح صديبي كے بعد جب بير آيت نازل بوكي:

و لانعسكو ابعصم الكوافر كافره عور تول كو تكاح من شركهو

اوراس کے ذریعہ سے صحابہ ﷺ کو تھم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کا فرہ عور تیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ بھتو حضرت عمر ﷺ نے اس وقت اپنی دو کا فرہ بیویوں کو طلاق دے دی بہت می سحابیات رصی اللہ عمل اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں سے ایک بھی اپنے دین سے ہرگشتہ نہ ہوئی۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

مانعلم ان احدامن المها حرات ارتدت بعد ايمانها ه

ہم کو کی ایسی مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں جوایان لاکر پھر مرتد ہوئی ہو۔

اعزووا قارب کے علاوہ قبائل کی پیجبی بھی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی لیکن بعض سے بہ سے اسلام کیا جھی سے بھی منقطع کر دیا حضرت معد بن معاذ چھی اسلام لائے تواپ قبیلہ سے تمام تعلقات منقطع کر لئے اور کہا کہ جھے پر تمباد سے مردوں اور عور تواب بات چیت کرنا حرام ہے۔ لیکن ان تمام واقعات سے بیدنہ سجمنا چاہئے کہ اسلام نے صحابہ کرام چھی میں قباوت اور سنگ دلی پیدا کردی تھی اور ای سنگ دلی وجہ سے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے برعکس اسلام نے صحابہ کرام چھی ہے جذبہ محبت کو اور بھی زیادہ مشتعل کردیا تھا اسلئے جب وہ اپ اعزہ و

: اسدالغاب تذكره حفرت سعد بن معاذ عله -

<sup>:</sup> مسلم كمآب الجهاد باب الامداد في النظه في غزده بدر الجنبة الغنائم

ا: اسد الغابه تذكره سعد بن معاذه طبقات ابن سعد ذكر غزوه بنو قريظه.

r بخاري كتاب المخاذى ذكر غروه بنو قريظه.

۱۰ بخاری کماب النعیر سوره ممتحد. مناب ساخت مسلم

<sup>:</sup> بخارى كتاب الشروطاذ كر صلح عد يبير

ا قارب بالخصوص اپنی او لاد اور اپنی شریک زندگی بی بی کو دیکھتے تھے کہ وہ کفر کی بدولت جہنم کا ایند ھن بن رہے ہیں تو فطری محبت کی بنا پر ان کادل جانا تھااور وہ سخت اضطراب کی حالت میں خداے دعا کرتے تھے کہ:

ربنا هب لنا من ازو احنا و ذریتنا قره اعین و حعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری یوبوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آتھوں کی شنڈک عنایت فرمالور ہم کو پر ہیزگاروں کا پیٹوابنا۔

یعن جاری بی طرح جاری بیویوں اور بچوں کو بھی ایمان داسلام کی دولت عطا کر اور وہ اس معالمہ بیس جاری بیروی کریں تاکہ ان کو دیکھ کر جاری آئٹھیں محثڈی ہوں اور ہم پر ہیز گاروں کے پیشواین سکیں۔ اُ

### أنجرت

صحابہ کرام علی نے اسلام کیلیے جو مصائب بردہشت کے ان میں ہجرت کی داستان نہایت دردا مگیزے خود عدیث شریف عل آیاہے۔

ہجرت کامعاملہ نہایت تخت ہے۔

یکی وجہ ہے کہ جو لوگ بمیشہ مصائب برداشت کرنے کے خوگر تھے وہ بھی اس مصیبت کو برداشت نہ کرنے کے خوگر تھے وہ بھی اس مصیبت کو برداشت نہ کرسکے چنا نچہ ایک بدو مدینہ میں اجرت کر کے آیااور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی سوءِ انقاق ہے اسلام لانے کے بعد اس کو بخار آگیااس لئے اس نے اصرار کے ساتھ بیعت فی کرالی اس موقع پر آپ ﷺ نے فر لما!

انما المدينة كالكبر تنفى خبثها و تنضع طينها\_ عج مدينه ساركي بعثى كے مثل بے جو ميل كچيل كو باہر پھينك ديتى ہے اور غالص سوتے كو

الك كرد ي ي

ان الهجره شانها شديد\_

یہ ذر خالص محابہ کرام کے بی تھے ،جو مدتوں مدینہ میں بغل در آتش رہے لیکن اسلام کیلئے ان تمام مختوں کو گوادا کر لیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی اور متعدد بزرگ بخار میں مِتلا ہو گئے اس حالت میں حضرت ابو بکر خاصہ یہ شعر پڑھتے تھے:

كل امرى مصبح في اهله والموت ادني من شراك نعله

تغییراین کثیر جلدے م ۱۵۹

الله المرياب جروالي ي وامحاب الحالمديد

٣٠ بخاري كتاب الإحكام باب من بانع ثم استقال البيعته مع فتح الباري

حضرت بلال ﷺ مکہ کی وادیوں چشموں اور پہاڑیوں کو یاد کرکے جی اٹھتے تھے اور اپنے رنج وغم کا ظہار ان حسرت تاک اشعار میں کرتے تھے:

بواد و حولی اذخر و حلیل چس می*ں میرے گر*ونؤٹرو جلیل ہوتے

و هل يبدون لى شامة وطفيل<sup>ل</sup> كيا مجرے سامنے پجر شامہ و طفیل (دوپہاڑیاں) ہوںگ۔

ان الحبان حتفه من فوقه ع نام دول کی موت اوپر سے آتی ہے

پوچھابو کے بیار ہوں اگر بطحان کا پانی فی لیتا تو اچھا ہو جاتا فرملیا تو کون رو کتا ہے۔ بولے بھرت ار شاد ہو اجاؤتم ہر جگہ مہاجری رہو گے۔ ''

الا لیت شعری هل ایستن لیلة کاش ش ایستن لیلة کاش ش ایک دامت اس میدان ش بر کرتا کمد کی دو قتم کی گھاسوں کانام ہے۔ و هل اردن یوما مباہ معنه کیا ش پیر کسی دن کوہ مجد کے چشموں سے سیر اب ہوں گا۔ حضرت عامر کھا: کی زبان پریہ شعر تھا:

انی و حدت الموت قبل دوفه مجھے موت سے پہلے علی موت آگئ ایک محالی چرت کرکے آئے تو پیار ہو!

خت نے خت رکاوٹی بھی صحابہ کرام کی کو جرت ہے باز نہیں رکھ سکی تھیں کفار
نے حضرت ابو جندل کی کے پاؤں میں پیڑیاں ڈائی دی تھیں لیکن حدیبہ کا معاہدہ سلح
ہورہا تھا کہ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے پہنچ اورا پنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈائی دیا اگرچہ معاہدہ اب کم سر بر طرفتی کہ جو مسلمان مدید جائے گاوہ واپس کر دیا جائے گا تاہم جو ذکہ معاہدہ اب تک
مل نہیں ہوا تھا اس لئے رسول اللہ پہنچ کو بھی ان کی حالت پر رحم آیا اور فرملیا کہ اب تک
مسلمت نہیں کی ہے لیکن ابو جہل نے کہا کہ سب سے پہلے ان می کو واپس کر تا ہوگا
مسلمت آپ پیٹ نے ان کو واپس کر ناچا ہا تو انعوں نے کہا ''مسلمانو! کیا ہی مشر کین کی طرف
پر واپس کر دیا جاؤں گا۔ حالا نکہ مسلمان ہو کر آیا ہوں کیا تم میری مصیبتوں کو نہیں دیکھے''
اس وقت آگرچہ وہ وہ اپس کر دیے گئے تاہم دوبارہ بھاگ کر آئے اور حضرت ابو بھیر کے اس مسندر کے ساحل پر اس قتم کے مہاجرین کی جو جاعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ ''
مسندر کے ساحل پر اس قتم کے مہاجرین کی جو جاعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ ''

<sup>1:</sup> بالدى كتاب الحج فضائل ديند : ۲: مند جلد ۲ مى ۵-

۳ اسدالغاب تذكره سداد بن اسيد على \_ سم: بخاري كتاب الشروطة كر صلح حديد \_

انھوں نے کہااگر میں سب مال تم کو دے دوں تو مجھے جانے دو گے۔ کفار راضی ہو گئے اور انھوں نے تمام مال ان کودے دیا۔'

ان تمام تکلیفوں اور مزاحموں میں صحابہ وہ کھی کیلئے صرف میہ خیال مسرت خیز تھا کہ انھوں نے نفر تھا کہ انھوں نے نفر تھا کہ انھوں نے نفر کے کہوارہ سے باہر قدم نکالااور اسلام کے دائرہ میں آگئے حضرت ابوہریرہ دیجہ نے جمرت کی تو کو طول سفر سے آگا گئے۔ تاہم میہ شعر زبان پر تھا۔

یا لیلة من طولها و عناتها علی انها من داره الکفر نجت می انها من داره الکفر نجت می اور تکلیف ده به رات به تاجم به بات تسکین بخش به که اس نے دارانفکرے نجات دارتی

دارالفگرے نجات دائی فرائنگی کہ کے بعد اگر چہ تمام عرب میں امن دامان قائم ہو گیا تھااور ہر شخص آزادی ہے فرائنگی اسلام بجالا سکتا تھا تاہم بعض مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی ہجرت کا شوق باتی تھا چنانچہ چندلوگ یمن ہے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے جو فہ تک پہنچے توراستہ میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ پنگا کاوصال ہو چکا۔''

اوک سیمے ہیں کہ صحابہ کرام ، پین نے صرف جان دمال کی تفاظت کیلئے ہجرت کی تھی لیکن در حقیقت یہ خیال سیمے خبیں بلکہ ہجرت کا اصلی مقصدیہ تھا کہ دین کی تفاظت ہوا ور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سے چنانچہ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرما تی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دین کو لے کرخدا اور خدا کے رسول کے کی طرف ہماگ آتا تھا تا کہ بنی فقتہ ہمی نہ جتا اہو۔ ' لیکن یہ فوق اس قدر ترقی کر گیا کہ جس سر زمین میں برائی نظر آتی تھی صحابہ کرام پھی اس کو چھوڑ کر رسول اللہ پی کے دامن میں پاہ لیتے تھے تا کہ ان کے نیازوں کا کفارہ ہو چنانچہ ایک بار حضرت لبابہ بن المعذر رفیان سے ایک گناہ سر زد ہو گیا اور ان پراس قدر اثر پڑا کہ جب ان کی تو بہ مقبول ہوئی تورسول اللہ پی کی خدمت میں عرض کی ان پراس قدر اثر پڑا کہ جب ان کی تو بہ مقبول ہوئی تورسول اللہ بی کی خدمت میں عرض کی یاس آر : وال الند ایمن جا بتا : وال کہ جس سر زمین میں میں میں نے گناہ کیا ہے چھوڑ دوں اور آپ پی اس اسامی اون عکومت کے زمانہ شباب میں بھی جب کہیں صحابہ کرام پیٹر کو بدی کا اسلامی اون عکومت کے زمانہ شباب میں بھی جب کہیں صحابہ کرام پیٹر کو بدی کا

<sup>:</sup> طبقات این مدید گذاره مطرت صبیب ایکه به

٣ بخاري تاب المال.

٣ الخاري كتاب المعادي وكرك روفات اللي على واجت اسامه ف الوجهل بدر مقول بلد سبل و عليه مين

المرك باب جروالني الله واسحابه الدالمدة على المراهدة

۵: م وطالهام مالك كتاب الإيمان والندور باب جامع الإيمان \_

احساس ہو تا توفور اس مقام کو چھوڑ کرمدینہ کارخ کرتے تھے۔

ایک بار غردوروم میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری طاف نے دیکھا کہ لوگ سونے
کے مکرے اشر فیوں سے اور چاندی کے مکرے در بموں سے نیج رہے ہیں فرمایالوگو تم سود
کھارہے بور سول اللہ سیکٹ نے فرمایاہ کہ سونے کو سونے کے برابر فرید واس پرنہ زیادتی
ہے نہ اوھار اس پر مضرت معاویہ طاف نے کہا میرے نزدیک صرف ادھارکی صورت میں
سودہ بولے میں صدیت بیان کر تا ہوں اور تم اپنی رائے طاہر کرتے ہواگر خدانے توفیق دی
توجس سر زمین میں مجھ پر تمہاری حکومت ہاں میں قیام نہ کروں گا چنا نچے بیٹے توسید ھے
دید سے آئے۔

تواب آخرت کی تمنانے دار گجرت یعنی مدیند کو صحابہ کرام ﷺ کی نگاہوں ہیں اس قدر محبوب بنادیا تفاکہ حضرت عثان ﷺ محصور ہوئے تو بعض او گوں نے مشورہ دیا کہ شام کونکل چلیں دہاں امیر معاویہ ﷺ کی حمایت حاصل ہوگی، بولے بیں دار البحرت اور مجاورت رسول کا فرات ہر گز گوار اونہ کروں گا۔ '

جب حفزت سعد بن ابی و قاص منظنه که میں سخت بیار ہو کر اپنی زندگی ہے بایوس ہوگئے تواکو صفر بید افسوس ہواکہ وودار البحر سے دور الی سرز مین میں مررے ہیں جس سے انھوں نے بچرت کر لی ہے۔ عفرت عبد اللہ بن عمر منظنه بید دعا کرتے تھے کہ خداوند مکہ میں بچھے موت نہ آئے کہ میں انکاانقال ہونے لگا تواہے بیٹے سالم کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش حدود حرم ہے باہر دفن کی جائے کیونکہ مجھے یہ پہند نہیں کہ وہیں ہے بچرت کی اور وہیں دفن ہوں۔ عمد حضرت عبد الرحمن بن عوف منظنه مکہ میں آتے تھے تواہے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے دہ بجرت کر بچکے تھے اترنا نہیں پند کرتے تھے۔ فی

ا: سنن ابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله على المنطبيظ على من عارضه .

r: مندابن صبل جلداص ١٤ مند عثان ابن عفان عله -

عن مسلم كمّاب الوصايا باب الوصيحة بالثلث لا تجاوز

٧٠ خبقات ابن معد مذكره حضرت عبداللدين عمر عليه

۵: طبقات این سعد تذکره حفزت عبدالرحمن بن عوف عظه به

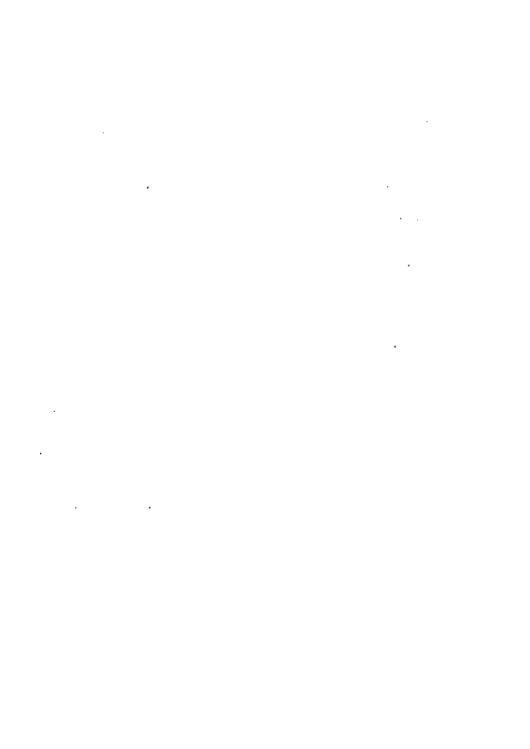

#### عقائد

توحير

صحابہ کرام ﷺ نے اگرچہ اپنی زندگی جس بہت سے نیک کام کے تھے، لیکن ان سب جس کلمہ توحید کو راس الاعمال سیجھتے تھے ، حضرت عمرہ بن العاص ﷺ کی وفات کا وقت قریب آیا تورو نے گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ﷺ نے پوچھا کہ آپ ﷺ کیوں روتے ہیں۔ کیاموت کے ڈر سے۔ بولے ضداکی فتم نہیں ، صرف واقعات مابعد الحمات کا خوف ہے ، انہوں نے تسکین دی اور کہا ، آپ ﷺ عربحر نیک کام کرتے رہے ، آپ خوف نے درسول اللہ کی افیض صحبت پلیا ، اور آپ ﷺ نے معروشام میں فتوحات کیں " بولے "تم نے ان سب سے بہتر چیز یعنی شہادت لاالہ الا الله کو توجھوڑی دیا۔ ا

کفاد حفرت بلال ﷺ کو کس قدراؤیت دیتے تھے ، کیکن ان کی زبان ہے صرف اصد اصد نکان تھا، عمرت اللہ علی اس معیبت میں بتلا تھے، لیکن اس حالت میں بھی جب اصد نکان تھا، تاہم کی اس معیبت میں بتلا تھے، لیکن اس حالت میں کہا کہ "تمہارا جب ان کے امید نے ایک مجر لیے کی طرف اشارہ کرکے حقادت آمیز لہد میں کہا کہ "تمہارا رود دگار میں تو تبیں "تو بولے کہ "میر الور تیرادونوں کا پروردگار مرف اللہ تعالی ہے"۔

حضرت ام شریک رضی الله عنها ایمان لا کی توان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ میں کمر اکر دیا اور اس حالت میں روقی کے ساتھ شہد جیبی گرم چیز کھلاتے تنے اور پائی تک خبیں پلاتے تنے ، جب اس طرح تین دن گرر کئے تو ظالموں نے کہا کہ "جس ند جب پرتم ہو اس کو چھوڑد دو" وہ اس قد دبد حواس ہوگئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب بی ان سمجھ سکیں ، اب ان کو چھوڑد دو "مان کی طرف افکا ر بتایا تو سمجھیں کہ تو حید کا انکار مقصود ہے ، بولیں" خدا کی قسم میں تواسی عقیدہ پر قائم ہوں "۔"

تنزه عن الشرك

الكن توحيدكي يميل كيلئ صرف اى قدركانى ند تفابكه الل عرب من جومشر كاند خيالات

اسدالغابه تذكره حفرت عمروين العاص وفاله -

r سنن ابن اجه ص ۱۲ تفلل سكمان والياذ رالمقداد عله -

۳: طبقات این سعد تذکردام شریک رضی الله عنها اصابه بین به دانند کی قدر اختلاف کے ساتھ ندکور ہے۔

پھلے ہوئے تھے ان کا انکار بھی تو حید کا ایک جزد تھا، اس لئے صحابہ کرام ﷺ اسلام لانے کے ساتھ ہی اس گور کہ دھندے سے بھی گئے، مثلاً عرب کا خیال تھا کہ جو بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں انکو برص یا جذام یا جنون ہو جاتا ہے، لیکن حضر تصنیام ابن تعلیہ ﷺ خدمت بابر کت سے اسلام کے نشہ میں چور ہو کروائیں کئے اور اپنی قوم کے سامنے لات و عزی کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو اس خیال کی بناء پر سب نے کہا کہ ضام برض، جذام اور جنون سے ڈرد" بولے" خداکی قتم ہے دونوں بت کے کھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ا

حفرت ذنیر ورصی الله عبداسلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں ، تو کفارنے کہناشروع کیا کہ لات وعزیٰ کو پوجنے والوں کو کیا خبر۔ کیا کہ لات وعزیٰ کو پوجنے والوں کو کیا خبر۔ یہ مصیبت تو آسان سے آئی ہے''۔'

زبانہ جاہلیت میں جھاڑ بھونک کا عام رواج تھا ،لیکن چونکہ اس میں عموماشرک کی آمیز شہائی جاتی تھی،اس لئے وہ ایک مشہد چیز تھی ،لیکن ایک سنر میں اتفاق سے چند صحاب دیائی جاتی تھی،اس لئے وہ ایک مشہد چیز تھی ،لیکن ایک سنر میں اتفاق سے چند صحاب دیائی حرب کے ایک قبیلے کے یہاں اور ان لوگوں نے ان کے فد ہی تقذی کی بنا پر درخواست کی کہ ہمارے رئیس کو بچھو نے ذک مار دیا ہے کیا آپ لوگ اس کو بچھو نا کدہ بہنچا عصر میں۔ ان میں ایک بزرگ رئیس کے پاس آئ اور سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا، تو وہ بھلا چنگا ہو گیا،ان لوگوں نے صحاب حقاق کو اس کا معاوضہ دیا، جس کو ان لوگوں نے تقسیم کرتا جا ان بین جن بزرگ نے سورہ فاتحہ کادم کیا تھااس سے اختلاف کیا ،اور کہا کہ اس کے متعلق چل کر رسول اللہ بھا ہے مشورہ کر لینا چاہیے ،چٹانچہ آپ کے کی خدمت میں آکر جا کہ بیان کیا تو آپ کے نے فرمایا تھی کو یہ کو کر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ چھونک ہے۔معاوضہ تقسیم کر لو ،اور میر ابھی ایک حصہ لگاؤ۔"

زبانہ جاہلت میں تعوید گنڈے کاعام رواج تھالیکن ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر ہو ۔ نے دیکھا کہ بی بی نے گلے میں گنڈاڈال رکھا ہے ، توڑ کے بھینک دیا ،اور کہا آل عبداللہ شرک سے بے نیاز ہیں،رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ تعویر گنڈاشرک ہے، "

عرب کے لوگ بچوں کے بچھونے کے نیچ استر ار کھ دیتے تھے اور سجھتے تھے کہ اس طرح بچ آسیب سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رہی الله عنها نے ایک بارکس بچ

ا: مندواري كمّاب الصلونة باب فرنس الوضووالصلونة .

اسدالغاب مذكره حفرت دنيره رسي الله علها -

۲. ابود ادو و کتاب الطب باب کیف الریل.

ا: منفن ابن ماجد كماب الطب إلى العليق انتمام ..

كى سربانے استر اديكھا تو منع فرمايا ،ادر كہاكه "رسول الله ﷺ تو يحكى كو سخت تا پند فرماتے تھے"۔ اُ

بت فلمني

عرب میں شرک کااصلی مظہر بت تھے ،اس کے صحابہ کرام عظہ اسلام لائے تو سب کے پہلے راہ توحید ہے ای سنگ گراں کو دور کیا ،عرب میں دستور تھا، کہ سر داران قبائل فاص طور پراپ کے بت بناتے تھے،ادران کو گھروں میں رکھتے تھے اس طریقہ کے مطابات قبیلہ بنو سلمہ کے سر دار عمرو بن الجموح نے ایک لکڑی کا بت بنواکر گھر میں رکھا تھا ، نوجوا تان بنو سلمہ لینی حضرت معاذبین جبل عنظہ اور حضرت معاذبین عمر عنظہ وغیرہ اسلام لائے تو،رات کو خفیہ طور پر آتے تھے،ادراس بت کواٹھا کرایک گڑھے میں جس کے اندر کوراکر کٹ پویکا جاتا تھا، پھینک آتے تھے، عمرو بین انجموح می کواٹھتا تو بت کو دہاں ہے ڈھونڈ کے اٹھالاتا کو بین کے دائی مساف کر کے گھر میں دکھ دیتا اور کہتا کہ "اے بت جس نے تیر ہے ساتھ میہ بد سلوک کی ہے،اگر میں اس کو پاجاتا تو اس کی بیڑی فضیحت کر تا" دوسر ہے دن ہے پر جو ش نوجوان بت کی ہے،اگر میں اس کو پاجاتا تو اس کی بیڑی فضیحت کر تا" دوسر ہے دن ہے پر جو ش نوجوان بت کی ہے،اگر میں اس کو پاجاتا تو اس کی بیڑی فضیحت کر تا" دوسر ہے دن ہے بواتو عمرو بی انجموح نے کے ساتھ و بی میں بائدھ کر بت کے ساتھ و بی میں بائدھ کر بت کو بیہ نوجوان حسب معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کتے کے ساتھ و ری میں بائدھ کر رات کو بیہ نوجوان حسب معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کتے کے ساتھ و ری میں بائدھ کر میں ڈالی یہ بن دوال دیا بہوراس کے متعلق بے اس مالت میں بایا تو خود بخود مسلمان ہو گیا۔ قبلہ سعد کا ایک بت تھا جس کا تام قراض تھا، حضرت ذباب بن حارث اسلام لائے تو اس کو چکنا چور کردیا ، اور اس کے متعلق بے اشعار کے۔

شددت علیه شدته فکسرته کان لم یکن والد هرفو حد ثان ع بس نے اس پر حملہ کیا، اور اس کو اس طرح چورچور کردیا، که گویا اس کاوجود بی شقد حضرت بهتد بن عتب رضی الله عنها جب ایمان لائیں تو گھر بی جو بت نصب تھا اس کو

ا: اوب المغروباب الطيرية من الجن ص٠٠-

۲: سیر تفصیل این بشام جلدام ۲۴۸ ش ہے،ا- دالغابہ تذکرہ معاذ بن جبل عظیمہ میں اجمالاً صرف اس قدر ندگور ہے۔

الله عنها ..

تور چھور والا اور کہاکہ "ہم تیری نبست بڑے و سو کے میں جاتا تھے" اِ

حضرت ابو طلحہ علیہ نے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ علما سے فکات کی خواہش کی، توانہوں نے کہا" ابو طلحہ کیا یہ خبر نہیں کہ جس خداکو تم پوجتے ہو دوز مین سے آگا ہے"

بولے " جھے معلوم ہے" بولیں تو کیا تمہیں ایک درخت کی عبادت سے شرم نہیں آئی۔
چنانچہ جب تک انہوں نے بت پرسی سے توبہ کرکے کلمہ توحید نہیں پڑھا ،انہوں نے ان
سے فکاح کرنا پند نہیں کیا گے۔

### ايمان بالرسالة

رسول الله ﷺ کی نبوت کا عقاد صحاب کرام ﷺ کے لوج ول پر کا لفقش فی الحجر ہو گیا قما، اس لئے دہ کسی حالت میں اس کو منے نبیں دیتے تنے ،غردہ حدیب میں جب حضرت علی کرم الله وجبہ نے مصالحت نامہ لکھا تو کفار نے اصرار کیا اس پر رسول الله ،کا لفظ نہ لکھا جائے، رسول الله ﷺ نے یہ شرط منظور کرلی اور حضرت علی ﷺ کو تھم دیا کہ اس فقرے کو منادیں، صحابہ کرام ﷺ آگرچہ کبھی آپ ﷺ کی نافر انی نبیس کرتے تنے، تاہم اس موقع پر انہوں نے صاف کہد دیا کہ "میں اس کو نبیں مناسکیا" بلا فر آپ ﷺ نے خوددست مبادک

ایمان کا درجہ کمال ہے ہے کہ پیغیر ﷺ کے اقوال پراس وثوق کے ساتھ ایمان لایا جائے کہ محال ممکن، مستقبل حال اور غائب حاضر بن جائے ، سحابہ کرام ﷺ رسول الله ﷺ کی ہر بات نہای شدت کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ای درجہ کمال نے حضرت ابو بکر خیفہ کو "صدیق خیفہ "کا خطاب دیا تھا، ایک بار آپ ﷺ نے اس کو بلایا ، تو بھیر یے نے پر بھیر یے نے حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا لے چلاچ واہے نے اس کو بلایا ، تو بھیر یے نے جواب دیا کہ یوم اسمع میں بکری کا نگر ان کون ہوگا ، جب کہ میر سے سواان کا کوئی چر واہانہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے فریلا کہ ایک محض علی پر بوجھ لادے ہوئے جارہا تھا ، تیل نے مؤکر کہا میں اس کیلئے نہیں بنایا کیا میں صرف تھیتی بازی کیلئے بیدا ہوا ہوں، بہت سے صحابہ ﷺ نے اس کو استقباب سے سااور کہا "سجان الله "کیکن آپ ﷺ نے فریلا" ہم، ابو بکر، اور عمر بن الخطاب اس پر ایمان لائے ہیں "۔"

<sup>:</sup> اصابہ تذکرہ ہند بن علیہ دضی اللہ عنها ۔

اصابه تذكره تعفرت امسليم رضى الله عنها -مسانين مدن المهلم الله عنها -

۳: مسلم تماب الجهادياب مسلم الحديث في الحديب \_ ۲: بخاري كماب المناقب فضائل ابو نكر هذا \_

ایک بار حضرت عمران بن حسین الله نے سے صدیف بیان کی مکہ "اہل وعیال کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے"ار ایک فخص نے اعتراض کیا کہ "اگر ایک آدمی خراساں میں مرجائے اور اہل وعیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپ ﷺ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا۔ بولے "رسول الله ﷺ نے جو فرمایا وہ چے ہے اور تو جھوٹ بکتا ہے"۔ اُ

ایک بار رسول الله ﷺ نے فرملیا کہ "آیدہ ذمانے میں تمباری مختلف جماعتیں قائم ہو جائیں گی کوئی جماعت اللہ ہوگا ،اور کوئی عراق جائیں گی کوئی بحن میں اقامت پذیر ہوگا ،اور کوئی عراق میں سکونت اختیار کرے گی ،اس پیشین کوئی پر حضرت ابن حوالہ ﷺ اس و ثول کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ ﷺ سے در خواست کی کہ ،مبادا میں بھی اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس کے آپ ﷺ خود میری اقامت گاہ متعین فرماد سے گئے۔ ا

ایک بار آپ ﷺ نے کی بدوے گھوڑا خریدا، اور قیت اواکرنے کیلئے اس کو ساتھ لے چلے لین آپ ﷺ تیزی ہے آگے بڑھ کے ، اور بدو پہنچے رہ گیا ، لیکن جن لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ آپ ﷺ نے اس کو خرید لیا ہے، وہ بدو ہے بھاد تاد کرنے گئے، خریداروں کو دیکھ کر بدو نے آپ ﷺ کو پکار کر کہا، لینا ہو تو لیجے، ورنہ میں گھوڑے کو فروخت کر ڈالٹا ہوں" آپ ﷺ نے فریا کہ "میں ،اگر گواہ ہو تو لائے" حضرت خزیمہ ابن ثابت ﷺ اگر چہ تھے کے موقع پر موجود نہ تھے تاہم کہا کہ "میں شہادت دیا ہوں کہ تم نے آپ ﷺ کے ہاتھ گھوڑا فروخت کر دیا ہے "۔ارشاد ہوا" تم نے کوں کر شہادت دیا ہوں کہ تم نے آپ ﷺ کی تصدیق کی بنا پر "۔اس موقع پر ان کو یہ شرف طاصل ہواکہ آپ ﷺ کی تصدیق کی بنا پر "۔اس موقع پر ان کو یہ شرف طاصل ہواکہ آپ ﷺ نے ان کی شہادت کو دوشہاد توں کے برابر قرار دیا۔

صحابہ کرام ﷺ کے عبد یل بچہ بچہ بیر رائع عقید در کھاتھا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک ہے جو لفظ نکل جائے گا، اس کے خلاف نہ ہوگا، ایک بار آپ ﷺ نے ایک لڑی کو بد عادے دی کہ "تیراس زیادہ نہ ہو "ور وتی ہوئی حضرت اسلیم ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ "آپ ﷺ نے جھے کو یہ بد وعادی ہے، اب میر اس ترقی نہ کرے گا۔ وہ فور أحاضر خدمت ہو کیں اور کہا کہ "آپ ﷺ نس پڑے اور فرمایا، "بیل جی آدی ہوں اور آدمیوں کی طرح خوش اور رنجیدہ ہوتا ہوں ہی جس کو یس ایس اس

<sup>:</sup> نسائی کتاب البخائر باب النبیانیة علی المیت۔

<sup>:</sup> الود أؤد كماب الجهاد باب في سكن الشام

٣: ابو داود وكتاب الاقضيه باب اذاعلم الحاكم صدق اشاهد الواحديحوزله الحكم

بد دعادوں، جس کادہ مستحق نہیں، توبیاس کیلئے یاک، تزکیدادر نیکی ہو گ'۔ ا

غزدہ خیبر میں آیک فخص نہایت بے جگری سے لڑر ہاتھا ، کیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "بید دوز خی ہے "اس پر تمام صحابہ ﷺ کو سخت تعجب ہوااور ایک سحابی اس کی تصدیق کیلئے اس کے ساتھ ہولئے، سوء اتفاق سے دوز خمی ہو کرزندگی سے تنگ آگیا، اور خود کش کرلی، اس حالت کود کی کردہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے، اور کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے رسول ہیں۔ "

یہ قوت ایمانیہ جس طرح رسول اللہ 對 کا دندگی میں قائم تھی ،ای طرح آپ 對 کی دفات کے بعد بھی نے دو کر کہا کہ وفات کے بعد بھی قائم رہی ،رسول اللہ 對 کا وصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ کے بعد بھارے دین میں کہ کاش ہم آپ 對 کے بعد بھارے دین میں کوئی خلل آئے، لیکن حضرت معن بن عدی ﷺ نے کہا کہ "میں آپ 對 کی تقدیق کی پیند نہیں کر تا تا کہ جس طرح میں نے آپ 對 کی زندگی میں آپ 對 کی تقدیق کی اس کے بعد وصال بھی آپ 對 کی تقدیق کی دوں"۔"

### ايمان بالغيب

شریعت میں صرف ایمان بالغیب معتبر ہے اور صحابہ کرام ﷺ کو غیب کی تمام چیزوں پر اس شدت کے ساتھ یقین تھا کہ گویاان کو یہ چیزیں علانیہ نظر آتی تھیں۔

ایک بادر سول الله ﷺ نے حفرت مارث اللہ علی احال ہے۔ یو کے "یا

المسلم كتاب البرو الصلته و الأداب من لعنه النبي 🏂 و سبه و دعاعليه.

على كتاب المغازي أكر غروه خيبر

٣ بغارى كماب المغازى وكرغزوه تيبر

م: اسدالغايه تذكره معن بن عدي.

رسول الله ﷺ اخدارِ صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں "۔ فرمایا" ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے "۔ بولے" دنیا سے میر ادل پھر گیا ہے، اس لئے رات کو جاگا ہوں ، دن کو بعد کا پیاسا رہتا ہوں گویا مجھے کو خدا کا عرش اعلانیہ نظر آتا ہے، گویا میں اہل جنت کو باہم طنع جلتے دکھے رہا ہوں اور گویا اہل دوزخ مجھے چینتے ہوئے نظر آرہے ہیں "۔ آپ بیٹ نے فرمایا" تم نے جان لیا، اب اس پر قائم رہو "۔ ا

رسول الله ﷺ کے فیض محبت سے بیا ایمان اور بھی تازہ رہتاتھا ،حضرت مظلم ﷺ کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے سے تو گویا ہمارے سامنے ان کی تصویر پھر جاتی تھی۔

#### ايمان بالقدر

صحابہ کرام وہ مسکد تقدیر پرشدت کے ساتھ یقین رکھتے تھے ، ملاوس یمائی کابیان ہے کہ ہیں نے متعدد صحابہ وہ سے ساتھ یقین رکھتے تھے کہ کل چزیں تقدیرے وجود میں آئی ہیں، آبن دیلی کہتے ہیں کہ میرے دل ہیں مسئد تقدیر کے متعلق خدشہ پیدا ہوا، انہوں نے حصرت ابی بن کعب کے اس کا تذکرہ کیا توانہوں نے کہا کہ خدائی راہ میں کوہ احد کے برابر بھی سونا صرف کروگے تو خدااس وقت تک قبول نہ کرے گا ، جب تک تقدیم پر ایمان نہ لاو گے ، اور اگر اس عقیدہ کے خلاف تم کو موت آئی تو جہتم میں داخل ہوگے ، اس کے بعدوہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ، حضرت عبدہ بن الیمان کی اور زید بن ثابت دیا ہے کہاں آئے تو سب نے یہی کہا ، حضرت عبدہ بن الیمان کی ابو حقصہ کے پاس آئے تو سب نے یہی کہا ، حضرت عبدہ بن صامت کے ابو حقصہ کے پاس آئے تو سب نے یہی کہا ، حضرت عبدہ بن صامت کے بیات آئے ہونا کی کہ بات کے ابو حقصہ کے کہوں آئے تو سب نے یہی کہا ، حضرت عبدہ بن صامت کے بیات تھا ہونا کی گو جب اس کا بونا لازی تھا ، اور جو یکھے نہیں ہوااس کانہ ہونا ضروری کے تھا ، آئے ہونا کو رکنا تھا تو صحابہ کرام کے شدت کے ساتھ اس سے تعاشی کرتے تھے۔ ساتھ اس سے تعاشی کرتے تھے۔

بھر ومیں جب معبد جہنی نے مسلد نقد پر کاانکار کیا تو یخیٰ بن بھر اور حمید بن عبدالر حمٰن فی اس مسلد میں جب معبد جہنی نے مسلد نقد پر کاانکار کیا تو یخیٰ بن مسلد میں صحابہ کرام پہنے کی طرف رجوع کرنا چاہا، حسن اتفاق ہے ایک سفر تج میں معزت عبداللہ ابن عمر ربینی سے ملی التا ہے مسلم الن ایسے پیدا ہوگئے ہیں جو تقد پر کے مسکر ہیں ''فرمایا''ان سے ملنا تو کہد دینا

ا: اسدالغاب تذكره حغرت حادث بن مالك عظه به ۲: ترند ي ابواب الزبرص ۱۳۳س. ۳: مندا بن صبل جلد ۱۳ ص ۱۱۰ س

کہ بیں ان سے الگ ہوں ، اور وہ جھ سے الگ ہیں ، خدا کی قتم جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں گے ، اگر کوہ احد کے برابر بھی سونا خیر ات کریں گے تو خدا اس کو قبول نہ کرے گا۔ ان کا ایک دوست شام میں رہتا تھا اور باہم اس قدر تعلقات سے کہ خط و کیا بت کا سلسہ جاری رہتا تھا۔
لیکن ایک بار انہوں نے اسکو لکھ بھیجا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مسئلہ تقدیر کے متعلق کی ہے ، اسلئے اب خط و کیا بت کا سلسلہ بند کر دو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے قبل و قال شروع کی ہے ، اسلئے اب خط و کیا بت کا سلسلہ بند کر دو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ بیدا ہو جا میں گے جو تقدیر کا انگار کریں گے۔ یہ سے مرف اعقاد بی اعتقاد نہ تھا، بلکہ بعض صحابہ ﷺ سخت سے سخت مصیب میں ای پر علم کی ہے گئے کہ عمل بھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر ﷺ نے مرغ تک پہنچ کر کے میں کے بہنچ کے اس میں کہلے بھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر ﷺ نے مرغ تک پہنچ کو کہا جو کھی کے بہنچ کو کہا ہے کہا تھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر ﷺ نے مرغ تک پہنچ کو کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہیں اس خال بھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر ہے ۔ نے مرغ تک کے پہنچ کی کھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر ہے ۔ نے مرغ کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کا میں خال کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کھی کھی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کو کھی کھی کہ کو کھی کے کہا تھی کو کھی کے کہا تھی کی کھی کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کھی کی کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کہا تھی کی کھی کھی کے کہا تھی کی کھی کی کھی کے کہا تھی کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا

والي آناچاباتو حفرت ابوعبيده بن جراح عظم في فرمليا: افواد من قدوالله كياآب تقدير التي عمامة بين؟

بولے "کاش تمہارے سواکوئی دوسر ااختلاف کر تامہاں تقدیر الّٰہی ہے بھائتے ہیں، مگر نقدیرالٰہی بی کی طرف ہے "۔"

بھرہ میں طاعون آیا توکس نے حضرت ابو موی اشعری دی ہے کہا کہ "ہم کو مقام وابق میں لے کر نکل ملے "بولے:

الى الله آبن لا الى وابق مداكى طرف بعاكون كاندكه وابن كى طرف

<sup>:</sup> مسلم كماب الايمان باب ماجاء في الايمان والاسلام وذكر القدرو فيره

i: منداین عنبل جلد ۲مس ۹۰\_

١٠ مسلم كماب السلام باب الطاعون والطير تدوا لكبان و توبل

٧٠ طبقات ابن سعد تذكره جعرت الومو كاشعري معد -

### عيادات

#### — ابواب الطبيارة —

### بنجو قتة نياو ضوكرنا

ہر نماز کیلئے نیاد ضو کرنا ہری پاکی اور بڑے ثواب کاکام ہاس لئے اللہ تعالی نے اول اول رسول اللہ علی ہے اس کے اللہ تعالی نے اول اول اللہ علی مرض کرویا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرض سروخ ہو گئے۔ لیکن بعض صحابہ علی عملاً اس کے پابندر ہے چنانچہ حفزت عبداللہ بین عمر علیہ ہم نماز نے دضو کے ساتھ ادافرہاتے تھے۔ اللہ اللہ علی مرفقہ ہم نماز نے دضو کے ساتھ ادافرہاتے تھے۔ ا

#### بميشه باوضور بهنا

بعض صحاب ر الله بمیشه باوضور سے تھے حضرت عدی بن حاتم رفت کا قول ہے: ماافیمت الصلوہ مندا سلمت الاو اناعلی وضو مع جب سے میں اسلام لایا ہر نماز کے وقت باوضور ہتا تھا

ایک بار رسول الله ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے بوچھاکہ کل تم مجھ سے پہلے کیو تکر جنت میں داخل ہوگئے۔ بولے "یار سول الله ﷺ امیر امعمول سے ہے کہ جب اذان کہتا ہوں تو دور کعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے ای وقت فور آوضو کر لیتا ہوں۔ "

### بنجوقته مسواك كرنا

رسول الله ﷺ کمال طہارت ونظافت کی وجہ سے بی وقت مسواک کرتے تھے اور فرماتے سے کہ اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو میں بی وقت نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا بھی تکم دیتالیکن صحابہ کرام ﷺ کے جوش کمل کے سامنے کون ساکام شاق تھا حضرت زید بن ارقم ﷺ نے اس شدت کے ساتھ اسکالتزام کیا کہ بھیشہ تلم کی طرح کان پر مسواک رکھے دہتے تھے۔ "

ابوداؤد كمّاب الطباره باب المسواك ابن حنبل جلد ۵ صفحه ۳۳۵

ا: اصابه تذكره حفرت عدى بن ماتم على \_

٣: متدرك عالم جلد اص ٢٨٥ تذكره حفرت بلال عله -

٨: ابوداؤد كتاب الطهارت باب المسواك

## --- ابواپالصلوة ---

نماز ننج گانه

صحابہ کرام ﷺ جس مستعدی وسر گرمی کے ساتھ نمازی گانہ اوا فرماتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں ، بخاری میں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو تمام صحابہ حق اس تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ شور ہو جاتا تھا۔ خت سے خت مصروفیت کی حالت میں بھی جب نماز کاوفت آتا تھا تو تمام کاروبار چھوڑ کر سید ھے مسجد کی طرف دوانہ ہوجاتے تھے۔

حضرت سفیان تورگ ہے روایت ہے:

کانو ایتبا یعون و لا یدعون الصلوت المکتوبات فی الحماعة صحاب ﷺ تج وشر اکرتے تھے نماز مفروضہ کو جماعت کے ساتھ بھی تبیس چھوڑتے تھے۔

حفزت عبدالله بن عمر عظم فرماتے میں کہ"ایک بار میں بازار میں تھاکہ نماز کاوقت آگیاتمام سحابہ علی وکانیں بند کر کے معجد چلے گئے، چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت رحال لا تلهیهم تحاره و لابیع عن ذکر الله

صحابہ عظی ایسے اوگ میں جن کو تجارت کے کاروبار خدا کیاد سے نہیں روکتے ان او کول کی شان میں نازل ہوئی۔ ؟

خت سے سخت تکلیف میں بھی سحابہ کرام ﷺ کی نماز تضا نہیں ہو سکتی تھی جس دن حضرت عمر ﷺ کوز ثم نگاسی رات کی صبح کولوگوں نے نماز فجر کیلئے جگایا تو بولے ہاں جو مخفل نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں چنانچہ اس حالت میں کہ زخم سے متصل خون جاری تھانماز پڑھی۔ ''

اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی تو صحابہ کرام ﷺ کو سخت بر ہمی پیدا ہوتی غزوہ خندق میں حضرت عمر ﷺ کی نماز عصر قضا ہوگئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہا کہ یار سول اللہ ﷺ سور خ غروب ہورہاہے اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ ''

ا: يخارى كتاب الاذان باب قول الرجل فالتفاالصلوة

r: فق البارى جلد مه ص ram.

m: موطاله م الك كمّاب الصلووباب العمل فيمن غليه الدم من جرح اور عاف.

ا: بخارى كتاب الصلوة ابواب صلوة الخوف باب المصلوة عمد متابغة والقاء العدو

#### نماز جمعه

صحابہ کرام وہ نماز جعد کو نہایت اہم سجھتے تھے اور اس اہمیت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے تھے اسلام کی تاریخ میں اسعد بن زرارہ پہلے مخص تھے جنبول نے دید میں جعد کو قائم کیا تھا ان کے انقال کے بعد جب جعد کی اذان ہوئی تھی تو حضرت کعب بن مالک حظامہ ان پر رحمت کی دعا کرتے تھے ان کے جلے نے ایک روز اس کی دب پوچھی تو ہوئے کہ وہ پہلے مخص تھے جنہوں نے ہم کو جعد کہلے جمع کیا اس وقت بماری تعداد صرف یالیس تھی۔ ا

ا یک سحابیہ رصی الله عنها تحمیل جوابیع کھیوں میں چفندر بودیا کر ٹی تحمیل جب جمعہ کا دن آتا تھا تواس کو پکائی تحمیل اور جمعہ کے بعد تمام سحابہ ﷺ کو کھان تھیں۔ م

تمام سحاب ﷺ عنسل جمعہ کانہایت اجتمام کرتے تھے حضرت ابوہر رید وظیفہ کا قول ہے کہ عنسل جنابت کی طرح عنسل جمعہ بھی فرض ہے حضرت عبداللہ بن عمر طبطه بغیر عنسل کیے بوئے اور بغیر خوشبولگائے ہوئے بھی شرکے جمعہ نہیں بوتے تھے۔ ک

ائی بار حفزت تمر ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ اس حالت میں حفرت عثمان ﷺ آگئے ہوئے "محلابیہ کون ساوقت ہے۔" فرمایا بازار سے پانا تواذان سن اور صرف ضو کر کے چلا آیا فرمایا یہ مجلی تامل اعتراض بات ہے کہ صرف دضو کیا حالا تک حمیمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دہمہ سول اللہ ﷺ عشل کا تھم دیتے تھے۔ "

اگر چہ سحابہ کرام ﷺ عمومایا بندی او قات نماز کا لحاظ رکھتے تھے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ مسجد کی مغربی دیوار پر ایک چادر تان دی جاتی تھی اور جب دیوار کا سایہ اس کو پورے طور پر ڈھک لیتا تھا تو حفزت عمر عظیہ فرانماز کیلئے گھرے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ فی

عبد نبوت ﷺ من اگرچ جباد افضل الاعمال سمجها جاتا تھا لیکن جمعہ کا شوق اس پر بھی غالب آتا تھا، ایک بادر سول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ نظمہ کو ایک سریہ میں

ابود اؤروكماب الصلوة باب الجمعة في الغرى د

٢٠ ﴿ وَهُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرُوجِ لَ عَلَا الْعَضِيتُم الصلوم فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله " من فضل الله "

موطائلاً مام محمد بإب الاغتتسال يوم الحمعه وباب وقت الحمعه دما ايستحب من الطيب
 والدهان للرحل.

٢: اليناباب الاغتمال يوم الجعد

٥: موطائلام محمر باب وقت الجمعه ومايستب من الطيب والد بان.

جائے کا تھم دیالیکن اور لوگ توروانہ ہو گئے وہ تغہر گئے جمعہ کاون تھا آپ ﷺ نے جماعت میں دیکھا تو فرملا کیوں رک گئے۔ میں نے چاہا کہ آپ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تو حادث "۔ اُ

## نوا فل اشر اق اور صلوة تسوف

صحابہ کرام کے جس شوق و مستعدی کے ساتھ نماز مفروضہ اوافرماتے تھے ای طرح نوافل ،اشراق اور صلوہ کسوف وغیرہ بھی پڑھتے تھے بخاری میں حضرت انس بن مالک کے ا ہے سر دی ہے۔

لقد ادر کت کباراصحاب النبی ﷺ ببتدرون السوری عند المغرب علی الله علی الله علی علی المغرب علی الله علی

اور شرح مدیث نے نقسر سے کی ہے کہ یہ نفل کی نماز ہوتی متی جس کو مغرب کی نماز شروع ہونے سے پہلے محابہ کرام اوافر ماتے متعے خوداس مدیث میں ہے۔

حتى يخرالنبي 🎇

ينى سحاب الله الله الله وتت تك پر معة تع جب تك رسول ﷺ المت كيلي نكل فد آئمل.

حضرت عبداللہ بن عمر علته اور حضرت انس بن مالک علیه سفر میں ہوتے تھے تو سواری کے اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیحمتر تھے۔ اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیحمتر تھے۔ علی علی ا

نمازاشر ال اگرچہ رسول ﷺ نے بہت کم پڑھی ہے، لیکن بہت ہے صحابہ ﷺ نے اس کا الترام کر لیا تھا، حضرت عائشہ رسی الله عنها فرماتی ہیں کہ " یس نے اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو بھی نمازاشر اللہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، کیونکہ آپ ﷺ بہت ی چیزوں کو پند فرماتے تھے، لیکن اس پراس کے عمل نہیں کرتے تھے کہ مباداامت پر فرض نہ ہوجائے "حضرت ابوہر رہ ھے، اور حضرت ابوالدردا ھے، کو آپ ﷺ نے نماز اللہ اللہ اللہ کی وہیت فرمائی تھی، اس کئے یہ دونوں بزرگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ "

از ترغه كالواب الجمعه باب ماجاتي المسفر يوم الجمعه.

٢: يخاري كماب المسلود الى الاستواند

ع: مسلم كلب العلوة باب حواز الصلوة النافلته على الدابته في السفر حبث توجهت. الدابته في السفر حبث توجهت. العثابات التحلي ملوالعلى.

چانداور سورج میں جب مجن لگناتھاتو تمام محابہ اللہ صلوۃ الکوف اوا فرماتے ہے،
ایک بار دینہ میں کمن لگاتو حفرت عبداللہ بن ذہیر دی نے دور کعت نماز پڑھی۔ ایک بار
اور کمن لگاتو حفرت عبداللہ ابن عباس علی نے صفہ زمز میں لوگوں کو جمع کیااور باجماعت
نماز اوا فرمائی۔ ع

### تهجد ونمازشب

رات جس میں ہم نیند کالطف اٹھاتے ہیں اس میں محابہ کرام ﷺ، عیادت الجی اور تہجد گرام کی معروف رہتے تھا یک محالی نے دات کو نماز میں نہایت بلند آ ہٹلی ہے قرات کی مسیح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا فعد اس پر دخم کرے جمعے بہت کی آیتیں یادد لادیں جن کو میں بمول گیا تھا۔

ایک بار آپ ﷺ مجدیل محکف نے اور صحابہ کرام ﷺ بھی معروف نماز تے اور اس قدر بلند آبنگی کیسا تھ قرات کرتے ہوں اس قدر بلند آبنگی کیسا تھ قرات کرتے ہے کہ آپ ﷺ نے پردہ اٹھا کر فرملیا تم میں ہر مخص ضدا کیسا تھ سر گوشی کر رہا ہے اتنانہ چلاؤ کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پنچے۔ عضرت ابوالدرداء ﷺ دات کے اکثر جھے میں نماز پڑھا کرتے تھے چنا نچے حضرت سلمان فاری ھے نان کی بی بی کی شکاے تریاس سے ان کو باصر اردوکا۔ ع

محابہ کرام ﷺ راتوں کونہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے بلکہ غیروں بالخصوص اپنے الله وعمال کو بھی بیداد کر کے شریک نماز کرتے تھے ایک روز آپ ﷺ رات کو گھرے لکلے تو دیکھاکہ حضرت ابو بکر بھٹ بہت آواز کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے بڑھے تو حضرت عمر بھٹ نمایت بلند آئی کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے دونوں بزدگ آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے فرملاکہ "ابو بکر نماز میں تمہاری آواز بہت تھی" بولے کہ "میں جس سے (خداسے) مرکو شی کررہا تھا اس کے کان میں میری آواز بہتے گئے گئی حضرت عمر بھٹ سے ادشاد ہواکہ تمہاری آواز نہاے بلند تھی۔" بولے کہ ایر سول اللہ ﷺ میں سونے والوں کو دگا تااور شیطان کود ھڑکار تا ہوں۔ قسم موطائے لام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بھٹ رات کو نماز پڑھتے تھے تواخیر شب میں اپنے الل دعیال کو بھی

ا: بخارى ابواب صلواة لكوف باب تطبية لام في الكوف.

٢: بخارى إب ملوه الكوف جماعة-

٣: ابوداؤد كماب المعلوة باب رفع الصوت بالقراقد

١٦: خارى كتاب الصوم اقسم على احيه ليفطر في التقوع

٤: واود كما إلى العلوة بابرفع الصوت بالفراة في صلوة الليل.

نماز كيك جكات تح اوريه آيت يرحة تهدوامر اهلك بالصلوه واصطبر عليها لاتسئلك رزقا نحن نرزقك والعاقبته للتقوي للطحه ٣٢)

حضرت ابوبريره فلله اوران كى لى لى اور خادم نے نمازكيلے رات كے تين حصر لئے تصاور ان میں جب ایک نمازے فارغ ہو چکٹا تھا تو وسرے کو نماز کیلئے جگادیا تھا۔ ع

یہ ذوق نماز صرف چند صحابہ 🚓 کے ساتھ مخصوص نہ تھابلکہ عموماً تمام صحابہ 🚓 م<u>س مایا</u> جاتا تھا حفرت انس بن مالک عظمہ فرماتے میں کہ صحابہ کرام عظمہ مغرب سے عشاء تك بيدادره كر ممازي پڑھتے تھے چنانچه ضداوند تعالى خود فرماتا ہے۔ كَانُوا فَلِللا مِن اللَّيْلِ مَا يَهُ حِمُون \_ "

یہ اوگ (عمادت میں مشغوں رہنے کے سب ہے ) راتوں کو بہت ہی کم سوتے تھے۔ ال می محاب کرام وجد کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی براتی تھیں اول اول سوره مزمل کی ابتدائی آیئیں نازل ہو کیں توصحابہ کرام 🍇 تراہ یج کی طُرح راتوں کو نماز بڑھتے تھے بہاں تک کہ پاؤں پیول جاتے تھے۔<sup>ع</sup>

قرآن مجيد في صحاب كرام المله كالفيلة كوان الفاظ من بيان فرمايد:

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم

ان کے پہلوبسرے الگ رہے میں دولوگ خوف در جاسے خداکو پکارتے میں اور جو کھے بم فاديا إلى على عمرف كرت إلى

ر سول الله 🍇 کے ساتھ تبجد اور نوا فل میں شرکت

رسول الله ﷺ رات كي نمازول شي لمبي لمبي سور تيس مثلاً سوره بقره، آل عمران ما كده اور انعام پڑھتے تھے اور جس قدر وقت قیام میں صرف ہو تا تھا اتنابی وقت رکوع و جوو میں بھی صرف فرماتے عقد اس لئے اس قدر طویل اور برسکون نماز میں وی محف شر یک ہوسکتا تھا جس كادل شوق عبادت اور شوق اقتدا يرسول على علىريز بور صحابر كرام لله اى فتم کا شوق عبادت اور شوق التدائر سول رکھتے تھاس لئے آپ 🗯 کے ساتھ شریک نماز: وکراس دولت ہے مبر ہاندوز: وتے تھے چنانچہ حضرت عوف بن مالک ﷺ ایک بار

موطأ كتاب الصلوة بإب في صلوة الليل.

بخارى كناب الأطع ماب

ابوداؤد كتاب إصلوه إب وقت قيام النبي 🏂 من الليل-ابوداؤد كماب الصلوه باب فنخ قيام الكيل وباب في صلوه الكيل\_

آپ ﷺ کے ساتھ تنجد میں شریک ہوئے آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں آل عمران پڑھی اور دوذوق عبادت میں کھڑے رہے۔ ایک بار حضرت حذیفہ ﷺ کو بھی یہ شرف حاصل ہونی<sup>ا</sup>

آپ ﷺ نمازشب میں بقرہ، آل عمران اور نساء کی سور تیں پوری پوری پڑھتے آگر کوئی خوف کی آیت آجاتی تو خوف کی بشارت آمیز خوف کی آیت آجاتی تو دعا کرتے اور اس کی خواہش فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ کے ساتھ اس نماز ہیں شریک رہنیں۔ ع

یہ شوق مرف چند سحابہ دی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموماً تمام سحاب دی میں الماجاتا تھا۔ الماجاتا تھا۔

ایک بار چند صحابہ ﷺ نے آپ ﷺ کوشب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور شریک ہوگئے صبح کواور لوگوں سے ذکر کیا تووہ بھی شریک ہوئے اور متصل دو تین شب برابر شریک ہوتے درج آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی توایک شب گھرے نہ نگلے لیکن صحابہ کرام ﷺ نے تعلق طریقوں سے اپنے شوق کا اظہار کیا گھانے ، کھنکلاے ، چلائے اور در وازے پر کتلف طریقوں سے اپنے شوق کا اظہار کیا گھانے میں کاریاں مرکتوں سے جھے خیال کریاں ماری ان حرکتوں سے جھے خیال پیدا ہواکہ یہ نماز تم پر فر فن نہ ہو جائے۔

آپ ﷺ شبی جائی کو تھر کر جرے کی صورت پیداکر لیتے تھے اور اس میں نماز ادا فرماتے تھے صحابہ کرام ﷺ کو خبر ہوئی تو وہ بھی شریک نماز ہونے لگے لیکن آپ ﷺ نے ان کواس سے روک دیا۔

یہ شوق اس قدر ترتی کر گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کادل بھی اس سے خالی نہ تھا حصرت عبداللہ بن عباس خطف عہد نبوت میں نہایت صغیر الس سے لین اس شوق میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنها کے پاس سوئے آدھی رات ہوئی تو آپ بیکا نے اٹھے کر پہلے آل عمران کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ، پھر وضو کر کے نماز شروع کی حضرت عبداللہ بن عباس خطب نے بھی ان اعمال کی تھلید کی اور آپ کے پہلو میں کمڑے حضرت عبداللہ بن عباس خطب نے بھی ان اعمال کی تھلید کی اور آپ کے پہلو میں کمڑے

ا: ابوداؤر كتاب اصلوه باب ايقوم الرجل في ركويه ( مجوده).

ا: مندابن منبل جلدام ٩٢-

ا تغاري كتاب المصلوه باب اذ كان بين المام وبين القوم حايط اوستره وايود اوّد باب تقريع ايواب شهر رمضان البيت ... باب في فضل المطوع في البيت ...

٢٠ بغارى كماب السلاة باب ملكوة الليل-

مو کر نمازادا کی۔<sup>ا</sup>

قيام د مضالن

ضجے شام تک کی بھوک پیاس کے بعد ہم لوگ بشکل ترادی پڑھنے کیلئے آبادہ ہوتے ہیں لیکن صحابہ کرام ﷺ اسکے بھوک پیاس کے بعد ہم لوگ بھی اس سے سیر می نہیں ہوتی تھی۔
ایک باررسول اللہ ﷺ نے ترادی ادافر مائی تو چند صحابہ ﷺ شریک ہوئے دوسرے ردزاس مقصد سے جمع ہوئے تو آپ گھرسے نہ نظے اور فرمایا کہ "مجھے خوف ہے کہ وہ تم پر کہیں فرض نہ ہوجائے۔"

آپ ﷺ نے ایک بار اخیر رمضان میں تراوت کشر دع کی اور پہلے دن مگٹ شب تک پڑھی۔ دوسرے دن تاخہ فرمادیا تیسرے دن آدھی دات تک پڑھی لیکن ابوذر غفاری دین کو اس سے تسکین نہیں ہوئی اور آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ کاش آپ ﷺ اس کو رات بھر ادافر ماتے۔ آ

حضرت البیس جمنی ﷺ صحر المیں رہتے تھے اس لئے متصل معجد نبوی ﷺ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کے حکم سے رمضان کی تیکنویں شب کو صحر اسے آگر نماز عصر پڑھ کر میجد میں داخل ہوتے صبح تک معروف نماز رہتے اور نماز فجر اداکر کے صحر اکوروانہ ہو جاتے۔

صحابہ کرام ﷺ کو تراو تک کے اواکر نے میں سخت سے سخت تکلیفیں پر داشت کرنی پڑتی سخت سے سخت تکلیفیں پر داشت کرنی پڑتی سخت سے سخت کے شوق میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی حصرت عمر ﷺ نے جب تراو تک کو باجماعت کردیا تو امام ایک ایک رکعت میں سوسو آیتیں پڑھتا تھا اس لئے صحابہ کرام ﷺ کوڑے کھڑے کھڑے کھڑے کو خت فارغ ہوکرواپس آتے تھے۔ " کے وقت فارغ ہوکرواپس آتے تھے۔ "

### يابندىاو قات نماز

مازاکشر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن ان میں کتنے ہیں جواد قات نماز کی ٹھیک طور پرپابندی کرتے ہیں لیکن سخت سے سخت خطروادر مستعدی کی حالت میں بھی صحابہ کرام ﷺ کی نماز

ابواب صلوهالوتر

٢: ابوداؤد كتاب الصلوة باب في قيام شهر مضال

٣ ابيناباب تفريع ابواب شهر رمضان باب في ليلته القدر

الم موطاله مالك كتاب الصلوه بأب اجالتي قيام رمضان معزر قاني شرح موطا

کاو تت فوت نہیں ہو سکتا تھا ایک سحانی کور سول اللہ ﷺ نے ایک پر خطر کام کیلئے ایک جگہ روانہ فرمایا جب وہ منزل مقسود کے قریب پنچے تو عصر کاو قت ہو چکا تھا انھوں نے دل میں کہا کہ ایسانہ ہو کہ کہیں نماز میں دیر ہو جائے، اس لئے منزل مقسود کی طرف بزھے اشادوں ہی میں نماز پڑھتے ہوئے بڑھے۔ نُخ زوہ احزاب ہے واپسی کے بعد آپ ﷺ نے سحاب ﷺ کو میں نماز پڑھیں گئین راستے میں عصر کاو قت ہو قریطہ کی طرف بھیجا اور تھم دیا کہ عصر کی نماز جا کرو ہیں پڑھیں گئین راستے میں عصر کاو قت آگیا تو بہت ہے صحابہ ﷺ نے فور انماز پڑھائی۔ آ

ایک دن ظهر کے بعد پچھ لوگ حضر نت انس بن مالک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے دہ اٹھ کر عصر کی نماز پڑھنے گئے، تو ان لوگوں نے کہا آپ حقید نے بڑی عجلت کی بولے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بید منافقین کی نماز ہے، منافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں، اور جب سور ج زرو ہوئے لگتا ہے تو چارر کعت پڑھ لیتے ہیں، خداکواس میں بہت کم مادکرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ مکہ میں حجاج کے ساتھ نماز پڑھاکرتے تھے۔ کیکن جب اس نے تاخیر کرناشر وع کی، تواس کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیااور مکہ سے نکل گئے۔ <sup>ع</sup>

#### يابندى جماعت

سحابہ کرام ﷺ نماز باجماعت کونہ صرف ذریعہ ازدیاد تواب خیال کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام ونفاق اور ایمان و کفر کے در میان صدفاصل سیجھتے تھے، حفزت معافی ﷺ اپنی قوم کے امام تھے، کیکن ان کامعمول یہ تھاکہ پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز اداکر لیتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جاکر نماز پڑھاتے تھے، کیکن ایک روز دیر میں داہیں آئے اور نماز میں سورہ بقرہ کی سلاوت شروع کی، ایک کاروباری آدمی تھک کر جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اور الگ نماز پڑھ کی، توایک سحافی نے فور آکہا کہ تم منافق ہو گئے۔ ق

ا کیک صحافی کہتے ہیں کہ نماز ہاجماعت سے صرف مشہور منافق ہی الگ رہتا تھا، ورنہ لعض لوگوں کی حالت بیرتھی کہ دو آد میوں کے سہارے معجد میں آگر شر یک جماعت ہوتے تھے۔ کے

٣ بخارى باب مسلوه ولخوف ابواب مسلوه الطالب والمطلوب راابأه ويماء

ابوداود كتاب الصلوق باب وقت صلوته العصر.

٢٠: طبقات ابن معد تذكره مضرت عبد الله بن عمر عظه -

ابود اود كماب الصلوة باب تنعفيف الصلوته الامر يعدث.

٢٠ سُائي كما سِالها مدو الحماعه داب المحافظة على الصلوته حيث بياوى يهن ـ

اگر چدر سول اللہ ﷺ نے عام تھم دے دیا تھا کہ بارش اور اندھری میں لوگ اپنے اپنے گئے وال بن میں نماز پڑھ لیا کریں ،لیکن صحابہ کرام ﷺ کو آپ نے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس صالت اس قدر شوق تھا کہ ایک دن پانی برس رہا تھا اور سخت اندھیری چھائی ہوئی تھی، کہ اس صالت میں چند سحابہ ﷺ اس فرض سے نکلے کہ چل کے آپ کے ساتھ نماز اداکریں۔ ا

ایک سحانی کا گھر مدینہ کے انتہائی کنارے پر تھا ،لیکن ہر وقت کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھتے تھے ،ایک سحانی کوان کی حالت پر رحم آگیا اور کینے گئے کہ "کاش تم ایک گدھا خرید لیتے جو زمین کی تمازت، ٹھو کر اور سانپ بچھوے تم کو محفوظ رکھتا"۔ بولے"میں رسول اللہ ﷺ کے گھ کے قریب رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھ کواپنے ہر نقش قدم کے ثواب کی توقعے"۔

مدید میں قبیلہ بنو سلمہ کا محلّہ معجد سے بہت دور تھا، لیکن وہ اوگ نماز باجماعت کو اس قدر ضروری سیجھتے ہے کہ اپنامحلّہ جھوڑ کر معجد تبوی ﷺ کے آس پاس آباد ہو جانا چاہا، لیکن چونکہ اس سے ایک محلّہ دیران ہوا جاتا تھا ، آب ﷺ نے فرملیا کہ تم کو ہر اس قدم کا تواب طے گاجو معجد کی جانب اٹھے گا۔ '

جماعت کے انظار میں صحابہ کرام ﷺ خت آکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن اس کی پاپندی میں کوئی فرق تبیں آتا تھا ایک رات رسول اللہ ﷺ کو کوئی کام پیش آگیا۔ اس لئے عشاء کی نماز میں بہت تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ صحابہ کرام ﷺ سوگئے لیکن نماز کاروحائی خواب کیوں کر بھلا چاسکیا تھا پھر جاگے، پھر سونے، پھر اٹھے پھر خیند آگئی۔ آپ کاشانہ نبوت سے بر آمد ہوئے توارشاد فرمایا کہ آئ دنیا میں تمہارے سواکوئی دوسر انماز کا انظار نبیس کر المصلح حضرت انس منظمہ فرماتے ہیں کہ سحابہ کرام ﷺ عشاء کا انظار اتن دیر تک کرتے سے کہ نیند کے مارے ان کی ترد نیس جوک جوک جوک جاتی تھیں۔ ؟

حضرت عبدالله بن ممر ﷺ كابيان ہے كه بهم اوگ ايك شب نماز عشاء كيلئے رسول الله الله الله كانتظار كررہے بقصا يك تبائى رات كزر كئى تو آپ ﷺ تشريف النے اور فرمايا كه اگر امت يرشاق نه ترتانو ميں اسى وقت نماز عشااد اكرتا۔"

ایک دن نماز عشائے وقت رسول اللہ ﷺ کے انتظار میں اس قدر دیر ہوئی کہ بعض سحاب ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف سحاب ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف

<sup>:</sup> الإداوة تناب الدب إب الجواليول الااصح

٣: منان ان ماج كماب اصلوم إب الابعاد فالابعد من المسجد اعظم احر

٣ - ابود اود تاب الطبار دباب او شوا من أنوم.

لا ناورلوگوں نے اپناس خیال کا ظہار کیا تو فرمایا کیا تو فرمایا کہ "اس نماز کوای وقت پڑھو، تم کو تمام امتوں پرای کی وجہ سے فضیلت ہے تمہارے پہلے کی امت نے اس نماز کواوا نہیں کیا۔ "
حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ ہم نے نماز عشاء کیلئے آوھی رات تک
آپ یک کا انتظار کیا آپ گئے گھرے نکلے تو فرمایا کہ "اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ" ہم لوگ بیٹھ گئے
توار شاد ہوا کہ "اور اوگ تو نماز پڑھ کر سوگئے ، لیکن تمہارے انتظار کی گھڑیاں بھی نماز میں
داخل تھیں۔!

حفرت ابو موی اشعری حقه اور ان کے رفقائے سفر جب مدیند آئے تو بقی بطحان میں قیام کیاوباں سے آگر چد تمام لوگ نماز عشامیں شریک نہیں ہو سکتے تھے تاہم باری باندھ لی تقی اور اپنی اپنی باری براوگ آگر آپ کے ساتھ عشا پڑھتے تھے۔ ا

### نمازمين خشوع وخضوع

صحابہ کرام ہیں کی نمازوں میں نہایت محویت،استغراق، خشوع، نمنوع اور اتفرع و زاری پائی جاتی تھی حضرت ابو بکر ہے ہا اس خشوع و خصوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھتے کہ ان پر شدت سے گریہ لماری ہو جا تااور کفار کی عور توں اور بچوں پراس کا اثر پڑتا حضرت محر عظیم نماز میں اس شدت سے روئے کہ بچیلی صف کے لوگ روئے کی آواز سنتے ، حضرت عمر عبد اللہ بن شداو ہے گئا کا بیان ہے کہ "میں باوجود یکہ بچیلی صف میں رہتا تھا، لیکن حضرت عمر میں اور بیٹے کے دائیں میں اور بیٹے کہا تھا۔ کی آواز سنتا تھا۔ کی اواز سنتا تھا۔ کی اور سنتا تھا۔ کی سنتا تھا۔ کی اور سنتا تھا۔ کی اور سنتا تھا۔ کی سنتا تھا۔ کی اور سنتا تھا۔ کی سنتا تھا۔

حفرت تمیم داری رفظه ایک رات تبجد کیلئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت یعنی ام حسب الذین اجر حوالمسیّنات الح کی قرات میں صبح کردی ای کو بار بار پڑھتے تھے رکوع کرتے تھے سجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔ ؟

منحت سے سخت آکلیف کی حالت میں بھی سحابہ کرام ﷺ کی یہ محویت قائم رہتی تھی، دو بہادر صحابی آیک پہاڑ کے در سے میں رسول اللہ ﷺ کی حراست پر مامور تھے،ان میں آیک بزرگ مصروف نماز ہوئے توائی حالت میں آیک انقام کیش مشرک آیا اور ان کے جسم میں تمن تیر لگائے، لیکن انھول نے نماز کو برابر قائم رکھاان کے دوسرے رفیق سوگئے تھے۔ بیدار ہوئے اور ان کے خون آلود زخم دیکھے تو کہا" مجھے پہلے ہی کیول نہیں جگایا۔" بولے کہ میں نماز

الإدادة كتاب أتعلواه باب في وتت إحشاءاا إخروبه

ا: بغاري ساب مواقبت الصلووباب ففل الوشاء

المعاري ماب اصلوه باب يسلوه أجماعت والدامت باب اذا في الدام في اصلواء

السامدالقابه مذكروا مفرت تميم الرئ

ميں ايك سوره پڑھ ر ما تھاجس كوناتمام جھوڑ نامجھ كوپسند نہ آيا۔ '

تحبوب نے محبوب چیز بھی اگر سحابہ پیٹی کی حضوری نماز میں خلل انداز ہوتی تو وہ ان کی نگائیں مینو ض ہو جاتی ایک دن حضرت ابو طلحہ انصاری پیٹیہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیااڑتی ہوئی آئی اور چو نکہ باغ بہت گھنا تھا اور تھجوروں کی شاخیس باہم ملی ہوئی تھیں بہتم ملی ہوئی تھیں بہتم کی اور چی نکہ باغ بہت گھنا تھا اور تھجوروں کی شاخیس باہم ملی ہوئی تھیں بہت پیند آیا اور اس کی اتھول کود کا بہ منظر بہت پیند آیا اور اس کو تھوڑی و رہے تک و کیھتے رہے، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو یہ یاد نہ آیا کہ بہت پیند آیا اور اس کو تھوڑی و رہے تک و کیعتے رہے، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو یہ یاد نہ آیا کہ کتی رہے تھی بین اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہایار سول اللہ پیٹ میں اس باغ کو صدقہ کر تا ہوں۔ "

ا کید اور سحانی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے فصل کا زمانہ تھادیکھا تو تھجوریں پھل ہے لدی ہوئی میں اس قدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد نہ رہیں نمازے فارغ ہو گیااس کو اموال صدقہ میں داخل کر لیجنے۔"چنانچہ انھوں نے اس کو ۵۰ ہزار پر فرو خت کیااس مناسبت ہے۔ اس کانام خسین پڑ گیا۔ '

ای خشوع و خضوع کابیہ متیجہ تھاکہ سحابہ کرام ہیں۔ نہایت سکون واطمینان کے ساتھ نمازادافرمات تھے حضرت انس میں ، رکوع کے بعد قیام میں دونوں سجدوں کے در میان اس قدر دیر ایکاتے کہ لوگ سجھتے کہ بجھ بجول کئے ہیں۔ سحفرت عبداللہ بن زبیر میں نماز کیلئے کھڑ ہے ایک دن رکوع میں اس قدر بھکے رہے کھڑ ہے ایک دن رکوع میں اس قدر بھکے رہے کہ ایک فخص نے بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ جمیسی طویل سور توں کی تلاوت کر والی نمیکن انھوں نے اس در میان میں سر نداخیایا۔ ا

<sup>:</sup> ابود الأو نماب الطبيار وباب الوضوا من الدم

ا - " • صابه منالك كتاب العبلود النظرفي الصلود الى يشغلك عنهاما

٣٠ بخاري تراب الصلوادا بواب صفه العلوة بإب الهلمف بين السجد تمن .

<sup>: -</sup> اسدالغابه واصابه تذُّ مره عبدالغَد بن زبيرٌ -

# — ابواب الزكوة —

### ز كوة مفروضه

سحابہ کرام پیٹھ اگرچہ ہخت مفلس اور نادار تھے تاہم خدا کی رنا میں اپنا ہال سینکڑوں طریقے ہے صرف کرتے تھے جہاد کے سامان اور نو مسلموں کی کفالت کے علاوہ صدقہ و خیر ات ہے کوئی دن خالی نہیں جاتا تھاز کو قاسب سے مقدم اور حاوی چیز تھی یعنی غلہ پر انگ سامان تجارت پر الگ گھوڑوں پر الگ او نثول پر الگ باغوں پر الگ غرض کوئی چیز الی نہ تھی جس میں خدا کا حق نہ ہو تا تاہم وہ نہ اس سے گھبر اتے تھے نہ تنگدل ہوتے تھے بلکہ نہایت فیاضی کے ساتھ خدا کے اس حق کواد اکرتے تھے۔

جب تھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو تمام صحابہ ﷺ زکوہ کی تھجوریں لے لے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ ﷺ کے گرد تھجوروں کاڈھیر لگادیتے۔ اُ

حفرت عدى بن عائم ﷺ التي قبيلًه على كاصدة لے كر عاضر بوئ تو چونكه اسلام ميں يہ ببلاصد قد تفااس كئے اس كود كم كررسول الله ﷺ اور صحابہ ﷺ كے چرے فرط مسرت سے جيك الشے۔ اُ

جونوگ اینے قبیلہ کی زکوۃ لے کر آتے رسول اللہ ﷺ ان کیلئے دعائے خیر فرماتے حضرت ابواد فی ﷺ نے دعادی۔ آ حضرت ابواد فی ﷺ نے دعادی۔ آ اللّه مصلی علی آل ابی او فی "خداد ند آل انی اد فی پر رحمت مازل فرما"

جولوگ ذکوۃ وصول کرنے کیلئے ہیں جاتے سحابہ کرام ﷺ ہمیشہ ان کورضاً مندر کھتے ایک باررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چند بدوؤں نے مصلین ذکوۃ کے ظلم کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرملیاان کوراضی رکھو، حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ کابیان ہے کہ جب سے میں نے یہ سنامیر سے باس سے محصل ذکوۃ ہمیشہ خوش گیا۔ م

زبور عور تول کوسب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں لیکن صحابیات رضی اللہ عنهن کو ضداکی

بخاري كمّاب الزكولا باب اخذ صدقه التم عند صرام الخل.

و: مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل غفار واسلم وغير بالـ
 ابود اؤد كتاب الزكوه باب العيد ق الإلى العيد قد.

٧: مسلم كتاب الزكوة ارضالسعاويه

مرضی ان سے بھی زیادہ عزیر بھی ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں ایک سحابیہ رسی الله علم ایک سحابیہ رسی الله علم این لڑک کے ساتھ حاضر ہو کیں جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کگن تھے آپ ﷺ نے کفن دیکھ کر فرمایا اس کی زکو قویتی ہو "بولیس نہیں "فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہو تا ہے کہ خدا قیامت کے دن ان کے بدلے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کفن بہنائے؟"انھوں نے فوراکنگن آپ ﷺ کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بینائے؟ "انھوں نے فوراکنگن آپ ﷺ کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بینائے؟ "انھوں نے فوراکنگن آپ ہے ہا

### صدقه فطراداكرنا

صدق قط واجب باس لئے سحابہ کرام وہ ہم جھوٹے بڑے خلام آزاد کی طرف سے نہایت الترام کے ساتھ صدقہ فطرادا فرمات تھے یہاں تک کے حضرت عبداللہ بن مم اللہ النام افع کے بچوں بلکہ کافر و غلاموں کی جانب ہے بھی صدقہ فطردے تھے لئے رسول اللہ اللہ اللہ النام دیا تھاکہ نماز عید ہے پہلے صدقہ فطرادا کردیا جائے حضرت عبداللہ بن مم وہ اس شدت کے ساتھ اس تھم کی پابندی کرتے تھے کہ دوایک دن چیشری صدقہ فط دیتے تھے۔ آن بی کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحاب وہ ایسا کرتے تھے۔ کو بد ساتھ ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحاب وہ ایسا کرتے تھے۔ کو بد ساتھ جو یا تھجوریا منقے صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر وہ سے معبد مساتھ بی کیبوں کی بیداوار میں اضافہ ہوا تو انہوں نے ان چیز دل کے بجائے نصف صاح بیبوں کردیا جمنز ت امیر معادیہ وہ شات میں کیبوں کے حیام کالترام کرایا۔ د

ز کوۃ کی طرح صدقہ فطرہ صول کرنے کیلئے بھی اشخاص مقرر ہوئے تھے جواس کو وصول کرکے ایک جگہ جمع کرتے تھے۔ آبخاری کتاب الوکالہ میں حضرت ابوہر روہ ﷺ سے جو بیہ مروی ہے۔

> و کلی رسول الله ﷺ بحفظ رکون و رمضان رمول الله ﷺ نے زکو قرمضان کا جھ کوو کل بنایا۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كمآب الزكوه باب اللنز مامووز كوه اكتلى

r بغارى مع فتح انبارى أبواب ميدقه الفطر باب صدقه الفطر على الحروالملوك.

ابوداؤدو کتاب الز کودباب متی تودی صدقته القطری

٢ : خارى إجاب صد قة الفطر باب صدقة الفطر على أكر والملوك

۵: ابوداؤد كاب الزكوه باب تم يودى في صدقة الفطر

تا بخاري مع فتح الياري ابواب صدقته الفطر باب صدقته الفطر على الحر دالملوك.

اس میں ذکوۃ رمضان سے صدقہ فطری مراد ہے جواداکر نے کیلئے ایک جگہ جمع کیا گیا تھا اوراس کی حفاظت کیلئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہر یرہ دیشہ کو مقرر کیا تھا۔' صدقہ و خیر ات

اگرچہ سحابہ کرام ﷺ تخت تنگدست تھے ، تاہم ان کو تھوڑ ابہت جو پکھ ملتا تھااس کو صدقہ و خیر ات کردیتے تھے۔ حضرت ابو مسعود ﷺ انصاری ہے روایت ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو سحابہ کرام ﷺ بازاروں میں جاتے اور حمالی کرتے محنت و مزدوری میں جو پکھ ملتا اس کو صدقہ کردیتے۔ "

حضرت اساء رصی الله عمها نے ایک لونڈی فروخت کی اور اس کی قیمت گود میں لئے بیشی تھیں کہ ان مجھے ویدو"بولیں" بیشی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت زبیر رہائی آئے اور قیمت دیکھ کر کہا" مجھے ویدو"بولیں" میں نے تواس کو صدق کر دیا۔" ''

حضرت حکیم بن حزام عظم زمانہ جابلیت ہی میں نیک کاموں کے کرنے میں مشہور بھے ،اسلام میں بھی اس فتم کے نیک علم کیے تھے ،اسلام میں بھی اس فتم کے نیک کام کیے دار الندوہ جو قریش کا ایک قابل فخریاد گار تھا ،ان ہی کے بقضہ میں تھا انھوں نے اس کو حضرت امیر معاویہ عظمہ کے ہاتھ ایک لاکھ در ہم پر فرو خت کیاادر اس کی کل قیمت خیر ات کردی۔؟

حضرت سلمان فارس ہ اٹن کے گور نریتھے اور پانچ بڑار و ظیفہ پاتے تھے لیکن جب بیت المال سے و ظیفہ کی رقم ملتی تھی تو کل کی کل خیر ات کر دیتے تھے اور خود اپنے کسب سے روز کی پیدا کرتے تھے۔ ج

حفرت زبیر بن عوام ﷺ کے بزار غلام تھے وہ کمالاتے تھے توکل رقم صدقہ کردیتے تھے گھر میں ایک جب بھی آنے نبین یا تاتھا۔ ''

حفرت ابوؤر غفاری عظم سرے مال کا جمع کرنائی ناجائز مجھتے تھے۔

ا: اليشاكياب اوكالية باب اذاوكل، حلافتركب الوكيل هيئا فاجاز والموكل فهوجائز

r: بخاري كماب الزكوه باب القوالنار ولوبش نمبر 20-

ساز مسلم كماب آداب باب جوازر

معن اسدالغابه مذكرو مكيم بن حزام مدهه به

٥: استيعاب حضرت سليمان فارئ ..

اصابه تذکرو نظرت زبیرین عوام به

<sup>2:</sup> بخارى كتاب الركوم إب ما او نسى ركوه عليس مكنزه

بعض حدیثوں سے معلوم ہو تا ہے کہ انسان جو چیز صدقہ میں دیدے اس کو دوبارہ نہ خریدے اس لئے حضرت ابن عمر ﷺ اگر چہ صدقہ کامال دے کر پھر خریدتے تواس کواچی ملک میں نہ رکھتے بلکہ صدقہ کر دیتے۔'

رسول الند ﷺ كى تر غيب و تحريض سے سحاب كرام ﷺ اور بھى زيادہ صدق و خيرات کی طرف مائل ہو جاتے تھے، ایک بار آپ نے خطبہ عید میں صدقہ کی ترغیب دی، عور توں کا مجمع تھا حضرت بال عليه دامن بھيلائے جوئے تھے،اور عور تمن اين كان كى باليال اور ہاتھ کی انگو شمیال بھینگتی جاتی تھیں۔ اُو کیک بار قبیلہ مصر کے بہت سے فاقد زوہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئ آپ ﷺ فان کی حالت دیمھی توچرے کارنگ بدل گیااور نماز كے بعد ايك خطبه دياجس بين ان ير صدقه كرنے كى تر غيب دى ايك صحالي كے ياس در جم و وینار کی ایک تھیلی اس قدر دزنی تھی کہ اس کو بمشکل اٹھا کتے تھے کئین اٹھوں نے اس کو آپ ع كرام فال ديا ١١س ك بعداور تمام صحاب الله في كرر اور غله كاذهير لكاديا-ا یک بار آپ ﷺ نے دیکھاکہ انصار نے اپنے باغوں کے گرد چار دیواریاں قائم کردی میں، حالاتک پیلے ایسانہیں کرتے تھے قرمایاک" نماز جعد کے بعد یطے نہ جانا میں کچھ کبوں گا، جب نماز دو چکی تو تمام انصار منبر کے گرد جمع دو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم پہلے قوم کا تادان دیے تھے، تیموں کی پرورش کرتے تھے اور دوسری نیکیاں کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تومال کی اس قدر حفاظت کرتے ہو۔انسان جو کچھ کھالیتا ہے اس کا تواب ملتاہے اور چڑیاں جو کچھ کھالتی ہیںاس کا ثواب ملت ہے۔ "انصار پراس تقریر کا پیا اثر ہواکہ بلٹے توسب نے اپنے ا ین باغ کی دیوارول میں ایک ایک دوروشگاف کردیے سمک ان کافائدہ سب کو پہنچے۔

ا کیک بار مسجد نبوی ﷺ میں ایک سائل آیا۔ آپ ﷺ نے سحابہ ﷺ کو تھم دیا کہ ایپ ایپ ایس نے سحابہ ﷺ کو تھم دیا کہ ایپ اپنے اپنے کیڑے ذال دیئے اور ان میں سے آپ ﷺ نے سائل کودو کیڑے دی اب خود سائل کودو کیڑے دی ایک کیڑا کھینگ دیا۔ ہو سائل نے دو کیڑوں میں سے ایک کیڑا کھینگ دیا۔ ہو

ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ "آئ تم میں کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے"۔

الساليناباب بليشر كصدق

٢: الإدالة كتاب الصلووباب الخطب في يوم العيد

ا: أَسَانُ لَمَا إِلَيْهِ وَوَبِالْبِ الْتَحْرِيفُ عَلَى الصَدَقَ.

٣: اسداافابه مذكره فالدين صحر عظا -

ن: - ابوداؤد كمّاب الزكوه باب الرجل يخرجٌ من ماله به

حضرت ابو بکر عظیمته مسجد میں آئے جہال ان کو ایک سائل ملاان کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن عظیمت عبدالرحمٰن علیہ کا کہ علیہ انتہاں سے لیے کر سائل کودے دیا۔ اُ

صحابہ کرام ﷺ جوہر قتم کی جھوٹی بڑی چیز خالصتہ لوجہ اللہ صدقہ میں دیتے اس کو دکھ کے منافقین طعنہ دیتے بدگمائی کرتے لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہ پڑتا ایک بار حصرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے آٹھ بڑار صدقہ میں دیے تو منافقین نے کہا کہ "بیدریاکار آدمی ہیں "لیکن ایک صحابی نے دول تھینے کی اجرت میں ایک صاعبی اور اس کو صدقہ میں دیا تو منافقین نے کہا" خدا اس حقیر خیر ات سے بے نیاز ہے"۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی:

والذين يلمزون المطوعين من المومنين في الصدقات والذين لايحدون الاجهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليمــــ

ید (منافق) بی تو بین که مسلمانول میں جولوگ (بامقد ور بین اور) خوش دل ہے خیر ات
کرتے بین ان پر (ریاکاری) کا عیب لگاتے بین ،اور جولوگ اپنی محنت (کی کمائی) کے سوا
(زیادہ) کا مقد در نہیں رکھتے (اور اس پر بھی جو میسر آ جاتا ہے خداکی راو میں دینے کو
موجود ہو جاتے بین )ان پر (ناحق کی شخی کا) عیب لگاتے بین، غرض ان (سب) پر بشتے
میں جوالقد ان منافقوں پر ہنتا ہے ،اور ان کیلئے عذاب در دناک (تیار) ہے۔

## مردول کی جانب سے صدقہ کرنا

سیابہ کرام پھی نہ صرف اپی طرف سے بلک اپنے مردوں کی جانب سے بھی صدقہ کرتے تھے اور ان کو اس کا تواب ہے بھی صدقہ کیا تو انہوں نے ان کی جانب سے بطور صدقہ جاریہ کے ایک کنوال کھد دلیا کے ایک سیانی کی والدہ نے انتقال کیا تو انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ "یار سول اللہ میر کی ماں دفعتہ مرگنی اور کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر اس کو بات چیت کرنے کا موقع ملاتو صدقہ کروں تو اس کو تواب ملے گا؟" آپ کے فرمایا" بال ملے گا؟" آپ کے فرمایا" بال ملے گا؟" آپ کے فرمایا" بال ملے گا؟" آپ

### اعزه وا قارب پر صدقه کرنا

عام خیال ہے کہ صدقہ و خیرات صرف فقراء وساکین کے ساتھ مخصوص میں، لیکن

الينياباب المسالته في المساجد

٢٠ . بخاري كُتُاب الزكوت باب البقوالناد ولوجن ثمرية مع فتح الباري جلد ٣٥٠ س٣٠٠.

ابودادد كتاب الزكوة باب في فضل عنى الماهـ

م: مسلم تماب الزكوة باب وصول ثواب الصدقه عن الميت اليه-

در حقیقت اعزه وا قارب کی اعانت کرناسب سے براصد قد ہے،اور سب سے پہلے اسلام نے اس و قبل کیا۔ اس و قبل اور صحاب نرام کھا نے اس بر عمل کیا۔

حضرت ابوطلح وظام النا الناسير عاد ضدا كي راهين وقف كرنا جاباتورسول الله الناسية الناس

ایک سحابی رصی الله علما نے اپنی مال کو ایک لونڈی صدقت دی بھی مال کا انقال ہوگیا، تو رسول الله علما ہے اس کی نسبت دریافت کیا، فرمایا" صدقہ کا تواب تمہیں مل چکا، اور وہ لونڈی تمہاری وراثت میں داخل ہوگئے۔ ؟

### صدقه دینے پراصرار

صرف يمي نبيس كه سحاب كرام ﷺ صدقد دية سعى، بلكه صدقد دين براصرار كرت يخيى، ايك بارايك سحابي اندے ير برابر سونا لے كر رسول الله يلا كى فدمت يل حاضر بوك اور كباكه "يار سول الله يلا يار بي فدمت يل حاضر اس كے سوامير بياں پكح نبيس" آپ بلا نے اعراض فرمايا، پھر دائے جناب سے لے آت ،اور بي در فواست كى، آپ بلا نے منه پھير ليا، پھر بائيں جانب سے آت، آپ بلا نے بحد بھير ليا، پھر بائيں جانب سے آت، آپ بلا نے بحد بھير ليا، پھر بائيں جانب سے آت، آپ ملا نے بحد رو گردائى كى، پھر جي جي سے آت، اب كى بار آپ بلا نے اس كولے كران كى طرف اس زور سے بھيكاكه اگران بريزا ہو تا، تو بوت آتى اور فرماياكه "تم لوگ ابناتمام سرمايد

ا: مسلم تماب الزواتا بالنعف على الاقربين والزوح والادوالوالدين ولو كابو امشركين.
 الإداود كماب الزكوة باب من نصدق بصدفته ثم ورثها.

صدقتہ میں دے دیتے ہو پھر بھیک مانگنے لگتے ہو، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی انسان کیاس کچھ مال رہ حبائے ''۔ ل

آپ ﷺ نے ایک بار صدق دینے کا عظم دیا تو ایک سحابی نے کہا" میرے پاس ایک دینار ہے"۔ فرمایا"اسکواینے اوپر صدقہ کرو"۔ بولے"ایک دینار اور بھی ہے۔ فرمایا" اپنے لڑے پر صدقہ کرو"۔ بولے"ایک اور مجی ہے"۔ فرمایا" اپنی بی بی پر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور مجی ہے"۔ فرمایا" اپنے خادم پر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" استہیں مجمو"۔

### صدقه دین سابقت

اسلام نے اُٹرچہ قمار بازی کو حرام کردیا تاہم سحابہ کرام ﷺ بازی لگانے ہے باز نہیں آتے تھے، کیکن اس بازی میں جو شخص کا میاب ہو جاتا تھا، اس کے ہاتھ نا جائز مال نہیں آتا تھا، بلکہ القداد رالقد کے رسول ہیں آتے تھے۔

ایک دن رسول الله پین نے صدق کرنے کا تکم دیا، حسن اتفاق ہے اس وقت حضرت میں دیائی کے بازی لے جاول میں دیائی کے بازی لے جاول کا دفتہ میں ابو بکر بیشہ ہے بازی لے جاول کا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا" کچھ اہل و عیال کیلئے بھی رکھا ہے" بولے "ای قدر" اس اثنا میں حضرت ابو بکر میٹھ اپنا کل سرمایہ لے کر حاضر : و نے، آپ نے فرمایا" اہل و عیال کیلئے کیا بچوڑا"۔ بولے" القداور اللہ کارسول پیلی " ۔ اب حضرت عمر میٹھ نے کہا" میں تم ہے کہی بازی نہ لے واسکول گا"۔ "

#### اخفائے صدقہ

صدقہ، خیرات آگر چہ ہر حال میں نیکی کاکام ہے ، لیکن چھپا کر صدقہ دینااور مجی افضل ہے ، اس لیے قرآن مجید میں آیاہے:

الُ تُبِدُوا الصَّدَفَات فنعمًا هي والُ تُخفُوها و تُولُوها الفُفَراآ، وهُو حيرُ لُكُمَ الْمُدَا الفُفراآ، وهو حيرُ لُكُمَ الرَّالِيةِ اللهُ ال

اسلى بعض صحابه ﷺ مخفى طور پر صدقه دينازياده پيند كرتے تھے، چنانچ جب بير آيت: لنُ مّنالوا البرَّ حتَّى مُنْفِقُوا مِمّا مُجبُّونَ

تم نَكَلَ كواس وقت تك نبيس بإسكة بب تك أبيّ محبوب ترين مال كوخير التهذكروب

ا: اليشاباب الرجل يخرت من الد

اليناباب في صلة الرحمد

٣: ابوداؤد كمّاب الزواة بإب الرخصة في ذالك

يابيه آيت

### منُ ذالَّذَى يُقْرِضُ اللَّهُ قَرُضا حسنًا وهكون م جوخداكوا مِما قرض د ــــ

تازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ﷺ انساری نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ "اگر ممکن ہو تا تو ہیں اپنے فلاں باغ کو صدقہ ہیں دیتااور اس کو بالکل مخفی رکھتا اس کا اعلان نہ کر تا۔ ا

ایے بہترین مال کاانفاق

تهم بین که صدقه وخیر ات اور زکو قیم او فی در جد کی چیز بھی نہیں دے سکتے لیکن سحابہ کرام کھر ان میں ہمیشد اپنا بہترین مال صرف کرتے تھے، جب قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہو فی۔ لین تنالوا البرَّحتیٰ ٹنففوا میا نُحبُّون

تماوگ:ب تک اپنامبترین مال نه خیرات کرونیکی کو نبیس یا یجته

تو حضرت ابو طلحہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا" یارسول اللہ ﷺ خدا کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ اپنا بہترین مال خیر است نہ کروگ، ٹیکی کونہ یاوگ میر امھوب ترین مال بیر صاوب جس کو میں خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور خداہے اس کے تواب کی امید کرتا ہوں۔ \*

حضرت عبداللد بن عمر ﷺ کامعمول تھاکہ ان کواپی چیز جو پسند آتی ،اس کو خداکی راہ میں دے دیے ،ایک بار سفر نج میں ہے ،او نفنی کی چال پسند آئی، تواس سے اتر گئے اور اپنے خلام نافع سے کہاکہ اس کو قربانی کے جانوروں میں داخل کر لو۔ آ

اگرچہ رسول اللہ ﷺ فی مصد قین زکو ہ کو تھم دیا تھا کہ زکو ہیں مال کا بہترین حصہ نہ
لیس، نیکن صحابہ کرام ﷺ بخوشی اپنے مال کا بہترین حصہ دیتے تھے، ایک صحابی نے ایک
محصل زکو ہ کوائی بہترین او نٹنی دی، لیکن اسنے لینے سے انکار کیا، تو کہا کہ "میری خواہش ہے
کہ آپ میر ابہترین اونٹ لیس" پھراس ہے کم درجہ کی او نٹنی وی، لیکن اس نے اب بھی انکار
کیا، بلا خراس ہے بھی کم درجہ کی او نٹنی لینے پر راضی ہوا۔

ایک دن ایک سحائی پہاڑ کے درے میں بحریاں چرارہے تھے، دو مصدق زکوۃ آئ ادر کہا"ہم کورسول اللہ ﷺ نے تمہاری بحریوں کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیجاہے "بولے" جھ کو کیادیتا پڑے گا۔ "انہوں نے کہا" ایک بحری "انہوں نے ایک نہایت فریہ گا بھن بحری

ا: مندابن حنبل جلد ۴ص ۱۷ ار

ا: بظرى كتاب الركوة إب الركوة على الا قارب

التراثدين عمرًا عبد التراثدين عمرًا عبد الله بن عمرًا

دی توبولے کہ "ہم اس کو نہیں لے سکتے، آپ نے ہم کواس سے منع فرمایا ہے"۔

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضر سابی بن کعب ﷺ کوز کو قاد صول کرنے کیلئے بھیجا،

دہ ایک صحابی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی تمام اونٹ حاضر کردیے ،وہ سب کا جائزہ کے بہر بور ہے کہ "تم کو صرف ایک بچہ دینا ہوگا"۔ بولے" نہ تو وہ سواری کے قابل ہے، نہ دووہ دیتا ہوگا " بہر بک بھی کو تھم نہ دیا جائے میں اس کو قبول بہر سکتا، رسول اللہ ﷺ تم سے قریب بی ہیں، اگر تم چاہو تو فود آپ کی خدمت میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، رسول اللہ ﷺ تم سے قریب بی ہیں، اگر تم چاہو تو فود آپ کی خدمت میں اس کر حاضر خدمت ہو کے اور عرض کی کہ "یا بی اللہ ﷺ کا کوئی محصل میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے آپ کا محت کی مصل میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے آپ کا محت کی مصل میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے نہیں آیا تھا ، میں نے اپنی اونٹ اس کے سامنے حاضر کردیے، تواس نے کہا کہ تم پر صرف ایک بی قبل کہ اس لیے کہا موان کہ اس کے تا بی کہ تاہوں۔ آپ ﷺ کی خدمت میں ہیں گرتاہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا" فرض تو تم پروہ بی ہے، اس سے زیادہ فدمت میں پیش کرتاہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا" فرض تو تم پروہ بی ہے، اس سے زیادہ دو تو صدقہ ہوگا، اور ہم اس کو قبول کر لیں گئر انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے "آپ ﷺ ف

## --- ابواب الصيام

صوم رمضان

ر مفان کے روزے فرض ہوئے توابتدا میں عشاء کے بعد کھانا پینا جرام ہو جاتا تھاءاس پابندی کی وجہ ہے اگر چہ بعض او قات صحابہ فی کو سخت زخمتیں برداشت کرئی پڑیں لیکن باایں ہمہ انہوں نے روزور کھنے میں بھی سہل انکاری ہے کام نہیں لیاءایک دن رمضان کے مہینے میں حضر ت سرمہ بن قیس انصاری فی نے نے بی بی ہے کھانا مانگا، سواتفات ہے گھر میں مہینے میں حضر ت سرمہ بن قیس انصاری فی پڑ تلاش کر کے لائیں ، لیکن اس اثناء میں ان کی آئے دودن کا آئے لگ گی اور کھانے مینے کی کوئی چڑ تلاش کر کے لائیں ، لیکن اس اثناء میں ان کی آئے لگ گئا دو دون کا محت ، دو بہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بہوش ہوگئے۔ مصل فاقہ ،اس پر کام کی محنت ، دو بہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بہوش ہوگئے۔ مصل فاقہ ،اس پر کام کی محنت ، دو بہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بہوش ہوگئے۔ ا

ابوداؤد كتاب الزكوة باب في زكوة السائمة ٢٠ ابوداؤد كتاب الصيام باب مبدافرض الصيام

اَر کی منظی سے سحابہ کرام ہیں کارہ: واؤٹ جاتا توان پر مصیبت کا پہاڑ اُوٹ پڑتا۔ ایک سحالی ﷺ نے رمضان میں دن کوائی بی بی سے مباشرت کرلی، بعد کواس قدر بد حواس دوئے کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بال نوچتے ہوئے، سینہ کوئی کرتے ہوئے آئے اور کہا کہ "میں بلاک ہوگیا"۔ ک

## سفر میں روز در کھنا

عالت سفر میں اگر چہ روزہ رکھنافرض نہیں ہے، تاہم صحابہ کرام ﷺ اس حالت میں ہمی سخت ہے ہفت ایک صحابی ﷺ مخت ہے ہفت کرتے، ایک صحابی ﷺ نے سفر میں روزہ رکھنا تو ہو ہو پ کی شدت ہے محفوظ رکھنے کیلئے او گوں نے ان کے سر پر چادر اس کی مر بر حالت کی کا اس کی مردزہ رکھنا تیکی کا میں میں روزہ رکھنا تیکی کا کام نہیں " یہ '' ۔ '' کا کام نہیں " یہ '' ۔ '' کا کام نہیں " یہ '' ۔ ''

۔ ول اللہ ﷺ نے مکہ کا سفر کیا تو تمام محابہ ﷺ روزہ سے تھے منزل پر پہنچ کر فرمایا کے تم اوک دشمن کے قریب پہنچ گئے اور افطار تمہارے کے ازدیاد قوت کا سبب ہوگائ پر بھی بہت ہے احجابہ ﷺ نے روزہ افطار نہیں کیادوسری منزل آئی تو آب ﷺ نے اور بھی ماکید کے ساتھ افطار کی ترغیب دی اب تمام صحابہ ﷺ نے روزہ توڑدیا۔ ہ

### صوم عاشوراء

ر المنمان کے روزوں کے علاوہ صحابہ کرام بھی اور بھی مختلف قتم کے روزے رکھتے ہے اول اول بھی مختلف قتم کے روزے رکھتے ہے اول اول عاشور اکاروزہ فرض تھااس لئے عاشورے کی صبح کور سول اللہ ﷺ مناد کی اللہ ہے کہ جن اوگوں نے روزہ رئی ہے وہ اپنے روزے پورے کرلیس اور جواوگ کھائی پچکے ہے۔

وعالمام مالك تناب السيام باب من والمعر في رمضال.

٤ - الإواود تماب إعليام بالب الفقيار اوفران

ع: - بغار فی تآسیا الصوم باب بیاحدام باه من رم نسان نثم سافه . ۱۲: - منعم مناب الصوم باب جواز الصوم وانظر فی شبر رمضان المسافر ..

فه: اليضابأب أجرالفطر في الفراة الولي العمل.

ہیں وہ بقیہ دن کاروزہ رکھیں اس اعلان کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ نہ صرف خود روزے رکھتے بلکہ اپنے جھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھتے بلکہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھتے ان کور تکمین اون کی گڑیاں دے ویتے۔ فرضیت صوم رمضان کے بعد اگرچہ سے روزہ فرض نہیں رہا تاہم بعض صحابہ ﷺ نے اس کو قائم رکھا ایک بار حضرت معاویہ فرھی نے مدینہ میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اس دن کاروزہ اگرچہ فرض نہیں ہے تاہم میں روزے سے ہوں جس کا جی کے ہونہ دروزہ رکھے جس کا جی جا بے افطار کرے۔ ع

### صوم داوري

حفرت عبدالله بن عمر ﷺ وصائم الد ہر رہا کرتے تھے رسول الله ﷺ نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ہم مہینہ میں صرف تین دن رکھا کرولیکن ان کے شوق کو اس سے کیا تسکین ہو سکتی تھی؟ بولے مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا توصوم داؤدی کا الترام کر لو یعنی ایک دن کا ناغہ دے کر دوسرے دن کاروزہ رکھو۔ ع

## صوم وصال

رسول الله ﷺ متصل کی کی دن کے روزے رکھتے تھے آپ ﷺ کود کھے کر صحابہ کرام ﷺ نے سحابہ ﷺ کوروک دیااور ﷺ نے سحابہ ﷺ کوروک دیااور فرمایا میری حالت تم سے مختلف ہے مجھ کو خدا کھلا تا پلا تا ہے۔ سمتاہم بعض صحابہ ﷺ صوم و صال کے پابند تھے چنا نچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ متصل ایک ایک ہفتہ کاروزہ رکھا کرتے تھے۔ ہ

## د وشنبہ اور پنج شنبہ کے روزے

رسول الله ﷺ ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال چیش کیے جاتے ہیں بعض صحابہ ﷺ نے بھی اس کا التزام کر لیا تھا چنانچہ ایک دن حضرت اسامہ ﷺ وادی قری کو گئے اور ان دنوں

ن ايضاً باب، من اكل في عاشور الفلكيف بقية يومد

<sup>:</sup> الفِنْأَيَابِ صوم يوم عاشوراء.

المناه مسلم كتاب الصيام إب استخاب صيام الله ايم من كل شرر

١٠: اليناباب الني عن الوصال في الموم.

۵: اسدالغابه تذكرها بن زبير -

كروز ركع نلام نے كبا" آپ تو بذھے بيں ان دنوں ميں كيوں روز در كھتے ہيں؟"بولے رسول اللہ ﷺ ان دنوں كروزے ركھاكرتے تھے۔ أ

## ایام بیض کے روزے

رسول الله ﷺ ایام بیش ہر مہینے کی تیر الویں چود طویں اور پندر الویں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیروزے صوم دہر کے مثل ہیں سحابہ کرام ﷺ کو بھی یہی حکم تھا۔ اللہ میر رہنا

ایک سحانی ایک سال آپ کی خدمت میں حاضر جو کرواپس چلے گئے دوسرے سال پھر عاضر خدمت بوئے توصورت اس قدر بدل کی تھی کہ آپ ﷺ نے ان کو نہیں پیجانا اس بنا برانھوں نے خودا پناتعارف کرایااور کہاکہ میں وہی محض ہوں جو یہلے سال آیا تھا۔ فریکیا" تمہارا کیا حال ہو گیا؟ تہاری صورت تواچی خاصی تھی "۔بول" جبے آپ ﷺ ے جدا ہوا ہوں رات کے سوادن کو جمعی کھانا نہیں کھایا''۔ کٹیکن آپ ﷺ نےان کواس ہے منع فرمایا۔ <sup>تک</sup> باای ہمہ بہت سے صحابہ ﷺ بمیشہ روزے ہے رہتے تھے حضرت ابوالمہ ﷺ نے متعدو نوزوات میں رسول اللہ ﷺ ہے بار باروعائے شبادت کی درخواست کی کیکن آپ ﷺ نے سلامتی کی دعافرمائی۔ اخیر میں عرض کی کہ "اچھالیہ نہ سہی توکسی ایسے عمل کی ہدایت فرمائے کہ خدامجھے اس سے نفع وے آپ ﷺ نے روزے کا تھم دیااور انھوں نے متعمل روزے ر تھنے کا التزام کر لیا۔ خادم اور نی بی نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی اور روز وان کے گھر کی انتیازی علامت ہو گئی اگر کسی دن ان کے گھر میں دھواں اٹھتایا آگ جلائی جاتی تولوگ سمجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیاہے ت<sup>عم</sup> ورنداس گھر میں دن کا کھانا کیو تکریک سکتا تھا۔ حضرت زید بن سبل عجه، عبد رسالت می غزوات کی شرکت کی وجدے روزے نبیں رکھ کتے تھے۔اسلئے رسول اللہ ﷺ کاوصال ہوا تواسکی تلافی کر ناشر وع کی اور ۲۰ ہم برس تَكُمْتُصَلَ روزے رکھے اور عید کے سواکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے بھی بےروزہ ندر ہے۔ حفزت حمزه بن ممرو وہاللہ الاسلمی بھی بمیشہ روزے سے رہتے تھے۔"

ابوداؤد كماب الصوم باب في صول اثنين والخبيس\_

r: اليناما في صوم الكاث من كل شرب

من ابوداؤد كاتبالصيام باب في صوم اشمر الحرام. مند جلده ص ٢٥٥-

۵: اسدالغاب تذکر وحف ت زید بن سکن .
 ۲: مسلم تباب العوم إب الخير في العوم والفطر في السغر .

## نفل کے روزے رکھنا

حضرت ابوالدرواء کو نفل کے روزہ کااس قدر شوق تھاکہ اگریہ معلوم ہو جاتا کہ آن گھر میں بچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے کہ میں آج روزے ہے ہوں حضرت ابوطلحہ وہا تاکہ آن گھر ابوہر رہو ہ فیا محضرت حذیفہ علی ہیں مال تھا۔ نبی سیاری میں میں بھی ہیں مال تھا۔ نبی سیاری میں میں بھی ہیں میں مال تھا۔ نبی سیاری سیاری میں بھی سیاری میں اللہ عہا نفل کے روزے رکھتی تھیں جس ہے ان کے شوہر کو اکیا نبی بھی بھی انھوں نے روکا تو ان کو سخت ناگوار :وااور رسول اللہ بھی نفل کاروزہ نہیں جاکر شکایت کی لیکن آپ نے تھم دیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کاروزہ نہیں کہ سکتی ا

## مُر دوں کی جانب سے روز ہر کھنا

سحابہ کرام ﷺ نہ صرف اپن طرف ہے بلکہ اپنے مردوں کی جانب ہے بھی روزے رکھتے تھے ایک سحانی رسول اللہ بڑا کی فعدمت میں صافہ ہوئے اور کباکہ میر کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس پر پورے مہنے کے روزے فرض تھے کیا میں ان وپورا کردوں۔"آپ بڑا نے فرال اللہ بال ۔ ''

## بچوں سے روز در کھوانا

سخابہ کرام ہے۔ نہ صرف خودروز ور کھتے تھے بلکہ اپنے بچوں سے بھی روز ور کھواتے تھے اوپر گزر چکاہ کہ ایک بارر سول اللہ ﷺ نے صوم عاشور او کیتے مناہ کی کروائی تو سما ہے کہ ایک ہور سوز کر دوز ہے کہ ایک بار سول اللہ ﷺ نے خود روز ور کھااور بچوں سے بھی روز ہے رکھوائے آیب باد حسنہ ت عمر اللہ اللہ مضاف میں ایک بدمست کو بیہ کہد کر مزادی کہ" ہما۔ سے بچے رواس رکھتے جی اور کہ جارا ایس حالی ہے افسوس"۔ آ

#### اعتكاف

ا کیک بادر سول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ میں احتکاف کیا تو تمام سما بہت ہے۔ بھی آپ ﷺ کے ساتھ معتلف ہوئے۔ بھ

ان از الله كالب السوم بإب الأول بالنبار صوماء أ

٢ - ابوداؤد كماب الصيام بأب الداة تقوم بنير الون زوجبال

۳ ایناری آماب الهوم باب من مات مه به صوم به

۱۷: اليشاباب صوم الصويان. و السند ال

۵: مسلم كاب السوم باب لعنل لياية انقدر

# ---ابواب الج

يح

فرائض اسلام میں اگرچہ جج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے لیکن بعض صحابہ کرام تقریباً ہر سال فرایفہ جج اوافر ماتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے رسول اللہ اللہ سے جہاد کی اجازت جابی تو فرملیا بہترین جہاد حج مبر ور ہے اس کے بعد سے وہ بھی حج کو چھوڑنا نہیں جاہتی تھیں۔ معصرت غمر مظھنہ نے ایک خطبہ میں فرملیا جب تم جہاد سے فار خ ہو تو جج کیلئے کیا ہے کمو کو مکہ حج بھی ایک جہاد ہے۔ آ

حضرت عبداللہ بن عمر منظم سخت سے سخت خطرے کی صالت بیل بھی ج کو تعنا نہیں فرمات عبداللہ بن عمر منظم سخت سے در میان جنگ شروع بوئی اور خود مکہ محاصرہ میں آگیا تو انھوں نے اس حالت میں بھی سفر ج کرنا جا باصا جبز ادے نے روکا تو بولے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کا نمونہ موجود ہے آپ ج کیلئے چلے تو کفار نے روک دیا۔ اگر ججے بھی روکا جا میں کھی وی کرول گاجور سول اللہ ایکٹ نے کیا۔ ف

سحابہ کرام اللہ جس ذوق و شوق سے مج کرتے تھے اس کاموٹر منظر جمة الوداع میں دنیا

ابوداؤد كتاب الصيام باب في الاعتكاف.

ا: العِشاباب المعتلف بعود المريض.

٣: بخاري كماب الج باب في النسام

م: بخارى مع الح البارى كتاب الحج باب الج على الر جل ..

نا: بخارى كماب الحج باب طواف القارن ..

کو نظر آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اعلان ج کیا تو مدینہ میں بکٹرت صحابہ ﷺ جمع ہوئے دھنرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنها اگرچہ حاملہ تھیں اور اسی سفر میں بمقام ذوالحلیفہ ان کو وضع حمل بھی ہوگیا۔ تاہم وہ بھی شریک سفر ہوئیں آپ مقام بیداء میں پہنچے تو صحابہ ﷺ کا اس قدر از دحام ہواکہ دائیں بائیں آگے بیچھے آدی ہی آدمی نظر آتے تھے۔

تمام خلفاء اپنے زمانہ خلافت میں بالا اُنترام مج کرتے تھے اور خود امیر الحاج ہوتے تھے حضرت عثمان ﷺ کی مدت خلافت دس برس ہے اور اس مدت میں انھوں نے متصل دس سال جج کیے اخیر سال جب لوگوں نے ان کامحاصرہ کرلیا تو خود نہ جاسکے لیکن حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کوامیر الحاج بناکر جمیعا۔ ع

اسلام نے آگرچدر بہانیت کوباطل کردیا تھا تاہم بعض صحابہ فی فریضہ ج کے اداکر نے میں طرح طرح کا التزام مالا ملزم کرتے تھے ایک صحابیہ رضی الله عنها نے خانہ کعبہ تک پایادہ جل خانے کی نذر مانی اور سول اللہ ﷺ سے دریافت کر وایا تو آپ ﷺ نے کہلا پیادہ بھی چلیس اور سوار بھی ہولیں۔"آپ ﷺ نے ایک بوڑھے صحابی ﷺ کودیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پایادہ جل رئے کی منت مانی سہارے پایادہ جل رئے کی منت مانی ہے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیااور فرملیا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے نیازہ۔"

اگر کئی معذوری ہے ج کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہو تا تھا، جہتہ الودع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت نسوائی ہے معذوری ہوگی رسول اللہ ﷺ کا گذر ہوا تودیکھا کہ روری ہیں، فرملیا کیا باجراہے۔ بولیس کہ کاش میں اس سال ج نہ کرتی، فرملیا" سجان اللہ ، یہ تو فطری چیز ہے، تمام مسلک ادا کرو، صرف خانہ کھ کے کاطواف نہ کرو۔ ع

## باپ مال کی طرف سے جج کرنا

صحابہ کرام علی نہ صرف خود بلکہ اپنال باپ کی جانب سے بھی جج اواکرتے تھے، ججتہ الودع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رضی الله عنها رسول الله علی کی خدمت میں عاضر ہو کیں

مسلم كماب الحج باب جمة النبي صلحم

٢: طبقات ابن سعد تذكر و عفرت عمان -

٣: عَدْرِي كَمَابِ الحج بامن غررالمشي إلى الْكِعبة -

ابوداؤد كمآب المناسك باب في افرادانجي

اور کہاکہ "میرے باپ پر جج فرض ہو گیاہے، لیکن وہ بڑھانے کی وجہ سے سواری پر میٹھ نہیں سکتے کیا بیں ان کی جانب سے جج اداکر دول"۔ آپ ﷺ نے ان کواس کی اجازت دے دی۔ اللہ سحابیہ رصی اللہ عنها کی مال کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور کہاکہ "میر کی مال نے بھی جج نہیں کیا کیا ہیں ان کی جانب سے اس فرض کو اداکر دول؟" آپ ﷺ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ آ

تمره

بعض سحابہ ﷺ عمرہ کو فرض سیجھتے تھے ، چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کاخیال تھا کہ نج کاخیال تھا کہ نہ کا میاں کے اسکی تھا کہ نج کی طرح عمرہ بھی ہر شخص پر فرنس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ اسکی فرننے ہے کہ قرآن مجید میں تجاور عمرہ دونوں کا تکم ایک ساتھ آیا ہے۔ انہوا البحج والعمرہ للّٰہ ۔ "

خداً كيك جادر عمرو ويوراً وب

بہ حال عمرہ کافرض ہویات ہو، کیکن صحابہ کرام پیٹر اس کو نہایت پابندی کے ساتھ ادا کرتے بیٹے اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا، تو ان کو سخت قلق ہو تا تھا، ججہ الوداع کے زمانے میں رسول اللہ ہے ہیں اور جب بوجہ فوت ہوجاتا تھا، تو ان کو سخت قلق ہو تا تھا، جہہ الوداع کے زمانے میں رسول اللہ ہے ہیں اور جب نیوائی سے معذور ہول لوگ وودو فر خس (جج اور عمرہ) کا تواب لے کر جاتے کہ میں نہ ہوں اور بیٹ سے ایک کر جاتے ہیں اور بیٹ سے ایک کو عمرہ کا تواب بھی عطافر مائے گا'۔ بیٹ نہیں خداتم کو عمرہ کا تواب بھی عطافر مائے گا'۔ بیٹ نہیا نے آپ بیٹا نے اور مقام سعیم میں بیٹ نے آپ بیٹا نے عمرہ کا اور مقام سعیم میں بیٹ رائم وال نے عمرہ کا اور اور بیا، اور مقام سعیم میں بیٹ رائم وال نے عمرہ کا اور مقام سعیم میں بیٹ رائم وال نے عمرہ کا اور اور میں دات کو فار شاہو کر آئمیں '۔

قربانی کرنا

معاب کرام پیلی نہایت پابندی اور نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے، ایک بار حضرت ابو کہاش دفیق تجارت کی غرض ہے کچھ بلریوں کے بچے لاے کیکن کسی نے نہیں یو مجاود حضرت ابو ہر مرد بھی، ہے ہا اور اس کے جواز وعدم جواز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہاکہ ٹیس نے سول افتہ بھی ہے ہے۔ سے سے ہے

و منان ترب الحراب الوب الوب ألى والناسر

ع المصلح أرب العوم بالقاراء يوم عمل ويت ..

الدريخار في الواب العمر فأنهاب منار

و نعمت الا ضحبته الحذع. بَرى كاي قربال كيائيكس قدر موزول بـــ به سنزاتها كه صحابه فلي فر في القول باته ه كل كو فريد ليا.

ا کیک ہار حضرت اسودین بلال منظمہ مدینہ میں بہت ہے اونٹ لے کر آئے، مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت اسودی بل سائے تو دیکھا کہ حضرت عمر منظمہ تقریر کررہے ہیں اور لوگوں کو جج کرنے اور مدی لے جانے کی تر غیب دے رہے ہیں، وہ مسجدے لکلے تو ہر محض نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالا مال جو گئے۔ (ایر البید)

### شوق جہاد

اسلام کے فرائض وا جمال میں جہاد سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کو جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت عثمان سے دعزت عثمان ﷺ کے زمانہ سے دعزت عثمان سیجہ کے عبد تک برابر جہاد بی میں مشغول رہے۔ ؟

ایک بار رسول الله بیلی نے شرکت جہاد کیلئے عام منادی کرائی، ایک سحانی نبایت بور سے بتھاور خدمت کیلئے ان کے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا تا ہم اس قدر شوق جبادر کھتے تھے کہ شریک جبابو نے، اور خدمت کیلئے تین دینار کی اجرت پرایک محض کو ساتھ لیتے گئے۔ کم شریک جبادو سب کو عزیز ہوتے ہیں ، لیکن شوق جباد میں بعض سحابہ ہی نہ نان کو کھلاق کو بھی الگ کردیا تھا، حضرت معد بن ہشام چھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بی کو طلاق دے دی اور اور حدید آیا کہ وہاں کی جائداد کو بھی کر ہتھیار خریدوں اور جباد کروں، لیکن پند دے دی اور اور حدید آیا کہ وہاں کی جائداد کو بھی چھے مخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول الله کی بی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول الله کی بی ادادہ کیا تھا، لیکن رسول الله کی بی ادادہ کیا تھا، لیکن رسول الله کی بی منع فرمادیا "۔ ج

### شوق شہاد ت

عبد نبوت و می شبادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی،اس لیئے بر محف اس آب حیات کا پیاسار بتاتھا ،حفرت ام ورقد بت نوفل رصی الله عنها ایک سحابید رصی الله عبد تعیس،جب بدرکامعرکه بیش آیاتوانبول نے رسول الله علی کی خدمت میں عرض کی

ا: ترندى كاب الضائي باب في الجدع من بضال في الضايد

٢: طبقات ائن - عد تذكره ١٠ ودبين بلال بـ

٣ بخارى كتاب الجهاد باب بركة الخازى فى الدحياد مجا

ابوداؤد كمآب الجباد باب في الرجل بغر و باجير لتحدم.
 ابوداود كمآب الصلوق النيل.

کہ "جھ کوشریک جہاد ہونے کی اجازت عطافرمائے، میں مریضوں کی تیاداری کروں گی، شاید جھے دہ درجہ شہادت حاصل ہو جائے ، لیکن آپنے فرمایا" گھر بی میں رہو، خدا تنہیں وہیں شہادت دے گا"یہ معجزہ پیشین کوئی کیو تکر غلا ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک لونڈی اور ایک خلام مدبر کم کئے تھے، جنہوں نے ان کوشہید کردیا جمع جلد آزاد ہوجا میں۔

رسول الله ﷺ پرایک بدوائیان لایااور آپ ﷺ کے ساتھ بجرت کرنے پر آبادگی ظاہر کی، لیکن آپ ﷺ نے اس کو بعض سحابہ کا کی سپر و کردیا جن کے اونٹ وہ چرایا کر تاتھا، لیکن جب ایک غزوہ میں مال غنیمت ہاتھ آیااور آپ ﷺ نے اس کا بھی حصہ لگایا تو اس نے کہا میں اس لئے ایمان نہیں لایا میں اس لئے صلقہ اسلام میں وافل ہوا ہوں کہ میر سے صلق میں تیر گے اور میں شہید ہو کر جنت میں وافل ہوں "تھوڑی و یر کے بعد معرکہ کارزار کرم ہو تو وہ ٹھیک طلق پر تیر کھاکر شہید ہوا، سحابہ کرام کے فات کو آپ ﷺ کے سامنے لائے، تو آپ ﷺ نے فرملاکہ "اس نے خداکی تھدیق کی تو خدانے بھی اس کی تھدیق کی "

غزده احد میں ایک سحانی نے آپ پیلائے سے پوچھا" اگر میں شہید ہو جاوں تو میرا ٹھکاتا کہاں ہوگا؟"ارشاد ہواکہ" جنت میں " کھجوری ہاتھ میں آھی ،ان کو پھینکااور لا کرشہید ہوئے۔ غردہ بدر میں جب مشرکیوں مکہ قریب آگئے تو آپ پیلائے نے سحابہ کرام ﴿ فَلَا اَنْ سَحَابِ کرام ﴿ فَلَا اَنْ سَحَابِ کرام ﴿ فَلَا اَنْ اَلْمُواور وہ جنت لوجس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے " منظرت عمیر بن الحمام الفساری وہ بھند نے کہا" یارسول اللہ پیلائے ،آسان وزمین کے برابر ارشاد ہوا "ان "واوداو" فرمایا" واوداو کوں کہتے ہو " بولے" صرف اس امید میں " ارشاد ہوا گہ شاید میں بھی اس میں داخل ہو سکوں " ارشاد ہوا کہ " تم داخل ہوگئے" ۔ اس سوال وجواب کے بعد انہوں نے جھول سے تھجوریں کھا سکوں میر سے لئے بہت ہے " یہ کہہ کر محموروں کو بھینکامیدان میں گئے، لا سے اور شہید ہوئے ۔

حضرت انس منظف کے پیچاغردہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے،اس لئے ہمیشہ یہ کا ناان کے دل میں کھٹکاکر تا تھا، نز دہ احد چیش آیا تو اس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ ان کی بہن کا بیان ہے کہ تیر، نیزے اور تکوار کے ای زخم سے زیادہ جسم پر تھے میں نے

ا: مد بران غلامول کو کہتے ہیں جن ہے آتا ہے کہدوے کہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔ اس دانو کا اسلام النساء۔

٣: نساني كمّاب الجمّائز باب الصلوّة على الشهداء.

صرف انظیوں ہے ان کو پہیانا۔

ا کیک بار ایک سحالی نے معرکہ جنگ میں یہ روایت کی کہ "جنت کے در وازے تلوار کے سایہ کی کہ "جنت کے در وازے تلوار کے سایہ کے بین نے اسکور سول اللہ پھاڑ سے ساہہ "بولے "بال "وووہال سے اٹھ کر اپنے رفقاء کے پاس آئے،اور سلام کر کے ان سے رخصت ہوئے، تکوار کامیاں توڑکر چھینک دیااور دشمن کی صف میں تھس کر لڑے اور شہید ہوئے۔ '

## خلوص في الجهاد

صحابہ کرام میں ہے۔ فضائل ومناقب میں خلوص سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے، حضرت ولید بن ولید بی فید میں گرفتار ہوئے اور فدید دے کر رہائی پائی ،فدید ادا کرنے کے بعد مکہ کور دانہ ہوئے اور ذوائحلیفہ تک پہنچ کر والیس گئے اور اسلام لائے ،اس پران کے بعائی خالد نے کہاکہ "اگر اسلام ہی لانا تھا تو فدید دینے سے پہلے ہی اسلام لائے کہ فدید سے بی جائے ہی تی ہیں کہ فدید سے بی جائے ہی تاریخ کے بعد اسلام لایا کہ قریش بیانہ کہیں کہ فدید سے بی جائے اسلام قبول کیا ہے "۔"

جہاد میں اس خلوص کا اظہار ادر بھی شدت سے ہو تا تھا، حضرت عمرو بن اقیش مظہ

مسلم كراب الامارة باب مبوة الجنته للشبيد

٢: ابود اوُد كماب البيئائز بافضل من مات في الطاعون -

اسدالغابه تذكره سليم مونى عمره بن الجوح.

طبقات این سعد تذکره دلیدین ولیڈ۔

غزدہ احد کے زبانہ تک کافر شے ،احد کا معرکہ پیش آیا تواللہ تعالی نے ان کو بھی ہدایت دی اور گھر میں آگر کہا کہ "میر سے چھاڑاد بھائی کہاں ہیں؟ فلال کہاں ہیں؟ فلال کہاں ہیں؟ فلال کہاں ہیں؟ الوگوں نے احد کانام لیا توزرہ بہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور احد کاراستہ لیا۔ صحابہ کرام اللہ نے دیکھا تو کہا کہ کہ کر کھار پر حملہ شروع کر دیا اور زخمی ہو کہ جروائی آئے، حضرت سعد بن معافہ ہے ان کی بہن سے پچھوالیا کہ جہاد کی شرکت حمیت قومی کیلئے بھی یا خدا کی راہ میں ہولے" صرف خدا اور رسول کھے کہا تھیا ہے۔ کہا تو کہا ہے گھوا کے حمایت کیلئے " ا

جبر سول الله بلق نے غروہ ہوک کی شرکت کیلئے منادی کرائی تو حضرت واثلہ بن استقع منادی کرائی تو حضرت واثلہ بن استقع منادی کرائی ہو تھے ہوا پی غنیمت کا حصہ اس کے صلے میں وینے کیلئے تیار ہے۔ ایک بزھے انصاری نے جواب دیا کہ "میں ویتا ہول" دہراضی ہوگئے اور ان کے ساتھ چل کھڑے ،و کے ،مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے ساتھ چل کھڑے ،و کے ،مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے سامنے حصہ میں چند نوجوان او نٹیاں آئیں اور انہوں نے او نٹیوں کو لاکر انعماری بزرگ کے سامنے کھڑ اگر دیا ، بولے نے در ااد ھر اوھر بھرا کے تو و کھاد" انہوں نے ان کو آگے بڑھلیا، پھر بیجھے ہٹایا، و کھر بھال کے بولے" نہایت عمرہ میں "انہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ بی کی جہاد میں " نہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ بی کی جہاد میں شرکت۔

الوداؤد كمّاب الجمهاد باب في من بسلم و يقتل مكانه في سبيل الله تعالى.

ايِشَأَبابِ الرحلِ بكرئ وابنه على النصف والسهم.

# عمل بالقرآن

آج ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتاہے عقائدادکام ،اخلاق ،معاش اور معاد کے متعلق تمام آج ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتاہے عقائدادکام ،اخلاق ،معاش اور معاد کے متعلق تمام آیتی اس کی نگاہ ہے اگر یہ ہوں بھی نہیں ریگتی لیکن صحابہ کرام ﷺ کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی ان پر قرآن مجید کی ایک آیت کا اثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف سے بھیشہ کا نیچے رہتے تھے۔

ایک سفر میں حضرت عمر من نے رسول اللہ ﷺ باربارایک سوال کیا جواب نہ طا تو آگے نکل گئے اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد دربار نبوت سے پکار ہوئی وہ گھبر اگئے کہ آیت نازل ہوگئی حاضر خدمت ہوئے تو آپ ﷺ نے یہ آیت سائی۔

ية إِنَّا فَتَحْنا لِكَ فَتُحَا مُّبِينًا لِـ \* بهم نے تم كو كلى بوكى التجوى ـ

رسول الله ﷺ كاوصال جواتو تمام صحابه ﷺ تخت اضطراب میں بتلا تھے حضرت عمر خطبه كو آپ ﷺ كے وصال كاليقين ہى نہيں آتا تھاليكن جب حضرت ابو بكر ﷺ خطبه ديااوراس ميں بير آيت بير ھي۔ خطبه ديااوراس ميں بير آيت بير ھي۔

وَمَا مُحمَّد إِلَّا رَسُول قَدْحَلَتْ مِنْ قِبلِهِ الرُّسُلِ الخِيـ

محر ( ﷺ )صرف يغير مين اوران كے پيشتر ببت بغير كزر تھے بين \_

توصحاب ﷺ پریدا تر ہواکہ گویایہ آیت اس سے پیٹتر تازل بی نبین ہوئی تھی تمام صحابہ ﷺ نے اس کواز بر کر لیااور سب کے سباس کو پڑھنے گئے حضرت عمر عظمہ کا بیان ہے کہ جب میں نے ابو بکر عظمہ سے اس آیت کو سنا توز مین میر سے پاؤں کے بنچے سے نکل گئی اور میں زیر سے پاؤں کے بنچے سے نکل گئی اور میں زیر کر پڑا۔"

حفرت سعد رفظت غزوہ بریس ایک تلوار لے کررسول اللہ کا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آئو د ممن کے خون سے خدائے میرے کلیجہ کو محسند اکیا ہے اس لئے یہ تلوار

بغدى كتاب المغازى غزاوة الحديبير-

۲: بخاری جلد ۲ پاپ مرض النبی صلعم وو فائد۔

مجھے عطافرہ کے اوشاوہ واکہ بیانہ تمہاری ہے تدمیری وہ دل میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ بیاں کودی جائے گریے اس کودی جائے گریے اس کودی جائے گریے اس کودی جائے گریے اس کودی جائے گئے کا بیان کا میں کا بیان کا بیان

يسُنْلُوْ نَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْإِنْفَالَ لِللهُ وِ الرَّسُولِ. لوَّكَ تَمْ سَهَالَ غَنِيمَتَ مَا حَتْمَ وَمِا فَتَ كَرِينَ مِينَ كَهِدُ وَوَالْ غَنِيمِتَ تَوْخَدَا اور رسول المُنْفِقِينَ

اور فرمایا کہ خدانے میں کلوار بھے کودی ہے مگر میں تم کودیتا ہوں۔ ا

حضرت عبدالقد بن عمر علی که کابیان ہے کہ عبد نبوت میں ہم لوگ اس خوف کے مارے عور آول سے بنی خوف کے مارے عور آول سے بنی خوش کی ہاتی نازل ند موجود آول سے بنی خوش کی آیت نازل ند موجود سے ایکن آپ چیلی کے وصال کے بعد یہ مہر خموشی ٹوٹ گئے۔ ا

ا کیک دن رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے حضرت ابوذر غفار کی چھنہ آگئے تو آپ ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کمٹم النحاسرُون یعنی وولوگ گھائے میں بیں دو گھبر اگئے کہ میرے بارے میں کوئی آیت تونازل نہیں بوئی۔ آ

ایک بار آپ ﷺ نے نماز صنی کے بعد فرمایا کہ "فلاں قبیلے کا کوئی محتص موجود ہے؟" کسی نے جواب نہیں دیاد وسری بارای فقرہ کااعادہ کیا توایک مختص اٹھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ کہنی بار یوں نہیں اٹھے۔" بولا جھے خوف بیدا ہوا کہ اس قبیلے کے متعلق کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی۔" ''

بالخسوس جن آیول میں کسی نفل پر عذاب کی دھمکی، ی جاتی تھی سی بہ کرام چھی ان سے اور بھی خوف زوہ ہوتے تھے بیٹا نچہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

واللَّذَيْنَ يَكُنَزُونَ النَّهُبِ وَالْفِصَّةِ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فَنَي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرِهُمُ بعدَّابِ النِّهِ \_

جولو گئے چاندی ادر سونا آئن کرتے ہیں ادر اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو شخت عذاب کی بشارت دو۔

<sup>:</sup> ايود اؤد كماب الجباد، باب في انفل.

الله المنتاون ويد الناب الجنائز باب وكروفات وفيه الله وبخاري كتاب الكات

الم الله الركواف المعليظ في حسن الركواف

المراسلة الغابية تكأسروا بهبوالد الثمن أن وبسب

تو تمام صحابہ ﷺ پر گویاایک مصیب کاپہاڑٹوٹ پڑا حضرت عمر ﷺ نے صحابہ ﷺ کی بد حوای کا یہ عالم دیکھ کر کہا ہیں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں "چنانچہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہاکہ آپ ﷺ کے اصحاب ﷺ پریہ آیت نہایت گراں گزری ہے آپ ﷺ نے فرملیا خدانے زکوۃ صرف اس لئے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کواس کے ذریعہ سے پاک کرے اور میر اٹ اس لئے مقرر کی ہے کہ بعد کی نسل کے ہاتھ آئے"اس پر حضرت عمر میں نے نعر مادل'

عبد رسالت میں حفرت مالک بن تعلیہ فظف ایک دولتمند صحافی تھا یک دن رسول اللہ ﷺ اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے۔

وَ الَّذِينَ يَكَيْرُونَ اللَّهَبِ وَ الْفِضَّةَ \_الخ جولوگ موناعا عرى جمع كرتے بين ان پريه عذاب جو كا۔

انفاق ہے حضرت الک علیہ کاگر رہواتو آیت من کران پر عثی طاری ہوگئ ہوش میں آئے تو خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کی کہ "یار سول اللہ ( ﷺ )! میرے باپ مال آپ ﷺ پر قربان کیا یہ آیت اللہ گول کی شال میں نازل ہوئی ہے جو سونا چاند کی جمح کرتے ہیں۔ "ارشاد ہوا" ہال "۔ یو لے "شام ہونے تک مالک عظامہ کے پاس ایک در ہم اور ایک دیار نہ ہوگا۔ "چنانچہ شام تک انھول نے اپنی کل دولت خیر ات کردی۔ "

ایک بار حفرت عائشہ رضی الله عنها نے آپ ﷺ ے فرملاک قرآن مجد کی یہ آیت نمایت خت ہے۔

مَنْ يُعْمَلُ سُوء يُحْزَيِهِ.

جو شخص ذرا بھی برائی کرے گاس کواس کابدلادیاجائےگا۔

ارشاد ہواکہ عائشہ رصٰی ہللہ عنها تم کویہ خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر ایک کاشا بھی چیھ جاتا ہے تودہ اس کے اعمال بد کابدلہ ہوتا ہے۔ ع

جب قرآن مجيد كي يرآيت نازل مولى ـ

توتمام محاب ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور گھٹوں کے بل میش کر

ا: ابوداؤد كمّاب الركوة باب في حقق المال، روايت من پوري آيت نبيس ب

٢: اسدالغاب تذكرهالك بن تعليدً

٣: كمَّابِ الْجِنَا مُزبابِ امر اصْ المُنْفِر قاللذنوب

عرض کی کہ یار سول اللہ نماز روزہ جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کے مخمل نہیں ہو سکتے چنانچہاس کے بعد سہ آیت نازل ہوئی۔ مخمل نہیں ہو سکتے چنانچہاس کے بعد سہ آیت نازل ہوئی۔ کا یُکلِفُ الله نفسا الله وُسعها ' خداہر مخفس کو بقدرات عاصت آکا ہفت و بتا ہے۔

جب په آيت نازل بوني۔

الذين امو اولم يلسو ايما نهم بظلم اولنك لهم الا من وهم مهندون. جواوك ايمان المين وهم مهندون به واوك ايمان المن المناهم مخاوط تين كياان بي كيك امن بها دادوى بدايت المن المناهم ادروى بدايت المقد مين -

تو تمام سحاب ﷺ بم میں کون ہے جو اور عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ بم میں کون ہے جو اپنی جان پر ظلم شہیں کرتا ؟ فرمایا "ظلم ہے شرک ؟ مراد ہے۔ "

اں اُٹریڈیری کابیہ بتیجہ تھا کہ صحابہ کرام دیاؤہ احکام قرآنیہ پر عمل کرنے کیلیے شدت کے ساتھ تیار : و جاتے تھے جب قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہوئی۔ کے ساتھ کیار : د جاتے تھے جب قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہوئی۔

تم اوگ جب تک اپن محبوب رین چیزول کونه صرف کرد کے نیکی کو ہر گز نہیں پاسکتے۔ تو حضرت ابوطلیم ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ "خدا بھار امال مانگنا ہے آپ ﷺ گواہر ہے کہ اربحامیں میرکی جوزمین ہے میں اس کے نام پر وقف کرتا جوں۔ "لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اس کواسیے رشتہ وارول پر تقسیم کردو۔"

حضرت ابو صدیفه بن عتب خینه نے حضرت سالم بینه کو اپنامنه بولا بینا بنایا تھااور زمانه جالیت کی رسم کے مطابق ان کو حقیق بینوں کے حقوق حاصل ہوگئے تھے لیکن جب قرآن مجید کی ہے آ یت نازل ہوئی اُدعوٰ گھ لا باہنه م الح توان کی بی بی رسول الله کی کہ کو مت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ ہم سالم کو اپنا لڑکا سمجھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پر دہ نہ تھا لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب آپ کی کا کیا تھم ہے فرمایکہ "ان کو دودھ باوو" چنانچہ دودھ بلانے سے وہ ان کے رضائی جیئے کے مثل ہوگے۔ ان متعلق جب ہے آیت نازل ہوئی۔

ا. مجيم ملم تلاب الايمان باب في تولدان تبدوا ما في انفسكم او تحفوه الم فروايت كي يوري

آ يُول وُقِل سَبِين َ مِلْتِهِ . ٢: - ترمُد کي ايواب تغيير القرآن، تغيير سور وانعام ..

ابو داتو كتاب الركوة باب في صلة الرحم

١٠ - ابوداؤد كابالنكاح باب في من حرم يد-

کلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود. اور کهاؤيويبال تک كه رات كى كال دهارى سے صح كى سفيد دهارى تم كوصاف د كھائى دينے گئے۔

تو حفرت عدی بن حاتم ﷺ ایک سیاه اور سفید دهاگاسر ہانے رکھ کو سوئے اور دیکھاکہ دونوں متاز ہوئے ہیں انہیں؟ پکھ پتانہ چلائے سے دونوں متاز ہوئے ہیں انہیں؟ پکھ پتانہ چلائے نے فرمایا بجیب سادہ او آئی ہواس سے رات دن یعنی رات کی سیابی اور دن کی سفیدی مراوہے "لیا جب قرآن مجید کی ہیا تازل ہوئی۔ جب قرآن مجید کی ہیا تازل ہوئی۔

لا تا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان نكون تحاره عن تراض منكم.
ا النا بابم ناجائز طريقت نه كهاؤ مكريه كه تم شن رضامندي كه ساته تجارت بو.
تويد حالت بو كن كه دولت مندلوگ الت اعزه كوشريك طعام كرناچا مخ مگروه لوگ
انكار كرت تحاور كت تتح كه "غربابم سه زياده "حق بين." چنانچه سوره نورگي ايك دوسري آيت في اس كومنسوخ كرديا."

زمانہ جاہلیت میں عرب کی عور تیں دویٹہ اوڑ ھتی تھیں تو سینہ اور سر وغیرہ کھلار ہتا تھا لیکن خداد ند تعالیٰ نے اس کے مخالف مسلمان عور توں کو پیم بدایت کی۔ "

> و الیضربن بحمرهن علیے حیوبهن . عور توں کوچاہیے کہ اپنے دوپٹوں کوسینے پرڈاسلے دہیں۔

اس کا بید اثر ہواکہ عور توں نے اپنے نتہ ہندوں اور چادروں کو پھاڑ کر دو پیے بنائے اور ان سے اپنے سروں کو اس طرح چھپالیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق میہ معلوم ہو تا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ "

رسول الله ﷺ مدینہ تشریف لائے تولوگ ناپ جو کہ میں سخت خیانت کرتے تھاس پر سورہ ویل اللمطففین نازل ہوئی اور اب لوگ دیانت سے کام لینے سگا۔ د

اسحاب صفہ کی معاش کا زیادہ تر دار وہدار سحابہ ﷺ کی فیاضی پر تھا چنانچہ انسار حسب مقدم کھجور کے خوشے لا کر محبد میں انکادیتے تھے بیدلوگ آتے تھے تو چیئر ک سے ان کو ہلاتے

<sup>1 -</sup> ابوداؤد كتاب العديام باب ديت التحور وايت من كلواداشر بولمبين ب بكد بم في اضافه كرديات

ا ابوداؤوَ تناب الطعمه باب منخ الضيف يأكل من مال غيرهه

المستنسب الأن كثير تنسير سوره نورون من الال

و ليضربن بحيدرهن على جيوبهن. منن ابن ماجهَ تماب لهج ع باب التو في في الليل والوزن.

تھے جو مھجوریں نیک پڑتی تھیں ان کو کھالیتے تھے لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو سڑے گلےرو کھے پھیکے خوشے لا کر لاکاریتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یاایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم و مما احر جنا لکم من الارض و لایتموا الحبیث منه تنفقون و لستم با حذیه الا ان تغمضوافیه ملیاؤا بی بهترین کمائی اور بهترین بداوار ب صدقه دو برے مال کو خیرات نه کرو حالا نکه وی چیز کوئی تم کودے تو تم اس کو کبھی نہ لو کر چشم ہوشی کے ساتھ ۔ اور اس کے بعد اس حالت میں انقلاب پیدا ہو گیا اور تمام لوگ بهترین کھجوری لانے

سَكُنَّهُ جَبِيدٍ آيت تازل بهو كَيَّ: زارَّةُ زارِلُونَ رادَّهُ اللهِ مَا تَعَدِّدُ اللهِ وَالْمُعَدُّدُ اللهِ وَالْآكِي وَمُنْ قَالِمِهِ وَالْكُونِ

يَا أَيُّهَا الَّذَيْنِ امَنُوا لَا تَرْفَعُوا اصواتكم فوْقَ صوت النَّبي\_ مسلمانو! تَغِير كي آواز الي آواز بلندنه كرو

توحفرت عمر ملط آپ ﷺ کے سامنے اس قدر آہتد بولنے لگے کہ ان کی بات سننے میں نہیں آتی۔ !

حفرت ثابت بن قیس میشد پراس آیت کااور بھی زیادہ تخت اثر ہواجب آیت نازل ہوئی تو وہ بالکل خانہ نشین ہوگئے ایک روز آپ سے نے حفرت سعد بن معاذ حق ہے فرمایا کے دو کہیں بیار تو نہیں ہیں۔ "بولے میں انکاپڑوی ہوں جھے کوئی شکایت معلوم نہیں ہوئی۔ وابس آکران سے بیدواقعہ بیان کیا تو بولے کہ " یہ آیت نازل ہوئی اور تم لوگوں کو معلوم میں آپ کے سامنے نہایت بلند آ بھی سے گھٹو کر تاتھا ہی میں دوز فی ہوگیا۔ " میں کو خبر ہوئی تو فرمایا نہیں وہ جنتی ہیں۔ "

جعنرت مسطح منظم، حضرت ابو بكر منظمه كرشته دار تقاس لئے ووان كى كفالت على الله عنها برتبهت لكا كى توانعوں في ان كر علامتے ليكن جب انھول في حضرت عائشه رصى الله عنها برتبهت لكا كى توانھوں في ان كى كفالت سے ہاتھ تھينج لياس پر بير آيت نازل ہو كى۔

ولاياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم..

تم میں دولتمندلوگ قرابتدارول مسكينول اور مجابدول كودينے سے در افغ ندكري اور عنوو در كزر كريں كي اور خدا در كزر كريں كيا تم لوگ يد پيند نبيل كرتے كد خدا تباري مغفرت كرے اور خدا

ترندى ابواب تغيير القرآن، تغيير سوره بقره

٣ ترند كابواب القرآن تغيير سورة جرات و بخارى كتاب الغيير

r: مسلم كتاب الإيمان باب مخلقة المو من ان يحبط عمله و بخاري كتاب النسير -

مغفرت كرنے والا اور رحم كرنے والا ب\_

اوراب حفرت ابو بكر عظيه عجران مج مصارف كے كفيل بوگئة اور كبابال مجھ يبي بند ہے كه خداميري مغفرت كرے۔" ك

اسلام کے فرائف واعمال میں جہاد سب سے زیادہ خطرناک ہے لیکن محابہ کرام عالیہ کو قرآن مجید بی کے اثر نے جہاد پر آبادہ کیا تھا اور ای اثر کی بدولت وہ مخت ہے سخت جنگ خطرات میں ٹابت قدم رہتے تھے۔

ایک بار قسطنطنیہ میں رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، ردی بالکل قسطنطنیہ کی دیوار کے متعلیٰ صف زن تھے ایک مسلمان نے جرات کر سے حملہ شر وع کیا تو نوگ بیکارے" ہاں ہاں! اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔"حضرت ابوایوب انصاری عظی جو ساتھ ستھ بولے یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اسلام نے قوت حاصل کرلی تو ہم لوگ پی معاش کے کام دھندے میں معروف ہوگئے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ موانفقوا فی سبیل اللہ والا تلفوا بایدیکم الی التھلکته۔

اورخداکی راه می خرج کرواورایئے ہاتھوں اپنے سیس ہلاکت میں ندوالو۔

اس لئے اصلی بلاکت یہ ہے کہ ہم معاش کے کار دبار میں معروف ہو جائیں اور جہاد کو چھوڑ دیں رادی کا بیان ہے کہ "جب سے یہ آیت نازل ہو کی حضرت ابوالیب انساری مظامد ہیں مصروف جہادرہے یہاں تک کہ قطنطنیہ میں شہید ہو کر مدفون ہوئے۔

ایک بار جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابل بیں ایک لشکر گرال جمع کیااور حضرت
ابونبیدہ بن جراح عظف نے حضرت عمر عظف کواس خطرہ کی اطلاع کی تواضوں نے ان کو لکھا
کہ مسلمان بندے پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کو وور کر دیتاہے۔
ایک مشکل دو آ مانیوں پر غالب نہیں آسکتی خداو ند تعالیا ٹی کتاب میں لکھتا ہے۔
یا ایھا الذین امنوا اصبرو او صابرو او رابطو او اتفوالله لعلکم تفلحون علی مسلمانو! مصیبتوں پر مبر کرواور مبر کرواور صبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقبال کے ماتھ جہاد کرواور شداے ڈرو، لیتین ہے کہ تم کامیاب ہو۔

جنگ ممامد میں جب حضرت سالم عظم کو علم عطا کیاجائے لگا تودوسروں نے کہا کہ "ہم کو آپ ﷺ کے مارت کے ہاتھ میں دینا

ا: بخارى كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعصاء

٣: ايوداؤد كاب الجهاد باب في قول تعالى و لا تلفوا بايد يكم الى التهلك

m: موصائ المهالك كتاب الجباد باب التر غيب في الجباد

چاہتے ہیں" بولے تو میں اس حالت میں قر آن مجید کا بدترین حامل ہوں گا۔" چنانچہ انھول نے علم کو داہنے ہاتھ میں لیالیکن جب وہ کٹ گیا تو ہائیں ہاتھ میں لیادہ بھی کٹ گیا تو علم کو آغوش میں لے لیااور یہ آیت پڑھنے لگے۔

و ما محمد الارسول و كاين من بنى فتل معه ربيون كثير ... محمد على صرف ايك پيمبر بين اور بهت سے پيمبر گذر سے بين جن كے ساتھ ہو كر بہت سے علماء نے جہاد كيا۔

تر غیب جباد کے متعلق جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی توجولوگ کسی معذوری ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے ان کواس پر سخت افسوس ہو تا تھاایک بار حضرت زید بن ثابت شک آپ کے کہویں بیٹے ہوئے تھے آپ کے پر آثار وقی طاری ہو کے افاقہ ہوا تو آپ کے نان کواس آیت کے لکھ لینے کا تھم دیا۔

لايستوى القاعدون من المومنين والمحاهدون في سبيل الله الغــ خداك راه من الماد الله الغــ خداك راه من جهاد كرني المرمين ميته رين والماد منهان برابر نهين بوسكة

حضرت ابن ام مکنوم ﷺ آنکھوں سے معذور تھاس لئے شریک جہاد نہیں ہو سکتے سے جب انھوں نے مجاد نہیں ہو سکتے سے جب انھوں نے مجامدی فندرت من تو ہولے کہ "یار سول اللہ جو لوگ جہاد کی قدرت نہیں رکھتے ان کا کیا مال ہوگا؟" اب آپ ﷺ پر دوبارہ آثار وقی طاری ہو نے افاقہ ہوا تو دو رہو جی نہائی نے غیر اُولِی الضرر بجر معذور لوگوں کا اضافہ کرے معذور لوگوں کو متمیٰ کردیا۔ "

ایک طرف تو قرآن مجید کابی اثر تھاکہ جس طرف چاہتا تھا، سحابہ کرام پہلے کو جھونک دیا تھا دوسری طرف جس چیز ہے جاہتا تھا، روک بھی دیتا تھا۔ ایک بارعیبینہ بن حصین اپنے تھینچ حربن قیس کے ساتھ حضرت عمر وظھم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "آپ پیلی کو خوب عطید نہیں دیتے ہمارے در میان انساف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر وظھم تخت برہم ہوئے ان کو سزاد بن جاہی ایکن حضرت حربن قیس مجھم نے کہایا امیر المومنین خدانے اپنے پیغیم کو حکم دیا تھا۔

خُذ الْعَفُو و أُمَّرُ بِالْمَعْرُوف وَاعْرِضَ عن الْحاهلِين \_ در الرّر كاشيوه افتيار كراء وريني كانتم دے جابلوں سے كناره كش رهـ

<sup>:</sup> اسد الغاب تذکرهٔ سالم مولی الی حذیفه ،اسد الغابه میں پوری آبتیں نقل نہیں کی میں ، نیج کی آبیتیں مجبوز وی تیں اور ہم نے اس کا اتباع کیا ہے۔

الوداؤروكتاب الجهادباب في الرخصة في القعود من الغدر.

اوریہ بھی ایک جابل ہے" یہ آیت س کر حضرت عمر عظمہ فور اُرک گئے کیونکہ وہ عموماً کان و قا فاعند کتاب الله یا خداک تاب کے سامنے اس طرح رک جاتے تھے۔

بخاري كتاب الفي باب توله حذ العفو وامر بالمعروف.

|  |   | ٠ | · |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

## انباع سنت

قرآن مجید کے بعد صحابہ کرام ﷺ کا محور عمل صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات تھی اس کے دو تمام اعمال میں آپ ﷺ کی سنت کا اجل عمر تے تھے۔

حطرت عبدالله بن عباس على معلى جائب جنابت فرمات تودائي ما ته سے بائيں ماتھ برسات بارياني دائي ہاتھ سے بائيں ماتھ پر سات بارياني دالتے بھر شرمگاہ كود هوتے اور ان تمام مراتب كے بعد وضو كركے تمام جسم برياني دال كرتے كہ "رسول الله الله اس طرح عسل فرماتے تھے"۔ ا

نے عہد نبوت کی سنت کوبد لنا پہند نہیں کیااور برابرا کیک صاع صدقہ فطر نکا لتے ہے۔ ج عالت سفر میں اگرچہ آپ پیلا نے روزہ بھی رکھا ہے اور افظار بھی کیا ہے تاہم آپ پیلا نے زیادہ تر افظار کی ترغیب دی ہے اس لئے اکثر صحابہ بھی شدت ہے اس پر عمل کرتے تنے ایک بار حضرت ابویصرہ غفاری رمضان میں مصرے کشتی میں سوار ہوئے ابھی مصر کے درود یوار آنکہ ہے او جعل بھی نہ ہوئے تنے کہ کھانا طلب کیاد ستر خوان سامنے آیا تو بعض ہمراہیوں نے کہا کہ آپ چیلا مصر کے درود یوار کو بھی نہیں دیکھتے۔ "بولے تم سنت نبوی سے اعراض کرتے ہو۔ ج

ایک بار حفرت دید ابن خلیف عظف رمضان میں دمشق کے ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں کے دوسرے گاؤں کے دوسرے گاؤں کے دونرہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے دونوں گاؤں میں صرف تین میل کا فاصلہ تھا کیکن اندوں کے دوزہ توڑ ڈالا ادر ان کے بہت ہے ہمراہیوں نے بھی روزے توڑ ڈالے لیکن اور اوگوں نے اس کو پہندنہ کیا، دو پلٹے تو فرمایا کہ آج میں نے دہ بچھ دیکھا ہے جس کی نسبت میر اخیال تھا کہ بھی نہ دیکھوں گا ایک توم نے سنت نبوی ہے اعراض کیا (یعنی روزہ دار لوگ) خداو ند مجھے اب دنیا

<sup>:</sup> ابوداؤد كمّاب اطهارة ماب في الفسل من الحماية

<sup>:</sup> العِمْ كتاب الركونة باب كم يودي في صدقة الفطر

اإدداؤد كتاب الصيام باب متى يعطر المسافر ادا خرج.

م الله الح

رسول الله ﷺ کی سنت کے اتباع میں تمام صحابہ ﷺ سے حفرت عبداللہ بن عمر خی اس الله بن کر حفرت عبداللہ بن عمر خی ہے واپس آئے تو معجد کے دروازہ پر ناتہ کو بھا کر پہلے دور کعت نمازادا فریائی پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر خیف دونوں پمائی رکنوں کو جبد اللہ بن عمر خیف دونوں پمائی رکنوں کو چیوتے تھے سبتی جوتے ہیں بہتی معمول کر لیا۔ وہ کعبہ کے صرف دونوں پمائی رکنوں کو جبوتے تھے سبتی جوتے ہیں جوتے سے لین وہ یوم الترویہ کوا حرام باندھے تھا ایک شخص نے ان سے ماتھ بی احرام باندھے تھا ایک شخص نے ان سے پو چیا کہ صرف آپ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ ﷺ کے ادراضحاب ﷺ نمیں کرتے ہیں؟ آپ ﷺ کے ادراضحاب ﷺ نمیں کرتے ہیں کہ میں نے دس نے رسول اللہ ﷺ کوایسائی کرتے دیکھا ہے اس لئے میں بھی اس کو لہند کرتا ہوں۔ "نہجتہ الوداع میں آپ ﷺ نماز عشاء کے بعد تھوڑی ویر تک مقام بطحامیں سوکر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خیا ہی بھیشہ اس مقام پر کی قدر سوتے تھے پیر مکد میں داخل ہوتے تھے۔ واللہ بی ال خرج ہے اس طرح میں وہ اس خرجی وہاں اور درائرتے اور نماز پڑھے تھے۔ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے اس خرجی تھی وہ بھی وہاں ضرور افرتے اور نماز پڑھے تھے۔

ایک بار دہ سفر میں متھے دیکھا کہ پہنے لوگ تفل بڑھ رہے ہیں رفیق سفر ہے ہوئے کہ اگر بچھے نفل پڑھنا ہوتا تو میں نمازی نہ پوری پڑھتا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ ﷺ نے دور کعت ہے زیادہ بھی نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ سفر کیا کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت ہے زیادہ بھی نہیں پڑھی دحزت عمر ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت ہے زیادہ بھی نہیں پڑھی اور خداد ند تعالی فرما تاہے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة ي

تمبارے لئے رسول اللہ ﷺ كى دات ياك ميس تقليد كيلئے بہترين مثال بـ

ایک بار حفرت سعید بن بیار دیش حفرت عبداللد بن عمر دیش کے ساتھ سنر میں بتنے ایک موقع پر اونت ہے اتر کر پیچھے کھبر گئے فرمایاتم پیچھے کیوں رہ گئے؟ بولے وتر پڑھتا تھا فرمایا تہارے لئے رسول اللہ بھی کی ذات میں اسوہ حسنہ فہیں ہے؟ آپ بھی اونٹ بی پر

ا: ابوداؤد كاب الصيام باب اسية دمايفطر فير

الينما آماب الجهاد باب في السلوة مند القدوم "من السفر -

١٠ ايضاً للبال في باب العبوث.

عن اليناً للبالمناسك باب تت الاحرام.

۵: الصَّالَابِ المناسك بأبِ التحصيب.

٧: العِنْهَ ٱلمَّابِ الصَّلُّوةِ السَّفْرِ الْكُطُوحُ السَّقِيرِ \_

وترادا فرمات تقيية

سنن عاویہ واتفاقیہ کا اتباع اگر چہ ضرور می نہیں لیکن بعض صحاب ﷺ اس کا اتباع مجمی کرتے ہے جمنے سنے حضرت ابوالدردا، نے کہا کہ" کرتے ہے حضرت ابوالدردا، جب کوئی ہات کہتے ہے تو مسکرادیتے ہے ام الدردا، نے کہا کہ" اس عادت کو ترک کرد ہیجئے ورندلوگ آپ کواحمق بنائیں گے بولے میں نے سول اللہ جُدائی کو یکھانے کہ جب کوئی بات کہتے ہے و مسکراہ نے تھے۔"

ایک بار دھڑت علی کرم اللہ وجبہ وار بوئے گے تورکاب میں بھم اللہ کبد کر پاؤی رکھا پہتے پر پہنچ تو افحد دند کبا، پھر یہ آیت پڑھی شبخن الَّذِی سنگر لنا هذا و منا کُنا لَهُ مُفرنین ٥ و إِنَّا اللی ربّنا لمُنقلِبُون پھر تین بارالحمد دند اور تین باراللہ اکبر کباس کے بعد یہ وعاپڑھی سُبنخانك اللّی ظلمت نفسی فاغفرلی الله لا یخفر الدُنُوب اللّا الله پھر بنس برے اوگوں نے بینے کی وجہ یو چھی ہولے ایک باررسول اللہ چھی ان بی پابندیوں کے ساتھ سوار ہوئے اور اخیر میں بنس پڑے میں نے بینے کی وجہ یو چھی تو فرمایا کہ جب بندہ علم واقین کے ساتھ کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے آد فدااس سے خوش ہوتا ہے۔ ؟

ایک صحابی آپ پیلائر کی خدمت میں بیعت نمیلئے حاضر ہوئے دیکھاکہ آپ پیلائر کی قدمت میں بیعت نمیلئے حاضر ہوئے دیکھاکہ آپ پیلائر کی قلید میں انھوں نے بھی عمر بھر قمیص کا تکمہ کھلار کھاادر اس میں سر دی اور گرمی کی کچھے پروادنہ کی۔ ق

سنن ابن ماجه كتاب الصلؤة باب ماجاء في الوتر على الرجله به

ا: بخارى كماب الإيمان والنذور باب صاع المدينة ومدالني صلعم وبركته-

ا: منداین طنبل جلد۵ص ۱۹۸

١٧: ابوداؤد كتاب الجباد باب ايقول الرجل الداركب

۵: منداین هبل جلد۵ص۳۵\_

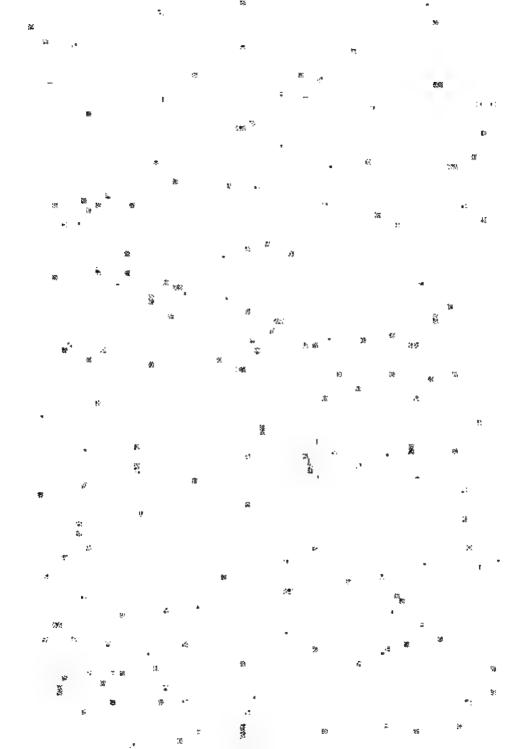

# محرمات شرعيه سے اجتناب

اكل حرام ہے اجتناب

صحابہ کرام علی اگرچہ تنگ دست اور فاقہ ست سے لیکن طال مسطیب کے سوااکل حرام سے ان کے کام ود بن بھی آلودہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر مناف کے غلام نے زمانہ جالمیت میں فریب آمیز طریقہ پر کہانت کی اور اس کے معاوضہ میں پکھ مال مایا اور حضرت ابو بكر رفظه كودي دياانهول نياس كووجه معاش مين صرف كردياليكن بعد كوجب معلوم بهوا كەپىياناجائزىال قفا تومنە بىل ہاتھە ۋالايورپىيە بىل جوپچھ تھاتے كرۋالا\_ل

ا یک بار دو حالت سفر میں بدوؤں کے ایک خیمہ میں اترے انفاق ہے ان بندوؤں میں کسی کی بی بی حاملہ تھی اور اس سفر میں ایک اور بدو ساتھ تھا جس نے اس سے کہا کہ مہمیاتم اولاد ترینہ جاہتی ہواگر تم مجھے ایک بکری دو تو تمہارے اولاد ترینہ پیدا ہوں گی اس نے بکری دے دی اور اس نے کا ہنوں کی طرح کچھ مسجع فقرے پڑے پھر بھری ذی کی اور حضرت ابو بھر منظمت نے بھی گوشت کھایابعد کوجب معلوم ہوا کہ یہ کسب حرام تھاتو فور اُاٹھے اس تعل ہے برات ظاہر کی اور جو پکھ کھایا تھاتے کر دیا۔ <sup>ع</sup>

اكل حرام كى سب سے بدرين فتم يہ ہے كه فد بب فروشى كى جائے يبود يوں كے فد بب كواس في برباد كرديا تفاجيهاك قرآن مجيدين خودالله تعالى فرماتا ب

اشتروابه تمنا قليلا.

لینی یہو دیول نےاس کے عوض میں تھوڑے ہے وام لینی دنیوی فائدے حاصل کئے۔ لیکن سحابہ کرام ﷺ کے نزدیک ند ہب سب سے زیادہ گرال قیت چیز تھی اسلے ان کے نزدیک دنیاکی کوئی چیزاس کی قیت نہیں ہو سکی تھی، مسلمانوں کو بیت المال ہے سالاند وظیفہ ملاکر تا تھاایک شخص نے حضرت ابوذر غفاری مظفه سے یو چھاکہ اس کی نسبت آپ 進 كاكياتكم بـ

فرمایا"اس وقت تو لینتے رہولیکن جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے تو چھوڑ دو۔"<sup>ت</sup>

بخاری باب لیام الجابلیة -منداین حبل جلد ۳ صفحه ۵۱ -مسایر -

مسلم كتاب الزكوة باب في الكائزين الاموال والتغليظ عليم.

حفرت امير معاويه بينه نے حضرت عبدالله بن عمر بنظم کو بهت پکھ مال و جائيداد دے کر يزيد کی بيعت پر آباده کرنا جابادراس غرض ہے ان کی خدمت میں حضرت عمر و بن العاص بنظمہ کو بھجاليكن انھوں نے كہاكہ مير ہاس ہے بطے جاؤادر پھر بھی نہ آؤمير ادين تمہارے و بنارود رہم ہوں واضہ میں بک نہيں سكتا مير کی صرف به خواہش ہے كہ و نيا ہے جاناں تو ميد الم تحديد ساف بول

یہ ف اللہ مس میں ہے جہ کا حال نہ تھا بلکہ تمام صحابہ کے میں یہ فضیلت مشترک طور پر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بہت سے سحابہ کی تولیت میں بہت سے بیتم یج تھے جن کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قر ان جید کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قر ان جید کی ہیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قر ان جید کی ہیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب

ان الذين بالكاور موال اليتمي ظلما انها ياكلون في بطونهم مارا. جواوً سظماتي و عال كلات مين ووايخ چيون من آك جرح مين .

ان سحابہ ﷺ کے ان چیزوں کواپنے کھانے بینے کی چیزوں سے الگ کردیا یہاں تک کہ ان چیموں کی چیزوں سحابہ کرام ﷺ ان کی جیزیں بعض او قات فاضل کے کر خراب ہو جاتی تقیس کیکن سحابہ کرام ﷺ ان کو اتبر منبیں لگاتے بتھے۔ آ

### ز کوة وصدقه ہے اجتناب

انل استطاعت پر صدقہ وزکوہ کامال حرام ہال لئے صحابہ کرام ہے اس سے شدت کے ساتھ اجتناب کرتے ہے ایک بار حضرت عمر بخشہ کوایک محض نے دورہ بالاجوان کو نہایت لذیذ معلوم: وادریافت کیا کہ مید دودھ کہاں سے لائے: و الاولا کہ میں ایک گھماٹ پر گیا اوک صدقے کے او نوال کوپنی چارہ ہتے سب نے پانی چا کر میر سے لئے دودھ دوباجس کو میں نے اپنی مشکیز سے میں بھر ایماور ہے وی دودھ ہے حضرت عمر بخش نے فور امند میں ہاتھ والاور ہے وی دودھ ہے حضرت عمر بخش نے فور امند میں ہاتھ والاور ہے کے دودھ ہے۔

ایک بار حفزت عبداللہ بن ارقم بیٹ نے حفزت ام سلم عدوی سے کہا کہ مجھے سواری کا ایک اونٹ ہے۔ "کا کیک اونٹ ہے۔ "کا کیک اونٹ ہے۔ " بال صدقہ کا اونٹ ہے۔ "
انہوں نے کہا" کیا تنہیں سے پند ہے کہ ایک مونا تازہ آدی گرمی کے دنوں میں اپنی

طبقات ابن معد تذكره «عنرت عبدالله بن عمرً ..

r روايت من يه آيت مح ب لا يفريوا مال البتيم الا بالتي هي احسب

ان ابوداؤد كماب الوصاياب وكفاليتيم في اطعام

٣: موطاكاب الركوة إبما حاء في الصدقات والتشديد فيهما

شر مگاہ کو دھو کر دوھوں تہمیں پینے کو دے "۔وہ برہم ہوئے اور کہا"استعفر اللہ آپ ایسا کہتے بیں "۔ بولے توصد قد بھی آدمیوں کا میل ہے جس کو دہ دھو کر اپنے جسم سے الگ کر دیتے ہیں"۔ ل

ایک بار حضرت سلمان فارسی منظنه نے غلام نے کہاکہ "مجھے مکاتب بناد ہیجے" بولے" تمہارے پاس کچھ مال ہے" اس نے کہا" نہیں ،لوگوں ہے مانگ بدل کتابت اوا کر دول گا، بولے تم مجھے لوگوں کادھوون کھلانا جاہتے ہو"۔ ع

حضرت عبدالله عمر خاف نے بنا کیک غلام انجی ہاں پر صدقہ کردیا تھا ایک دن وہ بازار سے گذر ہے توالک شیر دار بحری نظر آئی جو فروخت ہور ہی تھی، چو نکہ وہ دودو سے افطار کرنا پسند کرتے تھے۔اسلے اس غلام ہے کہا کہ "اپنی اجرت کی رقم ہے بکری کو خرید لو" لیکن افظار کے وقت اس بحری کا دودھ سامنے آیا تو ہو لے کہ" دودھ بحری کا ہے اور بحری غلام کی کمائی کی ہے اور غلام کو بیس نے اپنی ماں پر صدقہ کر دیا ہے، اس کو لے جاو مجھ کو اس کی ضرورت نہیں "۔" محد عثر نیف میں آیا ہے کہ میز بان اگر تین دن سے زیادہ مہمان کی ضیافت کرے تو وہ داخل صدقہ ہوگی، اس بنا پر حضرت عبدالله بن عمر دیات کہ دائی تھے تو تین دن تک ان داخل صدقہ ہوگی، اس بنا پر حضرت عبدالله بن عمر دیات کے دشتہ دار تھے آتا تھا، لیکن تیں دن کے بعد کہہ دیتے تھے کہ اب اپناصدقہ بند کرو" اور اپنے غلام نافع کو تھم دیتے تھے کہ اب تم

قل مسلم ہے اجتناب

ملمانوں کا قتل حرام ہے، قر آن مجید میں ہے۔

ومن يقتل مومنا متعمد افحزاؤه جهنم خالد افيها\_

اورجو کی مسلمان کو قصد الرؤالی تواس کی سزادوز نے ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔
اس بناپر صحابہ کرام ﷺ مسلمانوں کی خونریزی سے سخت اعتراض کرتے تھے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد عظمہ کو قبیلہ بنو حذیبہ کے پاس دعوت اسلام دین کیا توان ہوئے بھیجا، انھوں نے ان کو دعوت اسلام دی، توانبوں نے کہا صباتا، میں ہم صافی ہوئے چونکہ کفار مسلمانوں کو صافی کہتے تھے اس لئے انہوں نے ای لقط سے اسلام قبول کرنے کا

ا: موطالمام الك كتاب الجامع باب ايكرومن العدق -

ابن سعد تذکره دعترت سلمان فارئ.

٣: طبقات ابن معد تذكره معرت عبدالله بن عرد

۲: زرانی شرح موطاحلد مهم ۱۳۳۸

اعلان کیالیکن حضرت خالد بن ولید کوال پر تسکین نبیل ہوئی اور انھوں نے ان کو قتل کرنااور اُلوں کیا گئی کرنااور اُلوں کو قتل کرنااور قتل کرنااور وائر وائر وائے کیا یہاں تک کہ ایک دن عام عظم دے دیا کہ ہر مخف اپنے اپنے قید ہوں کو قتل کر ڈالے لیکن تمام صحابہ ﷺ نے اس حکم کی تقبیل سے انکار کردیا اور جب آنخضرت ﷺ سے آگر واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے بھی ان کی تائید کی اور دوبارہ فرملیا کہ "خداوندا! پس خالد کے اس فعل سے بری ہو تاہوں " یہ بھی ان کی تائید کی اور دوبارہ فرملیا کہ "خداوندا! پس خالد کے اس فعل سے بری ہو تاہوں " یہ بھی ان

حضرت ابو بكر وظهد نے انعین زكوة سے جہاد كرناچا با تو حضرت عمر ظهد نے اول اول اختلاف كيادر كہاكد كلمه كويوں سے كيو تكر جہاد كيا جاسكتا ہے۔ ان پر ايك مجمى غلام نے حمله كيا تو انعوں سے مديند كو كيا " من بى لوگوں نے ان غلاموں سے مديند كو بھر ديا"۔ يوك " اگر تكم ہو توسب كو قتل كرديں"۔ فرمايا يہ كيو تكر ہو سكتا ہے۔ وہ تمہارى زيان بو . لتے بين، تمہارے قبل كى ظرف تماز پڑھتے ہيں، تمہارا جج اواكرتے ہيں۔ آء

حضرت عبدالله بن زبیر اور خوارج کے زبانہ میں جنگ ہوئی توایک مخص نے جمنرت عبدالله بن عمر الله عن زبیر اور خوارج کے زبانہ میں جنگ ہوئی توایک مخص نے جمنرت عبدالله بن عمر سے کہا کہ "آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں! حالا تکہ یہ لوگ باہم ایک وعوت قبول دوسرے کو قبل کرتے ہیں" ہولے "جوحی علی الصلوة کم گا میں اس کی وعوت قبول کرلوں گالیکن جو مختص یہ کرلوں گاجو شخص حی علی الفلاح کم گامیں اس کی وعوت قبول کرلوں گالیکن جو مختص یہ کہا تا آوک ہے بھائی مسلمانوں کو قبل کرو ،ان کا بال لوٹو تو میں انکار کردوں گا"۔ "

### سود خواری ہے اجتناب

اسلام نے سود خواری کی ممانعت ایسے سخت تیود کی پابندی کے ساتھ کی ہے کہ اگر ذرای خفلت یا بے پروائی کی جائے تو معمولی معاملات داود ستد و بھی وشر اء بھی سود کی صورت میں داخل ہو جائیں، سحابہ کرام پھلے ان تمام قیود کا لحاظ رکھتے تھے،اوران سے نہایت احتیاط کے ساتھ بچتے تھے،ایک بار حضرت مالک بن اوس پھلاء نے حضرت طلحہ بن مبیداللہ پھلاء سے منافع مرف کرنی چاہی (یعنی اشر فی کے جدلہ میں در ہم لین چاہاور سواشر فیاں ان کے سامنے رکھ دیں انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل سے خزائی آئے تو در ہم دلادیں حضرت عمر سن دیست مرس سے خزائی آئے تو در ہم دلادیں حضرت عمر سن بدست نہ کی جائے تو سود ہے " فی ملائے کہ سونے کے سونے کے بیلے میں چاندی اگر دست بدست نہ کی جائے تو سود ہے " فی ملائے کہ سونے کے بیلے میں چاندی اگر دست بدست نہ کی جائے تو سود ہے " فی ملائے کہ سونے کے بیلے میں چاندی اگر دست بدست نہ کی جائے تو سود ہے " فی ملائے کہ سونے کے بیلے میں چاندی اگر دست بدست نہ کی جائے تو سود ہے " فی

ا: بغاري كتاب المغازي بعث خالد الى بني حذيمه مع فتح الباري . ٢٠ بغاري كتاب الزكوة .

٣ . تغاري كتأب المناقب بإب خصبته البيعة والاتفاق على عثمان

۱۷ طبقات ابن سعد مذکره عبدالله بن عمر -

د: بخارى كتاب البيوعياب بي الشعم بالشعم -

ایک باد حضرت معمر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو ایک صاع گیہوں دیا کہ اس کو بی کر باز ار ے جو لائے۔ اس نے باز ار میں جا کرجو لیا تو ایک صاع ہے کھے زیادہ پایا، حضرت معمر اللہ اس کی خبر ہوئی تو ہوئی تو ہوئے اس کو فور أجا کرواہی کرو، کیو تکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ غلہ کو مثل بمثل خرید تاجا ہے ، لوگوں نے کہا باز ار میں صرف جو کاروائ ہے گیہوں نہیں مل سکتا ہوئے کہ یہ سود کے مشابہ نہ ہوجائے۔ ا

صحابہ کرام وہ اور خواری نے نہ صرف خود بچتے تھے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے کی، فیصحت کرتے تھے ، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے کی، فیصحت کرتے تھے ، ایک شخص حضرت عبداللہ بن سلام وہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کیا ہے آئے توانہوں نے ان کے ساتھ نہایت مہر پائی کا ہر تاثو کیا اور کہا کہ " آپ ایک کار وباری ملک میں رہتے ہیں، ای لئے اگر آپ ہر کسی کا قرض آ تاہو، اور وہ آپ کے بیال مجس کی ایک گھڑی بھی بدیے ہیں ہوئے تواس کو قبول نہ تیجے گا کیونکہ میہ سود ہے۔ "

شراب خواري سے اجتناب

مثل حرب کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن متعدد صحابہ کے مثل حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان وغیر وابی فطرت سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جالمیت ہی میں اس سے محترز رہے لیکن جو صحابہ کے اس کے عادی تھے انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس درید یہ عادت کو اس طرح ترک کردیا کہ گویا نھوں نے جام و ساغر کومنہ ہی نہیں لگایا تھا شراب کی حرمت کا تھم بندر تنج نازل ہوالیکن حرمت خمر کے متعلق سب سے آخری آیت:۔

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الحمر والمير ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون\_

شیطان تو بس بہی جاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے در میان دشتی اور بغض ڈال دے اور تم کویادالٹی ہے اور نماز ہے بازر کھے تو تم باز منہیں آؤ گے۔

نازل ہوئی توحفرت عمر دیشہ ہے ساختہ پکارا تھے۔ انتھینا <sup>2</sup>

## ہم یاز آئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ، ابوطلحہ اور الی بن کعب کوشر اب بلار ہا تھاای حالت ہیں ایک مخفس نے آگر خبر دی کہ شر اب حرام ہوگئ ابوطلحہ نے فور اُکہا کہ انس

<sup>:</sup> منداین صبل جلد استجه ۰۰ س

r: طبقات این سعد تذکر وابو بر دوین الی موی ا

r: ایوداؤد کآب الاشر برباب فی تحریم الخر، روایت میں بوری آیت نہیں ہے، ہم نے اس کو برهادیا ہے۔

انھواور شراب کو گرادو، اور سی روایت میں ہے کہ "میں ابوطلحہ کے مکان میں اوگوں کو شراب یا رہاتی کہ ای طالت میں رسول اللہ انگالی سے حرمت شراب کی منادی کروائی ابوطلحہ فی جمع سے کہا کہ نکل کے ویلی میں آواز ہے۔ "میں گھر سے نکا اور پلٹ کر کہا کہ آیک منادی امایان کررہا ہے کہ شراب حرام ہوگئی ابوطلحہ نے جمع سے کہا کہ توشر اب کراہی کہ دیاہ اور اوگوں سے ان کہ توشر اب کرائی کہ دیاہ کی گلیوں میں بنتے تھی۔ "

### بدكارى سے اجتناب

زمانہ جابلیت میں اہل کو ب خت بد کاری میں مبتل تھے لیکن اسلام نے ان میں عفت و مصمت کا ایسا احساس پیدا کردیا کہ سخت سے سخت نازک موقعوں پر بھی ان کا دامن اس مطیعہ سے آلودہ نہیں : منے یا تاتھا۔

جج ت کے بعد مکہ میں جو کر قرار باا مسلمان رہ گئے تھے ماہ سے مدید تک ان کا پہنچانا مرحد ن ابن مرحد الفنوی جی سے متعلق تھاوہ ایک رات ای فرض سے مکہ آئے وہاں ان کی آشنا کی طوائف تھی جس کانام مناق تھاوہ آگلی توان کی پر چھا تھیں دکھ کر پیچان لیااور نہایت تیاک سے طی اور کہا کہ آئے میر سے گھر میں شب ہاشی کرولیکن انھوں نے معذرت کی کہ زنا آب حرام ، و گیا اب اس نے شورو غل کیا یہ بھاگ کرا کی بہاڑ کے غار میں جاچھے کفار نے وہاں تک تک تو قب کے ایک خوان کے دوائی کا ایک خوان کے دوائی کہ اس کے دوائی کی الیا ہے بھاگ کرا کے بہاڑ کے غار میں جاچھے کفار نے وہاں تک تک تو قب کیا گئے۔

ا کیک محابیہ رصبی اللہ عملہ کو جن کی اخلاقی حالت زمانہ جابلیت میں اچھی نہ تھی ایک مختص نے ایک م

اسلام کی پاک بازانہ تعلیم اور صحابہ کرام کی کی ای پاک بازانہ زندگی کا بی اثر تھا کہ اس زمانہ میں او غمیاں تک بدکاری ہے اباء کرنے لکیس چنانچہ عبداللہ بن ابی بین سلول جو راس المنافقین تھا پی او نڈیوں کو ای تا جائز طریقہ ہے روپیہ پیدا کرنے پر آمادہ کرتا تھا لیکن اس کی واو نڈیوں نے اس تک و عار کو گوارا نہیں کیااور رسول اللہ پیلا کی خدمت میں آکر شکایت کی کہ بمارا آقابم کو زنا کرنے پر مجبور کرتا ہے اس پر بیہ آیت تازل ہوئی۔ ولا تکر ھوافیتا تکم علی المغباء۔ اللہ ق

بخاري كماب الإشري باب نزول تحريم الخرردي من اليسر والتمر -

ا على تماب النفير تقير موردًا مده إب ليس على الذين امنوا و عملوا لصالحات حناج فيما طعموا. طعموا

ا: منداين صبل جلد اسفي ١٨٠٠

ن ابوداؤد كماب الطلاق باب في تعظيم الرئاد مسلم كماب النمير تفيير بذالاكبي-

### ا پی لونڈیوں کوزنا کرنے پر مجبورنہ کرو۔

اس جرم کاار تکاب تو سخابہ کرام ﷺ ہے بہت بعید تھادہ لوگ کی عورت پر تگاد ڈالنا جسی بہت بعید تھادہ لوگ کی عورت پر تگاد ڈالنا جسی بہت بہت بہت نہیں کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک حسین سحابی رضی اللہ عنها شریک نماز ہوتی تھے کہ اس کے نماز ہوتی تھے کہ ان پر آئھ نہ پڑنے یائے ۔ ا

اگر کسی صحابی نے ناجائز طریقہ ہے بھی اس کی جرات کی تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو سخت قابل اعتراض خیال کیا۔ ایک بار حضرت محمد بن سلمہ ﷺ نے ایک عورت سے نکاح کر ناچا بااور نکاح سے پہلے چور کی چھپے اس کو دیکھنا چا با پہل کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھ بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہوکرایسا کرتے ہیں! بولے دیکھ بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہوکرایسا کرتے ہیں! بولے آپ ﷺ کی نے اس کی اجازت دی ہے۔

ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ کھ نے نکاح کرناچابااور رسول اللہ ﷺ ہے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جاکر دیکھ لو وہ اس غرض ہے اس کے گفر گئے تو عورت نے پردہ ہے کہا گرر سول اللہ ﷺ کا تھم ہے تو خیر ور نہ تمہیں ضدا کی تھم ایسانہ کرنا۔ اس کسی عورت پر قصد اُنگاہڈ النا تو بڑی بات ہے حضرت ابو موی اشعری ﷺ تو یہاں تک فرماتے ہے کہ میری ناک مردارکی بدبوسے بھر جائے لیکن یہ پند نہیں کہ اس میں کسی عورت کی خوشبو آئے "۔"

## راگ باجے سے اجتناب

سیابہ کرام میں کے کانوں کو صرف تلاوت قرآن یاک کی آواز خوش آید معلوم ہوتی تھی۔ اس لئے وہ عود و بربطہ اور چنگ ورباب کی آواز برکان نہیں دھرتے تھے ایک بار حضرت عبد الله بن عمر منظف نے آواز طبل سی توکان بند کر لئے اور فرملیا کہ رسول الله ﷺ ایسا بی کرتے تھے۔ "

الیک باراونٹ پر سوار جارہے تھے چرواہے کی بانسری کی آواز کان میں آئی تو فور اُکانوں میں ا انگلیاں دے لیں اور پہلا راستہ جیوز کر دوسر اراستہ افتیار کر لیااور بار بار اپنے غلام نافع سے یوجھتے جاتے تھے کہ آواز آتی ہے یا نہیں۔"۔ جب انھوں نے کہا کہ" نہیں تو کانوں سے

ا: منسن ابن ماج كتاب الصلوة باب الخشور في الصلوة -

٣: سنن ابن ماجه كتاب الزكان بأب المطر الى المراة اذ الراوان تيز وجباو .

٣. طبقات ابن سعد تذكره حضرت موكاشعر يل

ا: منن ابن ماجه كماب الزكاح باب المغناء والعرف.

انگلیاں نکالیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حتم کے موقع پر ایسابی کیا تھا"۔ اُ ایک بار بازار میں گزرے تو دیکھا کہ ایک جھو کری گاری ہے فرمایا اگر شیطان کسی کے بہکانے سے باز رہتا تو اس کونہ بہکا تا۔ " <sup>ع</sup>

ایک بار عید کے دن چند لؤکیال حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پائ جنگ بعاث کے متعلق اشعار گاری تھیں، حضرت ابو بحر عظم آئے اور کہاکہ "رسول اللہ علا کا گھر اور مز امیر شیطان آپ علا نے فرمایا ابو بحر عظمہ میں باری عید کادن ہے۔ "

ایک بارایک گریس تقریب تھی اور ایک شخص گار ہاتھا حضرت عائش رضی الله عنها فی ایک بارایک گریس تقریب تھی اور ایک شخص گار ہاتھا حضرت عائش رضی الله عنها فی کے در یکھاکہ وہ گردن بلاہلا کے گار ہاہے، تو کہا" اف یہ شیطان ہاں کو نکالواس کو نکالو" یہ راگ باجا تو پھر بھی بڑی جن حضرت عائشہ کا یہ حال تھا کہ گھنٹی کی آواز شنا بھی پیند نہیس کرتی تھیں اگر سامنے سے تھنٹی کی آواز آتی تو سار بان سے بہتیں کہ " تھیر جاؤتا کہ یہ آواز سننے میں اس آواز کو ساتھ لے جلوتا کہ میں اس آواز کو سن سکوں۔ ق

### مشتبهات سے اجتناب

حلال و حرام دونوں بدیمی میں لیکن بہت می چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت دونوں مشتبہ ہے زہد و تورع تقویٰ و طہارت اور خزم و احتیاط کااصلی محل یمی چیزیں ہیں اس بنا پر حدیث شریف میں ان چیز وں ہے بیجنے کی تاکید آئی ہے۔

الحلال بين والحرام بين وما بينهما امورمشتبهة فمن ترك ماشبه عليه من الاثم الاثم كان لما استبان له اترك و من احتراع على مايشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع مااستبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى بوشك ان يواقع.

ما الله بھی وائٹ ہے اور حرام بھی اور ان کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں ہی چو مخف مشتبہ کنا ہوں کا دوجو کا اور جو کنا ہوں کا سب نے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا اور جو مخص مشتبہ گنا ہوں کا مرسکب اوگا ہوں کا مرسکب ہوئے گنا ہوں کا مرسکب ہو جا گا گنا ہوں کا مرسکب ہو جا گا گناہ ضدا کی چراگاہ ہیں اور جو شخص چرا گاہ کے گرد چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے

طبقات ابن معدتذ كرود فغرت فبدائد بن مخرّ

ا البالمقرد باب الغناوللبور

٣ - بغاري كماب العيدين لإبل الأسلام.

٢ - الا ب المقرد باب الملبو في خناف.

ة - مندان عنبل جلد لا صفحه ۱۵۲

اندرواخل بوجائ

ال كئے صحابہ كرام ولا محيث ال مشتبہ چيزوں سے احراز فرماتے تھے۔

صالت احرام میں شکار کرناجائز نہیں،ایک بارصحابہ کی سنر نج میں تھے سب نے احرام باندھ لیا تھا صرف ابو قبادہ انصاری عظمہ غیر محرم تھے ایک جنگلی گدھا نظر آیاا نھوں نے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا صحابہ کی سے کوڑاادر نیزہ مانگاریا ایک مشتبہ نعل تھا اس لئے سب نے انکار کردیا بلا فران کو فود نیزہ اٹھاتا پڑا گدھے کا شکار ہوچکا تو بعض صحابہ کی سنے گوشت کھانے ہے بھی انکار کردیا۔ ''

ایک بار حضرت ابوطلحہ میں نے ایک آدمی کو تھم دیا کہ ان کے نیچے ہے ایک جادر نکال کے حضرت سہیل بن صنیف میں بیٹے ہوئے تھے بولے کیوں۔ فرمایا اس میں تصویر بی ہوئی ہے اور تصویروں کے متعلق رسول اللہ کا نے جو فرمایا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ بولی تن ہوئی تصویر کی ممانعت نہیں فرمائی، بولے ہاں لیکن بولے لیکن آپ کی اس کی موئی تصویر کی ممانعت نہیں فرمائی، بولے ہاں لیکن میرے دلی کا اطمینان ای طرح ہوگا۔ ع

ایک بار حضرت مسور بن مخرمه حضرت عبدالله بن عباس علیه کی عیادت کو آیے حضرت عبدالله بن عباس علیه کی عیادت کو آیے حضرت عبدالله بن عباس علیه استبرق کی چادراوڑھے ہوئے تھے حضرت مسور بن مخرمه علیه نے اس پر ٹوکا تو بولے رسول الله علیہ نے صرف غرورہ تعبر کی بنا پراس کی ممانعت کی تقی اور الحمد لله که ہم مخرور تبیس ہیں انعوں نے کہا تو پھر چو ہے ہی یہ تصویریں کیسی بی ہوئی ہیں۔" بولے "و کھے نبیس کہ ہم نے ان کو جلا ڈالا ہے" لیکن سے چیزیں مشتبات میں داخل تھیں ،اس لئے جب وہ چلے گئے تو فرملا کہ میرے بدن سے بیہ چادر اتار لو اور ان تھویروں کاس کاٹ ڈالوک نے کہا کہ اگر ان کو جیجے وسلامت بازار میں فروخت کر ڈالے تو فرملا کہ میرے بازار میں فروخت کر ڈالے تو فرمد کو بھر ہے بازار میں فروخت کر ڈالے تو فرمد کو بھر ہوں کام کاٹ دولوں کی نے کہا کہ اگر ان کو جیجے وسلامت بازار میں فروخت کر ڈالے تو فرمد کی ہوں کے نہیں۔ "

نومسلم لوگ صحابہ رہے ہے پاس کوشت لے کہ آتے تھے صحابہ رہے نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھاکہ یہ ایجاں دور جالمیت سے نکلے ہیں ہم کو معلوم نہیں کہ خداکانام لے کر ذرج کیا ہے انہیں کیا ہم اس کوشت کو کھا سکتے ہیں۔ "فر ملیا" بسم اللہ کہہ کر کھا سکتے ہو"۔ ع

حفرت اساء رضى الله عها كى مال كافره تقيل اور حفرت ابو بكر عظف قرائد جالميت

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب المناسك باب لحم العيد الحرم.

٣: ترفدي كآب اللباس باب اجافي الصورة

۳: مندابن صبل جلداصنی ۱۳۲۰

٧٠ ابود او د كاب الاضاحي باب ماجاء في وكل ، للحم لا يد بي الأكر اسم الله عليه ام لا

جی میں ان کو طلاق دے دی تھی ایک بار وہ حفزت اساءر ضی اللہ عنہا کے پاس متعدد چزیں بدیہ لے کر آئیں چو نکہ ایک کافرہ عورت کا بدیہ مشتبہ تھااس لئے حفزت اساءر ضی اللہ عنہا فے اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دیااور حفزت عائشہ رصی اللہ عنہا کے ذریعہ ہے رسول اللہ عنہا حدید ہے دریافت کرایا۔ تو آپ ﷺ نے اس بدیہ کو قبول کرنے کی اجازت دی۔ ا

عال سلطنت كى آمدنى بعض ميثيتون سے مشتبر موتى بي يكى وجد ب كد زمد پيشد لوگ سلاطین وامر او کے دربارے ہمیشہ اپناوامن بیاتے رہتے ہیں صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ تک اگرچہ اعمال وامر ا، کی مذہبی اور اخلاقی حالت اس زمانہ سے بہتر بھی تاہم جو صحاب ا نبایت مخاط تھے وواس فتم کی آمدنی سے فائدواٹھانا پیند نبیس کرتے تھے حضرت ابوذر غفاری نے دنیاہے الگ ہو کربادیہ نشینی اختیار کرلی تھی اس لئے انھوں نے تمام عمرای زمدو تورع کے ساتھ بسر کی مرنے لگے تولی لی نے رو کر کہا کہ" میرے پاس تو تمہادے کفن کیلے مجمی کیڑا نہیں ہے۔ "بولے روؤمت میں ایک دن چندلو گول کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گااور اس کے جنازے میں مسلمانوں کا ایک گروہ شریک ہوگااور لوگ جو اس جماعت میں شریک ستے وہ تو مسلمانوں کے درمیان مریکے صرف ہیں رہ گیا تھااور اب جنگل ہیں مر رہاہوں تم ر اود میصواور ا تقار كرو، لى لى نے كہااب تو عاجيوں كى آمدور فت كاسلسله بھى منقطع ہو كيابو لے خير راسته و کیموحس اتفاق سے دفعالک قافلہ آگیااس نے ان کی لی بی سے بوجھا "کیا حال ہے بولیس ایک مسلمان کو کفناؤاور تواب لو"انھوں نے حضرت ابوذر غفاری کانام سنا تو تیزی کے ساتھ دوڑے اور کبا ہمارے مال باپ ان پر قربان پاس آئے تو حصرت ابو ڈرنے کہا"تم ہی وہ لوگ ہو جن کار سول الله ﷺ في في كو خبروى تھى ،اگر ميرے كيرے كافى موتے توان عى ييل ہے میر اکفن ہوتالیکن اگرتم میں کوئی شخص امیر ،عریف یا برید ہو تووہ جھے کفن نہ دے لیکن ان میں ہر مخف ان خدمات کو انجام دے چکا تھا صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس نے کہا ميرے ياس منهي مير عبل جن كوميرى مال نے بناہے بولے بس سبى ميرے رفق ہو سبى مجھے گفن پہناؤ۔ '

طبقات ابن سعد تذكره فضرت اسأنيه

منداین همل جلد ۵ سنی ۱۶۷۔

# —جامع الابواب

### تلاوت قر آن

سحابه كرام ر بيشه تلاوت قرآن مين معروف رج تصاور تلاوت كاطريقه بير تفاكه قر آن مجید کے متعدد فکڑے کر لئے تھے اور بلانانے اسکی تلاوت فرماتے تھے، ایک نووار د صحافی نے سحابہ کرام ﷺ سے یو جھاکہ "ایک عکرے میں کتنی سور تیں شامل تھیں "بولے" تین، یا پچ سات، نو، گیارہ، تیر ہادرا فیر کی تمام حجبو ٹی حجبو ٹی سور تیں ایک نکزے میں داخل تھیں۔ ا رسول الله ﷺ صحابہ کرام ﷺ کے اس شوق وشیف کود کھتے تو خوش ہوتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ایک بار صحابہ کرام ﷺ جن میں مجمی ادر بدون میں شامل تھے تلاوت كرد ب تع آب ﷺ كاثان نبوت ﷺ عدر آمد موئ توفرماياي هے جاؤس كاطرز امچھا ہے اس کے بعد ایک قوم پیدا ہو گی جو قر آن کو تیر کی طرح سیدھا کرلے گی لیکن اس کا مقصد تواب آخرت نه بهو گابلکه دنیا بهوگی۔"

اس طرح ایک روز صحابه کرام ورفحه تلاوت کرد بے تھے آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا خدا كاشكر ب خداكى كتاب ايك باورتم مين سرخ سياه سبيد برقتم ك لوك بين.

ر مضان میں بیہ شوق اور بھی تر تی کر جاتاتھا چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے "حکم ہواجیں دن میں" گزارش کی کہ "میں اس سے مجس زیادہ طاقت یا تا ہوں" فرمایا پندرہ دن میں" بولے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا کے ''ویں دن میں ''عرض کی کہ مجھ میں اس ہے مجھی زیادہ طاقت ہے فرمایا'' کے سات دن میں اور اب اس سے زیاد و کی اجازت نہیں۔ <sup>ع</sup>

سخت سے سخت مصیبت میں بھی سحاب کرام کھ کے اس شوق میں کوئی فرق نہیں آتا تفايلكه اس جالت ميس قرآن مجيد بى ان كيلئے مايہ تشكين مو تاقعاجس وقت حضرت عثان عظمه کی شہادت واقع ہوئی وہ قر آن مجید کی تلاوت میں مصروف سے چنانچ ان کے خون کے قطرے

ابوداؤه كتاب الصلؤة الواب شبرر مضان باب تخ يب القرآن

اليشاابواب أنفر تحاستفتا حالصكؤة باب ما يجز ي الآمي والانجمى من القرآة... ابوداؤد كمآب الصلوة ابواب شهر رمضان باب في عميقر اءالقر أن.

قرآن مجيد كياس آيت بركرے

فَسَيَكُ فِيْكَ لَهُمُ اللهُ وَ هُوَا السَّمِيعُ الْعَلِيمِ\_

قر آن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں لیکن معلوم ہو تاہے کہ سر کابو جھ اتارہ ہے ہیں،
لیکن بعض صحابہ وہ اس خوش الحائی کے ساتھ قر آن مجید پڑھتے تھے کہ سننے وانوں پر
کویت کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنها گھر میں دیر کو آئیں
رسول اللہ پنگلا نے وجہ بو جھی تو بولیس آپ پنگلا کے اصحاب میں سے ایک محف قر آن
پڑھ رہے تھے میں نے ایسی قرات بھی نہیں سی تھی، آپ پنگلا بھی ان کے ساتھ ہو لئے اور
کہا" یہ سالم مولی بن ابی حدید ہیں خداکا شکر ہے کہ میر کا امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ "
حضرت عبد اللہ بن قیس جھی نہاہت خوش الحان سے ایک روزوہ قر آن پڑھ رہے ہے،
آپ پنگلا نے ساتو بو چھاکون ہے ابو گوں نے نام بتایا تو فر ملیاان کو آخہ داؤدی عطاکیا گیا ہے۔ '
حضرت ابو عمان خوبی ابو موکی اشعری خوبی کی خوش الحائی ہے بہتر نہیں بلیادہ ہم کو خوبی برط کی آواز کو بھی ابو موکی اشعری خوبی کی خوش الحائی ہے بہتر نہیں بلیادہ ہم کو نے جائم ہیں تو تو جی جاہتا تھا کہ بوری سورہ بقر ویڑھ ڈالتے۔ ''

وہ حفزت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے کہ "ہم کو خداکا شوق ولاؤوہ قرات شروع کرتے اور حفزت عمر ﷺ نہایت محویت سے سنتے ایک بارائ حالت بیل کسی نے کہا کہ "نماز کاوفت آگیا۔" بولے کیا یہ نماز نہیں ہے۔ وہ قر آن پڑھتے توازواح مطہرات رضی الله عنهن نہایت شوق سے سنتیں ایک دل ان کو معلوم ہوا تو بولے کہ ،اگر جھے خبر ہوتی تو تم لوگوں کواور بھی شوق ولا تاہے"

حضرت ابو موسی اشعری معلی ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ خوش الحانی ان کے تمام قبیلہ کا وصف امتیازی تھار سول اللہ ﷺ فرملیا کرتے تھے کہ رات کو جب قبیلہ اشعری کے لوگ آتے ہیں تو میں ان کی قر آن خوانی ہی سے ان کے جائے قیام کو پیچیان لیتا ہوں۔ ﴿

حفرت عبدالرحل بن سائب على منهايت خوش الحال تع خود ان كابيان يدكه ايك دن مير عبال حضرت سعد بن افي و قاص على آئيدون مير عبال حضرت سعد بن افي و قاص على الماكم" من الحياك الم

<sup>:</sup> استعاب مذكره عمان بن عفان-

r: سنن اين اجر كمّاب العبلوة باب في حسن الصوت بالقر آن-

استعاب تذكره عبد الرحمن بن ل\_

۲: طبقات این سعد ذکره حضرت ابوموی اشعری د

۵: مسلم كتاب اغضائل باب من فضال الاشعربين -

قر آن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہو بین نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ قر آن غم کیلئے نازل ہواہے،اس لئے جب پڑھو تو روؤاگر نہیں روتے تو رونی صورت بناؤ اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو۔ ٔ

صحابہ کرام ﷺ علادت کی حالت میں قر آن مجید کے اوب واحترام کا نہایت لحاظ رکھتے ہے، حضرت مصعب بن سعد بن الی و قاص ﷺ کا بیان ہے کہ " میں ہاتھ میں قر آن مجید لئے ہوئے تھااور حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ علاوت فرمارہ ہے تھے میں نے بدن تھجلایا تو حضرت سعد ﷺ نے فرملیا شاید تم نے اپ شر مگاہ کا مس کیا میں نے کہا ہاں بولے جاؤوضو کرکے آئے۔ "

حفزت عبدالله بن عمر تلاوت فرماتے تھے توجب تک فارغ نہ ہو جائیں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ع

حفظ قرآن

قرآن مجید کی متفرق سور تیں اگرچہ تقریباً تمام سحابہ کی کویاد تھیں لیکن ان میں معفرت عبداللہ بن مسعود کے ، حفرت ابوابوب کی ، حفرت عبدوبن السامت کی ، حفرت ابی بن کعب کی ، حفرت ابوابوب کی ، حفرت ابوابوب کی ، حفرت زید بن ثابت کی معفرت ابوالدرداء کی نے خودرسول اللہ کی محفرت ابوالدرداء کی نے خودرسول اللہ کی کی زندگی میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا حفرت عبداللہ بن مسعود کی اس پر نہایت فخر تھا ایک بارانھوں نے ایک خطبے میں فخریہ لیج میں فریلاکہ "میں نے خودرسول اللہ کیا کی زبان مبادک سے کھراو پرسر آیتیں یدکی میں تمام اصحاب رسول اللہ کیا جائے ہیں کی میں ان میں سب سے زیادہ کی باللہ کا عالم ہوں۔ یک لیکن حافظ ابن جر نے لکھا ہے کہ اس سے لازم نہیں آتاکہ اس زبانے میں اور صحابہ کی حافظ قرآن نہ تے بلکہ اور حفاظ کی تعداد میں بہت زیادہ تھی چانچ غزوہ ہر معونہ میں جوسر صحابہ کے اس سے دبیت زیادہ تھی چانچ غزوہ ہر معونہ میں جوسر صحابہ کے اس سے دراے کے حاب کے سب

حعرت الى بن كعب الله كي نبت حضرت عمر الله فرماياكرت سے ابى اقدانا ہم

<sup>:</sup> ابن اجد كماب العلوة باب في حسن السوت بالقر آن

٢: موطاعًا ممالك كتاب السلوة بإب الوضويين من الغري

٣ بخارى كتاب التغيير باب تولد نسائم حرث لكم

٣: بخارى كآب ابواب فضائل باب القراامن اسحاب، سول الدصلم مع فتح البارى

فتح البارى جلد ٩ صفحه ٣٣ \_

میں قرآن کے سب نے زیادہ قاری انی ہیں۔ اسی بناپر جب نماز تراہ تکی باجماعت قائم کی تو حضرت انی این کعب خطبہ حضرت انی این کعب خطبہ حضرت انی این کعب خطبہ حضرت معاذین جبل خطبہ ، حضرت زیدین ابت اور حضرت ابوزید خطبہ پران کے قبیلہ خزرج کو براناز تھا۔ ایک بار قبیلہ اوس و فرزرج میں مفافرت ہوئی تواوس نے کہا کہ "ہم میں خظلہ بن عام خطلہ بن عام خطبہ میں جن کو فرشتوں نے عسل دیا تھا ہم میں عاصم بن ابت خطبہ ہیں جن کو فرشتوں نے عسل دیا تھا ہم میں عاصم بن ابت خطبہ ہیں جن کے جہا کہ "جم میں جن کے جہم کو بھڑوں نے کفار کی دست برد سے محفوظ رکھا تھا، ہم میں عدین معافر خطبہ ہیں جن کی شہادت کورسول بیں جن کی موت پر عرش النی بل گیا تھا، ہم میں فرزیہ بن ابت ہیں جن کی شہادت کورسول اللہ چین جن کی میں جفوں نے فود میں دنو دیں گئی ہیں جفوں نے فود میں دنو دیا ہے ہم میں جارہ کو ان بردرگوں کے نام لئے۔ "

ان بزر گوں کے علاوہ اور بہت ہے صحابہ فی تھے جن کو قر آن مجید از بریاد قعاان میں حصرت مجمع بن جاریہ اللہ بن حصرت علی فیل منظم، حضرت عثان فیل ، حصرت عثان فیل ، حصرت عثان فیل ، حصرت عثان فیل ، حصرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص فیل کے نام بم کو معلوم میں اللہ کی جن کے نام معلوم نبیں ان کی تعد اوان ہے بھی زیادہ ہے جنگ کیامہ میں بکشرت حفاظ شرید بوٹ سے چنانچ ان ہی لوگوں کے شہید ہونے پر حضرت عمر فیل کو جمع قرآن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت ابو بمر خیل کو ایک کے بیان ہیں اور انھوں نے حضرت ابو بمر خیل کو ایک اور انہوں نے حضرت ابو بمر خیل کو ایک کو جمع قرآن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت ابو بمر خیل کو جمع قرآن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں ا

ان او او ان نسبت حافظ این جرفتالبادی می است مین

الد کثیرا ممن فتل فی وقعة الیمامة کان قدحفظ القرآن. جولوگ بنمه بیمامدیم شبید بوئان شمس اکثرول نے قرآن کوحفظ کر لیا تھا۔

تشبيح وتهليل

تشبیخ و تبلیل پاک ند جی زند کی کی مخصوص علامت ہے اس لئے سحابہ کرام میں اکثر تسبیخ و تبلیل کیا کر تحقیق جباد میں روانہ ہوتے تو تمام پہاڑیاں ان کے غلطہ تسبیخ و تبلیل تسبیخ و تبلیل کیا کرتے تھے، جب جباد میں روانہ ہوتے تو تمام پہاڑیاں ان کے غلطہ تسبیخ و تبلیل تسبیخ و نود نہ تھی تاہم شکر بزے اور تھجور تے کو ٹی انہم شکر بزے اور تھجور

ا - الخاري كاب الواب فضائل التركان بأب التركان العجاب مول الله للعلم.

م الذرق باب تصنل من قمار مضان \_

٣٠ - اسمه القرير للأكر وحضرت الوزيلي

و الماد الغابية الذكر و فطرت في بن جارية .

لا الما لذبا لذ أروعف ت قيس بن ما كان

المنظار في ترك فضائل القرين والمعروالقرين

کی تھلیوں کی کمی نہ تھی جن صحابہ ﷺ نے خاص طور پر تشبیع و تبلیل کاالتزام کر لیا تھاان ہی ہے تبیع کا کام لیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے ایک صحابیہ رصبی اللہ عبدا کو دیکھا کہ سامنے کنکری یا تشکل رکھ کر تسبیع پڑھ رہی ہیں قربایا میں اس سے آسان تدبیر بتادیتا ہوں"اس کے بعد ایک دیا بتادی۔'

د صرت ابو ہر میں انتخاب ہمیشہ تشبیع و قبلیل میں مصروف رہتے تھے اس غریش ہے ایک تھیلی بنار تھی تھی جس میں کنگریاں یا گھلیاں مجر ک رہتی تھیں جن برو: تشبیع پڑھتے تھے جب تھیلی خالی ہو جاتی تووولونڈی کو عظم دیتے وہ پھر مجردیت ۔ '

# ذكرالبي

ذکرالی سیابہ کرام کے کامجوب ترین مشغلہ تھاخوداللہ تعالی نے قرآن مجید میں سیابہ کرام کے اس وصف کو نمایاں کیا ہے والذاکرین الله کثیرا والذاکرات ایک دن حضرت امیر معاویہ کی اس محد میں آئے تو دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ ذکر قائم ہے بولے کیوں بیٹھے ہو جالوگوں نے جواب دیا کہ "ذکرالی کرتے ہیں" پھر فرمایا صرف ای لئے بیٹھے ہو جواب ملاہاں صرف اس لئے فرمایا ایک بارای طرح رسول اللہ پھا نے سیاب کی کا حلقہ ذکر دیکھا توای طرح سوال کیا" اور جواب ملنے پر فرمایا کہ میرے پاس جرائیل آئے اور خبر دی کہ التہ تعالی تمہارے ذریعہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ "

صحابہ کرام ﷺ جب نمازے فارغ ہوتے تو نہایت بلند آئٹگی ہے ذکر اللی کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ نمازیزہ کروائیں آئے ہیں۔ گ حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ نمازیزہ کروائیں آئے ہیں۔ گ

### خوف قيامت

سیابہ کرام ﷺ کے داوں میں قیامت کا خوف اس قدر ساگیا تھا کہ اس کے دُر سے ہر وقت کا بیتے رہتے تھے ایک بار دفعتا الد هیر اہو گیاایک صاحب نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے پوچھا کہ کیا عہد نبوت میں بھی ایسا ہو تا تھا۔ "بولے معاذ اللّٰد اگر ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی تو

ازدواؤدااواب تفر ح شرر مضان باب النسبيح اللحصى -

الاواؤوكتاب النكاح باب ما حاء عن القوم يحبسون فيدكرون الله مالهم من العصل و

 <sup>&</sup>quot;ترمدي أبواب الدعوات باب ما حاء في العرم يحبسون فيد درون الله مانهم من العصل و
 مسلم كتاب الدكر والدعا والتويه والاستفعار باب فصل الاجتماع على تلاوة القران و
 على الدكر...

ى: مسلم كاب الصلوة باب الذكر بعد الصلوة ..

ہم سب قیامت کے ڈرے مجد کی طرف بھاگ دوڑتے تھے۔ ا

یہ خوف قیامت بی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام میں پروقائع اخروی کے ذکر سے رقت طاری ہو جاتی تھی ہے ہوش ہو ہو جاتے تھے گر گر پڑتے تھے ایک بار دو صحابیوں میں وراشت کے متعلق نزاع پیدا ہوئی۔ گواہ کی کے پاس نہ تھادونوں صاحب رسول اللہ کے گی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی ہے فر ہلا میں ایک آدمی ہوں ممکن ہے کہ تم میں کوئی نہایت چرب زبان ادر طرار ہواور میں اس کے موافق فیصلہ کردوں لیکن اگریہ اس کاحق نہیں ہے تو اس کو یقین کرناچاہئے کہ میں نے اس کے گلے میں آگ کا ایک طوق لٹکا دیا ہے دونوں بزرگ آخرت کے خوف ہے دونوں بزرگ

جب بير آيت تازل ۾و لگ

یا ایها الناس اتفوار بکم ان زلزلة الساعة شنی عظیم . لوگوایئ فدار در کیونکه قیامت کازلزلدایک بزی مصیبت بوگی.

تو آپ ﷺ نے محابہ ﷺ کی طرف خطاب کر کے فرملیا جائے ہویہ کون سادن ہے یہ دہ دن ہے جب خدا آدم سے کہے گاکہ آگ کی فوج جمیحو دہ کہیں کے خداو ند آگ کی فوج کون ہے ؟ خدا کہے گاہزار میں نوسو نتانوے جہنم میں جمو کے جائیں گے اور جنت میں صرف ایک "تمام صحابہ ﷺ یہ سن کر بے اختیار دویڑے "۔ "

ایک بار شغیاال صحی مدید می آئد کیفاکد ایک بزرگ کے سامنے بھیر گئی ہوئی ہے پو پھایہ کون بزرگ ہے سامنے بھیر گئی ہوئی ہے پو پھایہ کون بزرگ ہے باہ وگر بہت کے توکہا کہ رسول اللہ بھی کی کوئی صدیت بیان فرمائے۔ "فرمایا بیان کر تاہوں یہ کہہ کر چیخ اور بہو شہر کو گئی ہو گئی ہو

<sup>:</sup> ابود اؤدكماب المسلوّة عند الظلم .

٢: ابو دائود كتاب القضيه باب في قصاء القاضي اذا احفا

٣: ترند كالواب الغير القرآن، تغيير سورة جح-

كديس فصدرحي كى اور صدقد ديا اور خداكي كايد جموث بي تم في يرسب كهداس لئ كيا كدلوگ تم كوفياض كہيں مجاہدے ہو جيما جائے كا تودہ كيے كا تونے بھے كو جہاد كا تھم ديا ہي لڑااور شبيد مواخدافرمائ گايد توغلط بتمبار اصرف يدمقصد تفاكد لوگ تم كومباد ركبيل ميديان كرك رسول الله على في مرح زانور باتحد مادااور كباكد سب سے يميل ان بى يرجم كى آگ بوئے کی شفیانے مدینہ سے آکر حفرت امیر معادید ﷺ سے بید عدیث بیان کی تووہ روتے روتے قریب بہلاکت ہو گئے۔!

صحابه كرام الله كوبر فتم كي دنيوى تكليفين قبول تفيس ونيوى مال ومتاع كا قربان كردينا منظور تقالیکن عذاب اتروی گوارانه تھاایک باررسول الله ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی دیکھاکہ سوکھ کے قاق ہو گئے میں فرملیا کیا تم صحت کی دعا نہیں کرتے تھے" بولے میں بددعا كرتا تفاكه الم خدااكر توجي عذاب اخروى ديناها بتائب تودنياي بن ديد دي

جب حفزت عمر عظم زخی ہوئے توحفرت ابن عباس عظم نے کہاکہ گھبرانے کی كونى بات نبيل آپ ﷺ فيرسول الله ﷺ كي حسن رفاقت كاحق اواكيا اور وو آپ د ے راضی ہو گئے، تھر ابو بر عظی کی حسن رفاقت کاحق اداکیا،اور وہ آپ دیان ہے راضی اکتے، پھران کے اصحاب کی حسن رفاقت کاحق اداکیا اور اگر آب میں ان کوداغ جدائی دے كر كئ توده آب فله سے راضى رہيں كے ، بولے رسول الله ﷺ اور ابو بحر فله كى حسن ر فاقت اور ان کی رضامندی توایک احسان البی تھا، یہ مجمر ابث صرف تمہارے اور تمہارے اصحاب کیلئے ہے، خدا کی قتم اگر زمین کی سطح پر سونا بھیر دیا جائے تو میں اس کو دے کر عذاب البی سے بیخے کوٹر جی دول گا، عشدت خوف تیامت سے ان کو یمی غنیمت معلوم ہو تا تقا کہ وہ اگر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو کم از کم عذاب دوزخ ہے تو نج جائیں،ایک بار انھوں نے ایک صحابی سے کہا کہ تمہیں یہ بند ہے کہ ہم جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسلام لائے، بچرت کی، جہاد کیااور بہت ہے نیک کام کئے ان سب کا تواب تو ہم کو ال جائے لیکن آپ سے بعد ہم نے جو نیک کام کے تواس کے بدلے میں صرف دوز خے فی جاکیں اور عذاب و ثواب برابر برابر ہو جائیں ، بولے خداکی قتم نہیں، ہمنے آپ ﷺ کے بعد بھی جہاد کیا، روزہ رکھا، نماز پڑھی بہت سے نیک کام کے اور ہمارے ہاتھ پر بہت ہے لوگ اسلام لائے، ہم کوان اعمال سے بڑی بڑی تو قعات ہیں ،حضرت عمر دی نے فرملا"اس دات کی

ترقد كابواب الزبد باب اجاه في الرياه والسمعة . ترفد كابواب الدعوات باسب اجاء في عقد الشبع باليد .

بخارى كآب المناقب فضائل عمرت

ائتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے تو یبی ننیمت معلوم ہو تاہے کہ ہم ان کے بدلے عذاب سے نیج جا تیں اور نیکی وبدی برابر سر ابر ہو جائے "۔ ا

خوف عذاب قبر

قبر سفر آخرت ں پہلی منزل ہے، اس لئے صحابہ کرام اللہ اس منزل کو نہایت تعظیٰ اس منزل کو نہایت تعظیٰ اس منزل کو نہایت تعظیٰ استجھتے تھے اور اسکار اور پر خطر راستوں ہے جمیشہ لرزتے رہے تھے، ایک بار رسول اللہ کالا نے قبر کی آزمائش اور امتحان پر خطبہ دیا تو صحابہ کرام اللہ فی فی آخصہ تعظیٰ معرو این العاص کا انتقال و نے انگا، تو وصیت کی کہ "جمھ کود فن کرنا تو تھوڑی می فاک ڈالنا، پھر قبر نے پاس اتن دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ ذیک کر دیے جائیں، اور ان کا گوشت تقلیم کردیا جائے تاکہ تمہارے ساتھ انس قائم رہے اور اتن دیرییں خدا کے قاصدوں (منکر نکیر )کا جواب و جائوں"۔

### گرېپه وېکا

الله تعالى نے سحابہ کرام ، الله کے دلوں کو موم کی طرت نرم و گذار کر دیا تھا، اس لیے جب، رسول الله ﷺ کے خطبات و مواعظ سنتے، قر آن مجد پڑھتے یا خشیت النبی کا موقع آتا تو الن پر رفت طاری ہو جاتی امر آتھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے۔

ایک بار آپ ﷺ نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ "جو کچھ میں جانتا ہوں اُلرتم جانے تو ہنے کم مورد تے بہت "تمام" تا ہا ہے کہ بالفتیار منہ ڈھانک کررونے گئے۔ ا

ا کیک بار رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا تووہ مر نے کے بعد دوزٹ میں داخل ہوگا" حضرت عبدالله بن قیس انصاری ﷺ سے سن کررو پڑے، آپ ﷺ نے فرمایا" کیوں روتے ہوا؟"بولے" آپ ﷺ کاار شاد س کر" فرمایا تمہیں خوش خبری ہوکہ تم جنتی ہو۔" ہے

> حصرت عبدالله بن ممر فيهد جب قرآن مجيد كى يرآيت: الم يان للذين امنواان تخشع قلو بهم لذكر الله،

"کیاان او گوس کیلئے جو ایمان ایٹ انجمی دو وقت نہیں آیا کہ خدا کے ذکر پر ان کے دل

<sup>:</sup> عارق باب ايام البالية .

المائي تتأب البخائز بأب التعوذ من عذاب القير ..

٣: مسلم آباب الإيمان بأب كون الإسلام بمدم ما قبله وكذا لحج والجرق

٨٠ . بخارى كمّاب النفيم باب لا نسااوا عبي اينهاء ال نبد لكم نسؤ كم

<sup>: -</sup> اسدالغابه تذكره حضرت عبدالنداين فيس انصاري.

محمداز ہوں''۔

پڑھتے تھے توبے اختیار روپڑتے تھے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ '' ایک بارانبول نے حضرت عمیر ﷺ کویہ آیت پڑھتے ہوئے ساہ فکیف اذا جنن من کل امنه بشھید۔

اس دن ان لو گول کا کیا خیال ہو گاجب ہم ہر امت سے ایک گولولا کیں گے۔ تواس قدر روئے کہ داڑھی اور گریبان دونوں تر ہو گئے۔

حفزت سبیل بن عمرو رفظته جب قر آن پڑھتے تھے توان پر گریہ طاری ہوجا تا تھا۔ '' تمام صحابہ رفظت میں حفزت ابو بکر رفظته نہایت رقیق القلب تھے ،وہ قر آن مجید پڑھتے تھے توان پراس قدراڑ پڑتا تھا کہ بےافقیار رونے لکتے تھے۔ ''

ایک بار حفرت عکرمہ رہ ہوئی نے حفرت اساء رسی اللہ عبدا سے بوجھا کہ صحابہ رہ اللہ عبدا سے بوجھا کہ صحابہ رہ اللہ پر خوف البی ہے کبھی غش بھی طاری ہوتی تھی، بولیس نہیں دہ صرف روتے تھے۔ ق

الحب في الله

اسلام ایک رشتہ اتحاد تھا جو صحابہ کرام ہے۔ کو دور دور سے کھنے کر لاتا تھااور ایک دائی مجت کے سلسلہ بیں مسلک کردیتا تھا مہاجرین وانسار دونوں کا خاندان الگ تھا، سلسلہ نسب الگ تھا طرز معاشر سے الگ تھا کردیتا تھا مہاجرین وانسار مونوں کا خاندان الگ تھا کہ رستحد الگ تھا طرز معاشر سے الگ تھا کہ ونوں کو اس قدر متحد کردیا کہ دونوں بھائی ہو گئے اور مال میں جائیداو میں وراثت میں ایک دونر کے شریک ہو گئے ای کانام حب فی اللہ ہے اور صحابہ کرام دونوں کا ہم فردای محبت فشہ میں چور تھا، ایک صحابی سول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے دو بھائی تھے اور میں آیک سے صرف خدااور سول اللہ محبت اور دوسرے سے صرف خدااور خدا کے دسول کیلئے بعض رکھتا تھا۔ خدااور سول کیلئے بعض رکھتا تھا۔ خدااور سول کیلئے بعض رکھتا تھا۔

حفرت مجابد کابیان ہے کہ ایک سخانی نے پیچے سے میر اشانہ پکر کر کباکہ "میں تم سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای مجت رکھتا ہوں انھوں نے کہا کہ جس ذات خداکیلئے تم جھھ سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای ذات کیلئے تم سے محبت رکھتا ہوں "۔ کے

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمرً ۴۰۰ طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمرً ـ

٣: اسدالغاب تذكره حفرت سبيل بن عمرة -

سم: عندى تماب العسلوة باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

۵: طبقات ابن معد تذكره معفرت اسائم

۲: اسدالغابه تذکره معفرت خالدالاحدب حارتی ...

ادب المفروباب اؤ ااحب الرجل اخاوفليعلمه...

یہ حب فی اللہ بی کا نتیجہ تھا کہ جواوگ کوئی نیک کام کرتے تھے متابہ کرام اللہ کو ان سے عبت ہو جاتی تھے متابہ کرام اللہ بن عمر معطفہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود طاقتہ کا کر جواتو ہوئے تم نے ایسے مخص کاذکر کیا کہ جب سے رسول اللہ کا نے فرملیا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھواوران میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود طاقتہ کانام لیا ای دن سے بیل عبداللہ بن مسعود طاقتہ کانام لیا ای دن سے بیل عبداللہ بن مسعود کانام لیا ای دن سے بیل عبداللہ بن مسعود کے کانام لیا ای دن سے بیل برابران کو محبوب رکھتا ہوں۔

ایک بار قبیلہ ہو تمیم کاصدقہ آیا تورسول اللہ ﷺ نے فرملیاکہ سے میری قوم کاصدقہ ہے اور یہ لوگ د جال کے مقابلہ میں سب سے قوی تر ہیں، حضرت ابوہر رو ظافہ کا بیان ہے کہ عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ مجھے اس قبیلہ سے زیادہ مبعوض نہ تھالیکن جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی نسبت یہ کلمات ہے وہ مجھے محبوب ہو گیا۔ ع

البغض في الله

صحابہ کرام ﷺ ہمہ تن محبت تھے،اس لئے ان کے نزدیک بغض سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہ تھی تاہم خدا کے عشق میں انھوں نے دوسر وں کی محبت کو بھلادیا تھاوہ آگر محبت کرتے تھے تو خدائی کیلئے اور بغض رکھتے تھے تو خدائی کیلئے۔

بیٹا ہر مخف کو محبوب ہو تاہے لیکن اگر وہ خداہے محبت نہیں رکھتا تواس سے کوئی عاشق خدا محبت نہیں رکھ سکتا ، حفرت عبدالرحمٰن بن الی بکر ﷺ اسلام نہیں لاتے تھے اس لئے حضرت ابو بکر ﷺ نے فتم کھالی تھی کہ ان کووراثیت نہ دوں گا۔ آ

بی بی سب کو محبوب ہے کیکن خدااور رسول کی محبت نے صحابہ ﷺ کیلئے اسی محبوب چیز کو بھی مبادیا تھا ایک صحابی کی بی بی (ام ولد )رسول الله ﷺ کو برا بھلا کہا کرتی تھی وہ اس کو بار بار تختی کے ساتھ منع کرتے تھے، لیکن وہ اس حرکت سے باز نہیں آتی تھی اسکے ساتھ ان کے تقوان کو خودا نھوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔

لى منها ابنان معثل اللو لويتين و كانت بى رفيقته\_ اس سير عدد يج موتى كي طرح تج اورده ميرى بمدم تقى\_

کیکن ایک بار رات کو دور سول اللہ ﷺ کو ہرا بھلا کہد رہی تھی انھوں نے سن لیااور وفعن تمام تعلقات کو بھول گئے کلباڑی اٹھائی اور اس کا پیپ جاک کر دیا۔ "

منداین حنبل جلد ۴صغی ۱۹۱

ا: ابشأصتي ٩٠س.

سن ابوداؤد كماب الفرائض باب ننخ ميراث المجد ميراث الرحم

ا: ابودادُدُ كَمَابِ الحدود بابِ الحكم فيمن سب النبي \_

حضرت ابن مکتوم ایک بیبودیہ کے مہمان ہوئے دہ آگر چد ان کی خاطر مدادات کرتی تھی لیکن خدااور خدا کے رسول کو براجھال کہتی تھی اس لئے انھوں نے اس کو قتل کر ڈالا یا

ین خدادر خدا نے رسول کو جمت نہیں ہوتی لیکن صحابہ کرام کے نے خداکیلے ان سب کی اعزہ احباب سے کس کو حمت نہیں ہوتی لیکن صحابہ کرام کے نے خداکیلے ان سب کی حجت کو خیر باد کہد دیا تھا ،امیر ان بدرگر فیآر ہو کر آئے اور رسول اللہ کے نے حضرت ابو بکر کے اور حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے ان سب کی گردن مار نے کا اختیار عطافر مائے مشور ودیالیکن حضرت عمر کے ایک عزیز کی گردن اڑاووں کیو نکہ یہ لوگ ایمن الکنز ہیں۔ عملی عقیل کی اور میں اپنے ایک عزیز کی گردن اڑاووں کیو نکہ یہ لوگ ایمن الکنز ہیں۔ ع

# مقامات مقدسه كي زيارت

خانہ کعبہ کی طرح صحابہ کرام ﷺ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی شرف اندوز ہوتے تھے۔

ایک بارایک خاتون بیار ہو کیں اور نذر مانی کہ اگر خدا شفادے گاتو بیت المقدس بیں جاکر نماز پڑھوں گی صحت یاب ہو کیں تو سامان سفر کیار خصت ہونے کیلئے حضرت میموند رصی اللہ عنها کی خدمت بیں حاضر ہو کیں انھوں نے کہام بحد نبوی ہی بیں نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ سے لئے نے فرملیا ہے کہ میری مسجد کی ایک نماز خانہ کعبہ کی مسجد کے سواد وسری مساجد کی بزاروں نمازوں ہے بہتر ہے۔ ع

حضرت ابوجمعت انساری ﷺ بیت المقدس میں نماز اداکرنے کیلئے آئے نماز اداکر کے چلنے اگر کے خاند اداکر کے چلنے اگر کے چلنے لگے اور کے جل کے خاند اور کے اس کے بدلے میں ایک حدیث بیان کر تاہوں۔ ع

کوہ طور بچلی گاہ نور البی تھا اس لئے حصرت ابوہر رہے ﷺ وہاں گے اور اس پر نماز پڑھی، پلٹے تو حصرت ابوبھرہ ﷺ سے ملاقات ہوگئ، انھوں نے کہا کہ اگر میں پہلے ملاہوتا تو تم وہاں نہ جانے ہاتے رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سواقصد رحال نہیں کیاجا سکتا۔

رسول الله ﷺ برستنيج كومعمولاً قباص تشريف لے جلياكرتے تقے حفزت عبدالله بن

ان ملقات ابن سعد تذکره حضرت ابن مکتوشه

ت مسلم تماب الجهاد باب الامداد الملائكة ، في غر دو بدر واباحة انعام .
 ساز مسلم تماب الجباب فضل العسلة في مجد المدينه و كد .

ا: اصابه تذكره حضرت ابوجهد انساري -

<sup>:</sup> مندابوداؤدوطيالبي سفيه ٩٢، مندابوبعر وغفاري .

عمر منظف نے بھی یہ التزام کرلیا تھا۔ ' ایک دن حفرت عبداللہ بن قبیں بن مخرمہ منظمہ مسجد قبائے پاس سے فجر پر سوار ہو کر نکلے دیکھا کہ حفزت عبداللہ بن عمر منظمہ پابیادہ جارہ بہ بیں فجر سے انز کر کہا کہ بچاجان اس پر سوار ہو لیجئے ہوئے اگر سواری در کار ہوتی تو مل عتی تھی لیکن رسول اللہ بھی اس اس مجد میں پابیادہ آگا کین رسول اللہ بھی اس کئے میں بھی پابیادہ آگا کین رسول اللہ بھی اس کئے میں بھی پابیادہ آگا کین رسول اللہ بھی اس کئے میں بھی پابیادہ آگا کین رسول کے میں بھی پابیادہ آگا

آیک سحابیہ بحت الله علما نے معجد قباتک پاپیادہ جانے کی نذر مانی تھی اہمی نذر پوری کرئے ہمی نہ پائی تھیں کہ انقال ہو گیا ، حضرت عبداللہ بن عباس عظمہ نے فتوی دیا کہ ان کی صاحب ادی نذر پوری کریں۔

# فرائض ند ہی کے اداکر نے میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا

جم و برقتم کی آسانیال حاسمل میں تاہم ند ہبی فرائض اعمال ادا نہیں کرتے لیکن محابہ کرام میں جم و برقتم کی آگیفیں برداشت کرتے تھے اور فرائض اسلام کو بخو خی ادا کرتے تھے دخرت ملی دھند کو اکثر فدی کے آخرے آجایا کرتے تھے اس لئے وہ عمومانہاتے رہتے تھے جب باربار کے نہانے سے ان کی پیٹے بھٹ بھٹ گئی توانھوں نے رسول اللہ پیلا سے اس کا ذکر کیا آپ بیٹ کے وضوکا فی ہے۔ "

ر ۔ واُل اللہ ﷺ ظهر کی نماز پڑھتے تھے تو وطوپ کی شدت سے زمین اس قدر اُلرم رہتی تھی کہ بعض سحابہ ﷺ منٹی میں کنگریاں اٹھا کراس کو ٹھنڈ اکرتے تھے بھر سامنے رکھ کراس یہ عہدہ قد کرتے تھے حضرت زید بن ثابت ﷺ فرماتے ہیں کہ

كان رسول الله الله الله على الظهر بالها حره ولم يكن يصلى صلوه اشد على اصحاب رسول الله الله منها . الم

ر سول الله ﷺ تھی دو پہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ کی کوئی نماز صحابہ بھر پر ظہر سے زیادہ شاق اور خت نہ تھی۔

ا کید بار سورج کمن لگا تورسول اللہ ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی اور قیام و قعود اور رکوئ و جود میں اس قدر دیر لگائی کہ بہت سے سحابہ ﷺ بہوش ہو گئے ان پر پانی کی

منعم تناب الجج باب فضل مجد قبار

التي منداين ضبل جلد الصلح. ١١٩ -

۲۰ موطالهام محمد کتاب الایمان و ایند ورباب الرجل یحلف بالمشی الی بیت الله .
 ۲۰ اود اف کتاب الطهاره باب فی المذی .

ايينا كتاب العلاة إب في وقت صلوة الطهر -

اليناكتاب العلوة بإاب في وتت العصر\_

مشكيس ۋالى گئيس-

اسلام نے اگرچہ رہبانیت کو منادیا تاہم ذوق عبادت ہیں حضرت حمنہ بنت جش رصی الله عنها برابر مصروف نماز رہتی تھیں اور جب تھک جاتی تھیں تومسجد کے دونوں سنونوں ہیں ایک رسی باندھ رکھی تھی،اس سے لئک جاتی تھیں تاکہ نیندنہ آئے پائے رسول اللہ ﷺ نے ای رسی کو دیکھا تو فرمایاان کو صرف اس قدر نماز پڑھٹی چاہئے جوان کی طاقت ہیں ہواگر تھک جائیں تو بیٹھ جانا چاہئے چنانچہ دورسی تھلواکر پھٹکوادی۔

شوق حصول تواب

سیاب کرام پی نے تمام اعمال کا محور صرف تواب آخرت تھاای کیلئے دہ طرح کر حی تکافیس اٹھاتے تھے اورای پرا نھوں نے اپ تمام عیش د آرام کو قربان کر دیا تھاا یک سحائی کا گھر مہجد ہے بہت دور تھالیکن ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوتی تھی ایک بسحائی نے ان ہے کہا کہ کاش آپ ایک گدھا خرید لیتے جس پر دن کی دھوپ اور رات کی اندھری میں سوار ہو کر کشر یک نماز ہوتے انھوں نے جواب دیا کہ میں سرے سے یہی نہیں پند کرتا کہ میر آگھر مہجد کے پہلومیں ہورسول اللہ عی کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ بی نے نے وجہ بو تھی مہد کہ میر کی طویل آمدور فت داخل حسات ہو آپ بی نے نے یہ س

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجد کی طرف جو قدم اٹھتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے اس لئے سحاب کرام ﷺ نماز کو آتے تھے تو قدم قریب قریب دکھتے تھے کہ تقش قدم کی تعداد بردھ جائے اور اس پر ثواب ہے۔ "

حضرت مالک بن عبداللہ علیہ نے حضرت حبیب بن مسلمہ علیہ کودیکھاکہ گھوڑا ساتھ ہواری دی ہے تو سوار کیوں نہیں ساتھ ہواری دی ہے تو سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔"بوئے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خداکی داہ میں جس محف کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں خدااس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ فیعنی پیدل اس کئے چلا ہوں کہ پاؤں میں مٹی لگ جائے تاکہ اس بشارت ہے تھے کو بھی حصہ طے۔"

ابوداؤد كتاب الصلوة باب الصلوة الكسوف.

r ابو داؤد كتاب الصلوق باب الطوع در كعات السنة باب النعاس في الصلوق

ابود اوَد باب ماجاء في فضل المشي الى الصلوة ...

٧): نسائى كتاب الإمام باب المحافظ على العساؤة ميت نيادى بهن -

ة: مسند وارحى في تصل اخبار في سييل الله ...

ایک دوز حفرت جابر رہ تھا ہے۔ خت دھوپ میں پاپیادہ اپ نچر کوہا تکتے ہوئے جارے تھے داستہ میں فوج سے ملا قات ہوگئی تواس کے سید سالار نے کہا خدانے آپ کو سواری دی ہے پھر سوار کوں نہیں ہو لیتے۔ "بولے میں نے رسول اللہ پیلا سے سنا ہے کہ جس فخص کے پاؤں خدائی راہ میں غبلہ آلود ہو جا کی اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے ہیہ س کر تمام فوج کھوڑے سے انر گئی۔ ا

بإبندى نذروقتم

ہم لوگ ہر وقت قتمیں کھلا کرتے ہیں اور ہم کو محسوس نہیں ہو تا کہ یہ کس قدر ذمہ داری کا کام ہے کی قدر ذمہ داری کا کام ہے لیکن صحابہ کرام کھا گئے تھے اس کو پورا کرتے تھے ایک بار حفزت عائشہ رضی مللہ عبد حفزت عبداللہ بن زبیر کھانے ہے تاراض ہو تمین اور قتم کھائی کہ اب ان ہے کہمی بات جیت نہ کریں گی لیکن جب حفزت عبداللہ بن زبیر کھانے کے دوسرے صحابہ کھی کی سفارش پہنچائی تورو کر کہنے لکیں۔

انى نذرت والنذر شديد\_

می نے نذرمان لی ہے اور نذرکا معاملہ نہایت سخت ہے۔ بالآخر اصرار وسفارش سے معاف کر دیااور کفارہ فتم میں مہم غلام آزاد کئے۔

حضرت عمر عظمہ خلافت کے کار دہار ہیں مشغول دیجے تھے اس لئے اپ دربان کو تھم دیا تھا کہ اگر دہ کوئی فتم کھالیں اور معروفیت کی دجہ ہے اس کو پور اند کر سکیں تووہ ان کی طرف

ے کفارے میں دس فقیر کوپائی صاع گیہوں دے دے۔ یکنی ہر فقیر کونسف صاع ۔
حضرت کردم خطبہ نے کوہ بولنہ پر پچاس بحریوں کے ذرح کرنے کی غذر مانی تھی رسول
اللہ ﷺ ہے اس کے ایفاء کی اجازت ما گی تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ دہاں کوئی بت تو نصب
نہیں ہے بولے نہیں اب آپ ﷺ نے نذر پوری کرنے کی اجازت دے دی انحوں نے
بریاں جمع کیں اور ان کو ذرج کرنے گئے سوء اتفاق ہے ایک بحری بھاگ گی وہ اس کی جبتو میں
نکلے تو یہ کہتے جاتے تھے کہ خداو ندامیری نذر پوری کر چنانچہ جب اس بحری کو پکر کر ذرج کر لیا
توان کو تسکین ہوئی۔ ع

اسلام نے آگر چدر بہانیت کوناجائز قرار دیاتھا تاہم بعض صحابہ ﷺ ناوا تغیت کی وجہ ہے

<sup>:</sup> مندابوداؤد طبيالي صغيه ٣٣ ١١٤ قراد عن جابر..

ا: بخارى كتاب الادب بالبحرة

ا مؤطا علام محركاب الايمان والناور داونى النجزى فى كفارة اليمين

ا: طبقات ابن معددُ كروحفرت ميموند بنت كردم م

نہایت تکلیف دہ نذریں مانتے تھے اور ان کو پورا کرتے تھے ایک بوڑھے صحابی نے پاپیادہ ج کرنے کی نذر مانی اور اس کو پورا کیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع فر ملیا ایک اور صحاب در صدی الله عنها نے بھی ای معتم کی نذر مانی لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ا

ایک باررسول اللہ ﷺ نے ایک سحانی کودیکھاکہ کھڑے ہوئے ہیں دریافت فرملیا تو معلوم ہواکہ انھوں نے بید نذر مانی ہے کہ نہ بیٹیس کے نہ سمی کھڑے ہوں گے نہ سمی سے بولیس کے اور دوزور تھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرملیاکہ ان سے کہدوہ کہ بیہ سب چوڑ دیں اور صرف دورے کو بوراکریں۔

بخارى كماب الحج باب من نذر المشى الما لكعبة .

بخارى كآب الندور باب الدونيمالا يملك وفي معصية

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# تجيل الرسول

#### برکت اندوزی

سیاب کرام کے تیار پڑتے یا پیدا ہوتے توان کو آپ کے کی فات ہے برکت اندوز ہوتے بہت مثلا بچ بیار پڑتے یا پیدا ہوتے توان کو آپ کے کی فدمت میں صافر کرتے آپ کے بیٹر پڑتے یا پیدا ہوتے اپنے مند میں کھیورڈال کرائ کے مند میں ڈالتے اورائ کیلئے برکت کی وعافر ماتے۔ حضرت سائب بن پزید دیلئے گئے ہیں کہ میں بیار پڑاتھ پھیر ااور وعائے کو آپ کے کی فدمت میں بہت کی فدمت میں اور وعائے برکت کی اس کے بعد آپ کے فوضو کیائی پیا۔ حضرت ابوائو آپ کے کی فدمت میں لائے آپ کے اس کے اورائ کی بیار حضرت کی اس کے بعد آپ کے وضو کیائی پیا۔ حضرت ابوائو آپ کے کی فدمت میں لائے آپ کے اس کے مند میں ڈالی اورائ کو برکت کی وعادی۔ حضرت عبداللہ بن ذیبر کے مند میں ڈالی اورائ کو برکت کی وعادی۔ حضرت عبداللہ بن ذیبر کے مند میں ڈالی دورائ کو برکت کی و عادی۔ حضرت آب کے مند میں ڈالی دورائی کو ان کے کر مند میں ڈالی دیا پھر برکت کی دور مناکی آپ بھی بعض بچوں کے مند میں ڈالی دیا پھر برکت کی دعائی آپ بھی بعض بچوں کے مند میں ڈالی دیا پھر برکت کی دعائی آپ بھی بعض بچوں کے مند میں گل کردیتے بعض کے مند میں ڈالی دیا پھر برکت کی دعائی آپ بھی بعض بچوں کے مند میں گل کردیتے بعض کے مند میں ڈالی دیا پھر برکت کی دعائی آپ بھی بعض بچوں کے مند میں گل کردیتے بعض کے مند میں ڈالی دیا پھر برکت کی دعائی آپ بھی بعض بچوں کے مند میں گل کردیتے بعض کے مند میں اورائی دیا تو بعض کی آپ کھول پر ہاتھ کھیر تے۔ ا

حضرت زبرہ ابن معبد عظمہ ایک سحائی تھے بچپن بی میں ان کی والدہ ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں لائیں اور کہا کہ "اس بیعت لیجئے آپ ﷺ نے فرمایا ابھی بچ ہے یہ کہہ کر ان کے سر پرماتھ بھیر ااور دعادی چنانچ جب ان کو لے کر ان کے واو اغلہ خرید نے کیلئے بازار باتھ جاتے تھے اور حضرت ابن زبیر ﷺ نے تم کو برکت کی وعادی ہے جمافظ تو کہتے تھے کہ ہم کو بھی شریک کروکیونک رسول اللہ ﷺ نے تم کو برکت کی وعادی ہے جمافظ ابن ججراس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

ونوفردداعی الصحابة علی احضاراو لادهم ان النبی 養 لالتماس بر كته مین اس مدیث علی التماس بركته مین اس مدیث عاصل كرنے كيك

المستخدل المركوات باب الدعاء للصيبان بالبركة و مسيح رؤسهم و كتاب العقيقة باب تسميته المولود غداة بولد لمن لم يعق عنه و تحنيكم.

بخارى كتاب الشركة باالشركة في الطعام

صحابہ کرام ﷺ کو آپ ﷺ کی خدمت میں اپن اوارد کے حاضر کرنے کا برا اشوق تھا۔ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام ﷺ کے ملازم بر تنول میں پائی لے کر حاضر ہوتے آپ 業 ان میں دست مبارک ڈال دیتے وہ متبرک ہو جاتا۔ <sup>ا</sup>

جب بھل پند ہوتے تو يبلا بھل آپ سے كى ضدمت من بيش كرتے آپ سے برکت کی دعا فرماتے اور سب سے جھوٹا بچہ جو موجود ہو تااس کودے دیے جات ﷺ کے وضوكا بحاكه كالفي صحابه بي كيائة آب حيات تقاجس يروه جان دية تصابيب بارحفرت باال الله في آپ ﷺ ك وضوكا بجابولياني فكالا توتمام صحاب الله في اس كوجهيث ليا-

ایک دن آپ ﷺ نے وضو کیایانی ج میاتو تمام محابہ دی نے اس کو لے کر جسم پر؟ مل لیاایک بار آپ ﷺ سر منڈوارے تھ سیاب کرام ﷺ نے آپ ﷺ کو گھر لیا۔ جہام سر مونڈ تاجا تا تھااور سحابہ ﷺ او پر ہی او پر سے بالوں کوا چیک لینا ھاہتے تھے۔ <sup>قو</sup>

ا کی بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مخدورہ ﷺ کی بیٹانی پر ہاتھ پھیر دیاس کے بعد انھوں نے عمر مجر ندسر کے آگے کے بال کوائے نہ مانگ تکال۔ " بلکہ اس کو بطور متبرک بادگار کے قائم رکھا۔

آپ ﷺ جب سحابہ کرام کھ کے مکان پر تشریف لاتے تووہ آپ ﷺ سے برکت حاصل کرنے کی در خواست کرتے ایک بار آپ ﷺ ایک سحالی کے گھریر تشریف لائے انھوں نے دعوت کی جب چلنے لکے تو گھوڑے کی باک پکڑ کرعرض کی کہ "میرے لئے وعافرهائي آپ ﷺ نے وعابر كت ودعائ مغفرت فرمائي۔ " ع

ایک بار آپ ﷺ حفرت معد ﷺ کے گھر تشریف لاے اور در دازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا نھوں نے آہتہ ہے جواب دیاان کے صاحبزادے نے کہاک رسول اللہ ﷺ کو اؤن تہیں دیتے۔" بولے جب رہو مقصدیہ ہے کہ آپ ﷺ ہم پر بار بار سلام کریں آپ 巻 فدوباره سلام کیا پھرای فتم کاجواب ملاتیسری بار سلام کرے آپ 歩 واپس بطے تو

مسلم كماب اغضائل باب في قرب الني من الناس وتيركم به-

سنن ابن ماجه كتاب الاطعم بالزاالي بادل العرق، وترندي كتاب الدعوات باب ما يول الداراى الباكورة من الثمرية

أسافى كماب الطبارة باب المقفاع بفضل الوضور

عنان حاب الوضو ، إب المتعمال فضل و ضوع الناس-بخاري كتاب الوضو ، إب المتعمال فضل و ضوع الناس-

مسلم كناب الفضائل إب في قرب البني عليه السلام وترهم ...

الوداو تاب العلوة إلى يف الازن-اليفا تاب الاشرية في النفي الشراب

حضرت سعد ﷺ بیچھے پیچھے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ میں آپ ﷺ کا سلام سنتا تھا لیکن جواب اس لئے آہت ہے دیتا تھا کہ آپ ﷺ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔'

### مانظت ياد گاررسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی اکثریادگاریں محفوظ تھیں جن کووہ جان سے زیادہ عزیزر کھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے حضرت علی بن حسین ﷺ کی ابیان ہے کہ جب بم اوگ حضرت امام حسین ﷺ کی شہادت کے زمانے میں بزید کے دربارے پلٹ کرمدینہ میں آئے تو حضرت مسور بن محزمہ ﷺ کی شہاد ہم ہے کہاکہ رسول اللہ ﷺ کی شکوار مجھے دے دوابیانہ ہوکہ بیلوگ اس کو چھین لیس غداکی قتم اگر تم نے مجھے بیہ شکوار دی تو جب تک جسم میں جان باتی ہے کوئی شخص اس کی طرف ہا تھ شہیں برحاسکا۔ آ

حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس آپ کلی کا ایک جب محفوظ تماجب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اساء رضی الله عنها نے اس کو لے لیااور محفوظ رکھا چنانچہ جب ان کے خاندان میں کوئی شخص بیار ہو تا تھا توشفاء حاصل کرنے کیلئے دھو کر اس کا پائی پلائی تشمیں۔ ''

بہت سے صحابہ کے ان یاد گاروں کو زاد آخرت سمجھتے تھے اور ان کو بعد مرگ بھی اپنی سے وہدا کرنا پند نہیں کرتے تھے جب آپ کے حضرت انس کے گر تشریف لاتے تھے تو ان کی دالدہ آپ کے گئے کہ پینہ کو ایک شیش میں بحر کراٹی خو شبو میں طادی تھیں چنا نچے جب حضرت انس کے خوط میں شامل کی جائے۔ اس دوایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے کہ یہ خوش ہوان کے حفوط میں شامل کی جائے۔ اس دوایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے کہ تو ایک بچوڑ چز سمجھا ہے لیکن مافظ ابن جحر نے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک بے جوڑ چز سمجھا ہے لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے زد یک اس سے وہ بال مرادین جو گئیمی کرنے میں رسول اللہ بھے کے سرے جھڑ جاتے تھے بھر حضرت انس دیا ہے تا یک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ بھے نے آپ بھی نے آپ بھی کے بال مو نڈوائ تو حضرت ابو طلحہ بھی نے آپ بھی کے بال مو نڈوائ تو حضرت ابو طلحہ بھی نے آپ بھی خوشوں نے اپنی کے بال کے لئے اور ان کو حضرت انس بیٹھہ کی دالدہ کے حوالے کیا جن کو انھوں نے اپنی خوشویں یہ بال شامل تھا کی میں وہ خوشویں یہ بال شامل تھا کی میں وہ

<sup>:</sup> العِمَالَمَا إِلَا إِراب كودة إسلور عارِ في الاستبدال،

ابوداؤد كتاب الزكال بإب م يكروان تتجمع ينتهن من النساو...

۳: مندان حتیل ن۲ س۳۸ ۳۰\_

يينے کو بھی شامل کر کیتی تھیں۔ ا

غزدہ خیبر میں آپ ﷺ نے ایک سحابیہ رصی الله عنها کوخود دست مبارک ہے ایک ہار پربنایا تفادہ اس کی اس قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے ہے جدا نہیں کیا اور جب انقال کرنے لگیں تود صیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کردیا جائے۔ ا

حضرت امیر معاویہ خاف کے پاس آپ ﷺ کی ایک قیص ایک تبیند ایک جاور اور چند موے مبارک تھے انھوں نے وقات کے وقت وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن ہیں لگائے جائیں اور موے مبارک مند اور ناک ہیں بجرد ہے جائیں۔ "

ر سول الله ﷺ نے جن کیٹروں میں انقال فرمایا تھا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے ان کو محفوظ رکھا تھا چنانچہ ایک دن انھوں نے ایک سحانی کو ایک یمنی ته بنداور ایک کمبل دکھا کر کہا کہ خدا کی قتم آپ ﷺ نے ان ہی کپڑوں میں انقال فرمایا تھا۔ م

ا کیک سحابی کو آپ ﷺ نے سیادریشم کا ایک عمامہ عطا فرمایا تھاا نھوں نے اس کو محفوظ ر کھا تھااوراس پر فخر کیا کرتے تھے چٹا نچہ ایک بار بخارامیں فچر پر سوار ہو کر نکلے تو عمامہ د کھا کر کہاکہ اس کورسول اللہ ﷺ نے جھے کو عنایت فرمایا تھا۔ ھ

آپ ﷺ کے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہائے بطوریادگار کے محفوظ رکھے سے اور جب کوئی محفوظ رکھے سے اور جب کوئی محفوظ رہو تا تھا تو ایک برتن میں پائی مجر کر بھتے دیتا تھا اور وہ اس میں بالوں کو دھو کر واپس کردیتی تھیں جس کووہ شفاحاصل کرنے کیلئے کی جاتا تھایا اس سے عشل کرنے کیلئے کی جاتا تھایا اس سے عشل کرنے کیلئے گی جاتا تھایا اس سے عشل کی لیتا تھا۔ ''

فلنا ان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے تھے اور ان سے برکت اندوز ہوتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے کہا کہ جب تک داد پر مبرنہ بار آپ ﷺ نے ایک چاندی کی اگر تھی تیار کروائی جس ہواہل مجمراس کو نہیں پڑھتے ،اس لئے آپ ﷺ نے ایک چاندی کی اگر تھی تیار کروائی جس کے کمینہ پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اس انگو تھی کو خلفائ جلاشے نے محفوظ رکھا تھا اخیر میں حضرت عثان منظانہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر پڑی انھوں نے تمام کنویں کاپانی انچواڈ الالیکن

<sup>:</sup> عناري كم تاب الإستيذان باب من زار قوما فقال عند جم\_

۴. منداحداین منبل ج۲ص ۱۳۸۰

سى نزېرة الا برار تذ كره مفترت معاوية ـ

٨ - ابوداؤد كناب الباس باب في لبس الصوف والشعراء

اليشأباب ماجاء ألى الغزية

<sup>1:</sup> خارى كتاب اللباس باب مايذكر في الشيب مع فتح الباري.

يه گوہر ناياب نه مل سكار<sup>ا</sup>

حضرت کعب بن رابیر عظمہ کے قصیدے کے صلے میں رسول اللہ ﷺ نے خودائی چادر عمایت فرمانی تھی یہ چادر امیر معاویہ عظمہ نے ان کے صاحبزادے سے خریدل،اوران کے بعد تمام خانا، عیدین میں وی چادراوڑھ کر نکلتے تھے۔ ا

آپ بی جس بیالے میں پائی ہے تھے وہ حضرت انس بن مالک کله کہ کے پاس محفوظ تھا، ایک بار وہ وہ فٹ کیا تھا تھا، ایک بار وہ وہ فٹ کیا تو انھوں نے اس کو جاندی کے تارہ بر دروایا۔ اس میں ایک او ہے کا حلقہ بھی نگا ہوا تھا لیکن بعد کو حضرت انس کله نے اس میں سونے یا جاندی کا حلقہ لگوانا جا الیکن حضرت طلحہ نے منع کیا کہ رسول اللہ بھی نے جو کام کیا ہے اس تغیر نہیں کر ناچاہے آپ کھی کے دواور پیالے حضرت بل کھی اور حضرت عبداللہ بن سلام حقید کے پاس محفوظ تھے۔ کے اس کو والد عنبا کے مکان پر تشر نف ااے گھر میں ایک دن آپ کھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنبا کے مکان پر تشر نف ااے گھر میں ایک مشکیزہ لئک رہا تھا آپ کھی نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پائی بیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عمل باطور یادگار کے رکھ لیا۔ ا

آپ ﷺ حفرت شفا، بنت عبداللہ کے ببال بھی بھی قیلولہ فرماتے تھے اس فرض سے انھوں نے آپ ﷺ کیلئے ایک فاص بستر اور ایک فاص تبیند بوالیا تھا جس کو پہن کر آپ ﷺ استر احت فرماتے تھے بیاد گاریں ایک مدت تک ان کے پاس محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے لیا۔ ق

ان یادگاروں کے علاوہ سحابہ کرام کی آپ پیل کی ہر چیز کویادگار سجھتے تھے اور او گوں کو اس کی زیارت کروائے تھے حضرت نافع کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر عظامہ نے مجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں آپ پیلا محکف ہوتے تھے۔ آ

# ادبرسول

سی ایک اس کرام کی جس طرح رسول الله ﷺ ادب واحترام کرتے تھا اس کا اظہار سینکروں طریقہ سے ہوتا تھا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تودر بار نبوت کے ادب و

ابود افود اول كتاب الخاتم.

۴: اصابه تذكره حفرت كعب بن زمير .

r: بخاری کمّاب الاشریه باب الرب من قدت النبیّ

م: طبقات ابن سعد مذكر ومفرت ام سليم.

اسدالغاب تذكره معنرت شفاه بنت عبدالله.
 ابوداؤد كماب اصيام بهان يكون الاعتكاف.

عظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے ایک سحابی می اللہ عمل فرماتی میں کد،

جمعت على ثبابى حين المسيت فانيت رسول الله ﷺ \_ لله على ماضر بولى \_ الله على عاضر بولى \_ الله على عاضر بولى \_

الغیر طہارت کے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر جونااور آپ ﷺ ہے مصافی کرنا گوارانہ کرتے مدینہ کے کسی راتے میں آپ ﷺ ہے حضرت ابوہریو ﷺ کا سامنا ہو گیا ان کو نہانے کی ضرورت تھی گوارانہ کیا کہ اس حالت میں آپ ﷺ کے سامنے آئیں اس لئے آپ ﷺ کودیکھا تو کترا گئے اور عسل کر کے خدمت اقد س میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کے پاس نے دیکھا تو فر مایا کہ "ابو ہریرہ کہاں تھے؟" بولے" میں پاک نہ تھااس لئے آپ ﷺ کے پاس میٹھنا ایسند نہیں کر تاتھا۔" ؟

آب ﷺ کے سامنے بیٹھتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے احادیث میں ای حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھیٹیا گیاہے

كانما على رؤسهم الطير

لین سیاب کی آپ سی کے سامنے اس طرح بیٹے تھے گویاان کے سرول پر چڑیا میٹی بوئی ہے۔ آ

گھر میں بچے پیدا ہوتے توادب سے ان کانام محمد ندر کھتے ایک د نعد ایک سحابی کے گھر میں بچے پیدا ، وا تو انھوں نے محمد نام رکھنالیکن ان کی قوم نے کہا ہم نہ یہ نام رکھنے دیں گے نہ اس کنیت ت تم کو پچاریں کے تماس کے متعلق خود رسول اللہ پھاڑے سے مشورہ کر لودہ بچے کو لے کر آپ پڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا توار شاد ہوا کہ میرے نام برنام رکھو کیکن میر کانیت نہ اختیار کرو۔ گ

آررات میں بھی ساتھ ہوجاتا توادب سے آپ ﷺ کے سواری پر سوار ہونا پہندنہ کرتے ایک بار حضرت عقبہ بن عام رہ ﷺ کا فچر باتک رہے تھے آپ ﷺ نے کہا سوار کیوں نہیں ہولیتے لیکن انھوں نے اس کو بڑی بات سمجھا کہ آپ ﷺ کے فچر پر سوار ہوں تا ہم امتثالاً الم م تھوزی دور تک سوار ہوگئے۔ ق

ا. ﴿ البوداؤدُ مُثَابِ الطلاقِ بابِ فِي عدة الحاطيبِ

٢: ابوداؤد كماب اطبار دباب في الجب يصافح

ا: ابودافا اول كماب الطب باب الرجل عيد اوى

م. مسلم كتاب الأداب باب النهي عن النكني بابي القاسم دبيان ما يستحب من السماعة

<sup>:</sup> نساني كتاب السنعة وسني ١٨٠٣ :

فرط اوب سے کسی بات میں آپ ﷺ سے تقدم پاسابقت گوارانہ کرتے آپ ﷺ فروہ تبوک کے سفر میں قضائے حاجت کیلئے صحابہ ﷺ سے الگ ہوگئے نماز تجر کا وقت آگیا توسحابہ ﷺ نے آپ ﷺ کے آنے سے بیشتر ہی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ کی امات میں نماز شروع کردی آپ ﷺ وایک رکعت نماز ہوچکی تھی تو آباب کے آپ ﷺ دوسر گردگ ہوئے نماز ہوچکی تھی تو تمام صحابہ حلا نے اس کو ب اولی بلکہ گاہ خیال کیا اور سب کے سب (بطور استفار) کے سجان اللہ سجان اللہ کسنے لگے آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ اُ

ایک بار آپ ﷺ کی زاغ چکانے کیلئے قبیلہ بو عمر و بن عوف میں گئے نماز کاوقت آگیا
تو موذن حفرت ابو بکر ﷺ کی فدمت میں آیا کہ نماز پڑھاد ہے وہ نماز پڑھارے تھے کہ
آپ ﷺ آکر شریک جماعت بو گئے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیں حفرت ابو بکر ﷺ اگر چر نماز میں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے تاہم جب لوگوں نے مسلمل تالیاں بجائیں
تو مرز کر دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ہیں آپ ﷺ نے ان اور کیا کہ ابن جا کھی ہے تا ہے اور نے بہلے تو فداکا شکر کیا کہ آپ ﷺ نے ان کی امامت کو پند فرمایا۔ پھر پیچھے ہت آئے اور آپ ﷺ نے ان کی امامت کو پند فرمایا کہ جب میں نے تھم دیا تو تم کی ابن قاف می کھی مند نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے کوں اپنی جگہ سے بہت آئے۔ بولے کہ ابن قاف می کامیر مند نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے کون اپنی جگہ سے من آئے۔ بولے کہ ابن قاف می کامیر مند نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے کم نماز پڑھائے۔ \*

ایک بار آپ ﷺ بیدل جارہ سے کہ ای حالت میں ایک سحائی گدھے پر سوار آئ، آپ ﷺ کو پیدل دیکھا توخود فرطادب سے پیچے ہٹ گئے ادر آپ ﷺ کو آگے سوار کرنا جائیا لیکن آپ ﷺ نے فرمایاتم آگے ہیٹنے کے زیادہ مستحل ہوالبتہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں۔''

اً كر تم ق آپ ﷺ كے ساتھ كھانا كھائے كا الفاق ہوتا توجب تك آپ ﷺ كھانا شروع نه كرتے تمام صحابہ ﷺ فرط ادب سے كھائے ميں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ؟

ادب کے مارے آپ ﷺ ہے آ کے چانا پند نہیں کرتے ایک سفر میں حضرت ابن عمر ﷺ ایک سر کش اونٹ بر سوار تھے جور سول اللہ ہے آ کے نکل نکل جاتا تھا حضرت عمر ﷺ

إوداؤد كمّاب الطهارة إب مسح على الحفين-

ايشاكاب السلوة إب ال تصفيق في الصلوق.

٣. الوواؤركاب الجهاد بأب رب الأداة احق بصد وها

٢: اليشاكتاب الاطعم باب التسميته على الطعام

نن كوا اللك كوكي آب كات كند بر صفيات الم

کسی چیز میں آپ ﷺ کے مقابلہ کی جرات نہ کرتے ایک بار چند صحابہ ﷺ جو قبیلہ اسلم ہے تعلق رکھتے تنے بہم تیرا ندازی میں مقابلہ کررہے تنے آپ ﷺ نے فربلااے بنو ان ان ان ان ان تیں تیر بھینکو ، او نکہ تمہارا باپ تیرانداز تھااور میں فلال قبیلہ کے ساتھ ہوں دوسرے لروہ کے اوگ فورارک گئے آپ ﷺ نے پوچھا کہ تیر کیوں نہیں پھینکے بولے اب کیو نکر مقابلہ کریں جب کہ آپ ﷺ ان کے ساتھ میں فربلا تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ مول۔ وال ان جرای حدیث کی شرح میں فلصے بین کہ ہے اوگ اس لئے رک گئے کہ اگروہ اپنے فراق پر غالب آگئے درانحالیا۔ رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ میں نو آپ ﷺ بھی معلوب ہو جانمیں گئے اس لئے انھوں نے اوب مقابلہ بی کرنا چھوڑدیا۔

اس ادب واحر امر کا بقیجہ یہ تھا کہ آپ بھٹ کی نبیت کسی قتم کی سو اولی گوار انہ کرتے آپ بھٹ بھی جہ سے تھا کہ آپ بھٹ کی نبیت کسی اور ان سے ملائے کو حضرت ابوابو ب انساری کے مکان میں قیام فرمایا اور آپ بھٹ نیچ کے جھے میں اور ان کے اہل عیال اوپر کے جھے میں رہنے گئے۔ ایک رات حضرت ابوابو ب انساری بیدار ہوئے تو کہا کہ "ہم اور رسول اللہ بھٹ کے اوپر جلیس بھریں اس خیال سے تمام اہل و عیال کو ایک کونے میں کر دیا صبح کو آپ بھٹ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ بھٹ اوپر قیام فرمائیں ارشاد ہوا کہ نیچ کا حصہ ہمارے لئے زیادہ موزول ہے بول ہم اس پر نہیں چڑھ کے مجبور آآپ بھٹ کو بالا خانہ پر قیام کر تا پالے۔

بعض سحاب فی آپ ﷺ سے س میں بڑے تھے لیکن ان کو فرطاد بسے یہ گوارانہ تھاکہ ان کو آپ ﷺ سے بڑاکہا جائے ایک بار حفرت عمان علیہ نے ایک سحائی سے بوچھا آپ ﷺ سے آپ ﷺ سے بیلے بیدا ہواتھا۔ ؟

یہلے بیدا ہواتھا۔ ؟

اکر نادانستگی میں بھی آپ ﷺ کی شان میں کوئی گستا خلنہ کلمہ نکل جاتا تواس کی معافی جائے ہوں کی معافی جائے ہوں ہے جائے کا گزر موا جائے سے ایک کا گزر موا تو فرملیا" خداے ڈرواور عبر کرو۔"بولیں" تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواوے"۔ آپ ﷺ

<sup>:</sup> بخاری کتاب البیدیاب من امدی الذیدید و عبده جلسد ، فهواحق بهار ۴: اینهٔ اکتاب الاجبادیاب التحریض علی اگر می

١٠ مسلم مماب الأشرب بأب اباحة اكل الثوم وك يني لمن اراد خطاب الكبائر توكدو كذابافي مغام

ترفدى ابواب المناقب عن رسول القصلع بإب ماجاء في ميلاد النبي \_

یلے گئے تولوگوں نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ تھے دوڑی ہوئی آئیں ادر عرض کی کہ "میں نے حضور ﷺ کو نہیں بھیانا تھا"۔ اُ

اگر کسی دوسر یہ مخفس کے متعلق آپ کی نسبت گتافی کا خیال ہوتا تو صحابہ کرام خت برہم ہوتے ایک بار حصرت ابو بکر ﷺ کاشانہ نبوت میں آئے دیکھا کہ حصرت عائشہ رصی الله علما با آواز بلند بول رہی ہیں فور اظما نچہ اٹھایا ور کہا کہ اب بھی آپ ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ ہونے اے ۔ آ

آپ ﷺ پرایک مخص کا بھے قرض آتا تھااس نے گتا خانہ طریقے سے تقاضا کیا تو تمام سحابہ ﷺ اس پر ٹوٹ پڑے بلا قر خود آپ ﷺ نے چی بیاؤ کیا۔ ''

ا یک بار آپ ﷺ سفر میں تھے ایک بدو آیااور وحشانہ لبجہ میں با آواز بلند پکارایا محمہ یا محمہ سحابہ کرام ﷺ نے کہا" ہیں، میں یہ کیا؟ یہ منع ہے"۔ ؟

ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسار کے خاندانوں میں سب سے افضل بنو نجار میں چر بنو عبدالا شبل پھر بنو حرث بن فزرج، پھر بنو ساعدہ ان کے علاوہ انسار کے تمام خاندان ایجھے بیں حضرت سعد کھے بن عبادہ قبیلہ بنو ساعدہ سے تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ پھر نے ان کے قبیلہ کوچو تھے نمبر پر رکھا توان کو کسی قدر ناگوار ہوا بولے میر نے گدھے پرزین کسو میں فودر سول اللہ پھر سے اس کے متعلق گفتگو کروں گالیکن ان کے جھیجے حضرت سبل میں فودر سول اللہ پھر ایک تردید کیلئے جاتے ہیں۔ حالا کہ رسول اللہ پھر وجوہ فضیلہ نے کہا کیا آپ رسول اللہ پھر کیا کم ہیں یہ کیا کم ہے کہ آپ کاچو تھا نمبر ہے۔ ق

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب البمائزياب العبر عند الصدومي

٣: ابوداؤد كتاب الادب باب ماجاء في المزات

٣: ابن ماجه ابواب الصدقات بالصاحب الحق سلطان \_

٧٠ ترفدي كتاب الدعوات باب ما جاء في فقل التوب الاستنفار والذكر من رحمت الله العبادف

ن: مسلم كناب الافضائل باب في خير وورالانصار -

گاس كاد ماغياش ياش كردياجائ كانه!

ایک فخص کانام محمد تھا، حضرت عمر ﷺ نے دیکھاکہ ایک آدمی ان کو گالیاں دے دہا ہے ایک فخص کانام محمد تھا، حضرت عمر ﷺ ایک کہا کہ دیکھ میں اب تادم مرگ تم اس نام ہے بکارے نہیں جائےتے، چنانچہ ای وقت ان کانام عبدالرحمٰن رکھ دیا ، پھر بنوطلحہ کے پاس پیغام بجیجاکہ جولوگ اس نام کے بول سب کے نام بدل دیے جائیں اتقاق سے وہ لوگ سات آدمی شخصاد ان کے میر دار کانام محمد تھا لیکن انھوں نے کہا خودر سول اللہ ﷺ نے میر انام محمد رکھا ہے بولے اب میر ااس پر پکھ زور نہیں چل سکتا۔ ا

چھوٹے چھوٹے بی ہمی اگر آپ کے سماتھ کسی قتم کی گتافی کرتے تو صحابہ کرام بھی ان کو ڈائٹ و سے معاشر فدمت بھی ان کو ڈائٹ و ہے ، حضرت ام فالد رضی الله علها اپنے باپ کے ساتھ حاضر فدمت و نیس، اور بھین کی وجہ سے خاتم المدود کے سے کھیلنے لگیس ان کے والد نے ڈائٹالیکن آپ بیٹ نے فرمانکھلنے دو۔ ک

جوچزی شان نبوت کے خلاف ہو تیں صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے سامنے ان کے ذکر تک کو سوء ادبی سیجھے: آپ ﷺ نے سامنے ان کے خلاف ہن رواحہ ﷺ آپ ﷺ کے آگے اشعار پڑھتے جلے تھے حضرت عمر دھن نے شاتو فر ملیار سول اللہ ﷺ کے سامنے اور حدود حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو لیکن آپ ﷺ نے خود اس کو مستحسن خال فرمایا۔ ؟

ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جمعہ کے دن آپ سے کے منبر کے سامنے شور و غل کرنا شروع کیا حفرت مر بھی نے ڈائٹاکہ آپ سے کے منبر کے سامنے آوازاو فی نہ کرو۔ فی سید تعظیم یہ ادب یہ عزت آپ سے کی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ سے کے وصال کے بعد بھی سحابہ کرام بھی آپ سے کاای طرح ادب کرتے تھے آپ سے کے وصال کے بعد قبر کے متعلق اختلاف ہواکہ لحد کھودی جائے یاصندوق اس پرلوگوں نے شور و غل کرنا شروع کیا حضرت عمر نے فرایا آپ سے کے سامنے موت وحیات دونوں حالتوں میں شور و شغب نہ کرو۔ '

ا: مسلم تناب الجباد باب غز دوزي قرووغير بابه ۴۰۰۰ مسند ابن منبل ج ۱۳۰۳ الاسه

٣٠ يخاري كاب الجباد باب من تمكم بالغارستية الرطانة -

۳: نسائی کتاب المناسک افشاوالشعر فی المحرم والمشی بینایدی الامام ترفدی میں ہے کہ اشعار مصرت کعب بن مالک نے پڑھے بتھادریمی سمجع بھی ہے۔

٥: مسلم كتاب الأمارة فعنل الشبادة في سبيل الله تعالى -

<sup>:</sup> سنن ابن ماجيه كتاب البخائز باب ماجاء في الشق

صحابہ کرام ﷺ کے ادب واحترام کامنظر صلح حدیبیہ میں عروہ کو نظر آیا تووہ سخت متاثر ہوااس نے صلح کے متعلق آپ ﷺ ے گفتگو کی توعرب کے طریقے کے مطابق دیش مبارك كي طرف باته برهانا ميا إليكن جب باته برهاتا تعامضرت مغيره بن شعبه وي تلوار کے زرید ہے روک دیتے تھے اس داقع ہے عروہ کو اس طرف توجہ جو گی اور اس نے صحابہ 🚓 کے طرز عمل کو بغور دیکھناشر وع کیا تواس پر بیا اثریزاک پلٹاتو کفارے بیان کیا کہ میں نے قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار دیکھیے میں لیکن محمد ﷺ کے اسحاب جس قدر محمد ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں اس قدر کسی باد شاہ کے رفقاء نہیں کرتے اگر وہ تھو کتے ہیں توان لو گول کے باتھ میں اپنے کا تھوک گر تاہے اور وہ اپنے جسم و چبر دیراس کو مل لیتے میں آئر وو کو کی تعم دیتے میں تو ہ مختص مسابقت کرنا چاہتا ہے اگر ووو نسو کرتے ہیں تو وولوگ ہے تھے پائی کینے باہم ار یہ تے میں اُٹران کے سامنے بولتے میں توان کی آوازیں پہت ہو جاتی میں اور اُن کی طرف آئھ نھر کر نہیں دی<u>کھتے !</u>

### جان نثار ی

سلح مدیسے میں جب عروہ نے رسول اللہ ﷺ سے کیا کہ میں آپ ﷺ کے سامنے ایسے چبرے اور تخلوط آدمی دیکھتا ہوں جو آپ ﷺ کو جھوز کر بھاگ جائیں گ تو حضرت ابو كريد الحيف ك ول يراس طنز آميز فقره في نشتر كاكام ديااور انحول في برجم بوك كراجم اور آپ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گئے؟ یہ ایک قول تھا جس کی تائید ہر موقع پر معالیہ كرام ﷺ في اين عمل كرا

ابتدائے اسلام میں ایک بار آپ ﷺ تماز پڑھ رہے تھے عقب بن اب معید آبادر آپ ولله كاكار كو شاچام حضرت ابو يكر فله في ال كو و تعكيل ديادر كباك "ايك آه ي و صرف اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتاہے کہ میرافدااللہ ہے حالائکہ وہ تمہارے فدا کی جانب سے دلائل لے كر آيا ہے۔ ع

جرت کے بعد آپ ﷺ اور بھی خطرات میں جایا ہوگئے تھے کفار کے علاوداب منافقین اور یہود نے دشمن پیدا ہو گئے تھے جن کارات دن ڈر لگار ہتا تھااس کئے آپ 🎉 کو ا کشیاسبانی کی ضرورت ہوتی تھی اور صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کی حفاظت کیلئے آپ کو ان تمام خطرات من ذال دية تع ، چنانچد ابتدائ جرت من آپ 其 ايك شب بيدار

بخارى الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الل العرب

بخارى كتاب الناقب نضائل بلي بكر

ہوئے تو فرملیا 'کاش آج کی رات کوئی صالح بندہ میری حفاظت کرتا تھوڑی دیر کے بعد ہتھیار کی جھنجاہٹ کی آواز آئی آپ ﷺ نے آواز س کر فرمایا کون جو اب ملامیں سعد بن الیو قاص حفاظت کیلئے عاصر ہوا۔' حفاظت کیلئے عاصر ہوا۔'

ان خطرات کی وجہ ہے اگر آپ پیٹ تھوڑی دیر کیلئے بھی آ نکھے ہے او جمل ہو جاتے تھے تو جان ثاروں کے دل دھڑکئے گئے تھے آپ پٹ ایک دن صحابہ کرام کے حاقہ میں رونق افروز تھے کسی ضرورت ہے اٹھے تو پلننے میں دیر ہو گئی صحابہ کرام کے گئی گئی اٹھے اپنے میں دیر ہو گئی صحابہ کرام کے گئی اٹھے استاد شمنوں کی طرف ہے کوئی چٹم زخم تو نہیں پہنچا حضرت ابوہریوہ کئی ای بریشانی کی حالت میں گھر اگر آپ بٹے دروازہ ڈھو نڈا تو نہیں جاد بوار میں پانی کی ایک نظر آئی اس میں گھس کر آپ بٹ سک جہنچ اور صحابہ کی کی بریشانیوں کی داستان سنائی۔ اُ

. نفر وات میں یہ خطرات اور بھی بڑھ جاتے تھے اس لئے صحابہ کرام کھی کی جان نثار ی میں اور بھی ترقی ہو جاتی تھی۔

غروہ غروات الرفاع میں ایک صحالی نے ایک مشرک کی بی بی کو گرفتار کیا۔ اس نے انتقام لینے کیلئے قتم کھالی کہ جب تک اصحاب محمد ﷺ میں کسی صحابی کے خون سے زمین کور تھیں نہ کر لوں گا چین نہ اوں گااس لئے جب آپ ﷺ والیس ہوئے تواس نے تعاقب کیا آپ ﷺ منزل پر فرو کش ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کون میری حراست کی ذمہ داری ایئے سرلے گا۔ مہاجرین وانسار وونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کے حاصل کرنے کیلئے اٹھے آپ ﷺ نے تھم دیا کہ گھائی کے وہانے پر جاکر متمکن ہوجا میں کہ وہی کفار کا کمین گاہ ہو سکتا تھا دونوں بزرگ وہاں پہنچ تو مہاجر بزرگ سوگئے اور انساری نے نماز پڑھنا شروع کردی مشرک آیا اور فور آتاز گیا کہ یہ محافظ اور تگربان میں تین تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو جو تھوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو جو تھوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو جو تھوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو جو کی گئن وہ اپنی جگہ سے نہ ہے۔

آب ﷺ غردہ حنین کیلئے نکلے توالک سحالی نے شام کے وقت خبر دی کہ میں نے آگ جا کر بہاڑ کے اوپر سے دیکھاتو معلوم ہواکہ قبیلہ جوازن کے زن ومر وچار پایوں اور مویشیوں کو ایک کر امنڈ آئے ہیں آپ ﷺ مسکرائے اور فر ملیا کہ آج میری یاسبانی کون کرے گا؟

ا: ترزى كاب الفضائل مناتب سعد بن الي وقاص

المسلم كتاب الا بمان باب انتح الله من الأ بمان ومو فير مثاك فيه و خل الجنت وحرم على الناد -

٣: ابود اوُد كتاب الطبارة، باب الوضومن الدم

حضرت انس بن ابی مرجد غنوی کے ایک اس گھائی کے اور پڑھ چاؤ، آپ کے افر پڑھ چاؤ، آپ کے افر پڑھ چاؤ، آپ کے افر پڑھ جاؤ، آپ کے افر کے مماز کجر کیلئے اٹھے تو صحابہ کجر کیلئے اٹھے تو صحابہ کے خر کیلئے اٹھے تو صحابہ کے خر کیلئے اٹھے تو صحابہ کے خر کمیل کہ متہیں اپنے شہ سوار کی بھی خبر ہے۔ "صحابہ کے اور مر کے کھائی کی طرف و کیلئے جاتے تھے اور مر کے کھائی کی طرف و کیلئے جاتے تھے نماز اوا اگر چکے تو فر مایالو مبارک تمہار اشہ سوار آگیا۔ سحاب چڑھ نے گھائی کے در فتوں کے در میان سے دیکھا تو وہ آپنچے اور خدمت مبارک بیل صاخر ہو کر سلام کیااور کہا کہ میں گھائی کے بلند ترین جھے پر جہاں آپ کے امور فر مایا تھا جو مراب کی جاتوں تو ایک منفس بھی نظر نہ آیا آپ کے فر مایا بھی جنمی اتر ہے تھے اور فر کا کہا تھی کے بعد اگر کوئی ممان کہ و تو کوئی حرج نہیں تو ایک منفس بھی نظر نہ آیا آپ کے خرمایا بھی کے بعد اگر کوئی ممان کہ رو تو کوئی حرج نہیں "۔ ا

ایک فردویس سحابہ کرام ﷺ نے ایک فیلے پر قیام فربلیاس شدت ہے سردی پڑی کہ بعض لو گول نے زهین سحابہ کرام ﷺ نے ایک فیلے پر قیام فربلیاس شدت ہے دھال ڈال لی۔ آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو فربلیا کہ "آج کی شب میری حفاظت کون کرے گا؟ میں اس کو دعا دول گا"۔ ایک انسادی نے کہا کہ "میں یار سول اللہ ﷺ !" آپ ﷺ نے قریب بلا کران کا نام پو بھالور دیر تک دعاد ہے ہے ہے دعا می تو کہا کہ میں دوسر اللہ بنوں گا۔ آپ ﷺ نے قریب بلا کرنام پو جھالوران کو بھی دعادی۔ "

غردہ بدر میں جب آپ ﷺ نے کفار کے مقابلہ کیلئے صحابہ کرام ﷺ کو طلب کیا تو حضرت مقداد ﷺ بولے ہم وہ نہیں ہیں جو موسی النظامی کی قوم کی طرح کہدویں..
فاذَفَ أَنْتَ رَبَّكَ فَقَاتِلًا

تم اور تمهار اخداد ونول جاؤادر كژو

بلکہ ہم آپ ﷺ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے لایں گے آپ ﷺ فی جان شارانہ فقرے سے تو چیرہ مبارک فرط مسرت سے چیک اٹھاد؟

سحابہ کرام کے جان ٹارانہ جذبات کا ظہور سب نے زیادہ غزوہ احد میں ہواچٹانچہ اس غزوہ میں کی مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف نوصحابہ کے جن میں سات انساری اور دو قریش تھے (یعنی حفزت طلحہ فظی اور حضرت سعد فظی کرہ گے،اس حالت

ابو واؤد كتاب الجبادياب في فضل احرس في سبيل الله عز وجل \_

منداین حتیل جلد ۳ منحه ۱۳۳۰

r: بخاری کتاب المغازی باب غزوه بدر.

میں کفار آپ ﷺ پرد فعۃ ٹوٹ پڑے تو آپ ﷺ نے ان جان شاروں کی طرف خطاب کرے فرمایا کہ ان اشقیاکو کون میر ہے ہاں سے بٹا سکتا ہے ایک انساری فورا آ کے بڑھے اور لڑ کر آپ ﷺ پر حملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پر حملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پر حملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پراپی جان قربان کرتا جاتے ہوں کہ ساتوں بزرگ شہید ہوگئے۔ ا

حضرت طلحہ ﷺ اور حضرت سعد ﷺ کی جان ٹاری کا وقت آیا تو حضرت سعد ﷺ کے سامنے آپ ﷺ نے فود اپناتر کش بھیے دیا اور فرمایا کہ تیر پھینکو میرے ماں باب تم پر قربان حضرت ابوطلحہ ﷺ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تیر چلانے گئے اور اس شدت ہے تیر اندازی کی کہ دو تین کمانیں ٹوٹ گئیں اگر آپ ﷺ گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں گردن اٹھا کر ندہ کھنے میادا کوئی تیرندلگ جائے میر اسید آپ ﷺ کے سید کے سامنے ہے۔ آ

اس غروہ میں حضرت شاس بن عمان ﷺ کی جان ناری کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ وانسی بائیس جس طرف نگاہ اٹھا کہ وسول اللہ ﷺ وانسی بائیس جس طرف نگاہ اٹھا کر ویکھتے تھے ان کی تماری ہوئی نظر آئی تھی آپ ﷺ کی میر بنالیا یبال تک کہ اس حالت میں شہید ہوئے۔ ''

اس غروہ میں آپ ﷺ نے ایک صحابی کو حضرت سعد بن رہے انصاری کی تلاش میں روانہ فرمایاوہ لا شوں کے در میان ان کوڈھونڈ نے گئے ، تو حضرت سعد بن رہی ھی خود بول اللہ اللہ کا میں کے در میان ان کوڈھونڈ نے گئے ، تو حضرت سعد بن رہی ھی خود بول اللہ کا رسول اللہ کے ایک تبدیل کی خدمت میں میر اسلام عرض کردواور کہو کہ مجھے نیزے کے بارہ زخم گئے بی اور خم گئے ہیں اور اپنے قبیلہ میں اعلان کردو کہ اگر رسول اللہ کے شبید ہوگئے اور ان میں ایک معنف بھی نیزے کے بارہ زخم گئے بھی اعلان کردو کے اگر رسول اللہ کے شبید ہوگئے اور ان میں ایک معنف بھی نیز ہوگئے اور ان میں ایک معنف بھی زیرو باتو خدا کے نزد کے ان کا وئی مذر قابل ساعت منہ ہوگا۔؟

نہ صرف مرد بلکہ عور تیں بھی آپ ﷺ کی جان ناری کی آرزور تھتی تھیں حضرت طلیب بن ممیر ﷺ اسلام! اے اور اپنی ماں اروی بنت عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو بولیس کہ تم نے جس شخص کی مدد کی وہاس کاسب سے زیادہ مستحق تھااگر مردوں کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے تو آپ ﷺ کی حفاظت کرتے اور آپ کی طرف سے لڑتے۔ ق

# فدمت رسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت کو اپناسب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے

اس لئے ستعدد بزرگوں نے اپ آپ کو آپ ﷺ کی خدمت کیلئے وقف کردیا تھا حضرت

بال ﷺ کی خانہ داری کے تمام کاروبار کا انتظام اپ

بال ﷺ کی خانہ داری کے تمام کاروبار کا انتظام اپ

ذے لیا تقاادر اس کیلئے طرح طرح کی ذلتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن آپ

گڑے شرف خدمت کا چھوڑن کھی گوارا نہیں کرتے تھے آپ ﷺ کا معمول تھا کہ جب

کوئی غریب مسلمان خدمت مبارک میں حاضر ہو تااور اس کے بدن پر گیڑے نہ ہوتے تو آپ

دون عرت بال ﷺ کو تکم دیتے اور قرض دام لے کر اس کی خوراک و لباس کا انتظام کرتے ایک بارکسی مشرک ہے اس غرض دام لے کر اس کی خوراک و لباس کا انتظام خت لیج میں کہااہ حبثی تجھے معلوم ہے کہ اب مہینے میں گئے دن رہ گئے ہیں۔ صرف چارون اس عرصہ میں قرض وصول کر لوں گاور نہ جس طرح تو پہلے بحریاں چرایا کر تا تھا ای طرح بحد میں قرض وصول کر لوں گاور نہ جس طرح تو پہلے بحریاں چرایا کر تا تھا ای طرح بحد میں آپ اور کہا کہ مشرک نے جھے یہ پچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میرے خدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے جھے یہ پچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میرے خدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے جھے یہ پچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میرے خدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے جھے یہ پچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میرے فدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے جھے یہ پچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میرے نیاس قرض کے اداکر نے کا کوئی سامان نہیں۔

اور وہ مجھے ذلیل کررہاہے فرمایئے تو جب تک قرض نہ ادا ہو جائے مسلمان قبائل میں بھاگ کر پناولوں گھرواپس آئے تو بھاگنے کا تمام سامان بھی کر لیالیکن رزاق عالم نے صبح تک خو۔ قرض کے اداکرنے کاسامان کردیا۔ ا

حفرت عبداللہ بن مسود علیہ کویہ شرف حاصل تھاکہ جب آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کوجو تیاں بہناتے پھر آگے عصالے کر چلتے۔ آپ ﷺ مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ ﷺ کو عصادیت آپ ﷺ افسے تو پھر ای طرح جو تیاں پہناتے آگے آگے عصہ لے کر چلتے اور جمرہ مبارک تک پنجا باتے آپ ﷺ نہاتے تو پردہ کرتے آپ ﷺ سفر میں جاتے آپ ﷺ سفر میں جاتے آپ ﷺ سفر میں جو تاور د ضوکا پائی ان کے ساتھ ہو تااس کے وہ صاحب سواور رسول اللہ ﷺ یعنی آپ ﷺ کے میر سامان کے جاتے تھے۔ ا

مفرت ربیدالکی ﷺ بھی شب وروز آپ ﷺ کی خدمت میں مفروف رہے جب

<sup>:</sup> ابوداؤوكابالخرائهاب في الامام نقيل هدايا المشكوين

طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن مسعوث

آپ ﷺ عشاء کی نمازے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تو وہ دروازہ پر بیٹی جاتے کہ مادہ آپ ﷺ کو تابل جاتے کہ مبادہ آپ ﷺ کو تابل اختیار کرنے کامشورہ دیا ہو لیے تعلق آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہو گاجس کو میں بند نہیں کر تالیکن آپ ﷺ کے باربار کے اصرار سے شادی کرنے پر مجور ہو گئے۔ اس معتقل خدمت گزار تھے ان کا کام یہ تھا کہ مند میں آپ ﷺ کے مستقل خدمت گزار تھے ان کا کام یہ تھا کہ سفر میں آپ ﷺ کی او نمنی کو ہا گئے ہوئے جاتے تھے۔ ا

حسرت انس بن مالک علی کو بھین ای سے ان کی والدہ نے آپ ﷺ کی خدمت کیلئے وقف کردیا تھا۔

حفرت ملکی رصی الله عبدا ایک صحابید رضی الله عبدا تھیں جنہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت کی کہ ان کو خادمہ رسول اللہ کا لقب حاصل ہولہ تعمرت سفینہ رصی الله عبدا حضرت سلمی رضی الله عبدا کی دالدہ کے غلام بتنے انھوں نے ان کواس شرط پر آزاد کرناچا باکہ وہ اپنی عمر آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں صرف کردیں انھوں نے کہا کہ آگر آپ یہ شرط نہ بھی کر تیں تب بھی میں تانفس واپسیں آپ ﷺ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتا۔

ان بزرگوں کے علاوہ جو صحابہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتے تھان کو بھی عموما شرف صحابہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتے تھان کو بھی عموما شرف خدمت حاصل ہوتا رہتا تھا ایک بار آپ ﷺ رفع حاجت کیلئے بیٹھے تو حضرت عمر حظمہ آپ ﷺ نے بوجھاکہ "عفرت عمر حظمہ آپ بیٹ نے بوجھاکہ "عمر کیا ہے؟" بولے کہ "وضو کاپانی"، فرملاکہ "ہروفت اس کی ضرورت نہیں "۔ ف

حضرت ابوہریوہ کوجو بھیشہ خدمت مبادک میں حاضر رہتے تھے اکثریہ شرف حاصل ہو تاکہ جب آپ ﷺ رفع ضرورت کیلئے تشریف لے جاتے تودہ کسی طشت یا کوزہ میں پائی لاتے اور آپ ﷺ وضو کرتے۔ ا

ایک بار حفرت حسین علی نے آپ ﷺ کی گودیس بیٹاب کردیا حفرت لبابہ علیہ

t: منداین طبل جلد ۴ صفحه ۵۹،۵۸\_

سى: ابوداؤد كتاب الصلوة ابواب شهر رمضان باب في المعود تمن ·

ا ابوداؤ كابالاعقد بابالعق على الشرط

ا: اليناكاب الطبارة باب في الاستبراء\_

<sup>:</sup> اليُّسَاكَتَابِ الطَّبَارَةَ بِأَبْ الرَّ عِلْ يَدِيالِكَ يدوالارضْ اوْالسَّتْحَيُّ لُهُ

نے کہا کہ آپ ﷺ دومر اکپڑا پکن لیں اور اپنا تدبند مجھے عنایت فرمائیں کہ میں دھولاؤں ار شاد ہوا کہ بنچے کھیے پیٹاب پر صرف پانی چھڑک دیٹاکا فی ہے۔

حفرت ابواسی بھی ہمیشہ آپ ﷺ کی خدمت میں مفروف رہے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ کی خدمت میں مفروف رہے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ ان کی آڑ میں نہا لیت ایک بار لمام حن میں یا جسین کے آپ ﷺ کے سینے پر بیٹاب کردیاانھوں نے سینہ مبارک کود هونا چاہالیکن آپ ﷺ نے فرملیاکہ لڑے کے پیٹاب پر صرف پائی چمڑک دیا جائے۔

جب آپ ﷺ نے جمتہ الوداع میں رمی جمرہ کرنا چاہی تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامہ ہیں اور حضرت بلال میں ساتھ ساتھ ساتھ سے ایک کے ہاتھ میں ناقد کی تکیل متی اور دوسرے بزرگ آپ ﷺ کے سر پر اپناکپڑا تانے ہوئے چلتے تھے کہ آفاب کی شعامیں چبرہ مبارک کو گرم نگاہوں سے نہ ویکھنے نیں۔ '

# محبت رسول ﷺ

عديث شريف مل ب

لایومن احد کم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس احمعین یعنی رسول الله علی نے قرملیا کہ جب تک میں تم کو تمبارے باپ لا کے اور تمام لوگوں میں میں کے جا سکتے۔

اور صحابہ کرام ﷺ کوایمان کا بھی درجہ کمال حاصل تھا چنانچہ حضرت جابر ﷺ کے والد جب غزوہ احد کی شرکت کیلئے روانہ ہونے لگے تو بیٹے سے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور سول اللہ ﷺ کے سواجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میر اقر ض اوا کر تا اور اپنے بھا کیوں کے ساتھ سلوک کرتا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ اور بھی مختلف طریقوں سے آپ ﷺ کی محبت کا ظہار کرتے تھے۔

ایک بارایک صحابی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے بوش محبت میں آپ ﷺ کی قدمت میں حاضر ہوئے بوش محبت میں آپ ﷺ کی تعمی الٹ دی اسکے اندر کھس گئے آپ ﷺ کو چومااور آپ ﷺ سے لیٹ گئے۔ میں معالی سے ایک روز وہ ہمی ذاق کی باتمی حضرت اسید بن حضر ﷺ ایک شکفتہ مزاج صحابی سے ایک روز وہ ہمی ذاق کی باتمی

ا: ابود اؤد و كتاب الطبيارة باب بول الصي يصيب الثوب -

٣: ابوداؤد كتاب المناسكه باب في الحرم يظلل.

عن اسدالغاب تذكره حطرت عبدالله بن عمر وبن حرام.

٢٠ - الوواؤو كتأب الركوة باب ما لا ينحوز منعه

کررے تھے کہ آپ ﷺ نے ان کے پہلومیں ایک چھڑی ہے کو نے دیا نھوں نے اس کا انتقام لیناچا ہا آپ ﷺ اس پر راضی ہو گئے لیکن انھوں نے کہا کہ آپ ﷺ کے بدن پر قیص ہے حالا تک میں برہنہ تھا آپ ﷺ نے قیص بھی اٹھادی قیص کا اٹھانا تھا کہ وہ آپ ﷺ ہے لیٹ گئے پہلوچو ہے اور کہایار سول اللہ ﷺ بہی مقصود تھا۔

جب آپ ﷺ کی خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہواتو سواری ہے اتر نے کیا تھ بی سب کے سب دوزے اور آپ ﷺ کے ہاتھ اور پاؤل کو بوسہ دیا۔ معزت کردم دیا۔ کی سب دوزے اور آپ ﷺ کی زیادت کی تو آپ ﷺ کے قدم کئے اور آپ ﷺ کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ ﷺ کی نیادت کی تو آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھجا کرتے ہول اللہ ﷺ می خدمت میں ہدیہ بھجا کرتے ہے۔ آپ ﷺ بھی ان می محبت رکھتے تھے اور آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھجا کرتے ہے۔ آپ ﷺ بھی ان می محبت رکھتے تھے اور قرایا کرتے تھے کہ "زاہر ہمارے بدوی ہیں اور جمالے شہری ہیں "۔ ایک دن وہ اپناسود افروخت کررہے تھے آپ ﷺ نے بچھے ہے آگر ہیں اور کی ان ایس مول کے کہا کوئ میں ہوتی میں ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ گیا ہو بائی پشت کو ہار بار آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ کینے سینہ سے جمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ کینے سینہ سے جمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ کینے سینہ سے جمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ کینے سینہ سے جمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ آپ کینے سین تو ایک ہو جاتی ہار خطرت عبداللہ بن عمر طفحہ کے پاؤل سو گئے تو کسی نے کہا اس میں کینے کہا کہ سینہ سے کیناتے تھے اور کرا کی کے پاؤل سو گئے تو کسی نے کہا اس میں کیناتے ہو کیوں کو اور کرا کی کے پاؤل سو گئے تو کسی نے کہا اور کین کین کی کوئی سے کہوں کو اور کرا کو بولے اور کھی ہے گیا ہے۔ گ

حضرت ام عطید رضی الله عها ایک صحابید رضی الله عها تھیں وہ جب آپ ﷺ کا ذکر کر تیں تو فرط مسرت سے کہتیں"بابا ،لین میرے باپ آپ ﷺ پر قربان ' ۔ فی

عزت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے آرام اور آسائش کا نہایت خیال رکتے تھے۔ خیال رکتے تھے۔

آپ ﷺ ایک سفریس تھے جس میں ایک سحانی نہایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ ایک غیر اگرتے تھے۔ '

ا: ابود اور كتاب الادب باب في اقبله الجدر

٣ - اليناً تاب الأكالَ باب في تزويج لم يولد .

٣ - شاكر ترندي باب ماجا . في صفة فران رسول القد صلحم.

۳ - اوبالمقروباب مالقول الرجل اذاخدرت رجله . ۵ - نسائی نتاب احیض بایشبودانهمی اعیدین وعوق مسلمین .

آپ ﷺ کو جو چیز محبوب بو تی وہ آپ ﷺ کی محبت کی وجہ سے سحابہ کرام ﷺ بن مجمی محبوب بو جاتی کدو آپ ﷺ کو نبایت مر خوب تھا۔ اس لئے حضرت انس ﷺ بن مالک بھی اس کو نبایت پند فرماتے تھے۔ چنانچ ایک روز کدو کھارے تھے تو خود بخود بول اشھے اے در خت اس بنا پر کدر سول اللہ ﷺ کو بچھ سے محبت تھی تو بچھ کی تھی ہے۔ ان اس بنا پر کدر سول اللہ ﷺ کی محبت نے سحابہ کرام ﷺ کے نزدیک آپ ﷺ کی مر چیز کو محبوب بنادیا تھا آپ ﷺ کی محبت نے سحابہ کرام کی ابتدادا ہے جانب سے فرماتے ایک بار حضرت میمونہ بھی آپ ﷺ کے دائیں اور حضرت میمونہ بھی آپ ﷺ کے دائیں اور حضرت میمونہ بھی آپ ﷺ کے دائیں اور حضرت

حضرت عبداللہ بن عہاں ﷺ سے فرمایا کہ حق تو تمہاراہ کیکن اگر ایٹار کرو تو خالد کو دے سکتا۔ علی بیس آپ ﷺ کا حجو ناکسی کو نہیں دے سکتا۔ ع

خالد بن ولید بائمیں جانب بیٹھے ہوئے تھے حضرت میموند دودھ لائمیں تو آپ ﷺ نے لی کر

ا کے مرتبہ آپ ﷺ نے پانی یادودہ پی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا بولیس میں اگر چہ روزے سے مول لیکن آپ ﷺ کا جھوٹاوالیس کر ٹاپیند نہیں کرتی۔ ؟

ا کیک بار ایک محافی خدمت مبارک بین حاضر ہوئے آپ ﷺ کھانا کھارہے تھے ان کو بھی شرکت کی اللہ کا بھی کا بھی کا بھی شرکت کے سول اللہ کا لئے ان کوافسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ کا لئانہ کھاا۔ ق

مبت کی وجہ سے آپ ﷺ کورٹی او تا تو تمام سحابہ کھ کو بھی رنی ہوتا آپ ﷺ کو خوشی ہوتا آپ ﷺ کو خوشی ہوتا آپ ﷺ کو خوشی ہوتا آپ ﷺ نے انوان مطہرات وسی الله عمل سحابہ کی اختیار کرلی تو تمام سحابہ ﷺ نے مجد میں آکر گرمیا

<sup>:</sup> منتمن ابن ماجه باب كما بالجائز باب مهاجاه في الصلوة على التبرك

ا: "ترتدي كتاب الطعمد إب ما حاء في النفي الدماعة

۳ تر فری ایواب الد خوات باب ۱۰ بول اندا کل طعامال
 ۲ مند این صبل جد ۱۲ مند ۳ م ۳.

لا منتفره المان وجد أناب المعلمة بالبيام النسال لمعاسمة

وزاري شروع كردى-

آب ﷺ نے جب مرض الموت میں حضرت ابو بكر ﷺ كوامام بناتا جا الو حضر عائشٌ نے کہاکہ دور قبق القلب آدمی میں جب آپ ﷺ کوندد یکھیں کے توخودرو کی گے اور تمام صحابہ ﷺ بھی۔ معرت عمر بن الجموع اليك فياض سحاني تصان كو آپ ﷺ سے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ ﷺ فکال کرتے تووہ آپ ﷺ کی جانب سے دعوت ولیمہ کرتے۔ آپ ﷺ جب کی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو صحابیات رضی الله عنهن فرط محبت آپ ﷺ کی واپسی اور سلامتی کیلئے نذریں مانتی تھیں۔ ایک بار آپ ﷺ کو بر وواپس آئے توایک سحابیہ وصی الله علها (اجارینة سوره) نے کہا کہ یارسول اللہ ﷺ میں نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ ﷺ کو صحیح و سالم واپس لا ٹیکا تو آپ ﷺ کے سامنے دف بجا بجائے گاؤں گی۔ ؟ آپ ﷺ عمومانقروفاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے صحابہ کرام ﷺ کے سامنے آپ ﷺ کی خانگی: ندگی کابیہ منظر آ جاتا تو فرط محبت ہے آبدیدہ ہو جاتے ایک بار حضرت عمر ولله كاشاند نبوت من تشريف لے كئے توديكھاكد آپ على چناكى ير لينے موے ميں جس ير کوئی بستر نہیں ہے جسم مبارک پر تبیند کے سوایچھ نہیں پہلویس بدھیاں پڑگئی میں توشد خاند میں مٹھی بھر جو نے سوااور کچھ نہیں آنکھول ہے بے ساختہ آنسو نکل آئے ارشاد ہواکہ عمر الله كول روت مو؟ كول شروول؟ آب على كي مالت باور قيمر وكسرى دنياك مزےازارہے ہیں فرملیاً نیا تہہیں ہے پہند نہیں کہ ہمارے لئے آخرت اوران کیلئے دنیا ہو۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد سحابہ کرام کھ کوجب آپ ﷺ کی یہ حالت یاد آتی تھی تو آ تھموں ہے آ نبونکل پڑتے تھے ایک بار حضرت ابوہر برو کے سامنے چپاتیاں آئیں تو و کھے کرروپڑے کہ آپ ﷺ نے اپی آئھوں سے چیاتی نہیں دھیمے۔

ایک دن حقرعبدالرحمٰن بن عوف نے اپند دوستوں کو گوشت روٹی کھلایا توروپڑے اور کہا کہ دوستوں کو گوشت روٹی کھلایا توروپڑے اور کہاکہ رسول اللہ ﷺ کاوصال بھی بو کیا تو سحابہ کرام ﷺ اس ہے متمتع ہونا لپندنہ کرتے آپ ﷺ کاوصال ہوا تو آپ ﷺ کے کفن کیلئے ایک صلہ خریدا گیالیکن بعد کو آپ

<sup>:</sup> مسلم كتاب الرضاع باب في الإيا اوراعة ول النساء

r: سنن أبن ماجه كتاب السلوة باب ماجاه في صلوق الرسول مسلم في مرضه ..

٣: اصابه جلد ٩٦٢٣ تأثر وحفرت عمروظ بن الجموت

از ترلدي كتاب الهناقب مناقب الي الخفص عمر بن الخطاب

د: مسلم تناب الرضاح باب في الإيآااوراعمة الى النساء و تختیر میں۔
 ۲: منزائن ابن اب كتاب الاطعمه باب الرقاق.
 ۲: منزائن ابن الوب الواطعمة باب الرقاق.

ﷺ دوسرے کپڑوں میں کفنائے گئے اور بیہ حلہ حضرت عبداللہ بن ابی بکرنے اس خیال ہے لیے لیا کہ اسکواپنے کفن کیلئے محفوظ رکھیں گئے لیکن پھر کہا کہ جب خدا کی مرضی نہ ہو گی کہ وہ رسول اللہ چھ کا کفن ہو تو میر اکیوں ہو یہ کہ کراسکو فرو خت کر کے اسکی قیمت صدقہ کر دی۔ کم غزوہ تبوک خت گرمیوں کے زمانہ میں واقع ہوا تھا حضرت ابو خشمہ خیانہ ایک صحابی تھے۔

جواس غزوہ میں شریک ندہو سکے تھے ایک دن وہ گھر میں آئے تودیکھاکہ بیویوں نے ان کی آسانش کیلئے نہایت سامان کیا ہے بالا خانے پر چھڑ کاؤ کیا ہے پائی سر دکیا ہے عمدہ کھانا تیار کیا ہے لیکن وہ بیہ تمام سامان عیش دکھے کر بولے رسول اللہ ﷺ اس لوادر کری میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو خشمہ سامیہ سر دیائی عمدہ غذا اور خویصورت عور توں کے ساتھ لطف انشاک خداکی فتم یہ انساف نہیں ہے میں ہر گز بالاخلنہ پر نہ آؤں گا چنا نچہ اس وقت زادر اولیا اور جوکی کے طرف روانہ ہوگئے۔ '

وصال کے بعد آپ پیٹ یاد آتے تو سحاب پیٹ ہا اختیار رد پڑتے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس پیٹ نے فرمایا جعرات کادن اور جعرات کادن کی قدر سخت تھااس کے بعد اس قدر دوئے کہ زمین کی کنگریاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں حضرت سعید بن جیر پیٹ نے پوچھا جعرات کادن کیا۔ بولے ای دن آپ پیٹ کے مر ض الموت میں اصحد او ہوا تھا۔ آپ پیٹ کی مبارک صحبتوں کی یاد آتی تو صحابہ کرام پیٹ کی آ تھوں سے ہا اختیار آپ نیٹ کی مبارک صحبتوں کی یاد آتی تو صحابہ کرام پیٹ کی آ تھوں سے ہا اختیار آپ بیٹ کی مبارک صحبتوں کی یاد میں گئے تو دیکھا کہ سب لوگ رور ہے ہیں سبب بوچھا تو بولے کہ ہم کو آپ پیٹ کی مجلس میں گئے تو دیکھا کہ سب لوگ رور ہے ہیں سبب بوچھا تو بولے کہ ہم کو آپ پیٹ کی مجلس کے زمانہ کا ہے جس میں انصاد کو بیہ خوف بیدا ہوا کہ اگر اس مر ض میں آپ پیٹ کا وصال ہوا کے زمانہ کا ہے جس میں انصاد کو بیہ خوف بیدا ہوا کہ اگر اس مر ض میں آپ پیٹ کا وصال ہوا تو چھر آپ پیٹ کی مجلس میسرنہ ہوگی اس لئے دواس غم میں روپڑے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جبرسول اللہ ﷺ کا تذکرہ فرماتے تھے تو آ تکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ <sup>9</sup>

ا: معلم كتاب لجنائز باب في كفن الميت.

اسدالغابه جلد مه صفحه ۲۹۱ تذکره مالک بن قیس ..

r: مملم كاب الوصية باب ترك الوصينه لمن ليس نوشي يوصى فبه

۳: تفاری کمآب المناقب پاپ قول النبی صلعم اقبلوا من محسنهم و تحاوزوا عن مستهم.. ۵: طبقات این سعد تذکره حفرت عبدالله بن تخر

اہل بیت اور رسول اللہ ﷺ کے اعزہ واقارب کی عزت و محبت رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے سحابہ کرام ﷺ اہل بیت کی بھی نہایت عزت و محبت کرتے تھے ایک بار امام باقر حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں جہت الوواع کی کیفیت ہو چھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اس وقت آگر چہ وہ طالب العلمان اور نیاز مندانہ حیثیت سے آئے تھے تاہم حضرت بابر بن عبداللہ حیثیہ نے نہایت تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا پہلے ان کے سرکی طرف ہاتھ برحمایا اور ان کے اور اور نیخ کے تکھے کھولئے سینے پر ہاتھ رکھا اور مرحباً بہا تجراصل مسئلہ پر برحمایا اور ان کے اور اور نیخ کے تکھے کھولئے سینے پر ہاتھ رکھا اور مرحباً بہا تجراصل مسئلہ پر احمال مسئلہ پر احمال مسئلہ پر احمال مسئلہ کے احمال کے احمال مسئلہ کے احمال مسئلہ کے احمال کے احمال کے احمال مسئلہ کے احمال کیا کی کے احمال کے احم

ا کیک ہارا کیک عراقی نے معفرت عبداللہ بن عمر دیا ہے سے پوچھاکہ مجھسر کاخوان جو کیٹرے پر لگ جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے بولے ان کو دیکھور سول اللہ ﷺ کے نواے کو تو شہید کر ڈالا اور مجھسر کے خون کا سوال کرتے ہیں۔ ''

رسول الله ﷺ کے انقال کے چندروز بعد ایک دن حضرت ابو بکر ﷺ ایک رائے سے گزرے دیکھاکہ حضرت حسن ﷺ تحیل رہے ہیں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیااور بیہ شعر پڑھا۔

و ابابسی شب النبی لیس النبی لیس النبی لیس النبی النبی لیس النبی ا

ایک دن حسرت او ہر برد دیا ہام حسن دیا ہے سے اور کہا کہ ذرابیت کھو گئے جہاں رسول اللہ بیٹ انسوں نے پیٹ کھولا اور اللہ بیٹ انسوں نے پیٹ کھولا اور انسوں نے دیا ہے۔ انسوں نے پیٹ کھولا اور انسوں نے دیا۔ "

ایک بار بہت ہوگ مجد نبوی ﷺ میں بیٹے ہوئے تھے اتفاق سے حضرت المام حسین رہیں آئے اور سلام کیاسب نے سلام کا جواب دیالکین حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رہیں خاموش رہے جب سب چپ ہوئے تو با آواز بلند کہا السلام وعلیم ورحمتہ اللہ برکات یہ کہد کر سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زمین کے رہنے والوں برکات یہ کہد کر سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زمین کے رہنے والوں

ابوداؤد كتاب المناسك باب صفي جية الني صلعم.

٢. ترندي كتاب المناقب مناقب الحن والحسين -

۲: - مندان صبل جلداسنی ۸\_

المندان تسبل بلد آمنی ۴۲۷.

میں آسان دانوں کوسب سے محبوب مختص کون ہے یہی جو جارہاہے جنگ صفین کے بعد سے انھوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ مجھے سمر خ او نٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ا

حفرت ابوالطفیل معرت علی کرم الله وجہ کے بہت بڑے عامی تھے حفرت علی کرم الله وجہ کے انقال کے بعد ایک بار حضرت امیر معاویہ نے ان سے بوچھا کہ تمبارے دوست ابوالحن فظہ کے غم میں تمبار اکیا حال ہے بولے موئ کے غم میں جوحال ان کی مال کا تھا۔ عضرت فاطمہ وضی الله علما نے جب حضرت ابو بکر فظہ سے رسول الله علی کرم الله وجہ نے رسول الله علی کی قرابت کے حقوق جنائے تو حضرت ابو بکر فظہ نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں خاص طور پر اہل بیت کی جب کا ظہار فرمایا در کہا کہ اس دات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول الله علی کی قرابت کے حقوق کے کی قرابت سے دیادہ ہے اور لوگوں کو بھی ان کے حقوق کے کی قرابت سے دیادہ ہے ادر لوگوں کو بھی ان کے حقوق کے لیاظ زکھنے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کی تھے کی تھے کی تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کی تھے کا تھے کی تھے کی تھے کا تھے کی تھے ک

ایک بار حضرت عباس نظاء نے ایک معالمہ میں حضرت عمر نظاء سے اصرار کیااور کہا کہ یا امیر المومنین آگر مویٰ کے چھا آپ ﷺ کے پاس مسلمان ہو کر آتے تو آپ ﷺ کیا کرتے۔ بولے ان کے ماتھ سلوک کرتا حضرت عباس نظاء نے کہا تو پھر میں رسول اللہ ﷺ کا پچھا ہوں بولے اے ابوالفضل آپ کی کیارائے ہے خداکی قتم آپ کے باپ جھے اپنے باپ سے ذیادہ محبوب میں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دور سول اللہ ﷺ کو میرے باپ سے ذیادہ محبوب میں رسول اللہ ﷺ کی محبت کوائی محبت پرترجے دیا ہوں۔"

حضرت عباس عظمه كاانقال ہواتو بنوہاشم في الگ اور حضرت عثان عظمه في الگ اور حضرت عثان عظمه في الك انساد كى تمام آباديوں ميں اس كا اعلان كروليالوگ اس كثرت سے جمع ہوئے كه كوكى فخص تابوت كے ماس نہيں جاسكنا تھا خود بنوہاشم كولوگوں نے اس طرح تھير ليا كه حضرت عثمان خظهه نے پوليس كے ذريعہ سے ال كو بنايلہ عمر بيل جب قط پڑتا تھا تو حضرت عمر خظهه ان كے وسيلہ سے بارش كى دعاما فكتے تنے اور كہتے تنے كه خداوند اہم بہلے اپنے بيغير كو وسيلہ بناتے تيں ہمارے لئے پانى برسا۔ في بناتے تيں ہمارے لئے پانى برسا۔ في اليک بار حضرت عمر خظهه نے شفاء بنت عمداللہ العدويہ كو بلا بيميجاوہ آئيں تو ديكھاك

ا: اسدالغاب تذكره حفرت عبدالله بن عروبن العامل به استيعاب تذكره ابوالطفيل. س: بخاري كتاب الهناقب مناقب قرب وسول الله صلم.

م: طبقات ابن سعد تذكره دعنرت عبال . ۵: بغاري كتاب المناقب ذكر عباس بن عبد المطلبِّ

عا تک بنت اسید رضی الله عنها پہلے ہے موجود ہیں کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رفی نے دونوں کوایک ایک واردی کین شفاء کی چادر کم درجہ کی تھی،اس لئے انھوں نے کہا کہ "ہیں عا تکہ ہے زیادہ قد محمالا سلام اور آپ کی جیازاد بہن ہوں، آپ نے مجھے خاص اس غرض کیلئے بایا تھا اور عا تکہ تو یوں آ گئی تھیں۔" بولے میں نے سے چادر تمہارے ہی دیے کیلئے رکھی تھی ایکن جب عاتکہ آگئیں تو مجھے رمول الله کے گرابت کالحاظ کرنایزالیہ

حضرت ہند بن الی حالہ حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے بیٹے تھے صرف اتنے تعلق کے رسول اللہ عنها کے بیٹے کابھرے میں بمرض کے در سول اللہ نظاف نے ان کی پرورش فرمائی تھی جب ان کے بیٹے کابھرے میں بمرض طاعون انتقال ہوا تو پہلے ان کا جنازہ نہایت کسمپری کی حالت میں اٹھایا گیالیکن اس حالت کو دکیے کر ایک عورت نے پکر اوا حد بن حنداہ وابن ربیب رسول اللہ بیا سنا تھا کہ لوگ اپنے مردول کی تجہیز و تنفین جھوڑ کر ان کے جنازہ میں شریک ہوگئے۔!

قبیلہ بوز برہ میں چونکہ رسول اللہ ﷺ کی نانبال تھی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبااس قبیلہ بوز برہ میں اللہ عنبااس قبیلہ کے پاس خاطر کا نہایت لحاظ کرتی تھیں چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر منظمہ سے ناراض ہو کیں توانھوں نے اس قبیلہ کے چند بزرگوں کو شفیع بنایا۔ "

ر سول الله ﷺ کے دوستوں کی عزت اور محبت

رسول الله ﷺ جن لوگول سے عبت رکھتے تھے صحابہ کرام کے ہمی ان کی نہایت تو قیر وعزت کرتے تھے حضابہ کرام کے ہمی ان کی نہایت اور اپنے بیئے حفزت عبد اللہ بن عمر کے گئی بڑار مقرر فرمایا تو انھوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اسامہ کے حفزت عبد اللہ بن عمر کے وہ تو کی بنگ میں مجھ سے آ کے نہیں ہے ہولے زید تمہار سال اللہ کے کو مجوب تھے اور آپ کے اسامہ کے گی مجت تم سے زیادہ کرتے تھے اسلے عمل نے اپنے محبوب پررسول اللہ کے محبوب کو ترجے دی۔ می ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر کے سے دیکھا کہ ایک فخص مجد کے گوشہ عمل وامن ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر کے ایک آدمی نے کہا آپ ان کو نہیں پہلے نے میہ عمر بن اسلمہ کے جمالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کے اگر دون نیجے جمالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کے اگر دون نیجے جمالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کی اگر دون نیجے جمالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کی اگر دون نیجے جمالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کی اگر دون نیجے جمالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کی دور کے ایک ایک کو بیت کرتے ہے جمالی اور زمین پہاتھ کا دور کہا، اگر دسول اللہ کی ایک کو دی ہے تو ان کی دیکھے تو ان کی مجت کرتے ہے۔

ا: اصابه تذكره عاتكه بنت اسيد. ٢: استيعاب تذكره بند بن الي خاله

بنادی شریف کتاب المناقب باب مناقب قریش.
 ۲۰ ترندی کتاب المناقب مناقب زیدین مادی.

بخارى كتاب المناقب ذكرا سامه بن زيد

صحابہ کرام ہے شہ صرف آپ ﷺ کے دوستوں کی عزت کرتے ہے بلکہ آپ ﷺ کے جن غلاموں کو آزاد کر کے اپنامولی بنالیا تھاان کے ساتھ بھی نہایت لطف و مدارات کے ساتھ بیش آتے ہے، ایک بار آپ ﷺ نے فر بلاکہ جن غلاموں کے ناک کان کاٹ لئے گئے ہیں یاان کو جلادیا گیا ہے وہ آزاد ہیں اور انتہ اور اس کے رسول ﷺ کے مولی ہیں، لوگ یہ من کر ایک خواجہ سر اکولائے جس کانام سندر تھا آپ نے اس کو آزاد کردیا آپ کی وفات کے بعد وہ حضرت ابو بکر رہے ہوں دونوں بزرگ بعد وہ حضرت ابو بکر رہے ہوں کر تے اس نے ایک بار مصر جانا چاہاتو حضرت عمر کے مناقب اس کے ساتھ میں اللہ اس کے ساتھ کے وہ اسلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہاتو حضرت عمر کے ساتھ میں اسلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہاتو حضرت عمر کے ساتھ میں اسلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہاتو حضرت عمر کے ساتھ میں میں اسلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہاتو حضرت کے موافق اس کے ساتھ میں مسلوک کرتے اس نے ایک در سول اللہ سے کو وہ سلوک کرنے ا

#### شوق زيارت رسول ي

صحابہ کرام ﷺ کے دل رسول اللہ ﷺ کے شوق زیادت سے لبریز تھاس کئے جب زیادت کا وقت قریب آتا تو ہیہ جذبہ اور بھی انجر جاتا اور اس کا اظہار مقدس نغمہ شجیوں کی صورت میں ہوتا۔

حفرت ابوموی اشعری مناف جب اپند نقاء کے ساتھ مدینہ کے قریب پنچے توسب کے سب ہم آ ہنگ ہو کر زبان شوق سے بیر جزیر صفے لگے۔

غدا نطقى الاحبه

ہم كل اب ووستول لين محر ﷺ اوران كرووے مليس ك\_

مصافی کی رسم سب ہے پہلے ان ہی او کول نے ایجاد کی جواظہار شوق و محبت کا ایک لطیف

دربار نبو ﷺ کی غیر حاضری صاب ﷺ کے نزدیک براجرم تھاایک دن حذیفہ ﷺ کی دالدہ نے پوچھاکہ تم نے کب رسول اللہ ﷺ کی زیارت نبیس کی، بولے اتنے دنوں سے اس پر انھوں نے ان کو برا بھلا کہا تو بولے کہ مجھے آپ ﷺ کی خدمت میں جانے دو تاکہ

<sup>:</sup> مندابن طنبل جلد ۳ صغیہ ۲۲۵ دوسر ی روایت بیں ہے کہ حضرت الدیگر اس کی اور اس کے اہل د عیال کی بیت المال سے کفالت کرتے تھے اور حضرت عمر نے گور نر مصر کو تکھا تھا کہ اس کو پچھو زمین دے دی جائے لیکن اس روایت بیں اس کے نام کی تصر سے خبیں ہے حمکن ہیں ہے کہ یہ دوسر اغلام ہو۔ صغیہ ۸۴ طیلہ ۲۔

مندابن خنبل جلد۳منی ۲۲۳۔

آپ ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تمبارے لئے استغفاد کی درخواست کروں۔ اُ آپ ﷺ کے وصال کے بعد بھی شوق تھاجو صحابہ کرام ﷺ کو آپ ﷺ کے سزار کی طرف سینج لا تاتھا ایک بار حفزت ابوابوب انسار کی ﷺ آئے اور سزار پاک پراپند خسار رکھ دیے مروان نے دیکھا تو کہا کچھ خبر ہے یہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں اینٹ پھر کے پاس نہیں آیا ہوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ '

# شوق ديدار رسول

رسول الله ﷺ کادیدار از دیاد ایمان کا باعث ہوتا تھااس بناپر صحابہ کرام ہے اس کے نبایت مشاق رہے تھے جب آپ ہجرت کر کے دینہ تشریف لائے تو تشکان دیدادیں جن لوگوں نے آپ ﷺ کو پہچان نہ سکے لیکن جب دھوپ آئی اور حضرت ابو ہر ﷺ کو پہچان نہ سکے لیکن جب دھوپ آئی اور حضرت ابو ہر ﷺ نے آپ کے اوپر اپنی چادر کا سابیہ کیا تو سب نے اس سابیہ میں آفا ب نبوت کے دیدارے اپنا ہمان تازہ کیا۔

جمنہ الوداع میں مشا قان دیدار نے آفاب نبوت کوہالے کی طرح اپنے طلع میں لے لیا۔ بدو آ آگر شربت دیدارے سیر اب ہوتے تھاور کہتے تھے یہ مبادک چبرہ ہے۔

آپ ﷺ نے مرض الموت کے زمانہ میں جب پردہ افخا کر جھانگا اور صحابہ کرام کی نماز کی حالت ملاحظہ فرماکر مسکر اے تواس آخری دید ادے صحابہ کرام عظمہ پرمسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ خشوع نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا حضرت انس عظمہ فرماتے ہیں۔

كان وجهه ورقة مصحف ماراينا منظر اكان اعجب الينا من وجهه النبي الله حين وضح لناله

آپ کا چرہ قر آن کے ورق کی طرح صاف تھاہم نے کوئی ایباخوش کو ار منظر نہیں دیکھا جیسااس وقت نظر آیاجب آپ کا چرہ مبارک نمایاں ہوا۔

بعض صحابہ ﷺ کو آنگھیں صرف اسلئے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کادیدار ہو تا تھا، لیکن جب خدانے ان کو اس شرف سے محروم کردیا تووہ آنکھوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔

ا: ترزى كباب المناقب نعنا كل الحن والحسين \_

٣: منداين بل جلد ٥ صني ١٣٢٢ ..

ا بخارى باب بجرة الني واصحاب الى المديد

سم: ابوداؤد كتاب المتاسك باب المواليت. ۵: بخارى كتاب العلوة باب بل العلم والقضل (حق بالامامة) \_

ایک سحالی کی آنکھیں جاتی رہیں لوگ عیادت کو آئے توانھوں نے کہا کہ ،ان مے مقصود تو صرف رسول اللہ ﷺ کادیدار تھا ،لیکن جب آپ ﷺ کادیسال ہو گیا تواگر میرے عوض تبالہ کی ہر نیاں اندھی ہو جائیں اور میر کی بینائی لوٹ آئے تب بھی ججے پند نہیں۔'

شوق صحبت رسول ﷺ کافیف صحبت ایک ایک دولت جاددانی تھاجس پر صحابہ کرام ﷺ برقتم رسول اللہ ﷺ کافیف صحبت ایک ایک دولت جاددانی تھاجس پر صحابہ کرام ﷺ میں مال د متاع کو قربان کردیتے تھے ایک بار آپ نے حضرت عمر و بن العاص ﷺ میں میں کہ ایک معمر پر جمیعینا جا بہتا ہوں خدامال نفیمت سے گاتو تم کو متعدبہ حصد دول کی جا بھی مال کیلئے مسلمان نہیں ہوا، صرف اس لئے اسلام اور ہوں کر آپ کا فیض سحبت حاصل ہو "۔ آپ کا فیض سحبت حاصل ہو "۔ آ

جو سحاب پیلی و نیوی تعاقات ہے آزاد ہو جات سے ود صرف آستانہ نبوت ہے وائسگی پیدا سرکے آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے سے حصرت قیالہ رسی اند عوالیووہ و سیس تو بچوں کوائے بچانے لے لیااب وہ تمام و نیوی جھڑوں سے آزاد ہو کراکیک می بی کیسا تھے فید مت مبارک میں صاضر ہو کیں اور آپ کی تعلیمات و تلقینات سے عمر مجر فائد وافعاتی رہیں۔

حضرت عمر وظهد مدید ہے کسی قدر دور مقام عالیہ میں رہتے تھے اس لئے روز اند آپ کے فیض صحبت ہے معتم نہیں ہو سکتے تھے تاہم ہد معمول کر لیا تھا کہ ایک روز خود آت تھے اور دوسرے روز اپنے اسلامی بھائی حضرت عتبان بن مالک کو بھیجتے تھے کہ آپ ک تعدیمات ارشادات ہے محروم نہ رہنے پائیں۔ ؟

د نیامیں آپ کے فیض صحبت سے سیر ی نہ ہوئی تو ابعض سحاب نے خواہش کی کہ آخر ت میں بھی یہ دولت جاودانی نصیب ہو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی دیجہ آپ کے خلام سے اور جمیشہ سفر حصر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے ایک بار آپ نے ان سے کہا کہ چکھ ما تُعو بولے کہ جنت میں آپ کی دفاقت ارشاد ہوا چکھ اور بولے صرف یہی ایک چیز فرمایاخوب نماز پڑھو تو مددولت نصیب ہوگی۔ فی

ا: او ب المغروباب العيادة من الره ، الله العبل المهل المسل الحمل المسال عجر المها عجر المها الحجر المها الحجر ٣: طبقات ان معد تذكر و فضرت تيليّد

٣: بخاري كتاب العلم باب التنادب في العلم، ليكن روايت مين مضرت متبان بن طاك كانام بتعر يح ند كور شير ...

۵: ابوداؤد كتاب العساؤة باب وقت قيام الني صلح من الليل، صاحب احتيماب نے ان كے حال ميں لكوا
 ب كان يلزم رسول الله في السفر و الحصر -

# رسول الله ﷺ كى صحبت كااثر

صحابہ کرام چو نکہ نبایت خلوص وصفائے قلب کے ساتھ آپ کے ارشاد وہدایت سے فیض یاب ہونے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس لئے ان پر آپ کی صحبت کا شدت کے ساتھ اڑپڑ تا تھا ایک بار حضرت ابوہر برہ چھنہ نے فرمایا کہ یار سول اللہ پھٹ یہ کیا بات ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمادے ول فرم ہوجاتے ہیں زمد و آخرت کا خیال غالب ہوجاتا ہے پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اہل و میال سے طنے جلتے ہیں اور بچوں کو سو تھتے ہیں تو وہ بات باتی نہیں رہتی۔ ارشاد ہواکہ اگر یمی حالت قائم رہتی تو فر شے خود تمہادے گروں میں تمہاری زیارت کو آتے۔ ا

ایک بار حفزت حظا اسیدی پیٹ حفزت ابو بر صدیق پیٹ کے پاس روتے ہوئ آئے اور کہا کہ حظالہ منافق ہوگیا ہم رسول اللہ پیٹ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کاذکر فرماتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی تصویر کینے جاتی ہے پھر گھر میں آگر المل و عیال مے لئے ہیں اور کیتی باڑی کے کام میں مصروف ہوجاتے ہیں تواس حالت کو بھول جاتے ہیں افھوں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی حال ہو تا ہے چلو خود آپ کے پاس چلیس آپ کی فدمت میں ماضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرملیا گر وہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں تمہارے استوں میں آگر تم سے مصافحہ کرتے اس حالت کا ہمیشہ فائم رہنا ضروری نہیں۔ '

# استقبال رسول بي

ر سول الله على دواد نفياں تھيں اور ساتھ ميں ايک جان ما او ڪم لاؤ ڪر فيمہ وَخرگاہ کھے نہ تھا صرف سواری کی دواد نفياں تھيں اور ساتھ ميں ايک جان شار رفيق سفر تھا ليکن يہ ہے سرو سامان قافلہ جس دن يہ يہ ميں پہنچا يہ يہ مسرت کدہ بن گيا عور توں بچوں اور لونڈيوں کی زبان پر يہ فقرہ تھار سول اللہ آئے رسول اللہ آئے، ہجرت کی فہر پہلے ہے مہ يہ ميں پہنچ گئی تھی اس لئے تمام مسلمان صبح کے تڑے گھرے نکل کرمہ بنہ کے باہر استقبال کيلئے جمع ہوتے دو پہر تک انظار کر کے واپس چلے جاتے ايک دن حسب معمول سب لوگ انظار کر کے واپس چلے جاتے ايک دن حسب معمول سب لوگ انظار کر کے چلے تھے توایک بہودی قلعہ ہے دکھے کر با آواز بلند پکاراکہ الل عرب لو تمہارا شاہر مقصود آپہنچا۔ تمام صحابہ حقی دفعت اہل پڑے اور ہتھيار سے تج کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں تمام صحابہ حقی دفعت اہل پڑے اور ہتھيار سے تج کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں

از ترمذی ابواب صفة الحنة باب ما جاء فی صفة الحنة و نتیمها، صفحة ۱۵۵س
 ۲۰ گری ایواب الزیرص ۱۲۳س

تشریف لائے اور خاندان بنو عمرو بن عوف کے یہاں امرے تو تمام خاندان نے اللہ اکبر کا نعرہ مار الفسار ہر کا نعرہ مار الفسار ہر طرف ہے آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے انصار ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ پیٹا کو اب تک نہیں ویکھا تھاوہ شوق دیدار ہیں ہے تاب تھے لیکن آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے حضرت ابو بحر خانجہ نے دھوپ ہے بچانے کیلئے آپ کے سر پر چاور مانی تو سب کواس کے سار ہیں آقاب نبوت نظر آیا۔

آ پ تباہے مدینہ کی خاص آبادی کی طرف چلے توجان نثاروں کا جھر مث ساتھ تھا آیک مقام پر آپ تھبر گئے اور انصار کو طلب فرملیاسب لوگ حاضر ہوئے اسلام عرض کیااور کہاکہ سوار ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہم لوگ فرمال برداری کیلئے حاضر ہیں آپ انصار کی تلوار کے سامہ میں دونہ ہوئے۔

تباہے مدینہ تک دورویہ جان نثاروں کی مغین تھیں راوی انسار کے خاندان آتے تو ہر قبیلہ سامنے آگر عرض کر تاکہ حضوریہ گھرہے یہ مال ہے یہ طاقت ہے کو کہ 'نبوت شہر کے متصل پنچا توایک عام غل پڑگیالوگ بالا خانے ہے جھانک جھانک کرد کھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ چلا آئے رسول اللہ چلا آئے۔ "پردہ نشین خاتو نیں جوش سرت میں یہ ترانہ گاتی تھیں۔

طلع البدر علینا من ثنیات الو داع و حب الشكر علینا مادعی لله داعی. كووودائ ك كهانيول كرين سے بدركائل طلوع بوام، جب تك وعاكر في والے وعا كريں بم ير شكرواجب ب

جب آپ کی او نمنی حضرت ابوابوب انصاری طفید کے دروازہ پر بیٹھ گئی تو قبیلہ بنو نجار کی چھو کریاں دف بجا بجا کریہ شعر گانے لگیں۔

نحن جوارمن بنی النحار باحیذا محمد امن حاریط ہم خاندان تجارک لڑکیاں ہیں محمد کیے استھے ہمسامیہ ہیں

#### ضيافت ِرسول ﷺ

آگر خوش فتمتی ہے بھی صحابہ کرام کورسول اللہ ﷺ کی ضیافت و میز بانی کا شرف عاصل ہو جا تا تھا تو وہ نہایت عزت مجت اور اوب واحترام کے ساتھ اس فرض کو بجالاتے تھے کیک بار ایک انساری نے خدمت مبارک میں گزارش کی کہ میں نہایت کیم وشیم آدمی ہوں

طبقات جلد سير والنبي صفحة ١٥٨٤.

ا على كاب جم قالنى وطبقت جلد ميرة نوى وكرجم ت-

الوفاجلدانسفين اسفيه ١٨٥ مار

آب ﷺ ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ میرے مکان پر شریف لا کر نماز ادا فرمایے تاکہ میں ای طرح نماز پڑھا کروں۔ انھوں نے پہلے سے کھانا بھی تیار کرار کھا تھا چنانچه آپ ﷺ تشریف لائے اور دور کعت نماز اوافرمائی۔ ا

ا يك بارآب ب الله عنها كمكان يرتشريف ل كا أحول ف كان کھایاور بیٹر کر آپ ﷺ کے سرے جو کیں نکالیں۔

ایک روز آپ ﷺ حفرت عمر ﷺ اور حفرت ابو بحر ﷺ کے ساتھ حفرت ا والبتيم بن العبريان الانصاري هيه كم مكان يرتشريف لي كن دوبابر كن موت تنع آت جوری قرر آپ بھ کے سامنے رکھ دیں کہ خود وست مبارک سے جن جن کر تناول فرما من اس کے بعد اٹھے اور ایک بکری ذبح کی اور سب نے خوب سے ہو کر کھالے ج

ایدروز آپ ﷺ فے حضرت جاہر ﷺ کے مکان پر تشریف لے جانے کاویدو کیا، ا نھوں نے نبایت استمام کے ساتھ آپ ﷺ کی دعوت کا سامان کیااور نی لی سے کہاد کھھو رسول الله ﷺ آئوالے میں تمہاری صورت نظرت آئے۔ آپ ﷺ کو کو کی آکلیف ندوینا پ ﷺ عبات چیت نہ کرنا۔ آپ ﷺ تشریف لاے توبسر بچھایا تکیہ لگایا آپ ﷺ منہ وف نواب اسر احت ہوئے تو فلام کہا آپ ﷺ کے جاگنے سے پیشتر بحری کے اس ي والتأكر يدياو الياند موكرآب على منه باته دهون كيها ته اى رواند موجائيل-آب إِنَّ بِدِارِ وَالرِمِهُ بِإِنِّي وَهُونَ فِي فَارِغُ مِونَ تَوْفِراَهِ مِرْ خُوانِ سَامِنْ آيا، آپ ﷺ كما ا 🖓 تے اور قبیلہ بنو سلمہ کے تمام اوگ ورجی دورے آپ ﷺ کے دیدارے مشرف ٠٠ يَ يَحْ كُ قريب آن توشاير آپ ﷺ واكليف وولى آپ ﷺ كھانے عاراز ورود سيجة جائية، آپ ﷺ نے فراما" خداتم پراور تمهار شوہر پررحمت نازل فرمائے"۔ ؟ ا آیک بار آپ ﷺ حضرت عد علی کے مکان پر تشریف لے گئے انھوں نے آپ منسل کرای نہانے کے بعد زعفر انی رنگ کی جادر اڑھائی پھر کھانا کھلایا آپ ﷺ رخصت : و نے توسواری حاضر کی اور اپنے ہیے کو ساتھ کر دیا کہ گھر تک بہنچیا آئیں۔

الوه اؤوكتاب الصنوة بإب السنوة على المصير ٣: اليناكتاب الحيداباب في ركو البحر في الغزا

<sup>-</sup> نزماری ایوات افزید صفی ۱۹۹۰ - منداین حلیل جار ۱۹۹۳

ايُودِ أَوُو أَنَّهُ إِلَا إِلَا بِإِلِي كُم مَرَةً يَسلُمُ الرَّجَلِّ فِي الْاستياراتِ إِ

مجمى مجمى آب 🌿 خودكسى چيز كى خوابش ظاہر فرماتے اور صحاب كرام ديلي اس كوتيار كرك بيش كرت ايك بار آپ نے فرماياكاش مير عياس كيموں كى سفيدروني تحى اور دودھ میں چیڑی ہوئی ہوتی ،ایک صحابی فور اُاٹھے اور تیار کراکر لائے۔<sup>1</sup>

بعض محابیات خود کوئی نئی چیز پکاکر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتی تھیں ایک بار حضرت ام ایمن رضی الله عنها نے آنام چھاتااور اس کی چیاتیاں تیار کر کے آپ کی خدمت میں بیش کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولیں ہمارے ملک میں ای کارواج ہے میں نے جایا کہ آپ ﷺ کیلئے بھی ای فتم کی چپاتیاں تیار کروں، لیکن آپ ﷺ نے کمال زہرو تعقف ے فرمایا کہ آئے میں جو کر طالو پھر کو ندھو۔ ا

# نعت رسول ﷺ

قرآن مجیدے مواعظ اور رسول اللہ ﷺ کے کلمات طیبہ نے اگرچہ عبد صحابہ میں شاعرى كے دفتر بريانى پھيرديا قاتا بم بلبلان باغ قدس آب كى مدح ميس مجمى بمى زمر مدخوان موجاتے تھے اور چو کک بیاشعار سے دل سے نکلتے تھے اور نچی تحریف پر مشمل ہوتے تھاس لئے دلول براٹر ڈالتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ فظیر حضرت کعب بن زہیر فظیر اور حضرت حسان بن ثابت منظنہ کابیہ خاص مشغلہ تھاحضرت عبدالله بن رواحه منظنہ کے چند مدحیداشعار بخاری شد کور میں۔

الله انشق معروف ہم میں خداکا پیغبر ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو خداکی کتاب کی تلاوت کر تاہے۔ العمى ماقال مرای کے بعداس نے ہم کوراہ راست دکھائی اس لئے ہمارے دنوں کو یقین ہے کہ جو کھاس نے کہادہ ضرور ہو کررے گا۔

المضاجع ستثقلت بالمشركين وهراتول کوشب بیداری کرتاہے حالا نکداس وقت مشر کین گیری نیند ہل سوتے تھے۔

ابينيا كتاب الاطعمه باب في الجمع بين اكونين من الطعام

منن ابن ماجه كتاب الأطعمه باب الحوادي. بخارى ابواب الوتر باب فعنل من تعار من اليس فصلي.

حفزت كعب بن ذبير فظف جب آپ كى خدمت بلى حاضر ہوئے اورا پنامشہور تصيده بانت سعاد آپ كے سامنے پڑھاتو آپ نے اس كوسنوں لائے سعاد آپ كے سامنے پڑھاتو آپ نے اس كوسنوں لائے سعاد كانے الك سعاميد كى شادى بلى جبوكريال دف بجا بجاكر واقعات بدر كے متعلق اشعاد كانے لكيس الن بلى سے ایک نے مصرع كايا۔

و فینا نبی یعلم مافی غد ہم میں ایک پیمبر ہے جو کل کی بات جاتا ہے تو آپ نے روک دیااور کہاکہ ''وہی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں'' '

حضرت ابو حمامہ سلیم دی شاعر تھے انھوں نے ایک بار عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ! میں نے آپ ﷺ کی اور ضداکی مدح و ثنا لکھی ہے، آپ ﷺ نے فرملیا کہ ضداکی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے ساؤ اور میری مدح کو چھوڑ دو۔

#### رضامندى رسول ﷺ

سحاب کرام کے رسول اللہ ﷺ کی تارا ضمی ہے سخت گھیراتے سے اور اس سے پناہ مائنگتے سے ایک بارکس نے حصرت عباس کے آباء واجداد میں سے کسی کو براجھلا کہا، آپ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرملیا کہ عباس کے جمعے ہیں اور میں عباس کے سے ہوں ہمارے مر دول کو براجھلانہ کہوجس سے ہمارے زندوں کے دل دھیس سے من کر صحاب کے آبا کہ ایک ناراضی سے پناہ ما تھے ہیں ہمارے لئے استعفار کیجئے۔ ع

آیک بارکسی نے آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے روزے کے متعلق سوال کیاجس پر آپ ﷺ کو نفسہ آگیا حضرت عمر ﷺ فیصل سوالت و کیصی توکہا۔

رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد نبينا نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله\_

ہم نے خدا کواپنا پرور د گار ،اسلام کواپنادین اور محمد ﷺ کواپنا پیغیر بنایا ہے اور خدااور خدا کے رسول کے غصہ سے بناہا تکتے ہیں۔

ای فقرے کو بار بارد براتے رہے بہال تک کہ آپ ﷺ کاغصر ارتحالے ف

المدالفايد مذكره حضرت تعب بن زبيري

٢: بخارى كتأب الزكان بأب ضرب الدف في الزيكان والوليم.

ا: اسدانغاله مذكروحفرت ابن الي جمامة اسلمي

٧٠: أَسَانَى كَتَابِ الديات بابِ القوو تمن الماطمة.

ابوداؤوو آباب الصيام باب في صوم الدم تطوعات

اس لے اگر آپ کے کوراضی کرنا چاہے تھے آپ نے ازوان مطہرات رضی الله عنهن سے
ایلاء کیا تو تمام صحابہ کے کوراضی کرنا چاہے تھے آپ نے ازوان مطہرات رضی الله عنهن سے
ایلاء کیا تو تمام صحابہ کے رمصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حضرت محر بھتھ نے آپ کے کوراضی
کرنا چاہاور در دولت پر تشریف لے گئے دربان نے بے الفائی کی تو سمجھے کہ شاید آپ کے کوراضی
یہ خیال ہے کہ لڑکی حفصہ رضی الله عنها کی خاطر آئے ہیں۔ اس لئے دربان سے کہا کہ اگر
آب بھی کایہ خیال ہے تو کبہ دو کہ خداکی قسم آپ کے حکم دیں تو حفصہ رضی الله عنها کی
گردن اڑادوں۔ حضرت ابو بکر بھٹھ کو پہلے سے بار مل چکا تھا۔ حضرت عمر بھٹھ آئے تو
مرحزت ابو بکر بھٹھ نے رسول اللہ کے کہا کہ اگر بنت فار جہ (حضرت ابو بکر بھٹھ کی بی بی) مجھ سے تان و نفقہ طلب کر تیں تو میں اٹھ کے ان کی گرون تو ڈو دیتا۔
ابو بکر بھٹھ کی بی بی محمی سے تان و نفقہ طلب کر تیں تو میں اٹھ کے ان کی گرون تو ڈو دیتا۔
آپ کے بنس پڑے اور اڑواج مطہرات رصی الله عنها اور
مخرت عائشہ رضی الله عنها کی گرون تو ڈنی چابی اور کہا کہ رسول اللہ کے سے دو چیز ہا گئی ہو
جو آپ کے بی نبیس ہے۔ ا

حضرت كعب بن مالك فظف سے جب آپ نے ناراض ہوكر قطع كلام كرليااور تمام صحاب كو بھى يہ حكم ديا توان كوسب سے زيادہ آپ كى رضامندى كى فكر حقى آپ نماز كے بعد مسجد ميں تھوڑى دير تك بيشاكرتے تھے اس حالت ميں وہ آتے اور سلام كرتے اور دل ميں كتے كہ ليمائے مبارك كوسلام كے جواب ميں حركت ہوئى يا نہيں۔ پھر آپ عظے ہى كے متصل نماز پڑھتے اور عنكھيوں سے آپ على طرف ديكھتے جاتے۔ اُ

آپ ﷺ جمتہ الوداع كيلئے تشر فيف لے كے تو تمام يويال ساتھ تھيں، سوءِ اتفاق سے راستہ ميں حضرت صفيہ رضی الله عنها كا اونٹ تھك كر بيٹھ گيا وہ رونے لگيں آپ كو خبر ہوئى تو خود تشر فيف لائے اور دست مبارك سے ان كى آفو بوجھے آپ جس قدر ان كو رونے سے منع فرماتے تھے اى قدر وہ اور زيادہ روتى تھيں جب كى طرح چپ نہ ہوئيں تو آپ نال كو سر ذفش فرمائى اور تمام لوگول كو منزل كرنے كا تھم ديا ورخود بھى اپنا فيمہ نصب كروليا حضرت صفيہ رضى الله عنها كو خيال ہواكہ آپ ﷺ ناراض ہوگے۔ اس لئے آپ كروليا حضرت عائشہ برصى الله عنها كو خيال ہواكہ آپ شارت حضرت عائشہ برصى الله عنها كے كرونيا كي رضامندى كى تدبيريں اختيار كيں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ برصى الله عنها كے

ا: مسلم كماب الرضاع بإب ببان ان تخيزامرته لا يكون طلاقاً الا بالنته و با في الايلا واعتزال
 الناه و تحيير هين و قوله تعالى وان تظاهرا عليه.

بخاری کتاب المغازی: کر غزوهٔ تبوک ـ

پاس گئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کادن کی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی! لیکن آگر آپ رسول اللہ چیل کو جھے ہے راضی کردیں تو میں اپنی باری آپ چیل کو بی موں حضرت عائشہ رصی اللہ علما نے آمادگی ظاہر کی اور ایک دویٹہ اوڑھا جوز عفر انی رنگ ٹن ۔ نگا ہوا تھا بھر اس پر پائی جھڑ کا کہ خو شبواور تھیلے اس کے بعد بن سنور کر آپ کے پاس گئیں اور فیمہ کا پر دہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے تمہار اون نہیں ہے بولیں۔

پاس گئیں اور فیمہ کا پر دہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے تمہار اون نہیں ہے بولیں۔

ذلك فضل الله ہوتيه من بدشاء۔

یہ خداکا فضل ہے جس کو چاہتاہے دیتاہے۔

آپ ﷺ اکثرانی ناراضی کااظہار اعلانیہ طور پڑئیس فرمائے تھے لیکن جب سحابہ عظمہ کو آپ ﷺ کے چھم ابروے اسکااساس ، وجاتا تھا توفورا آپ ﷺ کوران کرتے تھے۔ ایک بار آپ ﷺ ایک راست سے گزرے راہ میں ایک بلند خیرنظرے گزراتو فرمایا کی کاہے؟ لوگوں ني السارى كانام بتايا، آپ د كويه شان و شوكت نا كوار بو في محراس كانظهار شيس فرمايا، کچھ دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیالیکن آپ ﷺ نے ناراضی سے مند پھیر لیا۔ بار باریمی واقعہ پیش آیا توانھوں نے دوسرے صحابہ کھ سے آپ ﷺ کی ناراضی کی شکایت کی ناراضی کا سبب معلوم ہوا توانھوں نے خیمہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ع ناراضی کے بعد اگررسول اللہ ﷺ خوش ہو جاتے تو گویاصحابہ کرام ﷺ، کو دولت جاوید ال جاتى - ايك بار آب ﷺ سفريس تھے حضرت ابور بم غفارى ﷺ كاو نفى آپ ﷺ ك ناقد كے ببلوب ببلوجارى مھى۔ مصرت ابور ہم منظم كے ياؤں ميں سخت چرے ك جوتے تھے،او نٹیوں میں مزاحمت ہوئی توان کے جوتے کی نوک سے آپ سے کی ساق مبارک میں خراش آگن اور آپ ﷺ نے ان کے یافل میں کوڑ امار کر کہائم نے مجھے د کھ دیا یاؤں بٹاؤ۔ وہ سخت گھبرائے کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہوجائے، مقام . جعر اندمیں پینچے تو گوان کی اونٹ چرانے کی ہاری نہ تھی۔ تاہم اس خوف ہے کہ تہمیں رسول اللہ على كا قاصد مير \_ با ن كيليّ نه آ جائ محر الين اونت چران كيليّ نكل كير شام كويني تو معلوم ہواکہ آپ ﷺ نے طلب فرمایا تھامضطربان حاضر خدمت ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا مجھ تم نے اذیت پینچائی اور میں نے بھی شہیں کوزامار اجس ہے شمہیں اذیت نینچی اس کے عوش میں میہ بحریال او ان کا بیان ہے کہ آپ بھا کی میرے لئے و نیاو مافیما ئەز يادە مىيوب تھى۔ '

ا: مسندات مغیل جند ۲ منتی ۱۳۳۸ تا ایود اوَد کتاب الاد پیاب ما جاه فی الغیامه عل حبیقات این سعد تذکره حضریت ایور جهتم فیغاری.

ماتم رسول ع

رسول الله ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کوجو عجب تھی اس کااثر آپ کی زندگی میں جن طریقوں سے ظاہر ہو تا تھااس کا حال او برگزر چکالیکن آپ کی وفات کے بعد اس عجب کا اظہار صرف کر یہ وبکا آء و فریاد اور نالہ وشیون کے ذریعہ سے ہو سکتا تھااور صحابہ کرام ﷺ نے آپ کا کے ماتم میں یہ دردائکیز صدائیں اس زور سے بلند کیس کہ مدید بلکہ کل عرب کے درو دیور بل گئے۔ آپ ﷺ پر موت کے آثار بتدر سے طاری ہوئے جعرات کے دن مرض میں دیواد بل گئے۔ آپ ﷺ کے مرض میں ترقی ہوئی نزع کا وقت دن جعرات کا وقت قریب آیا تو عشی طاری ہوئی حضرت فاطمہ رضی الله علما نے یہ صالت دیکھی تو بے اختیار چیخ قریب المقاط کہہ کر اس میں داتو یہ الفاظ کہہ کر اس میں داتو یہ الفاظ کہہ کر اس میں داتو یہ الفاظ کہہ کر المصیل ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر المصیل دیوا تو یہ الفاظ کہہ کر المصیل ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر ایس کے بردو کئیں،

وبا ابشاه احمارب رباده یا ابناه من حنته الفردوس ماواه یلا تباه الی حبرائیل تعاه ...

لوگ آپ ﷺ کود فن کر کے آئے توانھوں نے حفرت انس ﷺ سے نہایت درو انگیز کیج میں پوچھاکیوں انس ﷺ کیار سول اللہ ﷺ پر خاک ڈالٹاتم کو گوار اتھا؟

حفرت عائشہ صدیقہ رصی الله عنها فرماتی بین که رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد مجھے کسی کامر ض الموت نبیس کھلالہ

یہ تواہل بیت کی حالت تھی اہل بیت کے علاوہ اور تمام سحابہ کا حلقہ ماتم محبد نبوی ﷺ
میں قائم تھا اور حضرت عمر ﷺ لوگوں کو بیتین دلارے تھے کہ ابھی آپ ﷺ کاوصال ہی منبیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر ﷺ کی لاش مبارک تک چلے گئے منہ کھول کر آپ ﷺ کی لاش مبارک تک چلے گئے منہ کھول کر آپ ﷺ کی موت کا بیتین آیا۔ '
یہ ویااور روئے وہاں نے نکل کر لوگوں کو مجھایا تو سب کو آپ ﷺ کی موت کا بیتین آیا۔ '
ایک شخص سحابہ ﷺ نے وصال کی فہر دئی اور کہا کہ میں مدینہ کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ ﷺ کے وصال کی فہر دئی اور کہا کہ میں مدینہ کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ ان کے ان ایس ایس ایس ایس کے وقت میں بچہ تھا لوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر میں ہور کہڑوں پر میں ہور اور کپڑوں پر میں ہور ہوں کہ میں ہور ہوں کہ کہر میں ہور کہڑوں پر میں ہور ہوں کہ میں ہور ہوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے وقت میں بچہ تھا لوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر

ا: بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی . ۲: اصاله تذکره خمیصه .

خاک ڈال رہے تھے اور میں کے گربیہ و پکا کو دیکھ کررو تا تھا۔ ک

مدینہ کے باہر جب بیروحشت ناک خبر کیٹی توقبیلہ بابلہ کے لوگوں نے اس ماتم میں اپنے خیمے گراد بئے اور متصل سات دن تک ان کو کھڑ انہیں کیا۔ ''

تفويض الى الرسول ﷺ

سحابہ کرام ﷺ نے بی ذاتی حیثیت بالکل فاکروی تھی اور اپنی ذاف اور اپنی آل واولاو کور سول اللہ ﷺ کے حوالے کردیا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها ایک سحابیہ تھیں ان ہے ایک طرف تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو نہایت وولتمند صحابی تھے نکاح کرنا چاہتے تھے دوسری طرف آپ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کے متعلق ان کے گفتگو کی تھی جن کی فضیلت یہ تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے سیات کہ اسامہ کو بھی دوست رکھے لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آپ ﷺ کوائی قسمت کامالک بنادیااور کہا کہ میر امعاملہ آپ ﷺ کہا تھ بیس ہے۔

حضرت الجوالم ما اسعد بن زراده علیه انساری اپن تین لڑ کیوں کے نکاح کے متعلق آپ کو وصیت کر گئے تھے جن بیں آپ نے حضر فراجہ رصی اللہ عما کا نکائ نیط بن جابر ہے کر دیا۔ انسار کا یہ معمول تھا کہ آنخضر ت کی رضامندی جانے بغیر اپنی بیواؤں کی شادی نبیں کرتے تھے ایک دن آپ نے ایک انساری ہے فرمایا تم اپنی لڑی کا نکاح جھے کر دووہ تو نبیں کرتے تھے ایک دن آپ کی نئی آپ کی نے فرمایا کہ میں اپنے لئے نبیں بلکہ حبیب کیلئے منظم دی تابوں۔ حبیب ایک ظریف الطبع سحائی تھے جو عور تول کے ساتھ ظرافت اور خدات کی بنام دیتا ہوں۔ حبیب کیا میں کیا کرتے تھے اس لئے سحاب کا نام ساتو ہو ان کی مال سے مشورہ کر لوں مال نے حبیب کا نام ساتو انکار کیا گئی لڑی نے کہا ساتھ کی بات نامنظور نبیں کی جاسمتی جھے آپ بھی کے حوالہ کر دو آپ بھی خوالہ کر دو آپ بھی ضائع نہ کریں گے۔ ۵

<sup>:</sup> اسدالغاب مذكره حضرت عبدالله بن الي سكي .

ا: اصاب تذكره جم أن كلده بإلى.

٣ أَمَانُ كَمَا بِالأَكَانَ الْطَبِهِ فَي النَّكَانَ -

م: المدالغابه تذكروفر بيدينت اليامه.

# بيت رسول ﷺ

رسول الله ﷺ کے وقار وعظمت کی بنا پر صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس قدر مرعوب ہوجاتے ہے کہ جم میں دعشہ پڑجا تا تھا ایک بار ایک صحابی نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی لیکن دو محض جو مسجد کے ایک گوشہ میں ہے شریک نماز نہیں ہوئے آپ ﷺ نے ان کوباز پرس کیلئے طلب فرمایا تو وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ جسم میں لرزہ پڑگیا۔ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ﷺ سے بات چیت کی لیکن ان پراس قدر جلال نبوت طاری ہواکہ جسم میں رعشہ پڑگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا گھبر اؤنہیں میں تواس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سو کھے نکڑے کھایا کرتی تھی۔ \*\*

ایک بارایک سیابیے نے آپ کو مجد میں اکروں بیٹھے ہوئے دیکھاان پر آپ کے اس خصوع وخشوع کی حالت کا بیا اثر براکہ کانیا تھیں۔

اس عبد وداب کابی اثر تھا کہ سحابہ کرام کے آپ کے کو کی بات پر ٹوک نہیں سکتے ہے۔ ایک بار آپ پر عصریا ظہر کی نماز میں نسیان طاری ہو گیا، اور صرف دور رکھتیں اوا فرمائیں بہت سے سحابہ کے محبد سے بہر کہتے ہوئے نکل آئے کہ رکعات نماز میں کی کر دی گئی جماعت میں حضر سابو بحر بھتے ، حضرت عمر بھتے بھی شریک سے کین آپ بھی کی ہمیا تھے۔ بالا آخر حضرت زوالیدین بھتے نے آپ بھے سے دریافت فرمایا کہ آپ بھل بھول گئے یا نماز میں کی ہوگئی، تمام صحابہ کے ناس کی تھدیق کی کیکن زبان نہال سکی بلکہ اشاروں میں حضرت ذوالیدین بھتے کی تائیدگی۔ "

حفرت عمرو بن العاص ﷺ فاتح مفر بزے پاید کے سحانی سے ، آلیکن ان کابیان ہے کہ میں آپ کا کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ ﷺ کو بھی آ تکہ جر کرویکھنے کی جرات نہیں گی۔ ف

آپ ﷺ جمت الوداع میں ناقد پر سوار ہو کر نکلے تو آپ ﷺ کے ہاتھ میں درہ تھا، لوگوں پراس قدر جیب طاری تھی کہ کہتے تھے،طبطبیہ طبطبیہ، لینی اس کوڑے بیج تر ہو۔

الاوداؤد كمّاب السلوّة باب فيمن صلى في منزله ثم ادرك الحماعة يصلى معهم.

٢: سنن ابن ماجد كماب الأطعم باب القديرية

٣: ١ الل ترندي إب اجاء في صبة رسول الله

٧٧: ابوداؤر كتاب الصلوة باب السبوني السجد تين ... ٥٠ مسلم كتاب الصلوة باب كون الاسلام يبدم ما قبله وكذا الجواليم لا..

۲: ابوداؤد كماب الذكال باب تزوت كم من لم يولد لـ

سحابہ کرام کے بچوں تک کے رگ وریشہ میں آپ کے کار عبوادب سرایت کر گیا تھا، ایک بار حضرت میں گئے، آپ کا محدت میں گئے، آپ کا در حضرت ایاز کے بچون میں باپ کے ساتھ آپ کی فدمت میں گئے، آپ کا در بدار ہوا توان کے باپ نے پوچھا کہ جائے ہو کہ کون ہیں؟ بولے نہیں، کہا کہ رسول اللہ کے ہیں۔ یہ سنتے کے ساتھ بی ان کے بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے؟ ان کا خیال تھا کہ آپ کی میں، کیل وصورت آدمیوں سے مختلف ہوگی، لیکن ان کو نظر آیا کہ آپ کے بھی آدئی ہی ہیں، اور آپ کے کے سر پر لمجے لمجے بال ہیں۔ '

### اطاعت رسول على

سی ابہ کرام ﷺ جس طوع ورضاء کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کشت ہے واقعات نہ کور میں، ذیل کے چند واقعات ہے ان کا اندازہ وسکے گا۔

ا یک بار حفرت زینب رضی الله عنها این کپڑے رعگواری تھیں، آپ گھری آئے تو النے پاؤل والی گئے۔ آپ ﷺ نے اگرچہ منہ سے کچھ نہیں فرملیا تھا، تاہم حضرت زینب رسی الله عنها آپ ﷺ کی نگاہ عماب تاڑیکنی اور تمام کپڑول کے رمگ کودھوڈ الا۔

آب ﷺ نے ایک سحالی کو ایک رنگین چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟وہ سمجھ کئے کہ آپ ﷺ نے ناپیند فرمایا، فور اگھریس آئے اور اس کوچو لیے میں ڈال دیا۔ '

حضر خریم آسدی و سی الله عبه ایک حالی شے جو نیجی ته بند باند ہے تھے ،اور لیے بال رکھتے سے ،اور لیے بال رکھتے سے ،ایک و آپ سے بال نہ رکھتا اور نیجی میں ایک روز آپ ہیں نے فرمایا، خریم اسدی کتنا اجھا آدی تھا، اگر لیے بال نہ رکھتا اور نیجی تربید نہ باند ستا، ان کو معلوم ہوا تو فور اقینی منگوائی، اس بے بال کتر باور تببندا و نجی کرلی۔ بی بی سب کو عزیز ہے ، لیکن جب آپ پیلی شخلف غزوہ ہوک کی بنا پر تمام مسلمانوں کو حضرت کعب بن مالک و بی ہے قطع تعلق کر لینے کا حکم ویا ورافیر میں ان کوئی بی سے علیحد گ اختیار کرنے کی مدایت فرمائی، تو ہولے، طلاق دے دون یا اور انجی ، لیکن آپ کے قاصد نے کہا صرف علیحدگ مقصود ہے ، جنانچہ انہوں نے فور انبی کی وسیح میں بھیج دیا۔ ع

شادی بیاہ کا معاملہ نبایت نازک ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام کھی کواطاعت رسول نے ان معاملات میں غور و فکر کرنے سے بے نیاز کرویا تھا، حضرت ربیعہ اسلمی کھی ایک نہایت

ا: مندابن حنبل جلد ٢٣٢١ ـ

r: ابوداؤد كتاب الملياس باب في الحمرة-

٣: ايناً باب، جاه في اسبل الزار

نارى كتاب المغازي باب غزوه تبوك.

مفلس سحانی تھے۔ ایک بار آپ ﷺ نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ ، جاؤانسار کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ ، جاؤانسار کے فلاں قبیلہ میں نکاح کرلو، وہ آئے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا لاکی ہے نکاح کرنے کیلئے بھیجاہے، سب نے ان کاخیر مقدم کیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا قاصد ، ناکامیاب نہیں جاسکا، چنانچہ فور انہوں نے اس کی تقیل کی ''۔'

難しりりつけるりとりと

ُ رسول الله ﷺ کے جواحکام و قتی ہوتے تھے، سحابہ کرام و قبی فور اان کی تقبیل کرتے تھے، اور اس کے حلاف بھی ان سے کوئی تھے، اور اس کے حلاف بھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تھی۔

آپ ﷺ کے زمانہ میں عور تیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں، اس حالت میں اقتضائے کمال عفت وعصمت یہ تھاکہ ان کیلئے مسجد کاایک دروازہ مخصوص کر دیاجائے اس بناء پر آپ ﷺ نے ایک روزار شاد فرمایا۔

لوتركنا هذا الباب للنساء

كاش بم يددروازه صرف عور تول كيلئ چهوردية

حضرت عبداللہ بن عمر ہو ہا۔ نے اس شدت کے ساتھ اس کی یابندی کی کہ تادم مرگ اس دروازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔

رسول الله بي في حكم دياتها:

من زار قو مافلايومهم وليومهم رجل منهم\_

جو شخص کسی قوم کے بیبال جائے، دوان کی آمامت نہ کرنے بلکہ خودای قوم کا کوئی شخص ان کی امامت کرے۔

ایک بار حصرت مالک بن حویرث علی ایک قوم کی معجد میں آئے، اوگوں نے امامت کی درخواست کی توانہوں نے انکار کردیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایاہ، ؟

ایک بار حفرت ابوسعید خدری خطبه نماز پڑھ رہے تھے، ایک قریش نوجوان سامنے سے گزراانہوں نے ایک کوڈ ھکیلا، نماز پڑھ گزراانہوں نے ایک کوڈ ھکیل دیادہ بازنہ آیا، پھر ڈھکیلا، دہ نہ رکا، تیسری بارپھر ڈھکیلا، نماز پڑھ کے ، تو فرملیا کہ رسول اللہ پھلا نے فرملیا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آجائے تو جہاں تک ممکن ہواس کو دفع کرو، کیونکہ دہ شیطان ہے۔ ع

ا: منداين صبل ج من ۵۸ به ابوداؤد كتاب الصلوّة باب لتشديد في دالك. ٣: ابوداؤد كتاب الصلوّة باب للمة الزائر مه: ابوداؤد و كتاب كصلوّة باب من قال لا يقطع الصلوّة تي ..

ا کیک بار آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے عنسلِ جنابت میں ایک بال کو بھی خشک، حجود ژدیا ،اس پر دوزخ میں بید عذاب ہو گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر جس شدت سے عمل کیا اس کوخودانہوں نے بیان کیا ہے:۔

فعن ٹیم عادیت راسی فیمن ٹیم عادیت راسی۔ ' 'لینی ای دن سے میں نے اپنے سر ہے ڈٹنی کرلی پوٹمنی کرلی (یعنی برابر بال تر شواتے رہے )۔ میدال انٹر معلق نے شدم کی ماہدیاں ایک کی انتہ کھلئے ہوئے تھی میں مقر فی ا

رسول الله ﷺ في شوہر كے علاوہ اور اعزہ كے ماتم كيلئے صرف تين دن مقرر فرمائے سخے سعابيات رصى الله على فياس كى شدت كے ساتھ بإبندى كى كہ جب حضرت زينب بنت جش رصى الله عله كے بھائى كا انتقال ہو گيا، تو (غالبا چوشے دن) انہوں نے فوشبو لكائى، اور كہاكہ جھى كو نو شبوكى كوئى ضرورت نہ تھى، ليكن بيل نے آپ ﷺ مى منبرير سان كى اور كہاكہ جى كونو شبوكى كوئى ضرورت نہ سى الله كى الله كاماتم كرنا جائز نہيں اس لئے ہے كہ سى مسلمان عورت كو شوہر سے سواتين دن سے زيادہ كى كاماتم كرنا جائز نہيں اس لئے بياى حكم كى تعميل تھى ۔

جب حضرت ام جبیب رصی الله عها کے والد نے انتقال کیا تو انہوں نے تین روز کے بعد این رخستاروں پر خو شبو مل اور کہا کہ جھے اس کی ضرورت نہ تھی، صرف اس تھم کی تعمیل مقصود تھی۔ ج

پہلے یہ دستور تھاکہ جب سحابہ کرام کے سفر جہاد میں منزل پر قیام فرماتے تھے، تواد حر ادھر چیل جاتے تھے، اواد حر ایک ادھر چیل جاتے تھے، ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تفرق و تشعت شیطان کاکام ہے۔ اسکے بعد سحابہ کرام ﷺ نے اسکی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب منزل پراترے تھے تو اس قدر سمت جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی توسب کے سب اسکے نیچے آ جاتے۔ "
رسول اللہ ﷺ نے تجارت کے متعلق جواد کام جاری فرمائے تھے ان میں ایک یہ تھا۔
رسول اللہ ﷺ نے تجارت کے متعلق جواد کام جاری فرمائے تھے ان میں ایک یہ تھا۔

شبرى آدى بدوۇل كامال نە بكوائ (يعنى اس كاد الل ندبے)\_

ایک بارایک بدو کچھ مال لے کر آیا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ عظیمہ کے یہاں اترائیکن انہوں نے کہا میں خود تو تمہارا سودا نہیں بکواسکتا، البتہ بازار میں جاؤ، بائع کی تلاش کرو میں صرف مشورہ دے دول گا۔

ا: ابوداؤد كماب الطبارة باب في علس من الجنابة حديث يس ب كديد فقروانبون في تين مرتبه فرمايا-

٢: ابو دائو د كتاب الطلاق باب احداد المتوفى عنها روحها.

ايشاكاب الحهاد باب ما يومر من انضمام العسكم.

ایشاً کماب المیوع با دی النهی ان یبیع حاضر لباد.

حضرت حذیفہ ﷺ کے سامنے مداین کے ایک رکیس نے جاندی کے برتن میں پائی پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر بھینک دیااور فرمایا کہ میں نے اس کو منع تھا، یہ بازند آیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ا

آلی بار حضرت ابو بگر رہ آیک مجلس میں آئے ایک شخص نے اٹھ کران کیلئے اپی جگد خال کردی تو انھوں نے اس کی جگہ خال کردی تو انھوں نے اس کی جگہ بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ "

ایک بار حفزت عائشہ رضی الله عنها کے پاس ایک سائل آیاانھوں نے اس کوروٹی کا ایک نکزادے دیا پھراس کے بعد ایک خوش لباس محض آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا لوگوں نے اس تفریق پراعتراض کیا تو بولیس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

انزلوا الناس منازلهم \_

ہر شخص سے اس کے درجہ کے مطابق برتاؤ کرو۔

ایک بار آپ ﷺ متجدے نگل رہے تھے دیکھاکہ راستے میں مر داور عور تیں مل جل کے چل رہے تم وسط راہ سے نہیں مل جل کے چل رہے جیں عور توں کی طرف نخاطب ہو کر فرملیا پیچھے رہو تم وسط راہ سے نہیں گرر سکتیں اس کے بعدیہ حال ہو گیا کہ عور تیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کیڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے۔ 8

ايماكاب الاشرب باب اليرب في آنية اللهب والفضة.

ا: ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم فی من ارقد، لیکن اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موکی اشعری نے اس کو تقریباً ۲۰ دن تک سمجھایا، پھر حضرت معالاً کو سمجھایا، لیکن جب دوراور است پرند آیا تو قبل کر دیا۔ تو قبل کر دیا۔

٣: اليناكراب الادب بافي الخلق.

م: الوداؤد كماب الادب باب في تنريل الناس منازله ب

۵: ايوداؤد كتاب الدب الدب المستنى لنساء في الطريق.

حضرت محمد بن اسلم عظیمت نہایت کبیر السن صحابی تھے لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے اور چادرا تارنے کے بعد یاد آتا کہ انھوں نے مبجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ خدا کی قتم میں نے مبجد رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی، حالا نکہ آپ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ میں آئے تو جب تک اس مبجد میں دور کعت نماز پڑھ لے گھر کو واپس نہ جائے یہ کہہ کرچادراٹھاتے اور مبجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ '

غر وہ احزاب میں آپ نے حضرت حدیقہ دیائیہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لا کی لیکن ان سے چھیٹر چھاڑنہ کریں وہ آئے تود کھاکہ ابوسفیان آگ تاپ رہے ہیں کمان میں تیر جوڑ لیااور نشانہ لگانا جا الیکن رسول اللہ کھا کا حکم یاد آگیا اور رک گئے۔ ا

جو سخاب رافع بن الی الحقیق یہودی کے تقل کرنے کیلئے گئے تھے ان کورسول اللہ ﷺ نے عکم دیا تھا کہ اس کے بچوں اور عور توں کونہ قتل کریں ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس عکم کی پابندی کی کہ این الی الحقیق کی عورت نے باوجو دیکہ اس قدر شور کیا کہ قریب تھا کہ ان کاراز فاش ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے صرف آپ ﷺ کے عکم کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھا تا لیندنہ کیا۔ ''

#### ادب حرم نبوی بی

رسول الله ﷺ کے تعلق سے صحابہ کرام ﷺ ازواج مطہرات رصی الله عمل کاال قدرادب کرتے تھے کہ جب آپ ﷺ کیا ایک حرم محترم نے انتقال کیا تو حصرت عبدالله بن مباس ﷺ کی جب آپ ﷺ کی ایک حرم محترم نے انتقال کیا تو حصرت عبدالله بال مبال ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کی کوئی نشانی ہو گھو تو بحدہ کرلیا کرو پھر ازواج مطہرات رصی الله عمل کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کوئی سائی ہوگ۔ کے

مقام سرف میں حضرت میموند رضی الله عنه کا جنازه اٹھلیا گیا تو حفرت عبدالله بن عبال منظنه به بھی ساتھ تھے یولے کہ سے میموند رضی الله عنها ہیں ان کا جنازه اٹھاؤ تو مطلق حرکت و جنبش نددو۔ ۹

بعض صحابہ اللہ عزت و محبت کی وجہ سے ازواج مطہرات رصی اللہ عنهن برائی

<sup>:</sup> اسدِ الغابِ تَذَكَّرُ وُ مَصْرِت محمدِ بن اسلم\_

٢: مملم كتاب الحهاد باب غزوة الأحزاب

٣٠ - مُؤطأًا مم الك كتاب الحهاد باب النهى عن قتل النساء والولدان في الغزد

٣: الإداوُد كتاب الصلواة باب السحود عند الآيات.

انسائي كتاب النكاح ذكر امر رسول الله في النكاح وازواجه دما اباح الله عزو جل النبية.

جائدادی وقف کرتے تھے۔ چٹانچہ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ارواج مطهرات رصی الله عمل کوایک جائداد دی تھی،جو جالیس ہزار پر فرو خت کی گئیادرایک باغ بھی وقف کیا تھا جو جارلا کھ پر فروخت کیا گیا۔ ا

خلفاء ازواج مطہر ات رضی الله عنهن کے ادب و احرّام کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ حفرت عمر کھنے نے لکا طحمت عمل ازواج مطہر ات رضی الله عنهن کی تعداد کے لحاظ سے نوبیا لے تیار کرائے تھے جب ان کے پاس میوویا اور کوئی عمدہ چیز آئی توان پیالوں میں رکھ کے تمام ازواج مطہر ات رضی الله عنهن کی خدمت میں جھیجے تھے۔ آ

سال میں جب حضرت عمر انظانہ نے جج کیا تواز داج مطیر ات رصی اللہ عہد کو بھی نہایت ادب داخر ام کے ساتھ ہمراہ لے کئے حضرت عثمان عظیفہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظیفہ کو سواریوں کے ساتھ کر دیا تھااور بیالوگ آگے پیچھے چلتے تقے اور کسی کو سواریوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے از واج مطہر ات رصی الله عمل منزل پر اتر تی تھیں تو خوو حضرت عمر طاق کے ساتھ قیام کرتی تھیں حضرت عثمان عظیفہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظیفہ کے ساتھ قیام کرتی تھیں حضرت عثمان عظیفہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظیفہ کسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ت

<sup>:</sup> تركري كتاب المناقب ماقب حضرت عبد الرحمن بن عواث.

٢: موطائه الكركتاب الركوة باب حزيه اهل الكتاب و المحوس

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكر وُحضرت عيد الرحمٰن بن عوف \_\_

| - | , |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | , |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# فضائل اخلاق

مسكين نوازي

صحابہ کرام ﷺ اس قدر مسکین نواز تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کسی مسکین کی شرکت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ان کے سامنے جب دستر خوان چناجا تااور اتفاق سے کسی معزز شخص کا گزر ہو جا تا توان کے اہل وعیال اس کو شر کیہ طعام کر لیے لیکن وہ خود اسکونہ بلات البتہ جب کوئی مسکین سامنے سے گزر تا تواس کو ضرور شریک طعام کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ اسکو بلاتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں اور اسکو چھوڑ دیتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش ہوئی آپ کی بیوی صفیہ بڑے اہتمام سے لذیذ مخصلی ایک باران کو چھلی کھانے کی خواہش ہوئی آپ کی بیوی صفیہ بڑے اہتمام سے لذیذ مخصلی تیار کی ابھی وستر خوان چنائی گیا تھاکہ کانوں میں ایک مسکین کی صدا آئی فرملیا اسکود ہے دو بیوی کو عذر ہوائین وہ ای پر اصفی کرلیا گیا۔

ایک بارلوگوں نے ان کی بیوی کو ملامت کی کہ تم انچھی طرح ان کی خدمت تنہیں کر تیں یولیس کیا کروں،ان کیلئے جب کھانا تیار کیا جاتا ہے تو کسی مسکین کو ضرور شریک کر لیتے ہیں چنانچہ اس کے انسداد کیلئے جو فقر اوو مسکین ان کے رائے میں بیٹھتے تھے انھوں نے ان سے کہلا چینا کہ اب ان کے رائے میں نہ بیٹھو، وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے توان لوگوں کو گھر سے بلوا بھیجا کہ اب ان کے رائے میں نہ بیٹھو، وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے توان لوگوں کو گھر سے بلوا بھیجا کہ ان کی بیوی نے ان سے کہد دیا تھا کہ بلانے پر بھی نہ آناچنا نچہ وہ لوگ نہ آسے تواس رائے کو کھنا نہیں کھالے۔

حضرت حارثہ بن العمان ﷺ اندھے ہوگئے تھے اس لئے اپنے مصلی ہے دروازے تک ایک دھاگا باندھ دکھا تھاجب کوئی مسکین آتا توٹو کری ہے پچھ بھبوریں لے لینے اور دھا گے کے سہارے سے دروازہ تک آکراس کو دے دیتے گھر کے لوگوں نے کہا ہم آپ کا میر کام کر سکتے ہیں بولے دسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسکین کو دینا بری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت عاتشہ رضی الله عنها روزے سے تھیں اور گھر ہیں ایک روثی کے سوا پچھ نہ تھا ای حالت ہیں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ ووروثی اس کو دے نہ تھا ای حالت ہیں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ ووروثی اس کو دے

بخاري كماب الاطعميه بإب المومن ياكل في معي واحد\_

طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرً۔

r: اصابه تذكره حارثه بن النعمالي-

دواس نے کہاافطار کس چیز ہے سیجئے گا۔ بولیس دے تودوشام ہوئی تو کس نے بکری کا گوشت مجھوادیالونڈی کو باکر کہا ۔ سال میں تعرف والسے بہتر ہے۔ ا

#### استعفاف

سی ہے کرام آر پید مفلس اور نادار تھے لیکن کسی کے سامنے وست سوال نہیں پھیلاتے تھے ایک ہوں ہوئے اور بیعت کی شر اکل بیعت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی شر اکل بیعت میں ایک شرط ہوئے ہی میں گئی۔

لاتالوا الناس شینا۔ لوگوں ہے کسی چیز کاموال نہ کرنا۔

ان میں بعض ہو گئی نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ اگر راہ میں کوڑا بھی تر جاتا تھا تو کس سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھاکر دے دو۔ ک

حضرت ابو بکر صدیق عظمہ او نمنی پر سوار ہوتے تصاور ہاتھ سے نگام کر جاتی تھی تواد نمنی کو بختا کر جاتی تھی تواد نمنی کو بختا کر خود اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں کہاہم الحد ہے الحد سے الحد سے کھونہ مالک "۔ ج اٹھادیت ، فرماتے میر ۔۔ حبیب رسول اللہ عظمہ نے فرملیا ہے کہ "کی سے چھونہ مالک "۔ ج

ایک بار آپ نے فرمایا کہ جو محف یہ ضانت کرے کہ کی سے سوال نہ کرے گامیں اس کیلئے جنت کی ضانت کر تاہوں چنانچہ اس کے بعدوہ کس سے کچھ نہیں مائٹتے تھے۔ ع

ا موطال مبالك تماب الجاث باب الترغيب في الصدقب

۳۰ منداین حنبل جلداصفی اله

٢: ابوداؤد كماب الركوة ماس، كراهبة المستلتم

<sup>:</sup> الإوداؤه وَ لَمَا بِ الشَّاكُواهِ مات كراهية المستثلثان

نے فر ملیا کہ مسلمانو! گواہ رہنامیں عکیم کوان کاحق دیتاہوں اور وہ قبول نہیں کرتے۔

حفرت الك بن سنان منظه سوال كواس قدر موجب ننك دعا بمجھتے تھے كہ ايك بار تمين دن تك بھوكے رہے ليكن كسى سے بچھ نه مانگار سول الله عظا كو خبر ہو كى تو فرمليا كہ جس شخص كو عفيف المساله شخص كاد بكينا منظور ہو وہ الك بن سنان هناپته كود كيھے لے۔ ا

اسحاب صفه آگر چه ناداری کی وجه سے بالکل دوسر ول کے دست گریتھ تاہم الحاج ولحاجت کے ساتھ سوال کر ناان کی شان سے بالکل بعید تھا کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں ان کے اس مخصوص وصف المیازی کو خاص طور پر سر الم ہے۔

يحسبهم الحاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس الـحاف.

جو مخض ان کی حالت سے ٹاواقف ہے وہ ان کی خود داری سے ان کو دولت مند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشرے سے ان کو دولتند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشر سے ان کو پہچان کتے ہو کسی سے گڑ گڑا کر کچھ نہیں مائٹلتے۔

لوگوں کے سامنے غیر ول سے مانگنا تو ہڑی بات ہے صحابہ کرام ﷺ کی غیر ساس کو بھی گوار انہیں کرتی تھی کہ مان باپ ہے سب کے سامنے سوال کیا جائے حضرت فاطمہ رضی الله عبدا گھر کے کام کاج سے شک آگئی تھیں ،رسول اللہ پیلا کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے حاضر خدمت ہو کیں کہ آپ ہے ایک غلام مانگیں دیکھا کہ آپ پیلا ہے کچھ لوگ باتیں حاضر خدمت ہو کیں کہ آپ ہے ایک غلام مانگیں دیکھا کہ آپ پیلا ہے کچھ لوگ باتیں کررہے ہیں شرم کے مارے واپس آئیں۔

اگر بھی سوال کاموقع بھی آتا تو سحابہ کرام ہے۔ شرم وحیا ہے اعلانیہ سوال نہیں کرتے ہے ، بلکہ صرف حسن طلب ہے کام لیتے تھے حضرت ابوہر برہ ہے۔ اس اسفہ ہیں تھے جس کا تمند امتیاز صرف فقر و فاقد تھاان کی حالت یہ تھی کہ بھوک کے مارے زمین پر پیٹ کے بل پڑے رہتے تھے بیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے لیکن کسی ہے علانیہ بچھ نہیں مانگتے تھے ایک روز شاہر اوعام پر بیٹھ گئے حضرت ابو بکر ہے۔ کا گزر ہوا توان ہے ایک آیت بوچی وہ گزر کے اور بھی یہی واقعہ چین آیا کیکن اس حسن طلب سے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی صاحب متوجہ ہوں اور اپنے ساتھ لے جاکر کھانا کھلا کیں۔ ع

الرندى ابواب الزبدو : خارى تماب الركزة باب الاستعفاف عن المسئلة ...

السامدالغاب تذكره فعزت الك بن سنان ـ

r: ابوداؤد و كتاب الادب في السبيع عند النسوم.

٣٠ - تريدى الواب الزيد صفحه ٨ • ته ..

ایثار

فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایٹار فیاضی کی اعلی ترین قتم ہے اور وہ صحابہ کرام ﷺ میں اس قدر پائی جاتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عمر ﷺ کو عطیبہ دیتے تھے لیکن وہ یہ کہہ کر اڈکار کر دیتے تھے کہ یہ اس کو دیجئے جو جھے ہے زیادہ مختاج ہو۔ ا

ایک بارایک فاقہ زدہ شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا سواتقات سے
آپ کے گھر میں پائی کے سوا بجھ نہ تھا اس لئے آپ نے فرملیا آج کی شب کون اس مہمان کا حق
ضیافت اداکرے گا۔ ایک انصاری یعنی ابوطلحہ حظمہ نے کہا میں یار سول اللہ عظم چنانچہ اس کو
ساتھ لے کر گھر آئے بی بی سے بوچھا بچھ ہے بولیں صرف بچوں کا کھاتا ہے۔ بولے بچوں کو تو
کی طرح بہلاؤ جب میں مہمان کو گھر لے آوں تو چراغ بجھاد واور میں اس پریہ ظاہر کروں گاکہ
بم بھی ساتھ کھارہے ہیں چنانچہ انعول نے ایسانی کیا میم کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
فر مایا کے رات خدا تمہارے اس حسن سلوک ہے بہت خوش ہوااوریہ آیت تازل فرمائی۔
و یو شرون علی انفسیم و لو کان بھم خصاصہ ۔ میں وودوسروں کو اپناو پر ترخی حیے ہیں گودہ خود تک دست ہوں۔

رور ور سن میں ہوتا ہوتا ہے ہیں ورہ در سن میں ہے۔ مفرت عائشہ رضی اللہ عنها نے رسول اللہ پیلا اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں اپنی قبر الیلئے مخصوص جگہ کرر کھی تھی لیکن جب حضرت عمر رہ کا نے نے ان سے در خواست کی توا ٹھوں

نے یہ تنجتہ جنت ان کودے دیااور فرمایا۔

کنت اریده لنفسی و لاو ٹرن به الیوم علیٰ نفسی ۔ علی سے کنت اریده لنفسی و لاو ٹرن به الیوم علیٰ نفسی ۔ علی میں م میں نے نمودا پنے لئے اِس کو محفوظ رکھاتھا لیکن آن اپنے اوپر آپ کور جیجودی ہوں۔

ایک فردہ میں حضرت عکرمہ دیات ، حضرت حارث بن ہشام دی ، حضرت سہیل بن مرد دہ فی ، حضرت سہیل بن مرد دی اور اس محضرت عکرمہ دی اور اس محضرت عکرمہ دی اور اس محضرت عکرمہ دی اور اس محضرت اور اس محضرت محسرت محسل اور اس محضرت محسرت محضرت محضرت

اذا كالم كالم بالركاة باب من اعطاه الله شيئا من غير مسئله والاشراف نفس و في اموالهم حق للسائل والمحروم.

٢: مسلم كتاب الاشرب باب اكرام ضيف و فضل ايثاره

r : بغاري كتأب المناقب بأب فضية البعد - التي التيعاب مذكره دهنرت عمرمه بن إلى جهل -

فياضى

آگر چہ سحابہ کرام ﷺ کے تمام اخلاقی محاس نے اسلام کو تقویت دی لیکن سب سے زیادہ اسلام کو سحابہ کرام ﷺ کیلئے غربت اسلام کو سحابہ ﷺ کیلئے غربت کدہ تھا لیکن انسار کی فیاضی نے آپ ﷺ کواپی آ تکھوں میں جگہ دی مہاجرین کواپنے گھروں میں خشر لیاور بعض شرائط کے ساتھ اپنی نخلشان کی بیدادار میں ان کو شریک کرلیا۔ '

حضرت سعد بن الربيع ﷺ في جائد الاسك ساتھ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظمه كوا يْ الله الكار كرديا۔ أ

رسول الله ﷺ کی شان استغنائے اگر چد انسارے خدا کے گھر کیلئے بھی زمین مانکی تو قیت دینا جا بی لیکن انسار کی فیاضی نے اس کا معاد ضد صرف خدا سے لینا چاہاور نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ کہا۔

لانطلب ثمنه الا الى الله ي

ہماس کی قیت صرف خداے ماتھے ہیں۔

اسلام میں عمری ایک خاص قتم کا بہہ ہے جس کے معنی یہ بیں کہ ایک شخص عمر بحر کیلئے کی پر کوئی چیز بہہ کر دے مدینہ میں مہاجرین آئے توانسار نے ہر قتم کی اعائت والداد کے ساتھ مہاجرین کو بہت ہی جائید او وبطور عمری کے دین چاہی کیکن رسول اللہ ﷺ نے منع فر ملاہ '' انسار میں حضرت سعد بن عبادہ فیاضی میں عام طور پر مشہور تقدر دوزندان کے قلعہ کے اوپر ہے ایک آدمی پیکار تاکہ جس کو گوشت اور چر بی کی خواہش ہو دہ یہاں آئے رسول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توزیادہ تروی کھانا تیار کروا کے بھیجے تقے اصحاب صفہ کی معاش کا نیادہ تروار و مدار ان بی کی فیاضی پر تھاچ تانچہ جب شام ہوتی تواور صحاب ﷺ ان میں سے آیک یادہ کو لے جاتے لیکن دہ ای کیکن دہ ای کیکن دہ ای کیکن دہ اور کے ایک کھانا کھلاتے۔ ق

حفرت جعفر بن بنی طالب عظی بھی اصحاب صفہ کے ساتھ لطف ومدارات کے ساتھ پیش آتے تھے کیونکہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور ان سے ہاتیں کرتے تھے حضرت ابوہر رہو منظی بھی مساکین صفہ میں داخل تھے اس لئے ان کوان

ا: بغارى كمّاب المزارعه باب الآاقال النبي مونة التحل وغيره

ايشاكاب المناقب باب كيف آخى الني بين اسحاب -

الإداؤد كأب الصلوه باب في بناء المسجد

م: ملم كماب الغرائض باب العرى

د. اصابه مذكرو مفرت معدين عبادقد

ل نیاضی کا خاص تجربہ تھا۔ دہ فرماتے بین کہ صحابہ بیٹر سے قر آن مجید کی دہ آیتیں او چھاکر تا تھا ہو بھیے ان سے زیادہ معلوم تھیں اور اس کا مقصد صرف یہ تھاکہ کوئی کھانا کھلائے جنائچہ جب منزت جعفر بن ابی طالب ہے ہے ہے لوچھنے کا انفاق ہو تا تو دہ پہلے گھر لے جاکر کھانا کھلاتے ہے اور پھر جواب دیتے تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم او گوں کو گھر میں لے جاکر سب پچھ کھلا ہے یہاں تک کہ تھی کا خالی کہ پھاڑ ڈالتے اور ہم لوگ اس کو چاٹ لیتے تھے۔ ا

مباجرین میں حضرت ابو بکر پہنچہ آپ کے ساتھ ہجرت کی تواہنا کل مال جس کی مقدار پانچ یا تھے ہزاد تھی نیک کاموں میں صرف کرنے کیلئے ساتھ لیتے گئے ان کے والد ابو قحاف گھر میں آئے تو کہاتم لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے جلا گیا حضرت اساء رضی اللہ عنها نے ان کی تسکیس کیلئے بہت می کنگریاں جمع کر کے طاق میں رکھیں اور ان کوایک کپڑے سے ڈھانک کر کہا کہ ہتے ہے شول لیجئے (وواند ھے تھے) سب کچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ا

مباہرین میں حضرت عمّان حقیقہ جس طرح بہت بڑے دولتمند تھے بہت بڑے فیاض مباہرین میں حضرت عمّان حقیقہ جس طرح بہت بڑے دولتمند تھے بہت بڑے فیاض بھی تھے عہد نبوت پیلئے نے مجد کو وسیّ کرناچاہ مسجد کے متصل ایک قطعہ زمین تھا جس کی نسبت آپ نے فرملیا کون اس کو خرید کر خدا کے حوالہ کر تا ہے۔ حضرت عمّان حقیقہ نے اس کو بیس ہزار در ہم پر فرید کر مسجد پر وقف کردیا مسلمانوں کو پانی کی آکلیف تھی ہیر رومہ کو فرید کروقف عام فرمادیا، غزوہ تبوک بیس ایک متمدن سلطنت کا مقالم تھا انھوں نے ایک متمدن سلطنت کا مقالم تھا اور سحابہ کرام حقیقہ کے پاس سامان جہاد بہت کم تھا نھوں نے تیان بایت فیان کے ساتھ تمام سامان مہیا کیا۔

غردہ تبوک کے زمانہ میں آپ پیلی کی خدمت میں ہر قل کا قاصد آیا پونکہ آپ پیلی محدرت۔
موما قاصدول سے لطف و مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے اس لئے آپ پیلی نے معذرت۔
کی کہ ہم اوگ اس وقت سفر میں بیں آر ممکن ہوا تو ہم تہبیں صلہ دیں گے حضرت عثان میں اسٹے نیا تو پیارے کہ میں صلہ دول گا چنا نچہ اپنے توشہ دان سے ایک حلاصفوریڈ نکال کراسکودیا پھر آپ پیلی نے فرمایا کہ کون اسکوا پنامہمان بنائے گا! ایک انصاری نے کہا میں اس کیلئے حاضرہوں۔ محقوقہ نے فرمایا کہ کون اسکوا پنامہمان بنائے گا! ایک انصاری نے کہا میں اس کیلئے حاضرہوں۔ محقوقہ سے سالم کے ملاوہ ذاتی طور پر بھی صحابہ کرام پیش کی فیاضوں کا دریا عموما بہتار ہتا ہتا۔ «مغرت ایم معاویہ منظم کے۔ «مغرت ایم معاویہ منظم کے۔

<sup>.</sup> خارى وتربيّه ي كتاب الونا قب جعفر بن ابي طالبّ.

ا منداین طبل جلدا سفی ۳۵۰. ۲ انسانی نتاب ابهاد فضل من جزنازید

١٢ - مند بن صبل جلد ٣ يمني ٢ ٢ ٢٠ .

در باریس جاضر ہوئے ادر انھوں نے صرف ان کو مالی عطید دیا کیکن انھوں نے اپنے تمام رفقاء پر برابر برابر تقتیم کردیا حضرت امیر معاویہ جائے نے کہاکہ مقدام ایک فیاض شخص ہیں۔ ا

جمرے قیس بن سعد و اللہ نہایت فیاض اور بہادر صحالی تھے غردوات میں انساد کا علم الن کی کے ہاتھ جس بہتا تھااور وواس عزت کوائی فیاض سے قائم رکھتے تھے ایک غروہ جس وہ قرض کے ہاتھ جس بہتا تھااور وواس عزت کوائی فیاض سے قائم رکھتے تھے ایک غروہ جس وہ قرض کے کر فوج کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ابو بھر بنجہ اور حضرت عمر وہ تھا کہ ایک اس فوج جس مراب بہ بہاد کرویں گے۔ اس لئے ان کورو کنا چاہا حضرت سعد وہ اللہ کو معلوم ہوا تورسول اللہ بھو کہ کہا کہ بھی کو ابن قحافہ اور ابن خطاب وہ تھی کھڑے ہو کہا کہ جھی کو ابن قحافہ اور ابن خطاب وہ تھی کھڑے ہو کہا کہ جھی کو ابن قحافہ اور ابن خطاب وہ تھی بلکہ ان کے پاک میرے بیٹے کو یہ بخیل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی فیاضی سبیں تک محدود نہ تھی بلکہ ان کے پاک ایک بیالہ تھاوہ جہاں جاتے تھاں جس ایک آدی کوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارایک بڑھیا نے جاتا تھا کہ میرے کھر جس کے جاتا تھا کہ میرے کھر جس کو جس نہیں رہتے ہو لے کیا خوب کتابہ ہاں کا گھر دوئی گوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارایک بڑھیا نے اور کھورے کہا کہ میرے گھر جس چوب نہیں رہتے ہو لے کیا خوب کتابہ ہاں کا گھر دوئی گوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارایک بڑھیا نے اور کھورے کھر دو۔ آ

حفزت عدى حاتم طائى كے مينے تھے ايك باران سے ايك فخص نے سودر ہم مائے تو بولے حاتم كے مينے سے صرف سودر ہم مائكما ہے خداكی قتم نه دول گا۔ ؟

حضرت عائشہ رضی الله عنها اس فدر فیاض تھیں کہ جو پچھ ہاتھ میں آجاتا، اس کو صدقہ کردیتی تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر وہ الله نے ان کورد کنا جاہا تو اس قدر برہم ہو کی کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی فتم کھائی۔ اس حضرت اساء رضی الله عنها بھی ای درجہ کی فیاض تھیں لیکن دونوں بہنوں کے طرز عمل میں اختلاف تھا حضرت عائشہ رضی الله عنها کا معمول یہ تھیں کہ بعث کرتی جاتی جاتی تھیں لیکن سے بیاتی کہ جمع کرتی جاتی جاتی ہے کہ نہ رکھ چھوڑ تی تھیں،جو بچھ ملتا تھاروز کاروز صرف حضرت اساء رضی الله عنها کل کیلئے پچھ نہ رکھ چھوڑ تی تھیں،جو بچھ ملتا تھاروز کاروز صرف کردیا کرتی تھیں۔ "

ایک بار حضرت منکدر بن عبدالله جضرت عائشه رصی الله عدم کی خدمت میں حاضر

ا: ايوداؤو كتاب اللباس باب في جلود والنمور ..

r: - انسدالغايه جلَّه ١٨ ص صلحَّه ٢١٥ تذكره حضرت قيس بن معدّه - من التأسره جلداول ص ٩٥-

مسلم آثاب الزئیان باپ بادر من حلف مهبیها فرای عبرها حبر امتها آن یانی آلمدی هو نعبر
 مکام عمر محسف

ه. خاري لمآب المناقب إب مناقب قريش. ١٠ او بالمفرو إب النخاوية

و ن بولیس کہ تمہاراکوئی لڑکا ہے۔ انھوں نے کہا نہیں۔ فرملیااگر میرے پاس وس بزار در ہم بوت تو میں تم کو دے دیتی حسن اتفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپے بیسیج بولیس کس قدر جلدی میری آزمائش ہوئی فور اان کے پاس وس بتر ار در ہم بھجوادیے انھوں نے اس رقم سے ایک لوٹڈی خرید کی اور اس سے ان کے متعدد بچے پیدا ہوئے۔

حضرت معید بن عاص منظنہ کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ اگر ان سے کُو کی سائل سوال کر تااور ان کے پاس کچھ نہ ہو تا تواس کو دستاہ یز لکھ دیتے کہ جب ہوگا تو دیا جائے گا۔ ہر جمعہ کو اپنے بھائی بند کو جمع کرتے ان کو کھانا کھلاتے خلعت پہناتے اور ان کے گھروں پر صلے بھیجے ،ہر جمعرات کو کو فہ روہ کو فہ کے گور نر تھے ) کی مجد میں غلام کے ہاتھ اشر فیوں کے توڑے بھیجے کہ نمازیوں کو فہ روہ کو فہ آئے اس بنا پر اس دن مسجد میں نمازیوں کا از دھام ہو جا تا مرتے وقت ان پر اس برار اشر فیوں کا قرض تھا جئے نے بوچھا یہ قرض کیوں کر ہوا ہوئے کسی شریف کی حاجت روائی کی کسی حیاوار آدمی کو اس کے سوال کرنے سے پہلے دے دیا تی میں یہ قرض ہول

حضرت عبداللہ بن عمر منظه کی فیاضی کانیہ عالی تھا کہ ایک باران کے پاس میں ہزار درہم

تزیادہ آئے انھوں نے ای مجلس میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کودے دیا یہاں تک کہ جب کل خرج
ہو چکا توایک شخص کوانہی میں سے قرض لے کردے دیادہ اکثر روزے دیتے لیکن جب
کوئی مہمان آ جا تا تھا تو وہ روزہ توڑ دیتے تھے کہ فیاضی کی وجہ سے کھانا کھانا ان کو بہت پہند تھا۔ ان

کوئی مہمان آ جا تا تھا تو وہ روزہ توڑ دیتے تھے کہ فیاضی کی وجہ سے کھانا کھانا ان کو بہت پہند تھا۔ ان

کوئی مہمان آ جا تا تھا تھا ہے۔ باران کی خواہش سے مجھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آ بیا تھوں

نے اس کو اشھا کردے دی۔ ایک باریک ریزے لوگوں نے ان کیلئے ایک درہم پر پانچ انگور خریدے
مائے دی ہم پر پانچ انگور خریدے
مائے دی ان کودے دی۔ ایک کو بینا چپاہا وگوں نے کہا کہ ہم اس کودے دیں گے گر

كف لسان

صدیث شریف میں آیاہے

من وقاه الله شرائنين والج الجنه مايين لحيه و ماميين رحليه.

وسوطات المام ملك) جس شخص كوخدائے دوچيزول كى برائى سے محفوظ ركھا تودہ جشت ميں داخل ہواليعن زبان اور شر مگاو۔

اسدانغاب تذكره معنبت عيدين العاص

طبقات ائن سعد مذكره معفرت عبدالله بن عمرً

اس لئے صحابہ کرام کے غیبت،بدگوئی، نکتہ چینی ،فحاثی سب و متم اور لا یعنی باتوں سے نهایت احرّ از کرتے تھے۔

حفرت عادث بن بشام على نبايت كم تحن تصايك بار انمول في رسول الله على ے یو چھاکہ کوئی ایساعمل بتائے جس کامیں التزام کرلوں آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایاک اس کو قابو میں رکھووہ پہلے بی ہے کم تخن مقص انھوں نے کہا کہ یہ تو نہایت آسان کام ہے کیکن ان کا بیان ہے کہ جب میں نے اس پر عمل کرنا جا ہا تو وہ نہایت د شوار معلوم ہوا۔ <sup>ک</sup>

ا یک بار حفرت عبدالرحمٰن بن حارث وظهه نے حفرت عائشہ رضی الله عنها وحفرت ام سلمہ رصی الله عما کی سندے مروان کے سامنے ایک حدیث بیان کی اس سے پہلے حضرت ابوہر روہ مظام اس کے مخالف روایت کر ملے تھے مروان نے اس کو قتم دلائی کہ ردوقد ح کے ذربعہ ہے ابوہر میں ہ بیٹ کو جا کر دق کرولیکن انھوں نے اس کونالیند کیا۔

ایک روزانفاق ہے حضرت ابوہر مرہ ﷺ مل کئے انھوں نے نہایت نرمی ہے کہامیں تم ے ایک بات کہتا ہوں اور اگر مروان نے قتم نہ دلائی ہوتی تونہ کہتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رصى الله عنها اورام سلمه رضى الله عنها كى روايت بيان ك- م

ایک بادر سول اللہ علا نے مفرت جابر بن سلیم علیہ کوچند تفیحیں کیں جن میں ایک یہ تھی کہ کسی کو برا بھلانہ کہووہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انسان توانسان اونٹ اور بری کی نسبت بھی ناملائم الفاظ استعال نہیں گئے۔ <sup>ج</sup>

ایک بار حضرت شدادین اوس معطف سفر میں تقے منزل براترے توغام سے کہاکہ حیمری لاؤاس سے تھیلیں چو نکہ یہ فعل عبث تھالو گول نے اس پر نکتہ چینی کی بولے کہ جب سے میں اسلام لایا بجزاس کلمه کے جو بات کہتا تھااس کو لگام اور مباردونوں لگالیتا تھا سوتم لوگ میری اس بات کونه باد کروی

اگر سحابہ کرام اللہ کی زبان ہے کوئی تخت لفظ نکل جاتا تھا تواس بران کو بخت ندامت ہوتی تھی ایک بار حفزت ابو بکر ہے ، نے حضرت ربید اسلمی ہے کو ایک سخت کلمہ کہدویا جس يران كو سخت ندامت ہوئي اور حضرت ربيد هيئ ہے كہاكہ تم بھي جھے كوابيائي كلمہ كہو تاکہ بدلہ ہوجائے انھوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا ہولے تو پھررسول اللہ ﷺ کی خدمت

استیعاب تذکره حضرت حارث بن بشائر بن مغیرو.

بخارى كاب الموم باب السائم العي مينام استیعاب تذکرو دهنرت جابر بن سلیم.. منداین حنبل ج ۱۲۳ مفعه ۱۲۳.

میں شکایت کروں گاانھوں نے اب بھی انکار کیا معاملہ آپ تک پہنچاتو آپ نے حضرت ربیعہ ﴿ اِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَ ﴿ ﴿ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَى كِمَا لَمِنَا لَيْكُنَ اللّٰهِ مِكْمَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلْ

ایک بار حضرت می بیشاء اور حضرت ابو بکر بیشاء بین سخت کلائی ہو گئی بعد کو حضرت

ابو بکر بیشاء کو ندامت ہوئی اور حضرت عمر بیشاء سے معافی ما تی انھوں نے معافی سے انکار کیا

تو گئیہ اے ہوے رسول اللہ بیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تین بار فرمایا خدا
تہباری مخفرت کرے۔اب حضرت عمر بیشاء کو بھی پشیمانی ہوئی دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر

بیشاء کے گھر آئے ان سے ما قات نہ ہوئی تورسول اللہ بیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا
کو آپ کا چہرہ متغیر ہے۔ اس حالت میں دکھے کر خود حضرت ابو بکر بیشاء کے دل میں خوف پیدا
ہواکہ مباد وحضرت عمر بیشاء کے خلاف کوئی تاگوار بات نہیش آبات۔ اس لئے دوز انو بیٹھ کر
کوالہ ساب دولی اللہ بیٹا میں نے براظم کیا۔ "

حضرت ابو بکر پہند کوانی زبان پر قابونہ تھااس کے دہ بمیث اس پر نادم رہے تھے اور اس لی اصاباح کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رہ تھا نے دیکھاکہ وہ اپنی زبان تھینچ رہے ہیں بولے خدا آپ کی مغفرت کرے اس فعل ہے باز آئے بولے اس نے تو جھے تباہ کیا ہے۔

عيب يو څخ

ایک شخص ایک تناه کامر تکب ہوتا ہے ہم لوگ اس کو افسانہ برم وانجمن بنا لیتے میں لیکن سحابہ کرام ﷺ لوگوں کی برائیوں کو جھپاتے تھے اور نیکیوں کو نمایاں کرتے تھے بی وجہ ہے کہ ان کے عبد میں دنیا کے سیاہ چبرے پر عیب پوشی کی نورانی چاور پڑی ہوئی تھی ایک دن حضرت عقبہ بن عامر منظ سے سان کے میر منشی نے کہا کہ میرے پڑوی شراب چیتے ہیں میں نے ان کو منع کیا بازنہ آئے اب میں پولیس کو بلاتا ہوں انھوں نے کہاجانے دواس نے دوسری بار پھر یہی گزارش کی بولے بانے بھی دومیں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔

من رای عورہ فستر ها کان کمن احیبی مو دہ ی<sup>م.</sup> جس نے عیوب پر پردوڈاااوداس شخص کے مثل ہے جس نے زندود رگور کز کی کو جلالیا۔ حضرت ابو بکر <sub>خ</sub>فجہ کے پاس ایک آ دمی آیااور زناکاا قرار کیا بولے اور کسی سے کہاہے؟ کہا

<sup>:</sup> منداین طنبل جلد ۴ سفحه ۵۸ ـ ۵۹ ـ

عنارى كتاب المناقب نصائل الى بكرً.
 عنارى كتاب الماك تماب الجامع باب ماجا، فيما يخاف من اللمان.

ا: الإداؤة كتأب الأوب باب الستر على المسلم .

نہیں فرمایا، خدا کی بار گاہ میں تو یہ کرواور اس پر خدا کا بردہ ڈال لو، کیونکہ خدا ہندوں کی تو بہ قبول کر تاہے، کیکن اس کو تسکین نہ ہو کی اور حضرت عمر عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بحى يمي جواب ديا۔

حضرت ابو بکر ﷺ فرماتے تھے کہ اگر میں چور پکڑ تا تو میری سب ہے بزی خواہش ہے ہوتی کہ خدااس کے جرم پر پر دوڈال دے۔<sup>ا</sup>

## انتقام ندلينا

أكرو عمن كسى مصيبت من متاا موجائ تو مارك لئ انتقام لين كا،اس يربتر وكى مو تع خبیں مل سکتا، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے دل میں خدااور رسول کی محبت نے بغض وانقام کی جبکہ کب حجموزی تھی؟

حضرت عائشه رضى الله علها أور حضرت زيتب رصى الله علها على بابهم توك حجوتك ر متی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ رصی الله عنها براتہام لگایا گیااور رسول الله على نے حضرت زینب رصی الله علما سے ان کی اخلاقی حالت دریافت فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ ا تقام ليتيس ، بوليس كه يس ايخ كان اور آكد كى بورى حفاظت كرتى مون، مجف الكي نسبت بهلائى کے سوالیجے معلوم نبیں ہے، حضرت عائشہ رصی الله عنها کو خود اعتراف ہے کہ: ·

٩ هي التي تصاميني فعصمها الله بالورع.

وهالرجه ميري حريف مقابل تھيں، ليكن خدائے تورع كى وجه سے ان كو بچاليا۔ انقام توبری چیز ہے محابہ کرام کی ایند شمنول فیض رکھنا بھی پیندنیں کرتے تھے۔ حضرت معاوید بن فد یکی دیا ہے ۔ فی حضرت عائشہ رمسی الله عبدا کے بھائی محمد بن الی بکر ایک تخص ہے یو چھاکہ اس غزوہ میں معایہ کاسلوک کیسار ہاس نے کہاان میں کوئی عیب نہ تھا، سب لوگ ان کے مداح رہے،اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر ااونٹ دے ویتے تھے ،اگر کوئی گھوڑامر جاتا تھا تو وہ اس کی جگد دوسر اگھوڑادے دیتے تھے،اگر کوئی غلام بھاگ جاتاتھا، تودواس ایک جگه دوسر اندام دے دیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عندا نے بیاس کر كبا،استغفرالله،أكريسان \_اسبنايردشتى كهول كدانبول في مير بهائى كو قتل كياب میں نے خودر سول اللہ ﷺ کو یہ دعاماً لگتے ہوئے ساہے، کہ خداوند جو مخص میری امت کے

مؤطالاه محمدا بواب الحدووني الزناار باب الاقرار بالزناب

طبقات ابن معد تذكره زبيدين الصليعيد

عُارِلَ كَابِ أَشْهِ التها ب تعديل السناء بعضهن لعبضاب

ساتھ نری کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کراورجوان پر تختی کرے تو بھی اس پر تختی کر<sup>یا</sup>۔ ۔۔ا

افیض تربیت نبوی ﷺ نے سحابہ کرام ﷺ کو نہایت نرم خو ، حلیم اور برد بار بنادیا تھا، ایک بارایک شخص نے حضرت ابو بکر ﷺ کو برا بھلا کہا، وہ خام وش رہاس نے دوسری بار بھر کلمات ناشائت کے ، دہ چپ رہے، تیسری بار بھر انکااعادہ، کیا تب اس کا جواب دیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسکو بھی پسندنہ کیا۔

حضرت سلمان فاری عظیم بداین کے گور نر تھے، لیکن صلم و بر دباری کابی حال تھا کہ ایک باررات میں جارہ ہے، ایک مختص بانس کا بوجھ لیے جارہا تھا۔ اس سے ان کابدن تھیل گیاای کے پاس پھر کے آئے اور اس کاشانہ بلا کر کبا کہ ، جب تک نوجوانوں کی حکومت کا زمانہ نہ و کجھ لو، تنہیں موت نہ آئے ، وہ عبالور جا تکھیا پہن کر نکلتے تھے تولوگ ان کو دیکھ کر کہتے وکرک آند ، وہ بچھ کہ یہ کیا کتے ہیں؟ لوگ کہتے کہ آپ کوایک تھلونے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ من کر صرف اس قدر کہتے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیک آئے کے دن کے بعد ہے۔ ای قدر کہتے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیک آئے کے دن کے بعد ہے۔ ای قدر کہتے کہ امیر کے بعد ہے۔ اس میں بیان کو جانے دو، برائی بھلائی آئے کے بعد ہے۔

۔ ایک بار وہ سی فوٹ کے سبہ سالار نتے، چند نوجوان سامیوں کے سامنے سے گزرے تو وہ سب ان کو دیکھ کر بنس پڑے،اور متسنح آمیز کہتے میں کہا کہ یمی تمہارے سبہ سالار ہیں،ایک شخص نے کہا کہ دیکھئے تویہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بولے، جانے بھی دو۔ '

## مهمان نوازي

مہمان نوازی اہل عرب کے محاس اخلاق کا نہایت نمایاں جزو تھی، اسلام نے اس کواور بھی المیاں کردیا تھا ،اس لیے صحاب کرام ہے کی زندگی میں مہمان نوازی کی بکٹرت مثالیس ملتی بیں، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک باروفد بنومتنفق حاضر ہوا، سواتھات ہے آپ گھر میں موجود نہ تھے، لیکن حضرت عائشہ رسی الله علما نے فور آخر یرہ (عرب کا ایک کھاتا تھا) تیار کرنے کا تھم دیا، اور مہمانوں کے سامنے ایک طبق میں کھجوریں رکھوادی، آپ ﷺ تشریف

ا: اسدالغابه تذكره معزت معاديد بن خد تنك

r: ابوداود و كتاب الادب باي في الانتمار .

ا يغني ده ميري طرع إسكي متحمل منه بول محي

<sup>:</sup> طبقات ابن معد تذكره حضرت سلمان فاريُّ.

11ئے تو حسب معمول سب سے پہلے دریافت فرملیا کہ سیجھ ضیافت کا سامان ہوایا نہیں۔ان لوگوں نے کہامیہ تو ہو چکا۔ اُ

ا کیک بارا کی مخفل حضرت ابوذر رہا کہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے باصرار کھاتا، منگولا، اور کہاکہ کھاؤیس روزہ سے ہوں۔ ک

ا بک بار حضرت ابوالدرواء ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا ، انھوں نے کہا کہ اگر آپ قیام کریں توہم آپ کے ناقہ کوچ نے کیلئے چھوڑ دیں اور اگر جاناچا ہیں تواس کوچارہ کھلادیں ،وہ بولا کہ میں جاناچا بتنا ہوں، فرملا ، تو میں آپ کوا بک زاور اودیتا ہوں۔ اگر اس سے بہتر کوئی زادر اوہ دیا تومیں اس کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہے کہہ کرایک صدیث بیان کی۔ ع

آ تخضرت کے انساد کی طرف عبد القیس حاضر ہوا تو آپ کے انساد کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا، اپنے بھائیوں کی خاطر مدارت کرو، کیونکہ شکل میں صورت میں، وضع میں اور اسلام میں وہ تم ہے بہت کچھ مشابہ ہیں اور بلا جر و کر اواسلام لائے ہیں" انسار نے ان کو ہاتھ وں ہاتھ کے لیا، صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ کھانے نے فرملیا، تمہارے بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے ایجھ اوگ ہیں، ہمارے لئے نرم بچھونے بچھونے بھرہ کھائے اور رات بھر کتاب وسنت کی تعلیم دیتے رہے۔" آپ نہایت خوش ہوئے اور ہرا کیک نے جو بچھ پڑھاتھا، اس کو سالیا، گاکہ شخص مدینہ میں حضرت ابو ہر یہ منظم کرتے ہیں۔ ان کی مہمان داری کی وہ اس کاؤ کر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

فلم رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميراولا اقوم على ضعيف منه في

میں نے صحابہ و وقیق میں ہے کسی کوان ہے زیادہ مستعدانہ طریقہ پر مہمائی کرنے والااور مہمان کی خبر رکھنے والا نہیں پایا۔

حضرت ام شریک رصی الله عنها نہایت دولتمند اور فیاض صحابیہ تھیں،انھوں نے اپنے مکان کو مہمان خانہ بنادیاتھا ،رسول الله ﷺ کی خدمت میں جو باہر سے مہمان آتے تھے،وہ اکثران بی کہ مکان پر نفرتے تھے۔ ل

ابوداود كماب الطهارية باب في الاهتشار.

r: اوب المفروباب من قدم الى ضيقه طعاما فقام يصلى-

۳: منداین طبل ح۵ص ۱۹۱ س، منداین طبل جلد ۳ صفی ۱۹۳۲.

ایوداؤد کآب الکال با ب ما یکره من ذکر الرجل ما یکون من اصابته اهله.

النكار بالكار بالخطب في النكات المناف

#### تحفظ عزت

منزت محمر بن مسلمہ ﷺ جب کعب بن اشرف طاقعہ کے قتل کو گئے ،اور اس سے قرض لینے کا بہانہ کیا تو اس نے اپنی دنارت طبعی ہے ان کی آل واولاد کو گرو کروانا چاہالیکن وہ اولے ،سجان اللّٰہ اوگ بھاری اولاد کو طعنہ دیں گے کہ دود سق غلہ پر گرو تھے۔ اُ

حضرت عبداللد بن زبیر الظیم جس روز شبید ہوئے ،اس روز اپنی والدو حضرت اساء دسی الله عبدا کے پاس تشریف لیے انھوں نے ان کودیکھاتو بولیس بیٹا قتل کے خوف ہے برکڑوئی ایسی شرط نہ قبول کر لیناجس بیس تم کوذلت برداشت کرناپڑے، خدا کی قتم عزت کے ساتھ ، کوڑے کی مار برداشت کرلی ساتھ ، کوڑے کی مار برداشت کرلی جائے ، شاعروں کی حوصلہ افزائی آگرچہ سحابہ کرام اللہ کے تقدس کیخاف تھی تاہم تحفظ عزت کیلئے دواس فرقہ کو بھی محروم نہیں تھے،ایک بار حضرت عمران بن حصین کی خدمت میں ایک شاعر کو انعام دیے ہیں، بولے ،اپنی ایک شاہوں۔ ایک عزت کو قائم رکھتا ہوں۔ ا

## صبر و ثبات

مر دوں پر نوحہ وبکا کرنا،بال نو چنا، کپڑے بھاڑ ڈالنا، مد توں مر ٹیہ خوانی کرنا عرب کا قومی شعاد تھا، لیکن فیض تربیت نبوی نے سحابہ کرام ﷺ کوصبر و ثبات کااس قدر خوگر بنادیا تھا کہ اسٹرت اوطلیم معجود گی میں لڑکا جان بحق شلیم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں سے کبد دیا تھا کہ ابوطلیم ان کی عدم موجود گی میں لڑکا جان بحق شلیم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں سے کبد دیا تھا کہ ابوطلیم معجود سے نہ نہا دو شام کو پلنے تو بی بی سے بو جھا کہ بچہ کیسا ہے؟ بولیس پہلے سے زیادہ سکون کی محالت میں ہے ہی کبد کر سامنے کھانالا کی اور انہوں کھانا کھایا، اس کے بعد معمول سے زیادہ بن مختون کے سامنے آئیں اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو تیں، صبح بوئی تواستعادیہ کہا کہ اگر آئیک قوم کمن کے سامنے آئیں اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو تیں، صبح بوئی تواستعادیہ کہا کہ اگر آئیک قوم کی کوئی چیز عادید کا حق حاصل سے نہ کوئی چیز عادید کے اور پھر اس کا مطالبہ کرلے تو کیااس کے روک رکھنے کا حق حاصل سے نہ بولیس تو پھر اسے نے بیٹے کو صبر کرو۔ "

الإدافة كتاب الجهاديا ب مى العدويو تى على عرة وتبشيه بهم.

اسدا غایه تذکره عفرت عبدالله بن زیبرگ.

على الوب المفروباب عطاءالشاع الأاخاف شريب

مسلم الآپ الآداب استحبات تحييك المولو و عند ولاوته و حمله الى صالح يحبكه و حوار تسمية يوم ولادة واستحاب الستمية بعيد الله و ابراهيم و سائر اسمالانبياء عليهم السلام وكتاب الفصائل باب من ابى طلحته الإيصاري.

رسول الله على غزوه احدے والی ہوئے تو تمام صحابیات اے این اعزود اقارب کا حال پو چینے آنیں انہی میں حضرت حملہ بنت بیش رصی الله عبد الجمی تحصی اود آئیں تو آپ نے فر مایا کہ حملہ این عبد الله بن بیش کو صبر کروہ انہوں نے اتا لله پڑھا اور ان کیلئے المائ مغفرت کی چرفرمایا کہ این ماموں حمزہ بن عبد المطلب رہیں کو بھی صبر کروہ انہوں نے اس پر بھی الله برحالور وعائے مغفرت کر کے خاموش ہور ہیں۔ ا

«هنرَت عبدالله بن عمر هنظه کے صاحبزادے واقد نے انقال کیا تو انہوں نے تجبیر و شاخین، کے بعد بدووں کو بایااور ان میں دوڑ کر وائی۔اس پر «هنرت نافع عظیہ نے کہا کہ انجمی آپ،اقد کود فن کر کے آئےاورا بھی بدؤوں میں دوڑ کروارے میں۔ فرمایات نافع جب مشیت ایزدی ایٹاکام کرچکی، تواس کے نتائج کو کسی نہ سی طرح بھلاہی دینامیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن زبیر بنظہ جب جہائے ہے معرک آرابو کے توان کی والدہ حضرت الما، وسی اللہ عبدا بیار تھیں، ووان کے پاس آئے اور مزاج پر سی کے بعد ہوئے کہ مرنے ٹیس آرام بن، بولیس، شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے لیکن جب تک دو باتوں بیس ہے آیک نہ مو بات میں مرنالیندنہ کروں گی، یاتم شہید ہو جاد اور میں تم کو صبر کرلوں یا فتح و ظفر حاصل کرو کہ میر کی آ تکھیں مختذی ہوں، چنانچہ جب وہ شہید ہو بچک تو تجان نے ان کو سول پر انکا کہ میر کی آبام منظر و کیف آئیں، اور بجائے دیا، منظر و کیف آئیں، اور بجائے اس کے عبرت کا یہ منظر و کیف آئیں، اور بجائے اس کے دوق پیٹیس، جائ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے انجی تک وقت نہیں اس کے کہ روقی پٹیٹیس، جائ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے انجی تک وقت نہیں

معرت عبدالله بن عباس منظه ایک سفر میں تھے،ای حالت میں اپنے بھائی مطرت فلم بن عباس منظه کے انقال کی خبر سنی، پہلے انالقہ پڑھا، پھر رائے سے بٹ کر دور کعت نماز اوا کی، نماز سے فارغ ہو کراونٹ پر سوار ادریہ آیت پڑھی۔

واستعينوابالصبر والصلونه وانها لكبيرته الاعلى احاشعين

(مسیب میں)مبر اور نماز کا سہارا پکڑو نماز بج خسوع و تعشوع کرنے والول کے سب پر کہاں سے

ای صبر و ثبات کامیہ بتیجہ تھا کہ جب کفار نے حضرت ضبیب دیا تھ، کو شہید کرتا چاہاتوانہوں نے ۱ور کعت نماز پڑھی اور کہا کہ اگرتم کو یہ خیال شہوتا کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں توان ر لعات کواور طویل کرتا۔ اس کے بعد بیداشعار پڑھے۔

<sup>:</sup> طبقات این سعد تذکر قامعفرت منهٔ بن فجش۔ ۴۰: طبقات این سعد تذکر دواقد بن عبدائند. ۲۰: احتیعاب تذکر و مصرت عبدالقد بن زبیر ً. ۴۰: اسدالغابه ثذکر و مصرت قیم بن عبال ً.

 ولست ابالی حین اقتل مسلما جب عمل مسلمان جو کر مرتا جو ل وذلك في ذات الا له وان يشاء يه مرتا تو فداكيلي ب اگر وه چاب جراًت و شجاعت

جراًت و خیاعت کا ظہار مہمی عقائد کے اظہار میں ہو تاہے مہمی میدان جنگ میں اور مہمی ظالم باد شاہوں کے سامنے، سحابہ کرام ﷺ میں سے اخلاقی جوہر موجود تھا،اس لیسے اس کا ظہور ان تمام موقعوں پر ہو تاتھا۔

حضرت ابوذر خفاری پہلے نہایت قدیم الاسلام صحافی ہیں، وہ کمہ ہیں آگرامیان لائے تو رسول النہ پہلے نے ان کو ہدایت کی کہ اس وقت اپنے وطن کو واپس جاداور اپنی قوم کو میری بعث کی فیر کرولیکن انھوں نے نہایت پر جوش لیجے ہیں کہا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ ہیں میر می جان ہی جین کا مالک اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میر می جان ہی میں کفار مکہ کے سامنے ہی کلمہ توجید کا اعلان کروں گا حالت یہ تھی کہ وہ فریب او طن بنتے مکہ میں کوئی ان کا حامی وہدد گانہ تھا، لیکن باایس ہمہ دو محبد حرام میں آئے اور با جاد کہا، اشھد ان لا الله الا الله و اشھدان محمد رسول الله، اس آواز کا سناتھا کہ کفار اوٹ بڑے اور سخت زدو کوب کیا، لیکن انھوں نے دوسرے دن چھر اسی جوش کے ساتھ خانہ اوٹ بڑے اس کلے کا املان کیا اور کفار نے پھر اسی طرح ہورش کی۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ جھٹے مسلمان ہیں ان ہیں ہے پہلے کوئی مسلمان مکہ ہیں امائی ساوت قرآن کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن دہ اسلام لائے توایک روزتمام صحاب علی ہے۔ بہت ہم جو کر کہا کہ اب بھی قرایش نے قرآن مجید کو کسی کی زبان سے علانیہ نہیں سا، اس کی جرات کون کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حظہ نے کہا ہیں سحابہ کرام حلی نے کہا کہ بن آن جہاری نسبت خوف ہے ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں، جس کا قبیلہ ہو تاکہ کفار حملہ کریں تواس کی طرف سے مدافعت کر سکتے، ہوئے جھے جانے دو خدامیری حفاظت کرے گا، اٹھے اور ٹھیک کی طرف سے مدافعت کر سکتے، ہوئے جھے جانے دو خدامیری حفاظت کرے گا، اٹھے اور ٹھیک دو پہر میں آ کے خانہ کہ ہم سے میں قرایش انجمن آ را تھے مقام ابراہیم کے پاس چھن کر آ واز بلند کہا ہسم الله الرحمن الرحمن الرحمن علم معید کیا کہتا ہے خور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آ سیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور دود کوب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آ سیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور دود کوب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آسیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور دود کوب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آسیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور دو کو کی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آسیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور دو کو کی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آسیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور دو کو کی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آسیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پرے برز خموں کے نشان دیچھ کی صحابہ حقائد کے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈو

عَلَى تَنَابِ الجبلابابِ قُلِ الاير - ٢٠ عَلَى كَتَابِ المَناقب إب اسلام الي ذرَّ .

تھا، بولے، خدا کے دعمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، اگر کبو تو کل بھی ای طرح ان کواعلائیہ قر آن سنا آؤں۔'

حضرت عمر رفی اسلام لائے تو پہلے اپنے ماموں کے گھر آئے اور دروازہ کھنگھنالیا انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا، تہمیں معلوم ہے کہ میں صالی ہو گیا، دہاں ہے ایک سر دار قریش کے پاس آئے اور دہاں بھی یہی گفتگو ہوئی وہاں سے نکلے تو ایک آدمی نے کہا کہ، تم اپنے اسلام کا اعلان کرنا جائے ہو؟ بولے، ہاں، اس نے کہا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کفار خانہ کعبہ میں جمرا سود کے پاس جع موں تو تم وہاں جالان میں ایک آدمی جو افتائے راز میں بدنام ہے اس کے کان میں یہ راز کہد دودہ اعلان کردے گا، انھوں نے خانہ کعبہ میں جاکر اس کے کان میں کہا تو وہ باور وہ بائم زدو کوب ہونے بائد پکارا عمر بن خطاب صالی ہوگیا یہ سنا تھا کہ کفار و فعتہ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے بائد پکارا عمر بن خطاب صالی ہوگیا یہ سنا تھا کہ کفار و فعتہ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے بائد پکارا عمر بن خطاب صالی ہوگیا یہ سنا تھا کہ کفار و فعتہ ٹوٹ پڑے ہما نے کو اپنی پناو میں لیتا بحوں اب کفار دکھے۔

غردات میں سحابہ کرام علی نے جس طرح داد شجاعت دی صحابیات کے بہادرانہ کارنامے اس سے بھی زیادہ جرت انگیز میں غردہ حنین میں کفار نے اس زور و شور ہے تملہ کیا تھا، کہ میدان جنگ لرزاتھا ،کیکن حفرت ام سلیم رضی الله عنها کی شجاعت کابیہ حال تھا کہ ہاتھ میں مختجر سامنے آئے تواس کا کام تمام کردیں،چنانچہ حضرت ابوطلحہ خلیجہ نے ان کے ہاتھ میں کن خرد کیے کر یوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولیں " چاہتی ہوں کہ کوئی کا فرقیب آئے تو ہیں بھونک دوں "۔ آ

غزدہ خندق میں رسول الله ﷺ نے تمام بیبیوں کو ایک قلعہ میں کردیا تھا ایک یہودی آیا اور قلعہ کے کرد چکر لگانے لگا، حفرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حسان ﷺ ہمکن ہمک ہودی ہے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ یہ کہ یہ یہ کہ یہ سنون ہے اس کو ایسا ادار کہ دہیں شند اہو گیا۔ "کا یک سنون ہے اس کو ایسا ادار کہ وہیں شند اہو گیا۔ "کا یک سنون سے اس کو ایسا ادار کہ وہیں شند اہو گیا۔ "کا

تمام عرب مجاج کے ظلم وستم سے کانپتا تھا، لیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر خانچہ کو بھانی دی اور ان کی والدہ حضرت اساء رصی اللہ عنها کو بلوا بھیجا، توانہوں نے آنے سے انکار کیاد وسری بار آدمی بھیجا کہ اگر اب کی نہ آئیں تو بال پکڑ کر گھسٹوا بلادک گا۔انہوں نے پھر

ا: اسدالغابه تذكره مفزت عبدالله بن مسعودً الله المدالغاب تذكره مفرت عمرً ا

الوداودوكاب الجهادباب في السلب بعطلي القاتل.

م: اسدالغابه تذكره حفرت صفيه بنت عبدالمطلب

انکار کیااور کہ اکہ ان اوگوں کو بھیج دوجوبال پکڑ کر جھے تھیدٹ لے جائیں۔ مجبور انجاح خود آیااور
کباکہ ویکھا میں نے خدا کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ بولیں ہاں دیکھا تم نے اس کی دنیا خراب کی،

اس نے تمہاری آخرت کو برباد کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کو ابن ذوالطاقین کہتے تھے (دو
پکوں والی عورت کا لڑکا)۔ خدا کی قتم ذوالطاقین میں بی ہوں، ایک پلے میں میں نے بجرت
نے وقت رسول اللہ چینے اور حضرت ابو بکر منظمہ کا زاد راہ باندھا تھا اور دوسر اپٹکا عورت کا
میں نے دو قت رسول اللہ چینے اور حضرت ابو بکر منظمہ کا زاد راہ باندھا تھا اور دوسر اپٹکا عورت کا
میں بیا کو پیدا ہوگا کہ اس وہ بیاز نہیں ہو علی آپ نے فرملا ہے کہ اُلم کو تو ہے جائ اٹھ کھڑ ابوااور
بید بہا کو پیدا ہوگا کذاب مسلیمہ اولو ہم دیکھ چکے میر اخیال ہے کہ ہلا کو تو ہے جائ اٹھ کھڑ ابوااور

#### اعتراف گناه

اَئر جِه سحابہ کرام ﷺ چھوٹے ہے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سیجھتے تھے اور اس سے اجتناب کرتے تھے چنانچہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں۔

انكم لتعلمون اعمالاهي ادق في اعينكم من الشعران كنا لتعدها على عهد النبي المجافي من الموبقات أ

تم او گ بہت ے کام کرتے ہو جو تمہیں بال ہے بھی زیادہ باریک یعنی حقیر نظر آتے میں لیکن ہم او گ عبد نبوت ﷺ میں ان کو مبلک ترین گناہ میں شار کرتے تھے۔

ہم مقتمنائے بشریت ان ہے بھی بھی بعض گناہ سر زد ہو جلیا کرتے تھے لیکن ہم ہیں اور ان میں فرق سے ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں 'قرطرح طرح کے ریاکار لنہ طریقوں ہے اس کو چھپاتے ''یں لیکن سحا بہ کرام ﷺ نہایت صداقت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ کرا ہے 'گناہ ول کا نعراف کرتے تھے اور طالب مغفرت ہوتے تھے۔

ایک بار ماہ ر مضان میں حضرت سلمہ بن صحر ﷺ نے اپنی بی بی ہے ظہار کیالیکن ایک روز لی بی رات کو مصروف فد مت تحص ان سے مقار بت کرلی چو نکہ اس حالت میں مقار بت ناجائز بھی۔ پہلے اپنی قوم کواس واقعہ کی فر کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خد مت میں لے چاہ او گول نے انکار کیا، تو فود گئے اور آپ کو واقعہ سے اطلاع دی، آپ ﷺ نے فرمایاتم اور ایسا عام اور ایسا کا میان اللہ بھی نے فرمایاتم اور ایسا کا میان و لیاں اللہ بھی میں خدا کے تھم پر صابر رہوں گا۔ جو فیصلہ ہو صادر فرمائے۔ آگا ہے بار روز سے کے دن حضرت میں جھم پر صابر رہوں گا۔ جو فیصلہ ہو صادر فرمائید ﷺ کی

مسلم كذب اخضائل إب ذكر كذاب القيف وفيه بإ

بخاری کتاب الرقاق باب التی من محقر ات الذنوب.
 اوداؤد کتاب الطلاق باب فی اظهار.

فدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے بڑا قصور کیاہے آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم روزے کی صالت میں کلی کر رہ نہیں اوشاد ہوا کہ میں کلی کر رہ نہیں اوشاد ہوا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں اوشاد ہوا کہ اس طرح اس کو بھی جانے دو۔ ا

ایک بار رمضان کے دن میں رسول اللہ ﷺ مجد میں تشریف فرما تھے ایک سحائی نے آکر کہایار سول اللہ ﷺ نے پوچھاکیا حال ہے؟ بولے ٹی لی سے متاربت کرلی۔ متاربت کرلی۔

#### صدافت

حفزت عائشہ رسی الله عنها فرماتی ہیں کہ جھوٹ سے زیادہ کوئی خلق اسحاب رسول اللہ ﷺ کے نزدیک مبنوض نہ تھا اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھوٹ بول دیا تو آپ ﷺ کے ول میں اس وقت تک اس کی کھنگ باتی رہتی جب تک وہ تو بہ نہ کر لیتا۔ م

مد فتح ہواتور سول اللہ علا نے تمام مال غیمت قریش کودے دیاانصار کو خر ہوئی تو بولے یا المعجب بماری کلواروں سے جنکا خون ٹیک رہا ہے بمار امال غیمت انہیں کودیا جارہا ہے آپ علا کو معلوم ہواتو تمام انصار کو بمع کرکے پوچھاکہ میکیابات ہے ؟ صحابہ کرا ایک آپ علا کے خوف واد ب سے کا نیخ رہتے تھے۔ اسلئے آپ علا کے سامنے اس گستاخی کا اقرار ان کیلئے نہایت مشکل تھا تاہم تمام انصار نے صاف کہد دیا کہ جو کچھ آپ علا کو معلوم ہواواقعہ وہی ہے اس حد یث کے راوی حضر آنس بن مالک منظم اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ حد یث کے راوی حضر آنس بن مالک منظم اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

یہ اقراراس بنایر تھاکہ سمایہ کھی جھوٹ نہیں ہو لتے تھے۔

غزوہ تبوک کی عدم شرکت پر سول اللہ ﷺ نے باز پرس فرمائی تو منافقین نے جھوٹی چی معذرت کردی اور آپ نے اس کو قبول کرلیالیکن حضرت کعب بن مالک ﷺ نے چی کہ دیا کہ اگر جس کسی و نیاوار آومی کے پاس ہو تا تو چرب زبانی ہے اس کی تاراضی ہے نی باتا کہ دیا کہ اگر جس کوئی جھوٹاعذر کر کے آپ کی ناراضی ہے نی جاؤں تو ممکن ہے کہ خدا آپ ﷺ کو جھوٹاعذر کر کے آپ کی ناراضی ہے فیر کر دے الیکن اگر جی بولول تو گو اپ بھی پر ناراض کردے (یعنی بذریعہ و جی اصل حقیقت ہے فیر کردے) لیکن اگر جی بولول تو گو ۔ گو فدا ہے عفو و مغفرت کی تو قع رہے گی خدا کی قسم میں بااکل معذور نہ تھا خدا کی قسم میں اس زمانہ سے زیادہ کسی متمول اور چیات و چست نہ تھا

ا: ابود اود كاب الصيام باب القبلة للصائم.

٢: ايضاباب كفاره من الى ملد في رمضان.

٣: - منداين حنبل جلد صفحه ١٥٢ له

آپ ﷺ نے فرمایاس نے بچ کبابال فرآپ ﷺ نےان پر سخت ناراضی کااظہار کیالیکن جب خدانے ان کی توبہ قبول کرلی توان کوخود اس صداقت پر ناز ہواچیانچہ خود فرماتے ہیں۔ اما انعم الله على من نعمته قط بعدان هدائي للاسلام اعظم في نفسي من صدقى لرسول الله ان لااكون كذبته فاهلك كما ملك الذين كذبوا اسلام النے کے بعد خدانے مجھ ریر کوئی ایسا حسان نہیں کیا جسکی عزت میرےول میں اس عِيالَى عند زياده بوجس كاظبار من في آپ ﷺ كے سامنے كيااً ريس جموب بوال تو ا ی طرح بلاک ہو جاتا حسطرت وہ لوگ بلاک ہوئے جو حموث بولتے تھے یعنی منافقین \_ الل عرب خاندانی عصبیت اور شرافت کابهت زیاده لحاظ رکھتے تھے لیکن ایک موقع پررسول الله ﷺ نے فرملیا کہ انصار کے خاندانوں میں سہے بہتر بنو نجار میں پھر بنو عبدالا فلبل پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ، قبیلہ، بنو ساعدہ کے بعض سر بر آور ڈہ بزرگوں کو بیہ ناگوار گزراکہ آپ ﷺ نے انکوچو تھے نبر پرر کھالیکن ای قبیلہ کے ایک بردگ حفرت ابواسید عظا نے جب یہ روایت کی تو فرملیا کہ اگر میں جھوٹ ہو لٹا توسب سے پہلے اینے قبیلہ بنوساعدہ کانام لیتلہ <sup>ع</sup> سحابہ کرام ای جموث کواہے دامن کااس قدر بدنمادغ سجھتے تھے کہ اگران پر مھی كذب ودروع كالقام لك جاتا توان ك كريس صف ماتم بجد جاتى اليسفريس عبدالله بن الي سلول نے اپنے رفقاءے کہاکہ رسول اللہ علا کے ساتھ جوبدہ بیں ان کو کھے نہ دو يہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں،اب ہم اگر مدینہ کولوٹ کر جائیں گے تو وہاں ہے معزز لوگ ذلیل لوگوں کو اکال دیں گے، حضرت زید بن ادقم عظید نے س لیااور اپنے چیاہے اس کاؤ کر کیاا تھوں نے تو اس دانعد کور سول الله ﷺ تک پہنچایا آپ نے عبدالله بن الى کوبلا بھيجا تواس نے صلف الملاك یں نے ایسانیس کیا، آپ ﷺ نے اس کے قول کا اعتبار کر لیااور حفرت زید بن ارقم علیہ کی تكذيب كى اس كاان كواس قدر صدمه بواكه عمر بحر تجمي ند بواتفا يبال تك كه وهاس صدمه ميس خانہ نشین ہو گئے اور فرط غم ہے گردن جمک گئی اس کے بعد جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو آپ ﷺ نےان کو طلب فرمایا در کہا کہ خدانے تمہاری تصدیق کی۔ 🔭

دبانت

ا كيب بار حضرت الى بن كعب وظهد في سواشر فيول كاتور المالور كمال ديانت كے ساتھ ر سول الله ﷺ كى خدمت مين ان كا تذكره كيار آب ﷺ فى ملاكد ايك سال تك مالك كى

بخاري كتاب المغازي باب غزوه تبوكس

مسلم كتاب الفصائل باب في خير دورالانصاريه

ترندى أبواب تفسير القرآن. تنميه سور دالمنافقون.

جتبو میں منادی کرتے رہوانھوں نے تھیل ارشادی دوسرے سال پھر عاضر خدمت ہوئے آپ بھر کے سال پھر عاضر خدمت ہوئے آپ نے پھر بھی آپ نے پھر بھی الک نہیں ملاتو آپ سے نے فرملیا کہ بحفاظت رکھ لواگر مالک مل گیا تو خیر ورنہ خود خرج کر ڈالو۔ کم سے سالگ نہیں ملاتو آپ سے نے فرملیا کہ بحفاظت رکھ لواگر مالک مل گیا تو خیر ورنہ خود خرج کر ڈالو۔ ک

ایک بار حفزت مقداد عظی بضر ورت بقیج خجبہ میں گئے دیکھا کہ چوہا بل سے اشر فیاں نکال کرڈ عیر کررہا ہے انھوں نے گناتوا تھارہ نگلیں اٹھالا ئے اور آپ کی خدمت میں چیش کر کے کہا کہ اس کاصدقہ لیجئے فرملیا خود تو بل سے نہیں نکالا تھا۔ بولے نہیں ارشاد ہوا خدائمہیں برکت دے۔ ا

ایک بار حضرت مقیان عظی بن عبدالله تفقی نے کی کا توشه دان پایا تو حضرت عمر عظیه کے پاس لائے انھوں نے فرملیا کہ ایک سال تک اعلان کرواگر مالک کا پند نہ چلے تو وہ تمہاراہے سال بحر تک مالک کا پند نہ چلا تو وہ بھر آئے حضرت عمر عظیتہ نے فرملیا تو وہ اب تمہاراہے بولے جمحے ضرورت نہیں۔ آخر کار حضرت عمر عظیمہ نے اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ آ

ایک بار حصرت جریر منظنہ کاچرولہاگایوں کوچراکرلایا تو ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی ایک گائے بھی آگئی ہولے یہ کس کی ہے؟ چرواہے نے کہا خبر خبیں گلے کے ساتھ آکر مل گئی فرمایا اس کو نکال دور سول اللہ پیلائے نے فرمایا ہے کہ مجولے بھٹلے جانور کو صرف گمراہ پناددیتا ہے۔

ایک صحابی کی او منی گم ہوگی اور انھوں نے دوسر ہے صحابی ہے کہد دیا کہ ملے تو پکڑلیناان
کو او منی مل گئی لیکن اس کا مالک کہیں چلا گیاا نھوں نے او نٹی اپنے یہاں رکھ جھوڑی کہ مالک
آئے تو حوالہ کردیں اس اتنا ہی او نٹی بیار پڑی بی بی نے کہاؤ کے کر ڈالو فقر و فاقہ کی یہ حالت تھی
کہ مر دار کھانے پر مجبور تھے چنا نچہ او نئی مرگئی تورسول اللہ بھالئے نے ان کو اس کا گوشت کھانے
کی اجازت بھی دے دی لیکن کمال دیانت ہے ذریح کرنے پر داضی نہ ہوئے مالک آیا تو انھوں نے
تمام مرگز شت کہد سالی اس نے کہاؤ کے کیوں نہیں کر ڈاللہ بولے تمے سے شرم آتی تھی۔ فی

حضرت ذہیر عظید کی دیانت کا یہ حال تھا کہ جب کوئی محف ان کے پاس لمانت رکھتا تو کہتے کہ مبادہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہم پر بیہ قرض دہی اس طرح ان پر کئی لاکھ کا قرض

<sup>:</sup> الوداؤد كمّاب الملقط

٢: آية كتاب الخزياج والاماد اباب ماجاء في الركاز...

r: مندوار في كتاب المبع ع باب الملقطب

م: ابوداؤد كماب الملقط

ايوداؤدكتاب الاطعماب في المضطر الى المتبته.

: و کیا۔ استعدد سحاب بیٹی نے ان کی حفاظت میں ایٹامال دے دیا تھااور وہ اس دیاشت ہے اس کی عمید اشت کرتے ہتے گئی عمید اشت کرتے ہتے کہ خود اپنے مال سے ان کے اہل و عیال کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے ہتے گئے۔ کران کامال صرف نمبیں کرتے ہتھے ؟

ائید سحافی کے پاس کسی کی دراخت کامال محفوظ تھاا نھوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میر سے پاس قبیلد از و کے ایک شخص کی دراخت کامال محفوظ ہے میں کسی از دی کو نہیں پاتا کہ اس کے حوالہ کرون ارشاد ہوا کہ جاؤا کیک سال تک حلاش کروا کیک سال کے بعد آئے اور کہا کہ خین مانا فرمایا کہ پہلے جس فزاعی کو میں مانا فرمایا کہ پہلے جس فزاعی کو یاوان نوسونے وہ

یددیانت صرف بال ودولت تک محدود نقی بلکداس کااٹر صحابہ کرام ﷺ کی ہر چیز ہے فہاں ہو تا تھا۔ حضرت عائشہ فہاں ہو تا تھا۔ حضرت عائشہ ملیاں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ دسی الله علما کے پاس ایک آدمی بھیجااور کہا کہ عمر کاسلام کہوامیر المومنین نہ کہنا کیونکہ میں اب امیر المومنین نہیں ہوں۔ ق

سحابہ کرام چھر صرف خود بی متدین نہ تھے بلکہ متدین لوگوں کے بہت بڑے فدروال بھی تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر چھ مدینہ کے اطراف میں سے نظے ایک خداتر س شہریاں چراما بھا نھوں نے اس کو کھانے پر بلایا لیکن اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے بوں الب انھوں نے اس کے درع و تقوی کے امتحان لینے کو کہان بکریوں میں سے ایک بکری فرو خت کر ووجہ متہیں قیت بھی دیں گے اور افطار کرنے کیلئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری فروخت کر ووجہ متہیں قیت بھی دیں گے اور افطار کرنے کیلئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری فروخت کو بدائت میں انھوں نے کہا کہ تمبدارا آقا کیا کرے گا؟ اب چروائے نے پیٹے بھیرلی اور آ ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ محرف اس فقرے پر محوجہ گے اور بار بار اس کو دہرانے لگے۔ مدینہ میں لچپ کر آئے تواسکواسکے بھیری اس کے فرید کر آزاد کردیااور بکریاں اس پر بہہ کردیں۔

ا الماري ماسا بجهاد باب في بركية الغازي في الدحياوجيات ١٠ اصاب تذكره حضرت زبير بن العوام.

ااوداؤد و تساب الغرائض باب في ميراث ذوى الاحام.
 الدواؤد و تساب الغرائض باب في ميراث ذوى الاحام.

المدانفات مركر وعفرت عبدالغدين عمر

خاكسارى

اگرچہ و نیاصحابہ کرام ﷺ کی خاک پاکو آنکھ کاسر مہ بناتی تھی لیکن باای ہمہ و نہایت فروتن، متواضح اور خاک سار تھے۔ ایک محمد بن حفیہ نے حضرت علی کرم القدوجہ سے پوچھا کہ رول اللہ پیلا کے بعد کون محفص افضل الناس ہے؟ بولے ابو بکر ﷺ پھر پوچھا کہ ان کے بعد بولے عمر ﷺ اس کے بعد وہ خود کہدا تھے کہ ان کے بعد آپ فرملیا میں تومسلمانوں کا ایک معمولی فرو: وں۔ اُ

حفرت سلمان فاری ہے ہدای کے گور نر تھے لیکن طرز معاشرت اس قدر سادہ رکھا تھاکہ کوئی پیچان نہیں سکتا تھاا یک بارکسی شخص نے گھاس فریدی اور ان کو بیگار پکڑ کر گھیاسر پر ااد دی، وہ جلے تولوگوں نے کہا یہ امیر بین صاحب رسول اللہ پھی بین اس نے کہا معاف فرمائے میں نے آپ کو بیچانا نہیں ہو جو سرے رکھ دیجے، بولے نہیں اب تو تمہارے گھر پہنچا کراتاروں گا۔

حفزت عبداللہ بن محر وظف نہایت فاکسارانہ زندگی بسر کرتے ہے۔ ایک باران کے پاس کسی نے مردی کپڑے ہدید ہیں محر وظف ک پاس کسی نے مردی کپڑے ہدید ہیں جانے انھوں نے واپس کر دیااور کہا کہ ہم غرور کے خوف ہے اس کو نہیں پہن سکتے ،اگر کسی مجلس ہیں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کواٹھتا تو وہاں نہ بیٹھے۔ " حضرت امیر معاویہ وظف کو جاہ پسند کہا جاتا ہے لیکن ایک بار ابن عامر ان کی تعظیم کیلئے ۔ ایٹھے توانھوں نے منع کیا۔ "

عفوودر گزر

صحابہ کرام ﷺ کا زندگاس آیت کی حقیقی تغییر ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن النّاس\_

غصے کے منبط کرنے والے اور او گول سے در گزر کرنے والے ہیں

ایک بار حفزت صفوان خطی معجد میں کمبل بچھاکر سور ہے متھایک محص آیااوراس کوجرا کر جلتا ہوائیکن اوگ اس کو پڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں الے اور آپ نے اس کے باتھ کا حکم دیا، حضرت صفوان ﷺ کو خبر ہوئی تو صاضر خدمت ، و کر عرض کیا کیا سالتھ کا خیج مروبی کی تیم سی کمبل اسکے ہاتھ فرونت در ہم (چادر کی یمی قیمت تھی) کیلئے آپ ﷺ اسکاہا تھ کا شتے ہیں ہیں میں مید کمبل اسکے ہاتھ و فرونت

ابوا اؤد كتاب الإحتصام باسنة باب في التفعيل.

۴ منع بقات این معد تغیر اروجهنرت سلمان فاری ً-

ا: طبقات ابن معد تذكّره حضرت محبدالله بن محرَّمة

ا - طحاوى في قيام الناس بعضا يعص و أدب المفرد باب قيام الرجل للرجل تعطيماً.

ار بیابوں قیمت بعد کوادا کردے گافر ملامیر سیاس لائے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کر دیا۔ ا ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کی حفاظت حضرت ابوہر برہ ﷺ کے متعلق کی رات کو تین بار ایک چور آیا اور غلہ چرا کر لے چلاحضرت ابوہر برہ ﷺ نے اس کوہر بارپکڑا ایکن اس نے منت عاجت کی توجیوڑ دیاا خیر میں معلوم ہوا کہ دوشیطان تھا۔ ''

حفرت عردہ بن مسعود عظمہ نے جب رسول اللہ علا کی خدمت مبارک سے مشرف باسلام بو کراپنہ و طف طائف میں داپس آکراپی قوم کود عوت اسلام دی تو وہ لوگ و شمن ہو گئے اور ان کے قتل کا تہید کرلیا چنانچہ صبح کے وقت انھوں نے اوان دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے تیر مار الور و بی زخم منجر الی بشبلاہ ہو گیاان کے خاندان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار سے سج خنس نے تیر مار الور و بی زخم منجر الی بشبلاہ ہو گیاان کے خاندان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار سے سج کے آئے اور کہا ہم ایک کرکے مر جائیں گئے لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے دس مر دارنہ قتل کرلیں ہم کو چین نہ آئے گالیکن حضرت عروہ ہے۔ نے فریلاک میرے بارے میں جنگ وجدل نہ کرومیں نے باہمی اصلاح کیلئے اپنے خون کو معاف کردیا"۔"

حفرت عمر ﷺ اگرچہ ند ہی معالمات میں نہایت نخت تھے لیکن ایک بار طائف کے دو شخصوں نے متجد نبوی ﷺ میں شوروغل کیا توانھوں نے ان کو طلب کیااور کہا کہ متجد نبوی ﷺ میں شور کرتے ہواگر شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو مزادیتا۔

# عصبيت اور قومي حميت

اسلام نے اگر چہ تمام سحاب ﷺ کو بھائی بھائی بنادیا تھا تاہم ان بیل عصبیت اور قومی حمیت باقی تھی دور جب موقع آجا تا تھا۔ تو دفعۃ یہ جنگاری سلگ اٹھتی تھی حضرت محلم بن جثامتہ اللیش بھی نے قبیلہ الجیح کے ایک محف کو قمل کر ڈالا، حضرت عتیہ بن حصن قبیلہ الجیح کے ایک محفل کو قمل کر ڈالا، حضرت اقرع بن حابس کا تعلق قبیلہ بولیٹ سے قماہ اس لیے دہ قاتل کی تمایت بی اٹھے۔ باہم مخت شور وغل ہوا، بلآ خرر سول اللہ بولیٹ نے فرملا، عینیہ دیت قبول کر لو۔ صحابہ کرام ﷺ اگر چہ آپ سے کا کاطاعت کو فرض میں سمجھتے تھے، لیکن اس موقع پر عینیہ نے کہا، خداکی تشم جس طرح اس نے ہماری عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑد وں کا سوگ میں بیک میں مبتل کی عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑد وں گا سوگ میں بہتم مخت شکش ہوئی، آپ سے نے کہا نظرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن بہتم خت مشکش ہوئی، آپ سے نے حضرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم خت مشکش ہوئی، آپ سے نے خضرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم خت مشکش ہوئی، آپ سے ایک خصرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم خت مشکش ہوئی، آپ بھی نے خصاص حدید کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم خت مشکش ہوئی، آپ بھی نے خصاص حدید کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم خت مشکش ہوئی، آپ بھی اس کے خصاص حدید کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم خت مشکش ہوئی، آپ بھی اس کے خصاص حدید کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن ۔

ابوداؤد كتاب الحدود باب من سرق من حرز هـ

اخار ی تناب او کاباب او او کل ر جاا فتر ک او کیل هینا۔

٣: طبقات ابن معد تذكر وحضرت عروه بن مسعوق

٢٠ بخاري تتأب السلاه باب د فع الصوت في المسجد

انھوں نے پھر وہی پہلاجواب دیا، بلآخر آپ ﷺ نے خود دیت دلادی۔ ا

واقعدافک کے متعلق جب آپ نے فرملیامن یعذرنی من ربحل بلغنی اذاہ فی اهلی تو حضرت سعد بن معاقر اشھے،اور فرملیا،خدا کی قسم اگر وہ ہمارے قبیلہ اوس کا ہو گا تو ہم اس کی گردن الذاہیں کے اور اگر قبیلہ خزرج کا ہو گا تو آپ جو تھم دیں تھیل اوشاو کریں گے، معزیت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سر دار تھے،ان کی حمیت قومی نے جوش بارالور بولے جھوٹ بکتے ہو ،خدا کی قسم تم اس کے قبل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے،حضرت اسید بن حضیراوی حقیقہ کو بھی جوش آئیا بولے تم جھوٹ بکتے ہو ہم خدا کی قسم اس کو ضرور قبل کر ڈالیس کے بات اس قدر بر حس کہ گر شار کے بات اس قدر بر میں کہ گر ہو جاتی۔ خ

شكرالبي

<sup>:</sup> ابود بؤد كتاب المديات باب الامام يامر باالعفو بإلدم.

اند کارگرسی استان استان می ایسان می ایسان استان ایسان ایسا

ا: مؤطالهام الك كماب الجامع باب جامع ماجاه في الطعام والشراب

حفرت سلمان قاری رہیں۔ کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس فعداکا شکر ہے جو ہمارا کفیل وااور ہمارے رزق میں وسعت و کید '

استغناء

کیمیااً کر خاک کو سونا ہنادی ہی ہے تواستاخنا اور بے نیازی سونے کے ڈیلے کو تو دہ خاک ہنادیے ای سیابہ کرام ﷺ کواس کیمیاکا نسخہ ہاتھ آگیا تھااس لئے دہ ہوس پر ست کیمیا کروں کی طرح سونے کی حرص میں خاک نہیں چھانے بلک ان کے سامنے لعل و گہر بھی آ جاتے تھے توان کو بے نے وائی کے ساتھ سنگریزوں کی طرح نھکر اوسیے تھے۔

مال خمس میں ہے ایک حصہ الل بہت کو ماتا تھاجس کی تقسیم کا انظام رسول اللہ ﷺ نے است علی بھی دوا تی خدمت پر مامور تھا یک من ہے حضرت عمر بھی ہے متعلق کر دیا تھا شیخین کے زمانہ میں بھی دوا تی خدمت بر ماموں نے حسب معمول من ہم جد حضرت عمر بھی کرم اللہ وجہ کو دینا چاہا تو ہوئے اس سال ہم تو اس ہے بے نیاز بیں البتہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے انہیں کو وے دیجئے چنا نچہ حضرت عمر بھی نے اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔

ا کیب بار عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کو لکھا کہ میرے دربار میں اپنی ضرور تیں پیش کیجئے انھوں نے جواب میں لکھا کہ رسول الله پیلٹ نے فرمایا ہے کہ اوپر کا باتھ پنچ کے ہاتھ سے بہتر ہے پہلے اس مخفس کو دوجس کے تم کفیل ہونہ میں تم ہے پچھ مانگاتا اورن اس زق کو واپس کر تاجو خداجھ کو تمہارے وربعہ ہے ویتا ہے۔ ؟

ا کید بار حضرت واکل بن تجر اعظام حضرت امیر معاویه عظام کے پاس آئے انھوں نے نہایت تپاک سے ان کاخیر مقدم کیااور ان کوعطیہ وینااور وظیفہ مقرر کرنا جا ہالیکن انھوں نے کہا کہ جم اس سے بے نیاز ہیں جو اس کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں دوایں کو قبول کریں گے۔ ج

ایک بار حضرت عمّان علی منظه نے حضرت عبدالله بن اوقم منظه کو تمی بزار در ہم دینا

طبقات این سعد تذکره حضرت سلمان فاری ب

از تر غیب از زیب مبلد ۲ سنجه ۸۸ د

ابود اؤدو کآباب الخران والاماره باب فی بیان مواضع قشم انخمس و سهم ذی القربی.

۸: منداین منبل جلد استحه س

ه: استیعاب تذکره داکل بن حجر-

جاہے مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ <sup>ا</sup>

نثرم وحيا

مُديث شريف مين آياب

الحياء شعبته من الإيمان \_ (سارى كناب الإيداد)

حيائمان كي شاخ ب!

سیاب کرام ﷺ کے کشت ول میں ایمان کی بیشائ اس قدر سر سنر وشاداب تھی کہ بہت ے سیاب ﷺ کو بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے میں بھی شرم آتی تھی اور قضائے صاجت کی حالت میں بھی حیادامن کیر ہوتی تھی چنانچہ یہ آیت انہیں لوگوں کی شان میں نازل ہوئی الا انہم یٹنون صدورهم لیستحفوا منہ کم

حضرت عثمان علی کر شرم وحیاکایہ حال تھاکہ گھر کاوروازہ بند ہو تا تھالیکن کی ااتار کر نہیں نہاتے ہتے تنہانے کے بعدان کی ہوی کی لونڈی کیڑے پہنے کیلئے لاتی تھی تو کہہ دیتے ہے کہ میری طرف ند و کھنا کیونکہ تمبارے لئے یہ جائز نہیں۔ نود رسول اللہ ﷺ ان کی شرم وحیاکا کی اظرف نہ و کھنا کیونکہ تب اللہ کی خدمت میں حضرت ابو بکر خلی اور حضرت ممر پیشہ آئے اس وقت آپ کھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی ران کھلی ہوئی تھی لیکن جب حضرت عثمان خلی ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی ران کھلی ہوئی تھی لیکن جب حضرت عثمان خلی ہوئے تھے اور آپ بیا گھر میں اللہ علی میں اگر میں اس حالت میں رہتا تو وہ این حاجت بیش کرتے۔

حضرت ابو موک اشعری و فید اندهیرے گھر میں نباتے تھے تاہم شرم کے ہارے سیدھے کھڑے نبیس ہوتے تھے بلکہ سکڑتے رہتے تھے ایک و فعہ چندلوگوں کودیکھا کہ پائی میں بغیر تبیند باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بولے مجھے یہ بیندہ کہ مرکز زندہ ہوں پھر مروں پھر زندہ ہوں لیکن یہ بے حیائی پند نبیس،ان کو ستر عورت کا مروں پھر مروں پھر نادہ ہوں کیکن یہ بے حیائی پند نبیس،ان کو ستر عورت کا اس قدر خیال تھا کہ سونے کی حالت میں خاص کیڑے پہن لیتے تھے کہ مبادہ حالت خواب میں کشف عورت ہوجائے۔ ا

اینهٔ آمذ کروعبدالله بن ارقم است استان بخاری شریف کتاب النعیم تغییر موره بود باب تغییر بذه الآبید
 منداین حنیل جلداصفه سای مستدعان به سای طبقات این معد تذکره حضرت عمان به

۵: مسلم كمّاب المناقب نضائل عنائ.

ف عورت كان اعضاكي بيل جن كوانسان شرم كي وجه ع جمياتا ب-

ن معنی رات کوننگ نه بوجا کیں۔

<sup>. -</sup> طبقات این سعد تذکره حضرت ابومو کیاشعر گانه

ایک بار حفرت عبداللہ بن عمر ہے۔ تمام میں گئے دیکھاکہ کچھ لوگ برہند نہارہے تھے
آئے بند کر کے قوراوالی آئے، تمامی کو معلوم ہوا تواس نے سب کو نکال کراور تمام کو خوب
پاک و صاف کر کے ان کو بلولیا اور کہاکہ اب تمام میں کوئی نہیں۔ اندرداخل ہوئے تو پائی نہازیت
کرم تھا ہولے کتنا برا گھرہے جس سے حیا نکال دی گئی ہے اور کتنا اچھا گھرہے جس سے آدمی
چاہے تو عبرت عاصل کر سکتا ہے بعثی دوزخ کو یاد کر سکتا ہے ایک دن ان سے کی نے کہا کہ
آپ تمام کیوں نہیں کرتے۔ ہولے میں پہند نہیں کرتاکہ میری شرمگاہ پرکسی کی نگاہ پڑے اس
نے کہا تو تہبند باندھ لیجئے ہولے میں کی دوسرے کی شرمگاہ کودیکھنا بھی پہند نہیں کرتا "۔'

حفرت عبدالله بن عامر علی ایک روز عمل کردہ سے ان کے والد حفرت عامر ایک در ہے سے ان کے والد حفرت عامر ایک در سے ک بیل ایک یتیم بچ کی پرورش کرتے تھے وہ بھی ساتھ نہارہا تھا اور دونوں ایک در سرے کی شر مگاہ کو و کھے بدن برپائی ڈال رہے تھے حضرت عامر علی نے دیکھا تو کہا کہ ایک دوسرے کی شر مگاہ کو و کھے رہے ہو خدا کی قتم ہم تم کو اپنے آپ سے اچھے بچھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ عبد اسلام میں بیدا ہوئے ایک خدا کی قتم تم لوگ بڑے ناخلف ہو۔ ا

#### طهارت ونظافت

سی ہے کرام ﷺ نہایت طبارت و نظافت کے ساتھ زندگی ہر کرتے تھے اہل عرب محواقضائے حاجت کے اہل عرب محواقضائے حاجت کے بعد پائی جا مجموبات کے لیاظ سے تھے لیکن صحابہ کرام ﷺ میں اہل قبا یائی ہے آب دست لیتے تھے اور عرب کی حالت کے لحاظ ہے یہ ایک ایک عظیم الشان فضیلت محقق قرآن پاک میں ایک خاص آیت نازل ہوئی۔

فيه رحال يحبون ان يتطهر واوالله يحب المتطهر ين

معجد قبایس ایسے لوگ رہتے ہیں۔ جو طہارت کو پہند کرتے ہیں اور خدا بھی طہارت کرنے والول کو محبوب کھتاہے۔

ان کے علاوہ اور صحابہ کھ نجی طبارت کانبایت خیال رکھتے تھے۔

حفرت ابوموی اشعری رفته کوطہارت کااس قدر خیال تفاکد شخصے میں پیشاب کرتے تعدادر کہتے تھے کہ "بنوامر ائیل کے جسم پراگر بیشاب کی چھیفیں پڑجاتی تھیں تواس کو قبیخی ے کتردیتے تھے"۔"

<sup>:</sup> اليناتذ كروحفرت عبدالله بن عمّر-

٣: موطالهم محمد ابواب السير باب الرجل ينظر الي عوره الرجل.

ابوداؤد کماب الطهارة باب الاستخار بال صحیات میں اس آیت کا آخری گرانہیں ہے ہم نے برهادیا ہے۔

ا مسلم كتاب الطهارة باب المسلح على الخفين.

حضرت عثان ہ بیاد کو طہارت کااس قدر خیال تھا کہ جب ہے اسلام لائے معمولاً ایک بار روزانہ عنسل کرتے تھے۔ اِ

حضرت صرمہ بن انس رہ بھی کی طہارت پسندی کا پیر حال تھاکہ جس گھر میں کوئی دسب مرد یاجا تضہ عورت ہوتی تھی اس کے اندر نہیں جاتے تھے۔''

سیابہ کرام عظف اگرچہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے تاہم عنسل و طہارت کیلئے مضرت انس عظف کے گھر میں ایک جمام موجود تقلہ ع

نجاست کی حالت میں رہنا صحابہ کرام رہے کواس قدر گراں تھاکہ جب یہ حالت زاکل جو جاتی تھی تو کویاان کے سر کابار از جاتا تھا۔

حضرت ابوذر عظید مقام ربذہ میں اونٹ اور بکریاں چراتے تھے جو نکد میدان میں پائی میسر نہیں آتا تھااوران کو یہ معلوم نہ تھا کہ حالت جنابت میں بھی تیم کیا جاسکتا ہے اس لئے جب ان کو عنسل کی حاجت ہوتی تھی تو پانچ چوچے چوروز تک ناپاک رہ جاتے تھے لیکن ان پر نجاست کا یہ زبانہ اس قور شاق گزر تا تھا کہ جب ان کور سول اللہ ﷺ نے اس غلطی پر تنبیہ کی اور پائی منگوا کر نہوں ہوا کہ

فكاني القليت عني حبلا ـ

گویا مجھ پرایک پہاڑ لدا ہوا تھا جس کواب میں نے اپنے او پر سے پھینک دیا۔

خت سے بخت خود فراموشانہ مصیبت میں بھی سحابہ کرام کے کو طہارت و نظافت کا خیال رہتا تھا۔ کفارجب حفرت خبیب عظم کوگر فارکر کے لے گئے اور قتل کرنا چاہا توانھوں نے اس آخری وقت میں سب سے پہلے اسر وطلب کیا۔ ق

حفرت ابوسعید فدری دیان کے نزع کا وقت آیا تو نے کیڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ رسول اللہ علاق نے فرمایا ہے کہ جو فخص جس کیڑے میں مرے گاای میں اس کاحشر ہوگا۔ اللہ علاق نے فرمایا ہے کہ جو فخص جس کیڑے میں مر ہے گاای میں اس کاحشر ہوگا۔ اللہ علاق کی وجہ سے اگر چہ صحابہ کرام علاق کو زیب وزینت کی بروانہ تھی تاہم وہ طبارت و نظافت کی وجہ سے

بالکل راہبانہ زندگی بھی بسر کرنا پہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوقادوانصاری فی نے بال رکھ چھوڑے تھے رسول اللہ ﷺ ے دریافت کیا کہ میں بالوں میں تکھی کروں فرمایا ہاں تکھی کردووراس کو گردو غبارے بچاؤاس کے بعد بیا حالت ہوگئ کہ دوبسااو قات دن میں دوباران میں

<sup>:</sup> منداین طنبل جلدا صفحه ۲۵\_ مندینتان . ۴۰ اصابه تذکره حضرت صرمه بن النین .

على كاب العوم باب اختسال الصائم - ١٠ الوداؤد كاب الطهاره باب الجب تيم -

ابود اود کتاب الجائز باب الریض یوخذ من اللفارود عاصیه.

ابوداؤه كماب البمائز باب تطهير شباب الميت.

تیل لگاتے تھے۔' حضرت عمر دی دینائے مشک کا ستعال کرتے تھے۔' زندہ دلی

اسلام نے سحابہ کرام ﷺ کے جذبات کو ترو تازہ اور شکفتہ کردیا تھا اس لئے ان میں زندہ دلی باتی تھی، مام صحابہ ﷺ عید کے دن دلی باتی جتی ، تمام صحابہ ﷺ عید کے دن خوشیاں مناتے ہتے وعویم کرتے تھے ، تمام صحابہ ﷺ عید کی جاتی خوشیاں مناتے ہتے وعویم کرتے تھے اور ہمسایوں کو کھانا کھلاتے ہتے قربانی نمازے بعد کی جاتی ہے انگین ایک معدمت میں عرض کیا کہ بید اللہ اللہ عانے بیٹے کادن تھا اس لئے میں نے جلدی کی خود کھایا بچوں اور ہمسایوں کو کھایا ہے۔ اللہ اللہ تعدید کی خود کھایا بچوں اور ہمسایوں کو کھایا ہے۔ اللہ اللہ تعدید کی خود کھایا بچوں اور ہمسایوں کو کھایا ہے۔ اللہ اللہ تعدید کی خود کھایا بچوں اور ہمسایوں کو کھایا ہے۔ ا

میر کے دن معمولاً چھو کرے اور چھو کریاں رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو کر باہے۔ حاتے تھے اور مسرت کے ترانے گاتے تھے۔ ؟

افیر زماند میں جب اس کاروائی جاتارہا تو حضرت قیس بن معد منظه نے فرملیا آپ پیلاؤ نے عہد کی کل چیزیں مجھ کو نظر آتی میں بجزا سکے کہ میں عید کے دن بچوں کو گاتے بجاتے نہیں • بیتا حضرت عیاض اشعری منظیہ انبار میں تھے عید کاون آیا تو تعجب سے بوچھا کہ جس طرق آپ بیلا کے عہد میں بیچ گاتے بجاتے تھے ای طرق تم لوگ کیول نہیں گاتے بجاتے۔ ف خود رسول اللہ بیلائے کے سامنے صحابہ کرام منظہ زمانہ جابلیت کے واقعات کاذکر کرتے تھے اشعار پر جتے تھے اور آپ بھی ان تذکروں کی کوئن کر بھی بھی مسکرادیتے تھے۔

جھٹرت ریاٹ ہے ایک صحافی تھے جو عرب کی ایک کے یہ برے ماہر تھے دوالیک سفر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں کے ساتھ تھے انھوں نے الا پناشر وٹ کیا تو حضرت حبدالرحمٰن بن عوف ہیں نے کہایہ کیا؟ بولے کوئی ہرت نہیں اس سے دل بہلاتے ہیں اور راستہ کی کلفت دور کرتے ہیں۔

ا کیک بار حضرت عمر ﷺ سفر حج میں تقعے قافلہ کے ساتھ حضرت ابو مبیدہ بن الجرال ﷺ اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ بھی تقے، لوگوں نے حضرت خوات ﷺ سے کہاکہ ضرار بن خطاب کے اشعار گاؤ، حضرت عمر ﷺ بولے کہ ان کواپنے بی متیجہ افکار سانے

المستمؤ طالعام بالك تتاب الجامع باب اصلاح الشعراء

<sup>1-</sup> مؤطالهام محمد الواب السيم باب الطيب للرجل.

٣ - ابود اود كماب الإنساني باب ما يجوز من السن في الضحايا-

م اخاري كآب العيدين باب سند العيدين الل الاسلام

نا منت العاد كاب السلوة مات ما حاء في التقليس يوم العيد معارى ...

<sup>&</sup>quot; تَاكُلُ ترمْدُ في باب ماجاه في صفية كلام رسول الله الشراك "

<sup>2:</sup> اسدااغابه عبله عصفيه ٦٢ آمَّا كرورياتٌ بن المعترف.

دو چنانچہ وہ صبح تک متصل گاتے رہے صبح ہوئی تو حضرت عمر ہنائیہ نے فرملیاب بس کرو۔ ا کبھی بھی یہ زندہ دلی سنجیدہ ظرانت کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔

ایک بار حفزت صبیب ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سامنے روفی اور مجور رکھانے گئے مجبور است کے مجبور کھانے گئے مجبور آثوب چیٹم کیلئے معزے اس لئے آپ نے نوکا کہ تمباری آٹھوں میں آثوب ہے یولے یار سول اللہ ﷺ آنکھ کے اس گوشہ سے کھاتا ہوں جس میں آثوب نہیں آپ ﷺ مسرول اللہ ﷺ

غزدہ تبوک کے زمانے میں آپ ﷺ ایک چڑے کے فیے میں مقیم تھے، ایک سحائی آنے سلام کیا۔ آپ ﷺ نے جواب سلام کے بعد فرمایا اندر آجاؤ ہوئے، اپ پورے جمم کیما تھ یارسول اللہ ﷺ تبیخی اس میں سے ظریفانہ تعریض متمی کہ فیمہ اس قدر شک ہے کہ پوراجسم بھشکل اس کے اندر آسکتا ہے۔

مرضی بھی بہم دوز میں مر دانہ دار مسابقت کرتے تھے، ایک انصاری سحانی تھے جن کادوڑ میں اولی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ایک غزدہ میں دہ فخر سے لیجے میں بار بار کہدرے تھے کیا کوئی مدینہ تک دوڑ میں میر امقابلہ کرے گا۔ کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع حقظہ کے کان میں سیہ آواز بیچی، تو بولے تم کسی معزز فخص کی عزت نہیں کرتے؟ کسی شریف آدی ہے نہیں ڈرتے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ پیلائے کے سواکس سے نہیں، بلا فرحفزت سلمہ بن اکوع میں اور بیٹی آپ سے ابازت لے کردوڑ میں ان کامقابلہ کیا اور بازی جیت لی ا

مجھی بھی سیر وشکار بھی کر لیتے تھے، حضرت ابو قبادہ دخطہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر خ میں تھے، لیکن احرام نہیں باندھا تھا، راہ میں ایک جنگلی گدھا نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، باتھ میں ہر چھالیاادر گدھے کو جاکر ایسا ہر چھاماراکہ دوڈ ھیر ہو کررہ گیا۔

حفرت صفوان بن محد ﷺ نے ایک بار دو خرگوشوں کا شکار کیااور ان کو پھر سے ذی کیا، آپ ﷺ سے دریافت فرمایا تو آپ ﷺ نے ان کو طال قرار دیا۔ "

اصابه تذكره معترت خوات بن جبيرً-

ا. مندابن طبل جلد ۴ صفحه ۲۱ ـ

ا: مسلم كتاب الجهاد باب غزوة دى قرود غير بله

د تراب الاضافي باب في الذيجنه بالمروق

<sup>:</sup> ابوداود كتاب الاضاحي باب في الصيد .

صحابہ کرام کے میں حفرت عدی بن حاتم کے اور حفرت ابو تغلبہ جشنی حظیہ مشہور شکاری ہے ،اس غرض سے باز اور کتے پال رکھے مشاور ان کواس فن کی تعلیم دی تھی، تیرو کمان سے بھی شکار کرتے ہے اور تین عین دن تک شکار کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے تھے، لیکن یہ زندہ دلیا کی دفت تک تھی جب تک کوئی ند بھی کام پیش ند آتا، لیکن جب کوئی ند بھی کام پیش ند آتا، لیکن جب کوئی ند بھی کام پیش آتا، لیکن جب کوئی ند بھی کام پیش آتا، لیکن جب کوئی ند بھی کام پیش کر اتا تو یہ تمام چیزیں خواب فراموش ہوجاتیں اور صحابہ کرام کی اس کی ذمہ دار یوں کی گرازباری سے بدعواس ہوجاتے، اوب المفروش ہے۔

لم يكن اصحاب رسول الله ﷺ متخرقين ولا متمارتين وكانواتينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امرجا هليتهم فاذا اريد احدمنهم منشى من امرالله دارت حماليق عينيه كانه محنون،

اصحاب رسول الله مر ده دل اور خشک مزاج نه تھائی صحبتوں اشعار پڑھتے اور جالمیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے لیکن ،جب کوئی ند ہمی کام آپڑتا تو ان کی آنکھیں اس طرح الٹ جاتیں کویادہ پاکل ہیں۔'

## يابندى عبد

معاہدہ ایک نازک رشتہ ہے جس کو صرف اخلاقی طاقت ہی مضبوط بنا علق ہے، صحابہ کرام بھی یہ اخلاقی طاقت موجود تھی ،اس لئے وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ اس رشتہ کو قائم رکھتے تھے ایک دفعہ امیر معاویہ دھی نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ابھی مدت معاہدہ کردنے بھی شہائی تھی کہ حملہ کی تیاریاں کردیں کہ مدت گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شروع کردیا جائے، فوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرو بن عنب منظہ تھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرملیا اللہ اکبروفاکرنی جائے ہوئی اور جمہدی سر اوار نہیں۔

امیہ بن خلف اسلام کے الدالا عدایش تھااس میں اور حصرت عبدالر جمان بن عوف دیات میں تحریری محاہدہ ہوا تھا کہ دو مکہ میں ان کی جان دمال کی حفاظت کرے گا،اور دو ملہ بیٹ اس کی جان دمال کی حفاظت کرے گا،اور دو ملہ بیٹ اس کی جان دمال کی حفاظت کریں گے ،غزوہ بدر چیش آیا،اور لوگ سوگئے تو وہ اس کی حفاظت کو نکلے حضرت باال حقیق نے امیہ کود کیے لیا،اور انصار کی ایک مجلس میں آئے کہا کہ اگر امیہ ہے کہ نکل گیا تو میر کی جان کی خیر نہیں ،انصار کے کچھ لوگ ان کے مماتھ ہوگئے، اب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مقیق، محبر ائے کہ کہیں دولوگ ہمارے پاس نہ پہنچ جا میں، مجبور المیہ کے بیٹے کواس کئے پیچھے کردیا کہ دولوگ اس کے قبل میں انجھے رہیں،انصار نے اسکو قبل کرکے ان

ادب المغروباب الكبر

الوداؤد كمابُ الجُهاد باب في الا مام يكون بينه و بين العدد العهد فيسير و اليه.

لوگوں کا پیچھا کیا، امیہ نہایت فربہ آدمی تھا، جبوہ لوگ پاس آگئے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف خیات کے اوپر ڈال دیا، لیکن صحابہ ۔ عوف خیات کے اوپر ڈال دیا، لیکن صحابہ ۔ پیٹر نے ان کو بچاکر او حراد حرسے تلواریں لگا کیس یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا، اور خودان کے یاؤں میں زخم آئے۔ ا

معاہدہ توایک بری چیز ہے سی ہہ کرام ﷺ معمولی ہے معمولی وعدے کو بھی لازی طور پر ایپر اگرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو موسی اشعری ﷺ نے حضرت انس ﷺ ہے کہا کہ میں فلال دن سفر کرنے والا ہوں ، میرے سفر کا سامان کر دو، انہوں نے سلمان کرنا شروع کیا ، جب روائلی کا وقت آیا تو بولے کہ ذرائ کسررہ گئی ہے ،اگر آپ تھہر جاتے تو میں اس کو پورا کر دیتا، بولے میں گھرے لوگوں ہے کہہ چکا ہوں کہ میں فلال دن سفر کروں گا، اب اگران سے جموث بولیس کے ،ان سے خیات کر تاہوں تو وہ بھی جھے ہے خیات کر تاہوں تو وہ بھی جھے ہے خیات کریں گے، چنانچہ دہ خیات کریں گے، چنانچہ دہ والدہ ہوگئے اور اس کی بچھی پرواؤٹ کی کہ سامان سفر مکمل ہے۔ ا

#### رازداري

رازداری ایک انت ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جواس امانت کا بارا تھا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ﷺ کا سینہ راز کا مدفن تھا جس ہے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکنا تھا ایک دن حضرت انس بن مالک ﷺ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، رسول اللہ ﷺ آئے اور ان کو کسی ضرورت سے بھیج دیا، اس کے پورا کرنے مین دیر ہوگئ، گھر آئے تومال نے بوچھا کہال رہ گئے تھے ؟ بولے آپ ﷺ نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا، بولیس، وہ کیا؟ انہوں نے وہ ایک راز ہولیں، آپ ﷺ کاراز کسی سے نہ کہنا، چنانچہ حضرت انس بن مالک عظمہ نے اس کواس طرح محفوظ رکھا کہ جب حضرت ثابت مظملہ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو فرملیا کہ ہیں نے اگر دور از کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ ہیں نے اگر دور از کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ ہیں نے اگر دور از کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ ہیں خوار دیان کرتا۔ سے

ایک دن آپ می کی خدمت میں تمام ازواج مطبرات رضی الله عنهن جمع تحیی ، حضرت فاطمه رضی الله عنها بھی ای حالت میں آگئیں آپ می نے ان کوم حباکہا، اور این پہلویس بٹھالیااور آہتہ ہان کے کان میں ایک بات کی، وہ چنمار کردو پڑیں، پھر آہتہ ہے ایک جن آب کی جس سے وہ بٹس بڑیں آپ میں جلے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے ایک بات کمی جس سے وہ بٹس بڑیں آپ میں جلے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنها

ا: يَخْدُى كُمَّابِ الوكالته باب اذا وكل المسلم حربيا في دارا لحرب وفي دارالاسلام حاز

۲: طبقات ابن معد تذکره حضرت ابوموی اشعری د

r: - مـندابن حنبل جلد ۳صفحه ۲۵۳ ـ

ال کی وجہ یو چھی یولیں، آپ ﷺ کی زندگی میں میں آپ ﷺ کار از فاش نہیں کر عق۔ ا حفر مفصد رصي الله عنها بيوه بوكي توحفزت عمر وفيه في حفرت عثمان المحملي ارنی چاہنے لیکن انھوں نے کہامیں اس سے معذور ہوں اب انھوں نے حضرت ابو بكر ﷺ ے ورخواست کی وہ خاموش ہور ہے حضرت عمر عظیم کو پہلی ناکای کے بعد دوسر ی ناکامی کا ببت رنج ہوااس کے چندروز کے بعدرسول اللہ بع نے خود نکائ کا پیغام بھیجا نکاح ہو گیا تو دمنرت عمر منته نے حضرت ابو مجر منته سے این رنج کاذکر کیا توانحوں نے کہاکہ اس کی وجبه صرف يد محمى كدر سول الله على في حفصه رصى الله عدما كاذكر مخفى طورير كياتها ليكن مين أب كاراز فاش كرناليند نبيس كرتا تقاءاكر آب ﷺ فكان ندكرت تومين ضرور أكاح كرايتا ر سول الله على في تمام صحاب الله على من منافقين كي نام صرف حفرت مذافعه الله كو تات تھے۔اسلے وہ صاحب سرر رسول اللہ ﷺ کے لقب سے ممتاز تھے۔ ا پنچه نے اس راز کو تمر مجر فاش نہیں کیاا یک بار حفزت تمر ﷺ نےان سے یو حیصا کہ میرے مال میں کوئی منافق بھی ہے بولے ایک شخص ہے لیکن نام نہ بتاؤں گا۔ ایک بار انھوں نے کہا ك اب صرف جار منافق ره كنة بين ايك بدون كباآب اوك اصحاب رسول الله ﷺ بين بم كو ان كى كچھ خبر شيس ہے۔ آب ہم كوان كے نام بتائے آخر كون لوگ ميں جو ہمارے كھرول ميں ختب اکاتے میں اور اسباب چرا لے جاتے میں ؟ بولے یہ تو بد کارلوگ میں منافق صرف چار میں جن میں ایک اس قدر بوڑھا ہو گیا ہے کہ اگر محتثہ اپانی بھی ہے تب بھی اس کواس کی شینڈک کا احساس شاجو يحق

## جانورول يرشفقت

صحابہ کرام ﷺ جس طرح انسانوں کے در دو کھ کو تنہیں دیکھ سکتے تھے ای طرح ان کو باند رواں کی اذیت و تکایف بھی گوارانہ تھی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم منزل پراتر تے تھے تو پہلے او نواں کا کجادہ کھول لیتے تھے کھر نماز پر حصے تھے۔ ان

ا کیا افہد مخرت عبداللہ بن اللہ عظمہ نے ایکھاکہ ایک چرواہا کی جگہ این بکریال چرارہا بے۔ان کو دوسری جگہ اس سے بہتر انظر آئی تواس سے کہا کہ وہاں لے جاؤ کیونکہ میں نے

م معم تنب النشاطل مناقب في لم أن المعملات ابن معد تذكره حضرت وفصلاً الم

و الناري كناب الاستيدان باب أن أقل وسادو.

الم المدالقاب للأبره المستعديد

٥ - يخاري آماب النفي الهسبر الوره ارائه الهسبر و هاالمو المته الكمر

ابود أؤد أماب البهاد باب «يوم به من القيام ملى العرواب دا ببائم...

ر سول الله ﷺ سے ساہے کہ قیامت کے دن ہر رائی ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ا

ا کیک دن آپ ہے ایک صحافی نے کہایار سول اللہ ﷺ مجھے بکری و ج کرنے پر حم آتا ہے فرمایا کراس پر رحم کرو کے توخداتم پر بھی دمم کرے گا۔ ع

ایک دن کچھ لوگ حضرت عبیدالقد ہے اور حضرت عبدالله بن بشر ہے کی خدمت میں آئے اور پوچھاکہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو تاہے اور اس کو کوڑامار تاہے اس کے متعلق آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی روایت می ہے بولے نہیں اندرے ایک خاتون بولیس خدا خود کہتا ہے۔

و ما من دابة فی الارض و لا طائر بطیر بهنا حیه الا امم امتالکم.. زمین کے جانوراور بواکی پڑیاں بھی تمہاری بی طرح ایک امت ہیں۔ لیتن وہ بھی قابل رحم ہیں۔ دونوں نے کہار ہماری بری بہن ہیں۔ ''

غيرت

سی ابد کرام ﷺ اگرچہ فخر وغرورے سخت نفور سے تاہم انھوں نے نہایت غیور طبیعت پائی تھی ایک باررسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رسی الله عنها کے جمرے میں جلوہ افروز سے حضرت زینب رسی الله عنها نے آپ ﷺ کیلئے ایک پیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے اس کوئیک دیااوروہ چور چور ہوگیااس پر آپ نے فرمایا۔

، غارت امكم تهبارى مال كوغيرت آگئ

حضرت عمر عظیمہ اس قدر غیور تھے کہ ایک بار آپ عظی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بنت نظر آئی جس میں ایک محلے خواب میں بنت نظر آئی جس میں ایک محل کے گوشے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے بوچھاکہ بد محل کس کا ہے۔ جواب ملاکہ عمر عظیمہ کا میں نے اس میں داخل ہوتا چاہالیکن عمر عظیمہ کی بوگ حضرت عاملہ رسی الله علما نماز غیر ست کے خیال ہے واپس آیا تا محمور میں اداکر تی تھیں اور حضرت عمر عظیمہ کویہ سخت ناگوار

ادب المفرد باب من اشار على احيد وان لم يستشر \_

منداین فنیل جلد۵ سنی ۱۳۳۰

r: اصابه تذكره حفرت عبيدانند بن بشرٌ المازني\_

ا: بخارى كماب الزكان باب اللغيرة.

تھا تاہم چونکہ رسول اللہ ﷺ نے عور تول کو مبحد میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس لئے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ الحضرت اساء رصی اللہ عنها کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حضرت زیر ﷺ کے گھر کا تمام کام خود کرتی تھی چنانچہ ایک باردہ بڑی دورے سر پر تھجوروں کی تشکی الماری تھیں راستہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوگی اور آپ ﷺ نے مجھ کو اپنے پیچھے سوار کرلیما جا پالیکن میں حضرت زیر کھنا کی غیرت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ اللہ جب قرآن مجدی ہے آیت نازل ہوئی۔

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولاتقبلو الهم شهادة ابدا...

جولوگ پاک دامن بیبیوں پر تنہت لگائیں اور چار گواہ نہ لاسکیں ان کواس کوڑے مار واور آئندہ ان کی شہادت کبھی نہ قبول کرو۔

تو حفرت سعد بن عبادہ رہے کہ کہایار سول اللہ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ نے انسارے کہاد کیھو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں انسار نے کہایار سول اللہ ان کو ملامت نہ سیجے وہ بخت غیور آدمی ہیں باکرہ عورت کے سواکسی دوسر کی عورت نکاح نہیں کیا اور جب کس عورت کو طلاق دی تو ان کی غیرت کے خیال ہے ہم ہیں کسی نے اس سے نکاح کرنے کی جرات نہیں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رہے ہے اور سول اللہ بخدا مجھے یقین ہے کہ یہ آیت حق ہے اور فرزی جات کہ اور فرزی کی جات کہ ایک عورت کو دیکھوں کہ اور فرزی کو ایک محفول کہ ایک محفول کہ ایک محفول ایک محفول کہ ایک محفول کے اور اس کو ہیں اس وقت تک کچھ نہ کہہ سکوں جب تک جار گواہ نہ جمع کر لوں ۔ "

ايضا كمّاب الجمعه باب بل على بن لم يشبد الجمعه عشل من النساء والصبيان وغير جم بـ

مسلم تماس السلام باب حواز ارداف المراه الاحنبية اذاعبت في الطريق

استدابوداؤد الطیالی صفحه نه ۱۳ سا۔

# حسن معاشر ت

صلدرخم

تمدن کی ابتداء در حقیقت صله رحمی ہے ہوتی ہے اگر باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو چيوڙ دي تونوع انسان جانورول کاايک ريوڙين جائے اس بناپر قر آن و صديث دونول مي صله ر حی کی نہایت فسیلت بیان کی گئی ہے اور صحاب کرام منظر میں یہ فضیلت عمومایا کی جاتی ہے۔ حضرت منظم عظم حضرت ابو بكر عظمه كے قرابت وارتصال لئے ووان كى كفالت رَيْجَ تِهِي<sup>ل</sup>ُ حِفرت هُصه رضي الله عنها نے ایٹا گھر حفرت زید بن عطاب طاق کی بنی کو ممر بھر کیلئے دے دیا تھا۔ ع

ایک صحافی تھے جواہیے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرتے تھے اور ان کے ساتھ علم و بردباری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مراوحرے تمام چیزوں کاجواب الناملاتا تعا انھوں نے رسول اللہ ﷺ ہاں کی شکایت کی تو فرملیا کہ جب تک تم اس حالت کو قائم ر کھو گے خداکی جانب ہے ان کے مقائل میں تمبار اایک مدو گاڑر ہے گا۔ ع

حضرت زینب رضی الله عنها این اعزه وا قارب کے ساتھ نہایت سلوک کرتی تھیں حضرت عائشه رضى الله عنها فرمالي بين

ولم ارامراه قط خيرافي الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل

میں نے زینب رضی الله عنها ے زیادہ دین دار زیادہ بر بیز گار زیادہ می اور زیادہ صل ر حمی کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔

ا یک بار حضرت عمر ﷺ نے ان کی ضد مت میں ان کا سالانہ و طیفہ جس کی مقدار بارہ ہزار در ہم تھی بھیجاتوانھول نے بیرر قماہے اعزہ کو تفقیم کردی۔ <sup>ہے</sup>

بخاري كماب إشبادات باب تعديل النساء المضهن بعضابه

مؤطالهم الك كباب الاتفيد إب عدف القصائي العرى

ادب المفرد بالضن صله الرقم. مسلم كتاب الغضائل باب فعنل عائثٍ.

اسدالْغایه تذکره حضرت زین بن بخش به

جفرت عثمان ﷺ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے اعزہ وا قارب کے ساتھ جو فیاضیاں کیس ان کا محرک یمی صلہ رحمی تھی جس کا ظہار انھوں نے عام طور پر کردیا تھا۔ '

حضرت اساء رصی الله عنها نے ایک جائید اوت من الله عنها سے در اور رہ الله عنها سے در افریز باک تھی جس کو حضرت اساء رصی الله عنها نے ایک جائید او حضرت اس میں وحضرت امیر معاویہ عظی نے ایک الاکھ پر خرید لیا لیکن انھوں نے اس می کو حضرت تا ہم بن محمد عظی اور حضرت ابن الی عشی عظی شرح میں الله عنها کی در افت سے حصد نہیں کی شرح میں لکھا ہے کہ چو نکہ قاسم کو حضرت عاکشہ رضی الله عنها کی در افت سے حصد نہیں ملاتھا اسلے حضرت اساء رضی الله عنها نے ان کی دل علی کے خیال سے بیر قم ان کودے دی۔ محابہ کرام عظی کوصل رحمی کا اسقدر خیال تھا کہ حضرت عمر عظی کو حق اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ الگ الگ کھیلو مل جل کر رہو کے تو تم میں جھگڑ افساد ہو گااور قطعہ رحم کرو گے۔ میں سے کہتے تھے کہ الگ الگ کھیلو مل جل کر رہو کے تو تم میں جھگڑ افساد ہو گااور قطعہ رحم کرو گے۔ یہ حسن سلوک صرف مسلمان اعزہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عاب کرام عظی اپنے اس کا عزہ دو ا تار ب کے ساتھ بھی جو کافی خیا ہی قسم کافیاضائہ پر تاؤ کرتے تھے ایک بادر سول الله ان اعزہ دا تھا ہے۔ کی جو راد یا توا نصول نے اس کو ایک بادر سول الله کے دیاجو کفر زاد مکہ میں اقامت گڑیں تھا۔ ع

حفرت اساء رضی الله عنها ججرت كرك ديد كئيں توان كى والده جوكافرہ تھيں ان كے باس آئيں اور مالى دو مالكى ، حفرت اساء رضى الله عنها فيرسول الله على عدريافت كياكه كياده ان كے ساتھ صلدر حى كر كئي بين آپ على في فرمانيال في

حفرت هضه رصى الله عنها في الين الله عنها من الله عنها من

## ماں باپ کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام ﷺ والدین کی فدمت اطاعت اعائت اور اوب واحر ام کا نہایت لحاظ کرتے سے ایک صحابی سول اللہ ﷺ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میر سے ہی وولت ہے اور میر اباب اس کا مختاج ہیں۔ میر اباب اس کا مختاج ہیں۔ میں میں اباب سے ہیں۔ میں ایک دوسرے صحابی نے ایک باغ کو عمر مجرکیلئے ایجی اس پر وقف کردیا۔ آ

ا مندابن صبل علداصنی ۱۲- ۳: بغاری کتاب الهبه باسبه و الواحد الجماعة -

m: اوب المفرد باب المغر قد بين إلا حداث. من ابود اودو كماب السلوة باب اللبس للجمعة

على الا قرابين - معلى مسلم ماب الزكوة باب فضل النفقه والعدق على الا قرابين -

<sup>:</sup> مندواري كماب اومياياب اوميدولال الذمت

<sup>2:</sup> ابوداؤدو كتاب الميوع في الرَّ جل ياكل من الولداد ٨: اليناباب من قال فيه ولعقب

ایک بار کفار نے رسول اللہ ﷺ کی گردن میں اونٹ کی اوجھ ڈال دی حضرت فاطمہ رضی الله عنها دوڑ کے آئیں اس کو آپ ﷺ کے اوپرے اتار کر چھینک دیااور کفار کو برا بھلا کہا۔

الله حالی نے خانہ کعبہ تک پاپیادہ چلئے کی نذر مانی تھی لیکن بڑھا ہے کہ وجہ ہے بغیر سہارے کے خیس چل سکتے تھے اسلے ان کے دونوں اڑ کے ان کو فیک کر لائے اور جج کر فیار سول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا کہ سوار ہو جاؤخداکو تمہاری اور تمہاری نذرکی ضرورت خیس۔

ایکباررسول الله ﷺ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہاکہ میر اشوہر میرے لڑکے کو چین لینا جاہتاہے حالا تکہ دہ جھے فائدہ پہنچا تا تھا اور میرے لئے کویں ہے پائی بحر لا تا تھا۔ آپ ﷺ نے تھم دیا کہ قرعہ اندازی کرلوباپ نے کہا کہ میرے لڑکے میں کون دعوی دار ہو سکتاہے۔ آپ ﷺ نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرملایہ تمہارا باب ہودیہ تمہاری ماں ہے جس کا ہاتھ حام ہو گڑلیا۔ "

حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص طط اگرچه جنگ صفین می حفرت علی کرم الله وجه کے خلاف حصہ لینا پند نہیں کرفتے تھے تاہم جب ان کے والد نے اصرار کیا تواطاعت کے خلاف حمد انثر یک ہوگئے۔

خیال سے مجور انثر یک ہوگئے۔

ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے الن ہے ہیں کی وجہ پوچھی تو بولے جھے ہے رسول اللہ ﷺ نے فرملا تھا کہ روزور کھو نماز پڑھو سوؤلور اسپنے باپ کی اطاعت کرو توصفین کی شرکت کیلئے میر باپ نے مجبور کیا اسلئے میں شریک ہوائیکن نہ کوار اٹھائی نہ نیز ہارانہ تیر چلایا۔ جم حضرت عثمی حض خض کیا اسلئے میں شریک ہوائی تیب بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لیکن ایک بار حضرت اسامہ بن زید جھ نے مجبور کے ایک در خت میں شرکاف کیا اور اس ہے جملہ نکا لا کول نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو مجبور کا در خت میں شرکاف کیا اور اس ہے جملہ نکا لا کول نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو مجبور کا در خت تو بہت بیش قیت ہوگیا ہے یولے میری ال نے بھوسے اسکی فرمائش کی تھی اور جہال تک ہو سکتا ہے ان کی فرمائشوں کی تعیل کرتا ہوں۔ فیل نے بھوسے انکی فرمائشوں کی تعیل کرتا ہوں۔ فیل نے بھوسے انکی فرمائشوں کی تعیل کرتا ہوں۔ فیلے توان مر والنا کرخ حضر حساس مقیم جسے اور ان کی والمد والگ دو سرے کھر جس تھیں جب وہائے کھرے نظے توان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوری کا میں طرح تم نے بچپن میں جھی یا متابور حمتہ اللہ و برکاۃ تجردہ کراتے میں متنے میں متنے کے گھر کے دروازے کی والمد والم کو اس طرح تم کرے جس طرح تم نے بچپن میں جھی یا بین ورحتہ اللہ و برکاۃ تجردہ کورک تم کرے جس طرح تم نے بچپن میں جھی یا بین ورحتہ اللہ و برکاۃ تجردہ کرکاۃ تجردہ فرمائے خدائم کو اس طرح دم کرے جس طرح تم نے بچپن میں جھی یا بین ورحتہ اللہ و برکاۃ تجردہ فرمائے خور کے دروازے کی دروازے کی دروازے کرکاۃ تجردہ فرمائے خور کے دروازے کی دروازے کے دروازے کی دروازے کرکاۃ تجردہ فرمائے خور کی دروازے کی دروازے کورک کی دروازے کی دروازے کورکاۃ تجردہ فرمائے دورائے کی دروازے کیت کی دروازے کی دوازے کی دروازے کی درواز

عدى كتاب الصلوة باب الراه تطرح عن المصلى شيامن الاذك

r: مسلم كماب الذرباب من طران يمثى الى الكعبد.

۳: ایوداوُدو کتاب اطلاق باب من احق بالولد. ۳: اسد الغاب تذکره حضرت عبدالله بن عرفه بن العاص . ۵: ابن سعد تذکره حضرت اسامه بن زید ...

کوپالاوہ جواب دیتیں کہ خداتم پر بھی اسی طرح رخم کرے جس طرح تم نے بڑے ہو کر میرے ساتھ سلوک کیاجب گھر میں وافل ہوتے تپ بھی اسی طرح آ داب بجالاتے۔' ان کی والد ہ جب تک زندہ رہیں انھوں نے ان کو چھوڑ کر جج کرنا پیند نہیں کیا۔' باپ کے تعلق سے باپ کے دوست واحباب بھی قابل تعظیم و مستحق خدمت ہو جاتے ہیں اس کے حدیث شریف میں آیا ہے۔'

ابرالبران يصل الرجل و دابيه\_

مب نے زیادہ حسن سلوک ہیے کہ آدمی اپنیاپ کے دوست سے بھی سلوک کرے۔
سخابہ کرام ﷺ اس حدیث پر اس شعدت سے عمل کرتے تھے کہ ایک بار حضرت
عبد اللہ بن عمر ﷺ سفر میں تھے راہ میں ایک بدو طلا انھوں نے اس کو اپنا عمامہ عنایت فرمایا اور
اس کو اپنے گدھے پر سوار کر طالو کوں نے کہا یہ تو بدو ہیں ذراسی چیز میں راضی ہوجاتے ہیں
بولے اس کا باپ ابن خطاب کا دوست تھا اور حدیث میں ہے کہ باپ کے دوست کی اولاد کے
ساتھ سلوک کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔

حفزت ابوالدرداء مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حفزت بوسف بن عبداللہ بن سلام مفر کر کے ان کی عیادت کو گئے انھوں نے بو چھا کہ اس شہر میں کیوں آئے۔ بولے صرف اس لئے کہ آپ میں اور میرے والد میں دوستانہ تعلقات تھے۔ تع

# بھائی سے محبت

صحابہ کرام وہ کھی بھا یوں سے نہایت محبت رکھتے تھے حصرت عبدالرحمٰن بن الی بکر کھید کامقام حبثی میں انقال ہوااور لاش کمہ میں دفن ہوئی تو حضرت عاکشہ رضی الله عنها فرط محبت سے ان کی قبر کی زیادت کو آئیں اور ایک مشہور مرھے کے بیا شعار پڑھے۔

و کنا کندمانی حذیمة حقبة من اللهر حتی قبل لن یتصدعا اور ہم دونوں ایک مدت تک مذیر کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے یہاں تک کہ لوگوں نے کہاکہ ان میں مجمع جدائی نہ ہوگی۔

تلما تفرقنا كانني و مالكا

الأب المفرد باب جزاه الوالدين به

٣: مملم مَّ تأسي اللي الديان ماب ثواب العدد اجرد اذامصح مبدد و اجرز عبادة الله

الا منسلم تتاب البرد والعمل ولآداب باب فعنل اصد قاءالاب والام ونحو عا-

ا: مندابن منبل جلد ٢ سنجه ٥٠ ٣٠ ـ

لطول احتماع لمم تبت ليلة معا كيكن جب جدائى بوئى توايى كركويا بم في اور مالك في باد جود طويل الما قات كايك رات بمى ماته بسر نبيس كى تقى . أ

حفرت عمر ﷺ کواپنے بھائی زید ہے اس قدر محبت تھی کہ وہ غزوہ میامہ میں شہید و ئے تو عمر بحران کاداغ دل ہے شامث سکا فرملا کرتے تھے کہ جب پروا ہوا چلتی ہے تواس سے بجھے زید کی خوشبو آتی ہے۔ \*

#### محبت اولاد

اولادانند تعالی کی بری نعمت ہے۔ اس لئے صحابہ کرام علی اولاد سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے بی بی کو طلاق دی ادر بچے اس سے لینا جابا وہ دسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ میر اپیٹ اس کا ظرف میری چھاتی اس کا مشکیز واور میری اور اس کا گھروند اتھا اور اب اس کے باپ نے جھے طلاق دی اور اس کو جھھ سے چھینا چاہتا ہے آپ نے فرملیا جب تک نکاح نہ کرلوتم نے کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ ؟

ایک بار حفرت عائشہ رصٰی الله عنها کے پائ ایک عورت آئی انھوں نے اس کو تمن کھجوریں دیں اس نے ایک بچوں کو رہے گھجوری دی گھجوری دیا ہے گھجوری دی کھجوری دیا ہے گھجوری کو سے میں اس نے ایک بچوں کو سے میں سے بھی دوق شیں کیں اور ایک ایک بچوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ رصی الله عنها نے آپ کھی سے بدواقعہ بیان کیا تو فرمایا تہمیں اتجب کی اس کے دعم کے جہے جواس نے اپنے بچوں پر کیا خدانے اس کے دعم کے جہے جواس نے اپنے بچوں پر کیا خدانے اس پر بھی دحم کیا۔ ق

ا میک بار حفرت عائشہ رصی اللہ عنها بخار میں مبتلا ہو تمیں، حضرت ابو بکر رہ ان کے مال کے اس کے اس کے اس کے اس ک یاس آئے حال بوچھااور منہ جوم لیا۔ ا

ا: تَدَوْنُ كَابِ البِحَائِزِ بِإِبِ مِا جِاء في الزيار وللقور للنساء .

اسدانقاب جلد ۲ سفی ۲ ۲۹ تذکر وزید بن خطاب ۱۳۰ طبقات این سعد تذکر و حضرت عزاقه

ا: ابوداؤد و تماب الطلاق باب من اخف بادور ۵۰ ادب المفرد وبار الوالدات رحيات م

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب الادب باب في قبلته الخذب

ایک صحافی کا بچہ جاتار ہان کو سخت صدمہ ہواانھوں نے حضرت ابوہر یرہ عظانہ سے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤجس سے یہ غلط ہوجائے بولے آپ ﷺ نے فرملاہ کہ "بچے جنت کے کیڑے ہیں"۔

کوئی ایسی بی اس ا

ایک سحابی آپ کی خدمت میں اپنے بچے کولے کر حاضر ہوئے اور اس کو چمنانے لگے آپ نے فرملائم کواس سے محبت ہے۔ فرملائم کواس سے محبت ہے۔ فرملائم کواس سے محبت ہے۔ محضرت عثان ہوئے۔ کا عام قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے کوئی لڑکا پیدا ہو تا تواس کو منگاتے اور فرط محت سے سو تگھتے۔ "

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کواپے بیٹے سالم کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ لوگ ان کواس شیفتگی پر ملامت کرتے لیکن وہ ان ملامتوں کو سن کر فرماتے۔

یلومونسندی فسی مسالسم و السومسهسم ع و جسلسده بیسن السعیسن والانف سسالسم بچه لوگ مالم کے بارہ میں لمامت کرتا ہوں کیو ککہ مالم کا چرہ آگھ اور ناک کے درمیان تمام عیوب سیاک ہے۔

ای محبت کی بنا پر صحابہ کرام ﷺ کو بچے کے پیدا ہونے کی بڑی تمنار ہتی تھی۔ حضرت میں بن خظلیہ ﷺ ایک صحابی تھے۔ جو ترک دنیا کر کے بالکل عززت گزیں ہوگئے تھے۔ عہم اولاد کی اس قدر خواہش تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ایک او صورا بچہ بھی پیدا ہو جاتا تو مجھے دنیا وافیہا ہے ذیادہ محبوب ہوتا۔ ہ

اگر کوئی مختص اپنی اولاد ہے محبت کا اظہاد نہ کرتا تو صحابہ کرام ﷺ اس کو نہایت برا سیجے۔ ایک بار حضرت عمر ہے۔ ایک محفول کو عامل مقرد فرملیاس نے کہا میرے متعدد لا کے بیں مگر میں نے کسی کو نہیں چو مابولے خداصرف محبت کیش آدمیوں پررحم کرتا ہے۔ لا کے بیں مگر میں نے کسی کو نہیں چوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ صحابہ کرام ﷺ عموماً بچوں سے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ صحابہ کرام ﷺ عموماً بچوں سے نہایت محبت دکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ایک دائے ہے گزرے تو دیکھا کہ حبثی لا کے کھیل رہے بیں ان کو دور ہم دیے۔ گ

ا نھوں نے ایک لونڈی کو جس ہاں کو بڑی محبت تھی آزاد کر دیا تھالیکن جب اس کے بچہ پیدا ہوا تواس کو گود میں لے کر چو ماادر کہا کہ وادواداس ہے اس لونڈی کی خوشبو آتی ہے۔ 2

ا: ادب المفرد باب من جات له الولد. ٢: ادب المفرد باب رحمة العيال.

<sup>:</sup> طبقات این سعد تذکره ٔ هغرت عثمان به طبقات این سعد تذکره سالم بن عیدالله به

استیعاب تذکره حضرت سهل بن منظلہ"۔ ۱: او ب المفرد باب من لا برحم لم برحم۔
 ۱ ایضاباب لعب الصبان بالجوز۔ ۸: طبقات ابن معد تذکره حضرت عبد اللہ بن عمر"۔

بچول کی پر در ش

صحابہ کرام ہے۔ بچوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتے تھے دھنرت جابر بن عبداللہ کے والد نے متعدد صغیر الس اڑکیوں کو جھوڑ کر انقال کیا تو دھنرت جابر ہے۔ نے ان کی پرورش کی غرض ہے ایک شبیہ عورت سے شادی کی در سول اللہ پھلاتے فرہایا کنوادی لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے تو ہو لے باپ شہید ہوااور صغیر الس لڑکیاں چھوڑ ہی آگران ہی کی کمس عورت سے شادی کر تا تو دہ نہ ان کو جہد کہ اس کے ایک عورت سے نکاح کر تا پودان کو اکٹھا اوب سکھاتی ۔ نہ ان کی خر گیری کے کرتی اس لئے ایسی عورت سے نکاح کرتا پیٹ کیا جو ان کو اکٹھا رکھان کے بالوں میں تعلیمی کرے ان کے سرے جو کئیں نکا نے ان کے کپڑے بھٹ جا کیں تو ان کو ک دے اور ان کی اصلاح و گرائی کرتا ہو گئی گئی کرے۔ ان

یہ وصف اگرچہ تمام صحابیات رضی الله عنهن بلس عموباً پلیا جاتا تھالیکن اس بلس قریش عور تیس خاص طور پر متاز تھیں اس کئے رسول اللہ ﷺ نے قریش عور توں کی اس فضیلت کو خاص طور پر بیان فرملیا۔

خيير انساء ركبن الابل نساء قريش احناهن على وللفي صغره وارعاه عبله الناه حرص

عرب کی عور توں میں قریش کی عور تنمی سب ہے اچھی ہیں کہ بچوں ہے ان کے بچپن میں نہایت محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال واسیاب کی تکمبداشت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رہائی نہ صرف اپنی اولاد کی بلکہ اپنے اعز واپنے متعلقین بلکہ غیروں کی اولاد کی مرورش بھی اسی ولسوزی ہے کرتے تھے۔

حفرت سعید بن اطول عظ کے بھائی نے انقال کیااور تین سودینار اور چند صغیر السن

<sup>:</sup> مسلم كماب الميوع إب أج المبيع واستثناء كوب.

r اليناكتاب الطاق باب استحاب نكاح الكرومندابن طبل جلد نمبر اصفيه ٥٨--

ا: طبقات ابن سعد مذكره معزت ام سليم-

م: تلاي كماب أقات إب حفظ المراه زوجها في ذات يده و النفقه عليه

یج جیموڑے انھوں نے اس قم کوان بچوں کی پرورش میں صرف کرناھا ہالیکن بھائی پراو گوں کا قرض تفااسلئے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے پہلے اس کوادا کیا۔ اُ

حضرت حارث بن بشام نے طاعون عمواس میں انقال کیا تو حضرت عمر ﷺ نے ان کی ہوی فاطمہ بنت ولید ہے نکائ کر لیااور ان کے مٹے حضرت عبدالر حمٰن بن حارث ﷺ کو ا بن أنوش تربيت ميس ل المااوراس لطف ومحبت كے ساتھ ال كى تربيت فرمائى كه خود حضرت عبد الرحمٰن كابيان ب كه ميل في عمر بن خطاب هيه سے بہتر كوئى مربى نبيس ديكھا۔ "

جب حضرت زید بن عارثہ ﷺ مکہ میں ہے حضرت حمزہ دیاجہ کی صاحبزادی کولائے تو ان کی برورش کے متعلق حضرت علی عظف اور حضرت جعفر عظف میں اختلاف ہوا، حضرت جعفر المجلمة تعليم كم مين اس كالمستحق مول وه ميرے بيا كى لڑكى ہے اور ميرے فكائ ميں اس کی خالہ ہے،جو بمز لہ مال کے ہے۔حضرت علی جہد فرماتے تھے کہ وہ میرے بھی بچاکی لزي ہاور ميرے نکاح ميں خودرسول اللہ ﷺ كى صاحبزادى ميں جولاكى كى سب سے زيادہ تحق میں اب حضرت زید ہمی مد می ہو گئے اور کہا کہ میں اس کا مستحق ہوں میں نے اس کیلئے سفر کیاہے اور اس کو پیال لایا ہوں بلآ فررسول اللہ ﷺ نے حضرت جعفر ﷺ کے حق میں

ا یک عورت نے آپ کی خدمت میں زناکا قرار کیااس کے گود میں بچہ تھا آپ نے فرمایا بچہ دودھ چھوڑوے تو آنا بچے نے دودھ چھوڑ دیا تووہ آئی اور کہا کہ مجھ پر حدشر عی جاری فرما ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمبارے بچہ کی پرورش کون کرے گا؟ایک انصاری او لے میں یار سول اللہ 學! اب آپ ﷺ نےاں کے سنگساد کرنے کا حکم دیا۔ ''

اً لر كونى مخص پرورش اولاء سے آزادى جابتا تھا تو سحاب كرام ، 🖈 اس كو سخت احت و ملامت کرتے کسی تخص کے متعدد لڑ کیاں تھیں اس نے ان کی موت کی آرزہ کی تو حضرت عبدالله بن عمر عظفه سخت برجم ہوئے اور کہا کیا تم ان کوروزی دیتے ہو<sup>ھ</sup>

يرورش يتم

تیموں کی پرورش بری نیکی کاکام ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ انا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة.

الميقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالرحمن بن جارث. منداین غبل جلد موصغیه ۲ ۱۳ ۱

بخاري كماب المغازي باب عمره القصامع فتح الماري وار قطني صغيه ٢٠ ١٣ كمّاب الحدودية

او بالمقروباب من كره الا يتمنى مولت البنات.

ہم اور تیمیوں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں مے جس قدرید دونوں انکلیاں قریب ہیں۔

صحابہ کرام کی کواللہ تعالی نے اس نیک کام کی توفیق دی تھی اس لئے وہ اپنے بچوں کی طرح بتیموں کی میرورش کرتے تھے۔

حفرت زینب رصی الله علی متعدد بیموں کی پرورش کرتی تھیں ایک بارر سول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور حفرت باال عظیہ کے ذریعہ سے دریافت کروایا کہ وہ اپنے شوہر اوران بیمی سی محرف کے دریو والت پر کھڑی تھیں۔ حضرت باال عظیہ نے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فر ملاکہ ان کودو ہر اتواب بیگا نے فر ملاکہ ان کودو ہر اتواب بیگا کے قرابت کالور دوم راصد قہ کا۔

ایک یتیم حضرت عبداللہ بن عمر طاف ہے ساتھ شریک طعام ہواکر تاتھاایک دن انھوں نے کھانا منگولیا تو اتھاایک وی انھوں نے اور کھانا منگولیا تو اتفاق ہے وہ موجود نہ تھا کھانے ہے فارغ ہو چکے تو وہ آیا انھوں نے اور کھانا منگوانا چاہا مگر گھر ہے جواب آیا۔ اب ستواور شہد لائے اور کہالو کھی نقصان میں نہیں رہے۔ '' حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے بھائی محمد بن الی مجر منائی تھیں۔ '' اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ان کی پرورش فرماتی تھیں۔ ''

برورش کے علاوہ سحابہ کرام میں اور طریقوں ہے بھی بیبوں کے ساتھ سلوک کرتے ہے۔ ایک بیبی ہیں کے علاوہ سحابہ کرام میں ایک نخلشان کے متعلق دعوی کیا لیکن رسول اللہ بیٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ رو را آپ بیٹ کو اس پر دم آگیا اور مدعاعلیہ ہے فرمایا کہ اس کو یہ نخلشان دے ڈافو خدائم کو اس کے بدلے میں جنت میں نخلشان دے گالیکن اس نے انکار کردیا۔ حضرت ابوالد صداح میں موجود تھے انحوں نے اس سے کہاکہ تم میرے باغ کے عوض اللہ عن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلشان آپ بیٹ اس نے کہا ہاں وہ رسول اللہ بیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلشان آپ بیٹ کے عوض مجھے جنت میں فکلتان آپ بیٹ کے گا۔ ان شاد ہوا آبل گا۔ عقم آگر میں دے ووں تو اس کے عوض مجھے جنت میں فکلتان آپ کا کھا۔ ان شاد ہوا آبل گا۔ عقم آگر میں دے ووں تو اس کے عوض مجھے جنت میں فکلتان سے گا۔ ارشاد ہوا آبل گا۔

عام قاعدہ ہے کہ لوگ آئی لڑکیوں کی شادی یتیم بچوں سے کرنا بیند نہیں کرتے لیکن سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اس معاملہ میں انہیں ترجیح ویتے تھے

ا: بخاري تناب الركزة باب الركزة على الزوج واليتام فى الجر-

r: ادب المغر دباب مغمل من بقول بتيما بين ابوير ... r: مؤطاامام الك كتاب الزكوة باب الازكوه فيه من الحلي والمتمر والععر .

<sup>:</sup> استیعاب تذکره معنرت ابوالد عدال" ..

حضرت صالح منظمہ کی صاحبزادی ہے حضرت عبداللہ بن عمر عظمہ نے مثلنی کی ان کی بیوی بھی اس نہیں اس کی بیوی بھی اس نہیں اس نہیں اس نہیں اس نہیں ہے کے ساتھ جوان کی تربیت میں تعاصاحبزادی کا نکاح کردیا۔ ' تربیت میں تعاصاحبزادی کا نکاح کردیا۔ '

تیموں کی پردرش کے ساتھ صحابہ کرام عظم نہایت دیانت کے ساتھ ان کے مال کی ان کے مال کی علیہ اس کو ترقی دیتے ہے، عبداشت بھی کرتے تھے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتے تھے بلکہ اس کو ترقی دیتے تھے، حضرت تمر عظم علا

> اتبحر و افی اموال البتامی لا تا کلها الز کو ہ۔ تیموں کے مال سے تجارت کروکہ زکوقائے کھیانہ جائے۔

حفرت عائشہ رسی اللہ عبدا جن تیبول کی پرورش کرتی تھیںان کے مال لوگوں کودے دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعہ ہے اس کوتر تی دیں۔ ع

## شوہر کی محبت

صحابیات اپ شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں، حضرت زینب رصی الله عنها کی شادی ابوالعاص ہے ہوئی تھی دہ حالت کفر میں ہے کہ بدر کا واقعہ پیش آگیا اور وہ گرفآر ہوگئے۔
آپ پیلی نے اسیر ان جنگ کو فدیہ لے کر رہا کرنا چاہا اور تمام اہل مکہ نے اپ اپ فدیے بھیج تو حضرت زینب رضی الله عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله عنها نے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله عنها نے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله عنها نے بابوالعاص کے فدید میں مال کے ساتھ اس ہار کو میں جھیج دیا آپ پیلی نے اس کو دیکھا تو سخت رفت طاری ہوئی اور صحابہ حقیق کے مشورہ سے ان کو آزاد کر دیا اور ہار بھی واپس دے دیا۔

حضرت حمد بنت بحش رصد الله علها کے شوہر شہید ہوئے اور انہیں ان کی شہادت کی خبر معلوم ہو کی تو فرط مبت سے جیخ اضی ۔ ؟ ا

حفرت على كرم الله وجه كالتقال بواادر حفزت المام حسن عليه السلام فليفد بوئ توان كى بى حفزت عائش الخليف الخممه رسى الله عنها ف كباآب كو حكومت مبارك بوء سخت بربم بوئ ادر كباك تم جمع امير المومنين كانتقال برمبارك باددي بوادراى عفه كى حالت ميل طابق بائن دے دى افھول فى منه دھانك ليادر كباكه ميں فى تو يہ نيك بحق ت كباتھا بعد كو

<sup>.</sup> مستد جلد ۲ صفحہ ۹۵۔

٣ - مؤطالاً مالك كتاب الزكوة زكوة اموال اليشي والتجارة لبم نيبا

٣: ابوداؤدوكاب الجهادياب في فداوالاسير والمال

التستغن ابن اجه كتاب البخائز باب ماجاه في البيكاء على المتبعد ..

انھوں نے مہر وغیرہ کی رقم بھیجی تواس کو دیکھ کروہ روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ ا

حفرت عمر رین کی بی بی حفرت عاسکه رضی الله عنها روزے کے وتول میں فرط محبت ان کے سر کابوسد لیتی تھیں۔ ت

حضرت عاتك رضى الله عنها كوائب بهلم شوہر حضرت عبدالله بن ابى بكر رفظت سے نهايت محبت تقى چنانچه جسب غروه طاكف ميں شهيد ہوئے تو حضرت عاتك رضى الله عنها نے ايك يردرد مر ثيد لكھاجس كاليك شعربيب

اس کے بعد حضرت علی دان سے شادی کی اور دعوت ولیمہ میں حضرت علی دی اس کے بعد حضرت علی دی ہے۔
کو بھی شریک کیا تو انھول نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنها کو یہ شعریاد ولایا اور وہ رو پڑی۔
حضرت عمر دی کی شہادت ہوئی تو ان کا بھی نہایت پرورد مرثیہ لکھا۔ اس کے بعد ان سے
حضرت زبیر دی نے شادی کی اور وہ بھی شہید ہوئے تو ان کا بھی نوحہ لکھا۔

## شوہر کی خدمت

صحابیات شوہر کی خدمت کو اپنافرض سمجھتی تھیں اور نہایت پابندی کے ساتھ اس فرض کو بچالاتی تھیں ازواج مطہرات رصی الله عنهن میں حضرت عائشہ رصی الله عنها رسول الله ﷺ کو نہایت محبوب تھیں لیکن اس محبوبیت کا کوئی اثر رسول الله ﷺ کی خدمت پر نہیں پڑتا تھا۔ تھا بلکہ سب سے زیادہ ان بی کو آپ ﷺ کاشرف خدمت حاصل ہو تا تھا۔

رسول الله ﷺ كمال طبارت كى دجه سے مسواك كو بہلے و حوليا كرتے تھے اور اس پاك خدمت كو حضرت عائشہ رضى الله عنها اوافرماتی تھيں۔ ع

ایک بار آپ ﷺ کمبل اوڑھ کر مجدی آئے ایک صحافی نے کہلار سول اللہ ﷺ اس پر دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ نے اس کوغلام کے ہاتھ حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس

<sup>:</sup> وار قطنی صفحه ۲۳۸ کتاب الطلاق.

٢: مؤطاكاب العيام باب أجاء في الرفعة في القبلة المعالم.

ا: اسدالغابه تذكره مفرت عا تك" ـ

٢٠: ابوداؤد كتأب الطهارة بأب عسل السواك

بھیج دیا کہ دھوکر فشک کر کے میرے پاس بھیج دیں حضرت عائشہ رصی اللہ عنها نے کورے میں پائی منگا خودا ہے اس بھیج دیا۔ ا میں پائی منگا یاخودا ہے ہاتھ سے دھویا فشک کیااوراس کے بعد آپ ﷺ کے پاس بھیج دیا۔ ا جب رسول اللہ ﷺ احرام حج باند ھتے تھے اور احرام کھولتے تھے تووہ جسم مبارک میں خوشبوا گاتی تھیں۔ ا

جب آپ الله خاند كعبه كومدى مجيجة تھے تودوان كے كلے كاقلادہ مُن تھيں۔

صحابہ کرام ﷺ جب تمام دنیا کی خدمت واعانت سے محروم ہو جاتے تھے تواس ہے کسی کی حالت میں صرف ان کی بیویاں ان کا ساتھ ویتی تھیں۔

ر سول الله ﷺ تخلف غزوہ جوک کی بناپر حضرت باال بن امید ﷺ سے ناراض ہوئے اور اخیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کو بی بی سے بھی تعنقات کے منقطع کر لینے کا حکم دیا۔ وہ حاضر خدمت ہو نمیں اور کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں ان کے پاس نوکر چاکر نہیں اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ﷺ ناپند فرمائیں گے۔ارشاد ہوا نہیں۔ ک

## شوہر کے مال واسباب کی حفاظت

مر دوزن کے معاشر تی تعنقات پراس کانہایت عمدہ اثر پر تاہے کہ بیوی نہایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال داسباب کی حفاظت کرے اور صحابیات رضی اللہ عنہن میں بید دیانت اس شدت سے پائی جاتی تھی کہ مال اسباب تو در کنار جو چیز شوہر سے تعلق رکھتی تھی اس ہیں بغیر اس کی اجازت کے کسی قشم کا آخر ف کر ناپ ند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت اساء رضی الله عنها کی شادی دیوار میں جھے کو حودا بیجنے کی اجازت د جیجے وہ عجب کشکش میں جتال ہو تین فیاضی اور اسپ ماید دیوار میں جھے کو حودا بیجنے کی اجازت د جیجے وہ عجب کشکش میں جتال ہو تین فیاضی اور کشادہ دلی سے اجازت دینا چاہتی تھیں۔ لیکن شوہر کے تھم کے بغیر اجازت نہیں دے سکی تھیں۔ بولیس آئر میں اجازت دینا چاہتی تھیں۔ لیکن شوہر کے تھم کے بغیر اجازت نہیں دے سکی تھیں۔ بولیس آئر میں اجازت دینا چاہتی تھیں۔ لیکن شوہر کے تھم کے بغیر اجازت نہیں وے گئر نیر کشور کی دیور گئی میں آؤاور مجھ سے سوال کرووہ ای حالت میں آیااور کہایاام عبداللہ میں میر ائی گھر ملتا تھا جو ان آئی کی دیور خوبی میں آئیا در کہایا میں تو بولی کہا تھا کہ دینے میں میر ائی گھر ملتا تھا در سے کہ دیور خوبہ نے کہا تمہارا کیا گئر تا ہے جواکی مختاج کو بی وشر اے روکی ہو وہ تو چاہتی تی دیور تھی ہو دوہ تو چاہتی تی دیور سے دور کی جو دہ تھیں کہ دیور اس سے میں کہا تھی ان کہ دیور سے دور کی ہو دہ تو چاہتی تی دیور سے دور کی ہو دہ تو چاہتی تی دیور میں تو بین کی دیور سے دور کی ہو دہ تو چاہتی تی دیور سے دور کی ہو دہ تو چاہتی تھی دیور سے دور کی ہو دہ تو چاہتی تھی کو دیور سے دور کی ہو دہ تو چاہتی ہی دیور کی ہو دہ تو چاہتی ہی دیور کی دیور دور کی ہو دہ تو چاہتی ہی دیور کی دیور کی جو دیور کی دیور کیا دیور کیا کیور کیا کیور کیا کی دیور کیور کی دیور کیور کیور کی دیور کی دیور کیا کی دیور کی دیور کی دیور کیور کیور کی دیور کی دیور کی دیور کی

الينأ إباا عاده من النجاسته تكون في الثوب.

انيناكاب الهناسك بإب الطيب عندالاحرام

۳: ایشاً باب من بعث بهدید دا قام ۳: بخاری کتاب لمفازی باب غزده تبوک

تحیس اجازت دے دی اور نہایت فیاض تھیں۔ اس کئے صدقہ و خیرات کرنا بہت بیند کرتی تھیں اجازت دے دی ال بھی بلا اجازت تصرف تھیں کیکن شوہر کے مال بھی بلا اجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ مجور ارسول اللہ ﷺ ہے دریافت فرملیا کہ بلی زبیر ﷺ کی آمدنی بیس سے بچھ صدقہ کروں تو کیا کوئی گناہ کی بات ہے ارشاد ہوا کہ جو بچھ ہو سکے دو ایک دفعہ رسول اللہ بھی نے عور توں ہے بیعت لی توان بھی ہے ایک خاتون انھیں اور کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے محاج بین ان کے مال بیس سے ایک خاتون انھیں اور کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے محاج بین ان کے مال بیس سے ہمارے لئے کس قدر لینا جائز ہے۔ آپ کے ناتوں تورک کھائی لواور ہدید دو۔ آ

اگر چدید وصف عموانمام صحابیات رضی الله عنهن عمی بلیاجا تا تھالیکن اس باب عمی قریش کی عور تیمی خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خودر سول الله ﷺ فیلا نے اپنی زبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کو نملیاں کیا۔

نساء قریش خیرلنساء رکبن الابل احناه علی اطفل و ارعاه علی زوج فی ذات ید\_ع

قریش کی عور تیں کس قدر اچھی ہیں بچوں ہے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال و اسباب کی گھرانی کرتی ہیں۔

شوہر کی خوشنودی

صحابیات اپنے شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں ،حضرت حولا عطر فروش تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں ہررات کو خوشبولگائی ہوں بناؤ سنگار کر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خلصة اوجہ الله اپنے شوہر کے پاس جاکر سور ہتی ہوں لیکن پھر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ بھیر لیتے ہیں پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور دہ اعتراض کرتے ہیں رسول الله کی آئے تو آپ بی ہے ہی اس کا ذکر کیا آپ بی نے فرملیا جاؤلور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ ف

ایک روز آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے ہاتھ میں جاندی کے چھلے وکیے فرمایا عائشہ (رضی الله عنها ) یہ کیا ہے؟ پولیس میں نے اس کواس لئے بنایا ہے کہ آپ

ان مسلم كتاب الادب باب جوازار واف المروال مينيه اذ العيت في الطريق.

٢: مسلم كماب الركوة باب الحث على الصدقه دلو با التطيل.

۳: ابود او دو کتاب الر کو قباب المراه سعید آن من دمیت زوجبار

١٠ مسلم كتاب المفعائل بأب من فضائل نساء قريش-

د: اسدالغا مذكره مطرت حولائد

الله كيك بلاستكار كرول

ایک محابیہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ ﷺ نے ان کے پہننے ہے منع فر لما پولیس اگر عورت شوہر کیلئے بناؤ سنگار نہ کرے گی تواس کی نگاہے گرجائے گی۔ آ

بی بی کی محبت

جس طرح صحابیات اپ شوہروں سے بے حد محبت رکھتی تھیں ای طرح صحابہ کرام جی بھی بویوں سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بوی کو اس قدر چاہتے تھے کہ جب حضرت عمر مظانہ نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا تو انصوں نے صاف انکار کردیا۔ معالمہ رسول اللہ بچلا کی خدمت علی چش ہوا تو آپ پیلا نے اطاعت والدین کے خیال سے ان کو طلاق دینے کا تھم دیا۔ گئی۔

ا کیک ہار وہ سفر میں تھے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی بخت بیار ہیں ان کے پاس آنے کیلئے نہایت تیزر فذری سے کام لیادر عشارہ مغرب کی نماز ایک مماتھ جمع کی۔ ع

ایک بار حفزت لام حسن منظانہ نے اپنی ہوی حفرت عائشہ بنت الخلیفہ الشمیہ کو غصد کی حالت میں طلاق بائن دے دی۔ بعد کو مہر کی رقم بھیجی تو وہ اس کو دیکے کر روپڑیں اور کہا کہ جدا ہو نے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ قاصد نے حفرت لام حسن منظانی خبر دی تو ہے افقیار روپڑے اور فر ملاکہ اگر طلاق بائن ندوے چکا ہو تا تور جعت کر لینکہ فلاک خبر دی تو ہے افقیار روپڑے اور فر ملاکہ اگر طلاق بائن ندوے چکا ہو تا تور جعت کر لینکہ فلاک خبر منظانہ بن اللہ عنها سے اس قدر محبت میں حضرت عبد اللہ بن اللہ کی مردیا تھا اس کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بر منظانہ نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا پہلے تو انحول نے ثالا لیکن جب ان کی طرف سے سخت اصرار ہوا تو اطلاق دینے کر خیال سے طلاق دینے کے خیال سے طلاق دینے کے خیال سے طلاق دینے کر خیال سے طلاق دینے کے خیال سے طلاق دینے کر خیال سے طلاق دی اور یہ اشعار کیے۔

اعاتك لا انساك مادر شارق ال عاتك جبكا ورج تك جمكا ولم ار مثلى طلق اليوم مثلها ما ناح فحرى الحام المطوق اور قرى بولتى ربح كى ش عن تجمي ند بجولوں كا

<sup>:</sup> ابوداؤد و كتاب الركوة باب الكنز ما بدور كه والحلي. ٣: نسالي كتاب الريند منفي ٢١٥ ــ

ا: ابوداؤه وكتاب الادب باب في برالوالدين.

٣: عادي كاب الجهاد بإب السرعة في المسير

د: وارفطني صني ٨٣٨ كياب الطلاق

حضرت ابو بمر طاعت پران اشعار کا سخت اثر ہوااور انہوں نے رجعت کرنے کی اجازت دے دی، مخت معنیت معنیت مطاع ہے ایک غلام ہے ، انکی شادی حضرت بریرہ رسی الله عنها ہے ہوئی تھی، حضرت معنیت مطاب ہے قطع تعلق کرنا چاہا، رسول الله عظال نے ان کو اس ارادہ ہے دوکا، لیکن بولیس، کیا یہ آپ کا تھم ہے۔ فرملا بنیس میں سفارش کرتا ہوں بوہ دراضی نہ ہو کیں۔ حضرت معنیت ان کے فراق سے بدحواس جو گئے، ان کے رخساروں پر آنسووں کی چاورد کھ کر آپ بھاتھ نے حضرت عباس مطاع ہوتا۔ فرملا، مغیث میں معلوم ہوتا۔

ایک بار صحابہ کرام میں جھن جے ہے واپس آرے تھے ، دوالحلیفہ کے پاس پنچے توانعمار کے لاکے استقبال کیلئے نظے ،ان بی صحابہ میں مشرت اسید بن حفیر میں جھی تھے ،ان کے فائدن کے بچوں نے ان کوئی ٹی کے انتقال کی خبر سائی تووہ منہ ڈھانک کررونے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا، آپ قدیم الاسلام صحابی ہو کرایک عورت کیلئے،اس طرح روتے ہیں، بولے ، بچے ہے سعد بن معاد کے بعد مجھے کسی پریوں رونا نہیں چاہئے۔

ا: اسدالغابته تذكره معفرت عائكه بنت ذين اله داود وكتاب المطاق باب في المملوكه تعقق وى تحت حراد عدر سا: مند جلد ۳ مفحه ۱۳۵۲ سا: ابوداود كتاب المطبارية باب في الاستشار،

#### ہمسائیوں کے ساتھ سلوک

اں کو نہایت برا ایک مخص ہمایوں کے ساتھ براسلوک کرتا تو صحابہ کرام ﷺ اس کو نہایت برا سیحت ایک بارایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ ، میر اپڑوی جھے ستاتا ہے، آپ ﷺ نے فرملیا، جلو، اور گھرے اپناتمام اسباب نکال کر باہر ڈال دو، اس نے تعمیل ارشاد کی او گوں نے دیکھا تو ہو چھا کیا محالمہ ہے؟ بولا : میرے پڑوی نے جھے ستایا ہے، تمام صحابہ اللہ نے کہائی پر خدا کی لعنت ہوائی نے ساتو کہائے ۔ "کھر میں چلوا بنہ ستاوں گا"۔ "

### غلام ول کے ساتھ سلوک

سحابہ کرام عظا غلاموں کے ساتھ بالکل مساویلند بر تاؤکرتے تھے اور جو خود پہنتے تھے وہی ان کو بھی پہناتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر عظے اپنی لؤکیوں کی طرح اپنی لونڈیوں کو بھی سنبرے زیورات پہنتے تھے، کا ایک بار کچھ لوگ ان سے طنے کو آئے ہو یکھا کہ ان کے غلاموں کے گلے میں سونے کا طوق پڑا ہے، ہر ایک دوسرے کی طرف تنجب سے دیکھنے لگا، بولے، تمباری نگاہ برائیوں بی بریزتی ہے۔ ف

ایک بار حضرت ابوذر غفاری معظم ایک صله پہنے ہوئے تھے،اور غلام کو بھی ویساہی پہنایا تھا، اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے، بیس نے ایک غلام کو ایک وفعہ برا بھلا کہار سول الله بھلا نے فرملاکہ ابوذر معظمہ اہم میں اب تک جالمیت کا اثر باتی ہے، یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں خدا نے ان کو تمہارے ہاتھ بیں وے دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ بیں ہو دواس کو وہی

ابوداود و كمّاب الادب باب في حق الجوار

r مؤطاله م الك كراب الجامع باب ماجاه في اكل اللحمد الدب المفرد باب دكاية ابحار

٣: مؤطالهم الك كتاب الزكوة باب مالا زكوة فيه من الحلي والتبرو العنبر

اوبالمفروباب فضول التظريد

، كملائ بإن يجوخود كها تا بيتاب. أ

ا کیک باررسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک غلام دیاور یہی تھیجت کی تو انہوں نے اپنا کپڑا پھاڑ

ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہدئے گاڑھے کی دو قمیصیں خریدی، ساتھ میں ان کا غلام بھی تھا، بولے اس میں شہیں جو پسند ہولے لو، اس نے ایک لے گا۔ "

ایک بار حضرت ابوالیسیر فیلی کے جہم پردو مختلف قسم کے کپڑے ہے اور اسکے غلام کے بدن ربھی ای قسم کے مختلف کپڑے شے ایک خلام کے بدن ربھی ای قسم کے مختلف کپڑے شے ایک خض نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایک ایک کپڑا دو سرے بدل لیتے تو ہمرنگ ہو کر پوراصلہ یعنی جو ڈاہو جاتا، بولے رسول اللہ پیلائے نے فرمایا ہے کہ نما موں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، یعنی اس طریقہ سے دونوں کپڑے ہمرنگ تو ہو جاتے، کیکن اس سے کپڑوں میں اختلاف ہو جاتا اور مساوات ذائل ہو جاتی سی ابرا یک محف نے اپنے محف نے اپنے محالی میں کی دوو کو ب کو نہایت برا بچھتے تھے، ایک بارا یک محف نے اپنے خاص نے اس کا خام کے مند پر طمانچہ مارا، حضرت سوید بن مقران فیلی نے فرمایا، طمانچہ کیلئے تم کو صرف اس کا جبرہ ہی مان تھا۔ ہمارے بھائیوں میں ایک نے غلام کو مارا تھا تو آ تحضرت کیلئے نے اس کے آزاد کرنے کا حکم دیا تھا۔

زدو کوب تو بردی بات ہے صحابہ کرام ﷺ لونڈیوں اور غلاموں کو آدھی بات بھی کہنا بسند نہیں کرتے ہے ، ایک بار رات کو عبد الملک اٹھا اور اپنے ضادم کو آواز دی ،اس نے آنے ہیں دیر لگائی تواس نے اس پولعنت بھیجی۔ حصرت ام الدر داماس کے محل میں تھیں۔ صبح ہوئی تو کہا کہ تم نے رات اپنے خادم پر لعنت بھیجی حالا تکہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیاہے کہ لعنت بھیجے دالے قیامت کے دن صفحامیا شہدائے ہوں گے۔ ت

ایک بار حفرت عبداللہ بن مسعود کے اپنے ایک دوست سے ملنے آئے وہ موجود نہ تھے ،ان کی لی سے بائی انگاءاس نے لونڈی کو بمسایہ کے گھر بھیجاکہ دودھ مانگ لائے لونڈی نے آنے میں دیر لگائی تو اس نے اس پر لعنت بھیجی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھیے گھرے نکل آئے ،ان کے دوست آئے تو کہا، آپ سے کیا پردہ تھا، گھر میں آگر بیٹے ہوتے کھلا بیا ہوتا،

<sup>:</sup> بخيارى كآب الايمان باب المعامى من امر الجابلية .

۲: مخ الباري ج اص ۸۱\_

r: اسدالغابته مذكره معنرت على ـ

١٠ - اوب المقرد باب أكسوبهم مما تلبون.

هملم كتاب النفور باب صحبته المحاليك كفاره من لعلم عبده .

٢: مسلم كمّاب البروالصلة و آواب إب البني عن لعن الدواب وغير باله

بولے سب کچھ کرلیا، لیکن آپ کی بی بی نے لونڈی پر لعنت بھیجی اور رسول اللہ ﷺ نے فرملا ہو کہ اگر لعنت بے محل ہوتی ہے توخود لعنت بھیجنے والے پر لوث اتی ہے۔ اسلنے مجھے خوف پیدا ہوا کہ شاید لونڈی معذور ہو اور وہ لعنت آپ کی بی بر لوث آئے اور میں اس کا سبب بنوں اس خیال سے کھرسے باہر نکل آیا۔'

صحاب کرام کے غلاموں کے آرام و آرائش کا نہایت خیال رکھتے تھے،ایک بار جعنرت عبداللہ بن عمر علیہ کے گرکا فتظم آیا تو انہوں نے پوچھا،غلاموں کو کھاتا دیایا نہیں، بولا، نہیں، فرملا جو اور دو۔ رسول اللہ علیہ نے فرملا ہے کہ ایس تو بڑے گناوی بات ہے کہ آدی غلاموں کی روزی کوروک رکھے۔

صحابہ کرام وظی غلاموں سے مجھی خت کام نہیں لیتے تھے،ایک بارایک فخص حضرت سلمان فاری دی ہے۔ ہیں،اس نے کہاکہ غلام سلمان فاری دی ہے۔ ہیں آیاد یکھاکہ بیٹے ہوئے آٹاگوندھ رہے ہیں،اس نے کہاکہ غلام کہاں ہے؟ بولے ہم نے اسکوایک کام کیلئے بھیجاہے،اس لئے یہ پیند نہیں کیاکہ اس سے دورو کام لیں۔ ع

حضرت عثمان رات کواٹھ کرخود وضو کاپائی لے لیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا، اگر آپ کسی فادم سے کہددیتے تووہ یہ کام کردیتا، بولے نہیں رات ال کے آرام کیلئے ہے۔ سے

ای حسن سلوک کا یہ نمیجہ تھا کہ غلام صحابہ کرام رفی پر جان دیتے تھے اور ان کے ارشادات کی، بطیب خاطر کیمیل کرتے تھے، الکح تامی حضرت ابوابوب انساری حضد کاغلام تھا، انہوں نے اس کو مکاتب بناکر آز او کرنا چاہا تو تمام کو گوں نے اسکو مبارک باود کی، لیکن بعد جس حضرت ابوابوب انساری حضد نے معاہدہ کرنا چاہا اور اس کے یہاں کہا اجمیجا کہ تہمیں مثل سابق کے غلامی کی حالت جس رہنا ہوگا، الکے کے افل وعیال نے کہا کہ تم چر غلام بننا پیند کرد کے ؟ حالا تکہ خدانے تم کو آز او کردیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جس ان کی کی بات کا انگار نہیں کر سکتا، چنا نیچہ خود اس معاہدہ کو شع کر دیا۔ اس کے چند بی و نوں کے بعد حضرت ابوابوب انساری حض نے نہا کہ جو الل تمہار سے قال تمہار اسے ق

ا: مندابن حنبل جلداصغير ٨ • ٧٠ مند عبدالله ابن منعود "

ا مسلم كآب الركوة بإب فضل النقد على العيال والمملوك

ا: طبقات ابن معديد كروحفرت سلمان فاري ا

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره معفرت علمان ـ

أن طبقات ابن سعد تذكره افلح ــ

#### بالهمي محبت

صحابه كرام عظه بابم نهايت الغت ومحبت ركعة تتح ،اس لتح جب كسى صحالى كوكسى فتم كا د کھ درد کینچا تھا، تودوسرے محابہ کھ کے دل جر آتے تھے، حفرت عمر کے کوجب ابن لو لونے زخی کیاتو تمام محاب د اس قدرر نج ہواکہ محیان پر مجی الی معیبت نہیں آئی تحى، حفرت عائشه رضى الله عنها الكرووى تحيل عضرت صبيب عظه ياس آسماوروا اخياه وااخياه كه كرروني لك

حفرت عمر عظم كانقال بواتو تمام محاب د الله فان كے تابوت كو كلير ليا اور وعاكيل E 1 3 5

خفرت علی عل نے باس بھے کر کہا، خداتم پر رحم کرے جھے تو تع ہے کہ خداتم کو تمبارے دونوں رفقاء (معرت الو بر فعد ورسول اللہ ﷺ ) كى معيت عطاكرے كا، كونك ر سول الله ﷺ اكثر كهاكرت تع كم شل الوبكر الله عمر الله تع من في الوبكر الله عمر 

صحابہ کرام 🚓 حضرت عمر 🚓 کی تجمیز و تعفین سے فارغ ہوئے توسب کے سامنے وستر خوان بچھایا گیا، لیکن رخ وغم کی وجہ ہے کسی نے کھانے کوہاتھ لگانا پیند نہیں کیا، بلآ ثر حفرت عباس عليه ك سجمان سي في كمانا كملاه

ایک بار محابہ کرام & رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شہداء کے عراد کی زیارت کو نکلے ، بہاڑ رے چڑھے تو قبریں نظر آئیں ، محبت کے کہے میں بوے مارسول اللہ ﷺ ، یہ مارے بھائیوں کی قبریں ہیں، فرملاہمارےاصحاب کی قبریں ہیں۔<sup>ید</sup>

ا يك بارواقد بن عرو بن سعد بن معاذ عطيد ، حضرت انس بن مالك عطيد كى خدمت يش عاضر موے انھوں نے نام بوچھا، اور سلسانسب میں حصرت سعد بن معاد دی کام آیا و فرمایا، تمباری صورت سعد کھنا ہے مشابہ ہوہ میں بڑے اور کمیے تھے میہ کررویڑے کے ایک بار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مظانہ کے سامنے کھاتا آیا ان کو ابتدائے اسلام کاافلاس یاد المکیا۔ بولے مصعب بن عمیر عظید جھے سے بہتر تھے ،وہ شہید ہوئے اور ایک جادر

بخارى كمّاب المناتب إب قضية الموحة والانفاق على عفان بنْ عثان. نسائى كمّاب البمائز إب النوادة على الميت. ١٠٠٠ سنن ابن ماجه إب فضل الى بكر العدايق.

طبقات ابن معد تذكره معفرت عبال يخاري كتاب المناقب نضائل الى برايد ٥: :61 ابوداود كتاب المناسك باب زيارته القبور :4

نسائى كتاب الزينة باب لبس الديباح المنوع بالذجب وترزى كتاب لملهاس بالبيس الحرير في الحرب :2

ئے سوالان کو کفن میسرند ہولہ حمزہ چھند یاکوئی اور صحابی جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور ایک حیادر کے سوالان کو کفن نہ ملام شاید و نیابی میں ہم کو ہمارے طیبات مل گئے، یہ کہد کر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ ک

### بالهمى اعانت

سیابہ کرام ﷺ مصیبت میں، آفت میں، کھکش میں ایک دوسرے کی اعانت فرماتے سے۔ جنگ کی حالت میں ہر فخض کو اپنی بی جان کی فکر رہتی ہے لیکن سحابہ کرام ﷺ اس موقع پر بھی دوسروں کی اعانت کیلئے اپنی جان تک کو خطرہ میں ڈال دیتے تعے حضرت ابو قادہ بیٹ کا بیان ہے کہ میں نے حنین میں دیکھا کہ ایک کا فرایک مسلمان پر غالب آناچاہتاہے، میں پنگردے کر آیا، اور اس کی پشت کی جانب ہے گردن پر ایک تکوار ماری وہ میری طرف بڑھا اور مجھ کواس طرح دبوج لیا کہ مجھے موت کی خوشبو آنے گی، اور پھر مربی کے چھوڑ ل

قبیلہ اشعری کے لوگ مدینہ میں ججرت کر کے آگئے تھے ،ان لوگوں میں باہم اس قدر تعاضد و تعاون تھا کہ جب غزوات میں ان کا زاور او ختم ہو جاتا تھا میا خود مدینہ میں جتلائے فقرو فاقہ ہو جاتے تھے، تو ہر فخض کے گھر میں جو پھھ ہو تا تھا،وولا کر سب کے سامنے رکھ دیتا تھا اور بیرسب لوگ اس کو ہرا ہر تقسیم کر لیتے تھے۔ "

مسابه عور تی ای پردسنول کو ہر قسم کی دودی تعیں۔ حضرت اساء رضی الله عنها کو روئی پکانا نہیں آتی تھی، لیکن ان کی پردوسنیں ان کی روثی پکادیا کرتی تھیں۔ ع

ائیک دن کچھ مفلوک الحال اوگ حفزت عبدالله بن عمروبن العاص منظف کی خدمت بیس ماضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فدمت بیس ماضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فتم نہ ہم کو نفقہ ملکانہ سواری ملتی نداسباب ملا ، بولے ،اگر چاہو تو خدا جو تو فتل دے ہم ہم دیں ،ورنہ باوشاہ کے دربار بیس تمہاری سفارش کردیں ، اور آگر بی بیس آئے تو صبر کردیو نکہ ، رسول اللہ پیلا نے فر ملاے کہ فقراء و مہاجرین امراء سے چاہیس سال پیشتر جنت بیس داخل ہوں ، مے ،ان لوگوں نے کہا، ہم مبر کرتے ہیں ،اور پچھ نہیں ما تکتے۔ ق

حضرت زبیر ﷺ نے لاکھوں روپے قرض چھوڑ کر انتقال فرملیاتھااور حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ اس کواداکر ناچاہتے تھے ،ایک بار حضرت علیم بن حزام ﷺ سے ملا قات ہو گئ تو انہوں نے کہا، یہ قرض کیو نکر اداکر و کے ۔اگر مجبور ہو جانا تو مجھے اعانت کی درخواست کرنا، میں

بخاري كآب بحثائز باب الكفن من جميع المال مع فتح الباري.

البرداودوكماب الجبياد باب فالسلب عطى القاحل

٣: مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل الاشعرين...

٣ مسلم تماب السلام باب ارواف البراة الاجهية الأراعية في الطريق. ١٥ مسلم تماب الرجه.

اعانت کروں گا، یہ صرف زبانی دعوے نہ تھا، بلکہ انھوں نے چار لا کھ سے ان کی اعانت بھی کرنا چاہی، لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ ک

جب عور توں کو شکایت پیدا ہوتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں عاضر ہو کر اپنادر دود کھ کہتی تھیں، وہ رسول الله ﷺ کی خدمت میں نہایت پر زور طریقہ ہے ان کی سفارش کرتی تھیں، ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبز دو پشہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کرد کھلیا کہ شوہر نے اس قدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑ گئے ہیں، رسول الله ﷺ تشریف ایک لائے تو نیف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان عور تمیں جو مصیبت برداشت کر رہی ہیں ہم نے و نیک مصیبت نہیں و کی کے دو ہے نے زیادہ سبز ہوگیا ہے، بخاری کی روایت مسیبت نہیں و کی دی کے دو ہے نے زیادہ سبز ہوگیا ہے، بخاری کی روایت مسیبت نہیں و کی دی کے خوال کی دوایت مسیبت نہیں دیکھی دیکھے اس کا چڑا اس کے دو ہے نے زیادہ سبز ہوگیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے۔

والنساء بينصر بعضهن بعضا

عور تول كى يە قطرت بك ايك دوسر كى اعانت كرتى ميں۔

ایک مخص کی بی بی بیار تھیں،وہ حفرت ام الدرداء رضی الله عنها کے پاس آئے انھول نے صال پو چھا توانھوں نے کہا بیار ہے،انھوں نے ان کو بھلا کر کھاتا کھلا یا اور جب تک ان کی بی بی بیار رئیں صال بو چھت اور کھاتا کھا! تی رئیں۔ "

حضرت ربید کمی رفت نہایت مفلس صحابی تھے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے تھم سے، شادی کرنا جابی لیکن خودان کے پاس مہراور دعوت ولیمہ کا کوئی سامان نہ تھا، اس لئے ان کے قبیلہ کے لوگوں نے اعانت کی اور تمام سامان ہو گیا۔ "

ایک کے رنج و مسرت میں دوسرے کی شرکت

تالقف واتحاد نے صحابہ کرام میں کو ایک جان دو قالب بنادیا تھااس کے دوایک کے دنج کو اپنادی آفااس کے دوایک کے دنج کو اپنادی اورا کی کی خوشی کو اپنی خوشی جمعے تھے، اور اس میں شریک ہوتے تھے، ایک بار حضرت زید بن اور قم میں ایک داقعہ بیان کیا لیکن رسول اللہ کے لائے اس کی تصدیق نہیں فرمائی اس کے ان کو سخت صدمہ ہوا، اس کے بعد قرآن مجید نے ان کی تصدیق کی جس پران کو نہا ہے مسرت ہوئی۔ اس کے حضرت ابو بحر میں اور کی فو مبارک باد دی۔ فو غزوہ تبوک کی عدم شرکت کے جرم میں حضرت کعب بن مالک مناف حضرت بلال بن امید منظی حضرت کا میں مالک مناف حضرت بلال بن امید منظی حضرت

ا: بخارى كتاب الجبهاد باب بركة الغازى في الدحيادية مع فتح البارى

٢: بخارى كتاب الملاس باب الياب الخفر - الله الدب المفرد باب صفي ١٥٠

منداین خنل جلد ۳ منی ۵۸.
 ترندی تغییر القرآن تغییر سوریه السافقون.

مرارہ بن رہے بھی کی توبہ مقبول ہوئی، اور رسول اللہ ﷺ کی ناراضی کا خاتمہ ہوا تواس بارے میں جو آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رسی الله عنها نے رات بی کو حفرت کعب بن مالک بھی ہوا تواس کی اطلاع و نی جا ہے ہیں آپ نے فر بلا کہ سم کہ اگر تم نے ایسا کیا تولوگ ٹوٹ پڑیں گے اور سوناد شواد ہو جائے گا۔ اسلے آپ نے فر بلا کہ سم اگر تم نے ایسا کیا تولوگ ٹوٹ پڑیں گے بان مالک منظنہ کو شے موفق آرے ہوئے آئے ہوئے آئی کہ مردہ باد دینے کیلئے چلے آرے ہیں، ایک محالیٰ کھوڑا مردہ باد دینے کیلئے چلے آرے ہیں، ایک محالیٰ کھوڑا الزاتے ہوئے آئے ایک اور صحالی دوڑتے ہوئے پہنچے ، اور پہاڑ پر چڑھ کر بشارت دی، لوگ گروہ در گردہ آتے ہوئے آئے ایک اور صحالی دوڑتے ہوئے پنچے ، اور پہاڑ پر چڑھ کر بشارت دی، لوگ گروہ در گردہ آتے تھے اور کہتے تھے، کہ کعب تو یہ مبارک مجد نبوی پیکھ میں توب کا اعلان ہوا تھا اور دوراغل مجد ہوئے تو حضرت طلح بن عبیدائلہ منظن نے دوڑ کر مصافح کیا، اور مہارک باددی کے حصر عائم میں رات دن مصروف کر یہ حصر و دیا گئیں، توا کی محابیہ رسی الله عنها پر جب اتمام لگایا کیا اور وہاک رہے تو کم میں رات دن مصروف کر یہا دورائی معابیہ رسی الله عنها آئیں اور اگل می حالت دیکھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ خصن رفافت میں مقبار میں الله عنها آئیں اور اگل می حالت دیکھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ حسن رفافت میں مقابیہ رسی الله عنها آئیں اور اگل می حالت دیکھ کر بے اختیار دو پڑیں۔ حسن رفافت میں مورائی میں واقت میں مورائی میں اللہ عنها میں میں دورائی میں واقت میں مورائی میں واقت میں مورائی مورائی میں واقت میں مورائی میں واقت میں میں مورائی میں مورائی میں مورائی میں واقت میں مورائی میں مورائی میں واقت میں مورائی میں مورائی میں مورائی میں اور مورائی مورائی مورائی میں مورائی میں مورائی میں مورائی میں مورائی مورائی میں مورائی میں مورائی مورائی مورائی میں مورائی مورائی

الله تعالى في الله جنت كي شان مي فرمايي:

وَحَسَّنَ أُوُلَيْكَ رَفِيْقًا. بدلوگ كيابى اعتصر في جي-

صحابہ کرام ﷺ مجھی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے تعے اس لئے انہوں نے عملاً و نیای میں ایٹ انہوں نے عملاً و نیای

حضرت دافع بن عمرو عظی نے ایک غزدہ یس دفیق صالح کی تلاش کی جس اتفاق سے حضرت ابو بکر حظی کاشر ف رقاقت حاصل ہو گیا، ان کابیان ہے کہ وہ جھے اپنے بستر پر سلاتے سے اپنی جاور از هاتے سے ، یس نے کہا، جھے کوئی ایسی بات سکھائے جو جھے فا کدود ہے ، بولے خداکو یوجو ، کس کو اس کاشر یک نہ بناو ، نماز پڑھو، اگر مال ہو تو، صدقہ دودار الکفر سے ہجرت کرد اوردو فیضوں کے بھی حاکم نہ بنو۔ ع

يزر كول كاادب

عديث شريف من آياب

بخاري كلب النفير تغيير سورت توبه باب تولد وعلى اثث المدين خلفوالخ

عارى كاب المفارى باب غروه جوك

٣٠ . بخاري كتاب اشهاد ت باب تعديل النساه بعضهن بعضك معن اصاب تذكر ورافع بن عمروبين جابر

من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا فليس منا

جولوگ ہ آرکی چوٹوں پر تم اور ہ آرکی رو کول کالوب نیل کرتے ہے ایک بار مجلس نبوی ہیں۔

اس لئے صحابہ کرام ﷺ بزرگوں کا نہا ہت اوب کرتے ہے ایک بار مجلس نبوی ہیں محضرت او بحض ان بی بار مجلس نبوی ہیں محضرت او بحض مضاب ہوئے ہے ، آپ بیکا نے فر ملیا کہ جھ کواس در خت کا مام بتاؤجو مسلمانوں ہے مشاب ہے ، ہر سال پھلتا ہے اور بھی اس پر فراں نہیں آتی، محضرت عبداللہ بن عمر منطق کے ول ہیں آیا کہ وہ مجود کا در خت ہے ، لیکن ان دو نوں بزرگوں کے اوب ہے نہیں بتایا؟ اگر تم کے اوب ہے نہیں بتایا؟ اگر تم کے اوب ہے نہیں بتایا؟ اگر تم نہیں کیا ہے ایک دن دور سول اللہ بی کے امراہ چلے ، کی مطوم ہوا تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم نہیں ہوئے وہ دا کی دن دور سول اللہ بی کے امراہ چلے ، کی مطوم ہوا تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں جانب طرف ہے بہت کر آپ کے بائیں جانب طرف ہے بہتی آگے وہ دا کی طرف ہے بہت کر آپ کے بائیں جانب طرف ہے بہتی آگے وہ دا کی شرف رفاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہیں ہوئے ، تعوڑی دیر بین حضرت عمر منطق نے بھی شرف رفاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہوئے ، تعوڑی دیر بین حضرت عمر منطق نے بھی شرف رفاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہوئے ، تعوڑی دیر بین حضرت عمر منطق نے بھی شرف رفاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہیں میں میں گئے ، تعوڑی دیر بین حضرت عمر منطق نے بھی شرف رفاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہیں میں گئے ، تعوڑی دیر بین حضرت عمر منطق نے بھی شرف رفاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہیں میں گئے ، تعوڑی دیر بین حضرت عمر منطق نے بھی شرف دی فاقت حاصل کیا اب دو بالکل کنادے ہیں میں گئے ۔

ایک بار حفزت عبداللہ بن قیس تین مخرمہ ﷺ ،مسجد قبایل نماز پڑھ کر نچر پر سوار ہو کر نکلے ،راہ میں جفرت عبداللہ بن عمر ﷺ مل گئے ،انہوں نے دیکھا تو فور اُنز پڑے اور کہا کہ بچاجان اس پر سوار ہو لیجئے۔ ع

حضرت عبداللہ بن عباس علی حضرت عمر علیہ کے خاص تربیت یافتہ تے مدوایک سال ہے ان ہے ایک مبتلہ پوچھنا چاہجے تھے گر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک موقع پر وہ مسئلہ پوچھا تو ایک مبتلہ پوچھنا چاہتے گر ہمت نہیں پڑتی تھی پوچھا تو کہا، خدا کی قتم اسال بحرے پوچھنا چاہتا تھا، گر آپ کے خوف ہے ہمت نہیں پڑتی تھی یہ حسن اوب تھا، لیکن حضرت عمر خطانہ نے بھی یہ شفقت آ میز جواب دیا کہ اایسانہ کرواگر سے تمبارا یہ خیال ہو کہ میرے پاس کمی چیز کاعلم ہے تو پوچھ لیا کرواگر میں جانتا ہوں گا تو ضرور تا بدوں گا۔

دوستوں کی ملا قات

الما قات ازویاد محبت کا نمایت موثر ذریعد ہے محاب دی اس باہم محبت تھی اور دواس

ا: بخارى كماب الادب باب اكرام الكير-

۲: منداین عنبل جلد ۲ صفحه ا

ا: ال كاملي بونا مخلف فيديد

س: مسندابن منبل جلد المسنحد ١١٩ـ

۵: مسلم كماب الطلاق باب في الإطلاء واعتزال النساء وتخير بنء قول تعالى وان تظاهر اعليه -

مبت كوترقى دينا چاہتے تھے اس لئے دوستوں سے اثر ملاقات كرتے تھے ، حضرت ام الدرداء رصى الله عمد شام من رہتی تھيں ليكن ايك مرتبه حضرت سلمان فارى عليه پاپياده مدائن سے ان كے ملئے كو آئے۔ '

ایک دن بہت ہے صحابہ کا حضرت جاہر کا ہے سے ملنے آئے ،انھوں نے روثی اور سر کہ مہترین سالن ہے ،وہ شخص سر کہ بہترین سالن ہے ،وہ شخص بلاک :و جائیگا جس کے پاس اس کے احباب آئیں اور دواس چیز کو حقیر سمجھ کران کے سامنے پیش نہ کرے جواس کے حجواس کو حقیر شبھی بلاک ہو جائیں گے جواس کو حقیر خیل کریں۔ ''
خیال کریں۔ ''

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود وظفہ اپنایک دوست (عالبًا صحابی ہوں مے) سے ملنے آئے ،وہ گھر میں موجود نہ تھے ،آئے توان کو گھر کے باہر دیکھ کر بولے ، آپ سے کیا پر دہ تھا گھر میں آگر بیٹھے ہوتے کھایا بہا ہوتا۔" گھر میں آگر بیٹھے ہوتے کھایا بہا ہوتا۔"

#### مدرية وينا

صدیث شریف می آیا ہے کہ ہدیہ ازدیاد محبت کاذراید ہے،اس لئے صحابہ کرام وراث مولی الله عنها رسول الله عنها کی فدمت میں اکثر ہدیہ بھیجا کرتے تھے، حفرت نسید الصاری رسی الله عنها اس قدر مفلس تھیں کہ ان پر صدقہ کامال طال تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ ازواج مطہر ات رسی الله عبه کی فدمت میں ہدیہ بھیجی تھیں۔ ایک باران کے پاس صدقہ کی ایک بکری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت حفرت عائشہ رسی الله عبها کے پاس مدیة بھیجا۔ محفرت بریرہ رسی الله عبها کے پاس مدیة بھیجا۔ محفرت بریرہ رسی الله عبها کے پاس مدیة بھیجا۔ محفرت بریرہ رسی الله عبها کے پاس مدید بھی جو پچھ صدقہ میں آتا تھا، وہ ازواج مطہر است رسی الله عبها کو بدید دائی تھیں۔ و

#### عيادت

صحابہ کرام ﷺ مریضوں کی عیادت کو اپنا فرض خیال کرتے تھے، ایک بار حفزت سعد ابن عبادہ ﷺ بیار ہوئے، تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں کون ان کی عیادت کرتا ہے۔

ا: ادب المفرد باب الزيارة . المستحد ابن صبل ٢ صفى ١٥٠٠ ـ

س: مندابن بل جلداصغه ۸ ۲۰۸

بخاری کتاب الر کوة باب اذا تحواست الصدق.

مملم حمال الركوة باب اباحه الهديه النبي ولبني هاشم وبني عبدالمطلب و ان كان المهدى ملكها بطريق الصدقه.

ایک دن رسول اللہ پیلا نے فرملیا، تم یس آج کون روزے ہے ؟ تم یس آج کی نے جانے سے دن رسول اللہ پیلا نے فرملیا، تم یس آج کس نے جانے کی مشائعت کی ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مر یض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بحر صطحه کی زبان ہے ہر سوال کے جواب میں بال نکلی تو آب پیلا نے فرملیا، جس محض میں یہ تمام چزیں جمع ہوجا کیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آب پیلا نے فرملیا، جس محض میں یہ تمام چزیں جمع ہوجا کیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک بارایک صحافی بیار تھے، حضرت ام الدروا رضی الله عنها اونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عمادت کی۔ آ

ا کیک بار حضرت شداد بن اوس شام کے وقت کہیں جارہے تھے، کسی نے پوچھا کہال کالدادہ ہے؟ بولے بہیں ایک مریض بھائی کی عیادت کو جاتا ہوں۔ ع

#### تارداري

صحابہ کرام ﷺ نہایت دلسوزی ہے مریضوں کی تیارداری کرتے تھے۔ مباجرین کے قیام کے متعلق جب قرعہ کے ذریعہ فیصلہ کیا گیاتو حضرت عبداللہ بن مظعون ﷺ حضرت ام العلل رضی الله عنهن کے جھے میں آئے ،وہ بیار ہوئے توان کے تمام خاندان نے نہایت دلسوزی ہے تیارداری کی۔ان کا انتقال ہوا تو گفن پہنانے کے بعد حضرت ام العلاء رضی الله عنها نے مجبت کے لیج میں کہاتم پر خداکی رحمت ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ خدانے تمہاری عن کے۔

حفرت زینب رضی الله عنها مرض الموت میں بیار ہو کمیں تو حفرت عمر طبطنه نے ازواج مطبرات رصی الله عنها سے بوچھولیا کہ کون الن کی تیمارواری کرے گا۔ تمام بولول نے کہاہم الن کا انتقال ہوا تو چھروریافت کیا کہ ان کو عشل و کفن دے گا، تمام بولول نے کہاہم کے

<sup>:</sup> مسلم كتاب البحائز باب في عيادة الرصى .

ا مسلم كتاب الركوة باب من جع الصدقة واعمل البر مند جلد ٣ صفى ١٨ من بدواقد حضرت عركى طرف منسوب عد

٣: ادب المفرد باب عيادته التساءالرجل المريض . ١٠٠ منداين صبل جلد مه صفيه ١٣٥٠.

٥ علاى كاب الفيادات باب القرعه في المشكلات.

طبقات ابن سعدتذ كروه عفرت زينب رمنى الله عنها بنت قجش\_

#### عزاداري

صحابہ کرام ﷺ رخ وغم میں ایک دوسرے کے شریک تھے،اس لئے عزاداری کو اپنا فرض بنالیا تھا،ایک باررسول اللہ ﷺ ایک صحابی کو دفن کر کے آرہے تھے،راوش دیکھاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جاری جس پوچھا گھرسے کیوں تکلیں؟ بولیں،ای گھر میں عزاداری کیلئے گئی تھی۔ ا

حفرت انس بن مالک منظور کی متعدد اولاد غروه حرویش شهید بوئی، تو حضرت زید بن ارقم نے خط کے ذریعہ سے رسم تعزیمت اواکی أ

عرب میں آیک عزاد ارکی یہ تھا کہ عور تیں برادری میں جا کر مُر دوں پر نوحہ کرتی تھیں۔ یہ جالمیت کی رسم تھی لیکن اسلام نے اس کو مٹادیا۔ چنا نچہ جب عور تیں اسلام لاتی تھیں توان سے اس کا بھی معاہدہ لیا جا تا تھا۔

ایک باررسول الله ﷺ فی حضرت ام عطیه رصی الله عنها سے بید معاہدہ لینا جا ہاتو بولیس فلال فلال خاندان فی زمانہ جالمیت میں ہمارے مردے پر نوحہ کیا ہے، جھے اس کامعاوضہ کرتا ضروری ہے، چنا نجے آپ ﷺ فیان کواس کی اجازت دی۔ ع

سلام کرنا

اللهم عليم ،اگرچه نهايت مخفر اور ساده نقره به الكين جلب محبت كيليم، عمل تسخير كا تقم ركمتا به اس بناير قرآن مجيد مي الله تعالى في اس كي خت تاكيد فرماني ب

واذا حييتم تحية قحيوا باحسن منها يا ايها الذين امنو الاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسو او تسلمو اعلى اهلها.

جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقہ سے اس کا جواب دومسلمانو! اپنے مگر کے سواکسی دوسرے کے مگر میں اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک تم ان سے ہانوس نہ جو چالااور ان کو سلام نہ کر لو!

اورای بتا پر سول اللہ ﷺ جب اول اول مدیند منورہ ش تشریف لاے توسب سے پہلے میں تشریف لاے توسب سے پہلے مدید تعلیم دی۔

يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام تدخلوا البحنة بسلام. ع لوكوا ياتم سلام كرواور كهانا كهلاكاور جب لوگ سور بي بول تو تماز پرهو، تأكه اس ك

ابود اود كتاب البحائز باب في المعربيد

r: رَبْرِي كَمَابِ لفضائل فَعْلِ الانصار و قريش.

٣: مسلم كاب البحا زباب التشديد في النياحتد ٣: ترفري صفحه ٣٠٩.

بدله من جنت عن اطميتان عدد الحل موجاؤ

اس لئے محابہ کرام کھی ہر کہ دمہ کوسلام کرتے تھے ایک بار حضرت ابو بکر کھی اونٹ پر سوار جارے تھے جونوگ راویش مختالور وہ ان کوسلام کرتے تو صرف السلام علیم کہتے لیکن وہ جواب بیں السلام علیم ورحمتہ اللہ کہتے اب وہ بھی ای کا عادہ کرتے دولوگ اور اضافہ کے ساتھ السلام علیم ورحمتہ اللہ وبر کاہ کہتے آخر فرملیا کہ بیانوگ ہم سے بہتے بڑھ کے دہے۔

حفرت انس بن مالک ﷺ بھرہ ی نکلتے تورائے میں ہر محض کوہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے۔

حضرت عبدالله بن عمر علیه کامعمول تفاکه بازار بین جائے اور بر دوکان دار بر مسکین اور بر مسکین اور بر مسافر غرض بر فخص کو سلام کرتے ایک فخض نے پو چھاکه بازار بین آپ نہ بھاؤ تاؤکرتے، نہ سوداسلف خریدتے نہ کہیں بیٹے ، پھر کس کام سے آتے ہیں بولے صرف سلام کرنے کیلئے ۔ بیب دوسلام کاجواب دیے تو سلام کرنے والے کے جواب میں بعض فقرے کامضافہ کردیتے ایک بارایک فخص نے بار باران بی کے اضافہ کے ساتھ سلام کیا تو اخیر بی انھوں نے جو جواب دیادہ بہت طویل تفایقی السلام علیم ورحمتہ الله ویرکاند وطیب مسلود ؟

اگر محابہ اللہ کے درمیان ایک در خت بھی مائل ہوجاتا تواس کی آڑے تکلنے کے بعد جب دیار مسامنا ہو تا تو ہاہم سلام کرتے ہے

### مصافحه

سب سے پہلے الل ہمن جو نہاہت محبت کیش ہر قبق القلب اور تظفی اوگ تھے، مصافحہ کا تخد دربار رسالت بی لے کر حاضر ہوئے نکور صحابہ کرام ﷺ نے اس پر اس شدت سے عمل کیا کہ حضرت انس بن مالک مرف دوستوں سے مصافحہ کرنے کیلئے روزانہ ہاتھوں بیں، خوشبودار تیل ملاکرتے تھے بھے

#### معاوضه احسان

قرآن مجيد ش ہے:

هَلُ حَزَاءُ الْإحْسَانِ إِلَّا الْإحْسَانِ.

<sup>:</sup> الاب المغروباب صل السلام.

r باب من سلم اشارة . ٣٠ اوب المغرد باب من فرج يسلم وسلمه عليه .

ادب المفروبال ٥: اليناب حق من مسلم قوا قام.
 الاداؤد كآب الادب باب في المصافحة...

ادب المفرد باب من ومن يده للمصافحته.

احمان کابدلہ صرف احسان ہے۔

صحابہ کرام ﴿ کُوز مُدگی اس آیت کی عملی تغییر مٹی ایک غزدہ میں صحابہ کرام ﴿ مُنْ ایک عَرَدہ مِیں صحابہ کرام ﴿ م عَت تَشْدَ لَب ہو کر پائی کی جبتو میں نکلے تو ایک عورت ملی جس کے ساتھ پائی تھا۔ صحابہ کرام بیٹر اس کو استعمال میں لائے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو معاوضہ دلواویا لیکن ہاوجود معاوضہ دینے کے صحابہ کرام ﷺ نے بمیشہ اس کے اس احسان کو یادر کھاچنا نچہ جب اس کے گاؤں کے یاس مملہ کرتے تھے تواس کے گاول کے یاس مملہ کرتے تھے تواس کے گھرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔ اُ

سپاس گزاری

حدیث شریف می آیاب

من لم یشکر الناس لم یشکر النام الله میشکر الله جو او گرار نہیں ہوتے۔

اس بناپر صحابہ کرام ﷺ ایٹ محسنوں کے نہایت سپاس گزار رہتے تھے رسول اللہ ﷺ کے بچرت کر بنے سے پہلے بہت ہے صحابہ ﷺ مدینہ ﷺ گئے گئے۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو انھوں نے بحرض کیا بیار سول اللہ ﷺ اہم نے انصار سے زیاد ونیاض اور عمکسار قوم شہیں دیکھی انھوں نے ہمار ابار اٹھالیا ،ہم کو اپناشر یک بنالیا ایسانہ ہو کہ کل تواب وہی لوٹ لیس ارشاد ہوا کہ جب بک ان کیلئے خدا ہے دعا کرتے رہو گے ،ان کی تعریف میں ترزبان رہو گے ،ابیانہ ہوگا۔ آب حسون خطون

سیابہ کرام ﷺ ایک دوسرے کی نبست ہمیشہ نیک گمان رکھتے تھے ایک دفعہ کوفہ والوں نے حضرت عمر ہیں کی فدمت میں حضرت سعد بن افیاد قاص ہیں کی شکایت کی کہ وہ نماز سیح طریقہ سے نہیں پڑھاتے انھوں نے ان سے دریافت کیا تو ہوئے میں بالکل رسول اللہ ﷺ کا اتباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمباری نبست یمی گمان تھا۔

ایک فخص جس کے ہاتھ پاؤں چوری کے جرم میں کاٹ ڈالے گئے تھے حضرت ابو بکر حیجہ کامہمان ہواانعول نے دیکھاکہ وورات کواٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بولے کہ تمہاری رات تو چوروں کی می نہیں معلوم ہوتی۔ تمہارے ہاتھ پاؤں کس نے کائے۔ اس نے کہا یعلی بن مدیہ نے یہ ظلم کیا ہے۔ فریلا میں اس کی نسبت ان کو تکھوں گا۔ اس کے چند بی ونوں بعد حضرت اساء حسی اللہ عمل بنت عمیس کا ایک زیور غائب ہو گیااس کی تحقیقات کی گئی توایک سنسار کے پاس

<sup>:</sup> بخارى كتاب التيم باب الصعيد الطيب وضو. المسلم يكفيه عن الماء -

۲: ترند می ابواب الزید

ابوداؤو كماب الصلولة باب تحفيف قا خريس.

واقعہ افک کو منافقین نے اگر چہ بے حد شہرت دی تاہم محابہ کرام ﷺ کو ازواج مطہرات رہے مائی کو ازواج مطہرات رصی اللہ عنهن کے ساتھ جو حس طن تھااس کی بنا پر متعدد صحاب ﷺ نے صاف ساف کہد دیا کہ

سُبُحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هذَا بُهُ مَانَ عَظِيمَ عَظِيمَ عَ سِجانِ اللهُ الله المارے لئے اس کا ذکر اجائز نہیں، سِجان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بخاری میں ہے کہ اس جملہ کو ایک انساری نے کہا تھا لیکن فتح الباری میں اور صحابہ ﷺ کے نام بھی گنائے ہیں۔

### مصالحت وصفائي

بہ مقتضائے فطرت انسانی اگر صحابہ کرام رہے میں باہم شکر رنجی ہو جاتی تھی تووہ نہایت طوص کے ساتھ باہم صفائی کر لیتے تے اور چندروزہ تا گواری پران کواس قدرافسوس ہو تا تھا کہ جب اس تا گوار حالت کا تذکر میااس کا خیال آتا تھا تو آنکھوں ہے بے افقیار آنسو جاری ہو جاتے سے ایک مطالمہ میں حضرت عائشہ رہے اللہ عنها حضرت عبداللہ این زہیر می ہے اس قدر ناداض ہو کئیں کہ بول چال تک کی قتم کھالی کین عفو تقمیر کے بعد جب ان کو یہ قتم او آتی تھی تو اس قدر دوتی تھیں کہ دویہ تر ہو جاتا تھا۔

ابتدای اگر و معزت علی بی نے معزت او بکر بی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی لیکن بعد کوانھوں نے خود معزت ابو بکر بی کواس غرض ہا بالار کہا کہ اے ابو بکر بی ہم کو تمہاری فضیلت کا اعتراف ہوا آگر خدانے تم پر یہ احسان (خلافت) کر دیا تو ہم کواس پر مرشک نہیں ان کی اس مخلصانہ تقریر کا معزت ابو بکر بی پر بیاڑ ہوا کہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ رسول اللہ کی کی قرابت جھ کو خودا پی قرابت سے زیادہ عزیز ہے ہمارے اور تمہارے در میان جن معاملات میں اختلاف ہو گیا تھا ان میں حق ہے سر مو تجاوز نہ کروں گا۔ رسول اللہ بی نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ باہی صفائی کے بعد معزت علی بی نے بیت کیلئے سر پر کاوقت مقرر فرمایا۔ ظہر

<sup>:</sup> دارقطني كماب الحدود صغير مبر ٢٥٥ م

الله على الله على الما عقد الما الله والسلة باب قول الله وامر جم شور ي يينهم.
 الله على الله تباب المحرف.

کی نماز ہو چکی تو حضرت ابو بکر ہے۔ نے منبر پر کھڑے ہوکر ان کے تمام عذرات جو عدم بیعت کا سبب تھے بیان کئے۔ اس کے بعد حضرت علی ہے نے نقر بر کی جس میں حضرت ابو بکر ہے ہو کہ ان کے اس کے بعد حضرت کا حظر ان کیالور کہاکہ میں نیجو کچھ کیادہ اس بنا پر نہ تھا کہ جھے کو حضرت ابو بکر ہے ہے ساتھ حدور شک تھایا میں ان کے فضائل کا محکر تھا ، لیکن ہم اپنے آپ کو فلافت کا مستحق سجھتے تھے ،اس لئے ہم کواس پر رخی ہوااس اعلان سے تمام مسلمان فوشی کے ادے کھل کے اور حضرت علی معلی سے جو عام نارا منی پیدا ہوگئی تھی دہ یک گئے در حضرت علی معلی سے جو عام نارا منی پیدا ہوگئی تھی دہ یک گئے در کا سے تاب کو نقل ہوگئی۔ ان کے اس کے اور حضرت علی معلی سے دو عام نارا منی پیدا ہوگئی تھی دہ یک گئے در کا کہ دو کیا گئے۔ ان کی ہوگئی۔ ان کے اس کی کھل کے اور حضرت علی حظم سے دو عام نارا منی پیدا ہوگئی تھی دہ کے در ان کی ہوگئی۔ ان کے در کا کھل کے اور حضرت علی حظم سے دو عام نارا منی پیدا ہوگئی تھی دو کا کھل کے در کھل کے دو کو کھل کے در کھل کے دو کھل کے در کس کے در کھل کے

## معاصرين كي فضيلت كالعتراف

ایک بار حفرت ابوہر برہ دی کے پاس کوفہ ہے ایک بزرگ آئے اور کہاکہ علم حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں۔ بولے کیا تمہارے بہال سعد بن مالک ابن مسعود دیات ، حدیف مظاند ، مدیف مظاند میں ایک کے اسلامان مظاند نہیں ہیں؟ ساتھ ساتھ ان کی دجوہ فضیلت بھی بیان کے ا

ایک دفعہ کوفہ بس ایک فخص نے معرت ابد موی اشعری کے سے ایک فتوی بوچھا انھوں نے جو جواب دیاس پر حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اعتراض کیا۔ اگر اس زمانہ کے علاء ہوتے توباہم کر بیٹھے لیکن معرت ابو موی اشعری کے ایک دفہ جب تک سے چیز (عبداللہ بن مسعود ﷺ ) تم بیل موجود ہے جھے نقوی ند بوچھو۔ کے

مهاوات

صحاب کرام ، برک دمدے مساویات برتاؤ کرتے سے اور ان کے ساتھ مساویات،

ا: مسلم كماب الجهاد وقول الني لانورث ماتر كنافيو صدقت

ا: ترزى راب الناقب مناقب عبدالله بن سلام

r: رّندى كلب المناقب مناقب عبدالله بن مسعول

٢: مؤطاله مهالكٌ كمّاب الرضاع باب اجاء في الرضاعة بعد الكبر\_

معاشرت رکھتے تھے ایک بار حضرت صفوان بن امیہ دیا ہا ایک بڑے پیالہ میں کھاتا الا اے اور ، حضرت عمر دیا ہے اور معضرت عمر دیا ہے اور سب کو اپنے مساتھ کھاتا کھاتا کھاتا کہ ایک کھاتا کہ ایک کھاتا ہے کہا تا تھ کھاتا کھاتے ہیں عاد آتا ہے۔ کہا تھاتا کھاتے ہیں عاد آتا ہے۔ کہا تھاتا ہے کھاتا ہے۔ کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے۔ کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے۔ کہاتا ہے۔ کہاتا

ایک بار حضرت عمر طالبہ میں میں چوراکر کے روٹی کھارہ سے ایک بدو کو باایا اور اپنے ساتھ ایک بدو کو باایا اور اپنے ساتھ شریک طعام کیا وہ لفتہ اٹھا تا تھا تو پالے کی تلجست تک سمیٹ لیتا تھا فرملاتم بہت ہی مفلس معلوم ہوتے ہو بولا مدتوں سے نہ تھی دیکھانہ کوئی تھی کا کھانے والا نظر آیا قبط کا ذمانہ تھا حضرت عمر منطق نے فرملاجب تک بارش نہ ہوگی تھی نہ کھاؤں گا۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظانہ مدینہ کے اطراف میں نکلے ، ساتھ ساتھ بہت سے حباب تقد ستر خوان بچھایا گیا تو ایک چروہا آ نکلااس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر خطانہ نے اس کو شریک طعام کرنا چاہاس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں ، بولے ایسے گرم دن بی روزہ کیتے ہواور پھر بکریاں ج اتے ہو۔ ع

زمانہ جاہلیت میں حضرت ﴿ اِب عَنْ اور حضرت بلال عَنْ دونوں غلام رہ چکے تھے بمن ایک بار حضرت خباب خالجہ حضرت عمر خاللہ کے پاس آئے توانھوں نے ان کو اپنے مے پر بٹھایالور کہا کہ ایک محض کے سواکوئی ان سے زیادہ اس جگہ کا مستحق نہیں۔ انھوں نے جھادہ کون یاامیر المومنین؟ فرملایال معظہ ۔ع

ایک دن سر داران قریش می حضرت ابوسفیان بن حرب عظید اور حضرت حادث بن نام حظید و غیرہ حضرت عرض حضرت می خدمت می حاضر ہوئے استیذان کے بعد انحول نے بسب سے پہلے الل بدر کو جن میں حضرت صبیب عظید ، حضرت بالل حظید اور حضرت عمار بید بھی تنصہ شرف باریا بی بخشا حضرت ابوسفیان کے دماغ میں اب تک زمانہ جالمیت کا غرور نا تھا۔ اس کے انحول نے بخت تا کواری کے ساتھ کہا کیا قیامت ہے کہ ان غلامول کو تو اُؤن ا اب اور ہم لوگ بیٹے ہوئے مند تکتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمرو حظید بھی ساتھ تنے اے اور عصد کرنا کے تہاد نے چرول سے غصر کے آثار طاہر ہور ہے ہیں لیکن تم کو خود اپنے اوپر عصد کرنا ہے اسلام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلیا لیکن بیاوگ آگے بڑھ گے اور تم چھے روگے ہی

ادب المفرد باب بل مجلس خادمد معد اذاكل - ٧: موطالهام عجد ابواب السير باب الزبدوالتواضع -اسد الغاب تذكره حفرت عبدالله بن عر -

طبقات ابن سعد تذكره معنرت خباب بن الارت اسد الغابية تذكره معنرت مهيل بن عمرة.

یاوگ فتح کمد میں اسلام لائے تھے اور حضرت صبیب دیات وغیر و سابقین اسلام میں سے تھے بیات کی طرف اشارہ تھا۔

آر کوئی فخص ایسا طرز عمل اختیار کر تاجواخلاقی حیثیت سے مساوات کے خلاف ہو تا تو سحابہ کرام خلاف اس کو سخت نالیند فرماتے ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ خلاف توایک شخص نے کہاالسلام علیم ایہاالامیر ورحمتہ النہ اس کے بعد تمام لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہاالسلام علیم بونے صرف السلام علیم کافی تھا میں بھی توان بی میں سے ہوں۔

حضرت رویفع عظم الظابلس کے گورنر تھے۔ایک مخص نے آکران کواس طرح سلام کیا۔السلام علیک ایباالامیر انھوں نے کہااگر تم ہمیں سلام کرتے تو ہم سب تمبارا جواب دیتے تم نے گویامسلمہ گورنر مصر کوسلام کیا جاؤوہی جواب بھی دیں گے۔ ل

حضرت میل بن عمر و سر داران قریش می سے تھے اور زبانہ جاہلیت میں انصار کو اپنے سے کم رتبہ سیجھتے تھے لیکن وہ برابر معاق بن جبل کے پاس قر آن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے جاتے تھے۔ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اس خزر جی کے پاس کیوں جاتے ہیں۔اپ قبیلہ کے کسی آدمی ہے قر آن پاک کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے ؟ بولے کہ ای فخر و غرور نے توہم کوسب سے چھے رکھا۔ ا

### فرق مراتب كالحاظ

صحابہ کرام ﷺ اگرچہ آزادی اور مساوات کے بیکر مجسم سے تاہم انھوں نے ان تمام اخبیازات کومٹا نہیں دیا تھا جن کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں قائم کیا ہے۔

وَ فَضَّلْنَا بَعُضهُمُ عَلَى بَعُض. اور ہم نے بعض کو بعض پر قضیلت دی ہے۔

اس لئے وہ ہر شخص ہے اس حیثیت کے موافق ہر تاؤ کرنے تھے ایک بار حصرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں ایک فقیر آیا نھوں نے اس کوروٹی کا ایک مکڑادے دیا۔ پھر ایک خوش پوشاک آدمی آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایالو گوں نے اس تفریق کی وجہ بو چھی تو بولیس کہ رسول اللہ پھلائے نے فرملاہے

انزلوا الناس على منازلهم ع

اد بالمفرد باب العسليم على الامير-

اسدالغابه تذكره مضرت مهيل بن عرفه

٣: ابوداؤد كتاب الادب باب في تتزيل الناس منازلهم

ایک بار حفرت ام سلمہ، رضی الله عنها کو اون صاف کروانے کی ضرورت ہوئی توایک کمتب کے مدرس کے پاس آومی بھیجا کہ غلاموں کو بھیج دو لیکن آزاد لڑکے کوٹ بھیجنا۔ ان اللہ کا اس کے بار کا عزاز مقصود قلہ

حفرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی نے آزاد عور توں کی ہوضع اختیار کی تھی حفرت عمر خواند نے دیکھا توان کو تاکوار ہوا حفرت حفصہ رضی اللہ عنها کے پاس محتے اور کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کی لونڈی کودیکھا کہ آزاد عور توں کی وضع میں اوھر اوھر پھر رہی ہے۔ ع

نال كالما بالديات باب من استعان عبد اوصيل
 من استعان عبد اوصيل

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## حسن معاملت

ادائے قرض كاخيال

مديث شريف عن آياب:

عیار کم احاسنکم قضاع \_ (رمدی کتاب ابوع) تم عل بهتر وولوگ بیل جو قر فن اداکر نے على بهتر بیل \_

حفرت عبدالله بن ذہیر عظه نے نہایت دیانت کے ساتھ اسکی قیل کی چنانچہ جبہاب کا کل قرض اواکر چکے توان کے بھائیوں نے کہا اب ہماری میر التقیم کرولیکن انحول نے کہا کہ جب تک چارسال تک موسم ج بیل بیداعلان نہ کرلوں گاکہ ذبیر پر جس کا قرض آتا ہو وہ ہم سے آگر لے لے مورافت تقیم نہ کرول گا۔ چنانچہ چارسال تک پرابریہ مناوی کرتے دہے۔ عصرت عبدالله بن عمرو بن حرام عظام غزوہ احد کیلئے نظے توایت بیٹے حضرت جابر عظام

اور میں اپی بہنوں کے پاس ایک مجور لے کر بھی نہ پلٹوں۔ <sup>ع</sup>

<sup>:</sup> بخارى كتاب الجهادياب بركة المغازى في الدحياد جنام ع النبي -

فبقات ابن معد تذكره معرت ذير-

٣: اسدالغار مذكره معرت عبدالله بن مروبن حرام

٢٠ عَدْدُ كُورُ مُرْ وواحد إباذ همت طائفتان منكم أن تقتلا والله وليهما الأيه.

ایک بار حفرت ابوالملی بن عروہ بن مسعود کے نے رسول اللہ بھی ہے ہو چھاکہ میں اپنے باپ عروہ کا قرض بواکر سکتا ہوں۔ آپ بی نے فرملیاب دففرت قارب بن اسود کے لیا تواسود کا قرض بھی اوا یکئے آپ بی نے فرملیا لیکن اسود نے شرک کی صالت میں انتقال کیا تھا حضرت قارب کے نے کہال کا بیٹا یعنی میں تو مسلمان ہوں ان کے قرض کا بار مجھ پر کے اس کا تقاضا کیا جائے۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عنها اکثر قرض لیا کرتی تغین ان ہے یو چھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیت ہیں۔ بولیس کے دواکرنے کی نیت لیتی ہیں۔ بولیس کے رسول اللہ ﷺ نے فرملاہ کہ جو بندہ اپنے قرض کے دواکرنے کی نیت رکھتا ہے خداا پی جانب ہے اس کا مددگار مقرر کردیتا ہے توشن ای مددگار کی جبتو کرتی ہوں۔ سیسی سول اللہ پیکل جب قرض اوافر ماتے تھے تو بہترین مال دیتے تھے ایک بار آپ پیکل نے کسی سے اونٹ لیا تھا ، صد قد کے اونٹ آئے تواس کواس سے بہتر اونٹ دیاور فرملیا

خيار الناس احسنهم قضا\_

بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض احصے طریقے سے اواکرتے ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کاعمل بھی ای مدیث پر تھا،ایک بار حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کسی سے چند درہم قرض گئے، قرض اواکیا تواس سے بہتر درہم دیئے اس نے کہا آپ کے درہم تو میر رے درہم سے اچھے میں بولے جھے معلوم ہے، لیکن میں نے بخوشی دیئے ہیں۔ آئے میں بارانھوں نے کسی سے دوہز ار درہم قرض کئے اواکیا تو دوسودرہم زیادہ دیے اس نے ایک بارانھوں نے کسی سے دوہز ار درہم قرض کئے اواکیا تو دوسودرہم زیادہ دیے اس نے

ا: اسدالغاب تذكره حفزت قارب بن اسود - ١٠ ، خارى كاب الناقب إب تعد الميعد -

س: اصابه تذكره دعرت عبدالله بن الي مدرد د سب مندابن منبل جلد السفي 99\_

ايوداؤركتاب إلمبوع إب في حسن القضاء ٢: مؤطالام محد كتاب العرف وابواب الربواه باب الرجوله باب الرجول يكون عليه الدين فيقضى افضل مما احده.

کہاکہ آپ کے دوسودر ہم زیادہ ہیں بولے وہ تمہارے ہیں۔ ا

قرض داروں كومهلت دينا

قرض داروں کو قرض اداکرنے کیلئے مہلت دینا بڑے نواب کا کام ہے اور خود قرآن مجید نے اس کی ہدایت کی ہے۔

فنظره الى ميسره.

اگر قرض دار تحدست مو تواس قدر مهلت دو که ده فراخ دست موجائے۔

لیکن اس کی توفق ان ہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں لطف و عبت اور رخم و شفقت کا ملاہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے سحابہ کرام علی کے تکوب کو این جذبات سے معمور کرکے این کو اس کار خبر کی توفیق عطا فرمائی تھی ایک مخفس پر حضر سابو قیادہ علی کا قرض آتا تھاوہ تقاضے کو آتے تنے تو غریب گھر میں جیپ جاتا تھا حسن اتفاق سے ایک دن آئے اور اس کے نیچ سے بوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کھر میں کھاتا کھار ہے ہیں بلا کر بوچھا جھ سے کیوں چھپتے تھے۔ بولا سخت تھ دست ہول میرے پاس کچھ نہیں ہے ، حضر ف قیادہ طاق اللہ بھالے کے در خض ایک ترض دار کو مہلت دیتا ہے آمر میں معاف کردیتا ہے وہ وہیا مت کے دن عرش کے سابہ ہیں ہوگائی

حفرت ابوالیسر ﷺ پرحفرت سمرہ علیہ کا قرض تعادہ تقاضے کو آئے تودہ جہب کے حفرت سمرہ علیہ سیمی کے حفرت سمرہ علیہ سیموے تو حفرت ابوالیسر ﷺ کے دہ نکل کے جماعک کردیکھا توان ہے آئکسیں چار ہو گئیں، بولے کیا تم نے رسول اللہ ﷺ ے نہیں سنا ہے کہ جو شخص تنگدست کو مہلت دے گااللہ تعالیاس کو اپنے سایہ میں لیگا۔ حضرت سمرہ علیہ نے فرملایس کو ای دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ ع

وضع دين

صحابہ کرام ﷺ نہایت فیاض زم خواور دحم دل سے اسلے قرض کو معاف فرمادیتے ہے۔ ایک بار حفرت کعب بن الک ﷺ نے مجد نبوی ﷺ ش ایک صحابی پر قرض کا نقاضا کیا شور وغل ہوا نو کا شانہ نبوت ﷺ ش آواز پیٹی آپ نے پردواٹھا کر فرمایا کعب آدھا قرض معاف کردو ہوئے معاف ہے۔

ا: طبقات ابن سعد تذكره معزت عبدالله بن عرب

۲: مندابن منبل جلده منی ۲۰۰۸

سم: ابوداؤد كماب الاقضيه باب في الصلح-

ا: اصار تذكره سمره بن ربيد-

حفرت زبیر رفظ پر حفرت عبدالله بن جعفر کاچار لاکه قرض تفاحفرت عبدالله بن دبیر طفظ فی الله بن الله بن الربیر طفظ فی دار با الله با توبد الله بن الربیر طفظ فی دار با الله با توبد الله با تو

حفرت ام سلمہ رضی الله عنها نے ایک غلام کو مکاتب بتلیاس نے جب بدل کما بت اوا کرناجا ہاتو کہا کہ اس میں پڑتو کی کرد بیجئے انھوں نے کم کردیائے

ایک فیخص پر حضرت ابوالیسر عظید کا قرض آتا تھادہ تقاضے کو آئے تواس نے لونڈی سے کہ لیک فیر میں نہیں ہیں، انھوں نے آواز سن لی اور کہا کہ گرے نکلو ہیں نے تمہاری آواز سن لی وہ کھرے نکلا، تو ہولے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ تک دست نکلاء تو ہوں نے تکدست اللہ اللہ اجاد تمہارا قرض معاف ہے میں نے دسول اللہ کیا ہے سنا ہے کہ جس نے تکدست کو مہلت دی یا قرض معاف کردیادہ قیامت کے دن خدا کے سایہ میں ہوگا "د"

ا کی مخص پر حضرت لام حسن کا قرض آ تا تھا نھوں نے کل قرض ان پرہبہ کر دیا<sup>ع</sup> د و سر ہے کی جانب سے قر ض اد اکر نا

صحابہ کرام ﷺ اپنے قرض دار بھائیوں کو قرض کی معیبت اور قرض خواہوں کے تشدد سے دلایا کرتے تھے ایک بادر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ کا کوئی شخص ہے! کیک سحائی نے کہایار سول اللہ میں ہوں ارشاد ہوا کہ تمہار ابھائی قرض میں ماخوذ ہے انھوں نے اس کا کل قرض اوا کر دیا۔ ھ

ایک دفعہ ایک محض کا جنازہ آیا جس پر تین دینار قرض تعا آپ ﷺ نے نماز جنازہ پر ایک و خص کا جنازہ اللہ میں اس کا قرض اوا پر حصات او قادہ انساری کا ترض اوا کردوں گا۔ اب آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آ

ایک سحائی ﷺ نے باغ خریداکوئی افق آئی اور تمام پھل ضائع ہوگیا ،اب قیت کیو ظراوا کرتے رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ قرض سے گرانبار ہورہے ہیں تمام سحابہ ﷺ کو عظم دیا کہ سب لوگ اعانت کریں تمام سحابہ ﷺ نے چھے نہ پھھاس میں حصہ لیائے

ان بخارى كآب الجهاد باب يركة الغازى في الدحياد يباد

٣ - طبقات ابن سعد تذكره نصاح بن سر جس\_

٣: المدالغابه تذكره حضرت ابواليسر"

٣: بخاري كتأب البهد باب اذاد بب يناعلي اجل ـ

۵: ابوداؤد كماب المهوع باب في العطد بد في الدين.

١٠ خدى كماب الحوالية باب واحال دين الميت على رجل جار

<sup>2:</sup> ابوداؤد كتاب الموع باب في وضع الجامحة-

#### وصيت كالوراكرنا

وصیت جو تکه وراثت بوری کی جاتی ہاس لئے اکثرور شاس کو پورانہیں کرتے کہ مال وراثت میں کی نہ آنے پائے لیکن محابہ کرام د نہایت دیانت کے ساتھ وصیت کو پورا كرتے تنے عاص بن داكل نے وميت كى متى كداس كے مرنے كے بعد سوغلام آزاد كيے جاكيں اس کے بیٹے ہشام نے پہاس غلام آزاد کردیے ان کے دوسرے بیٹے حضرت عمرو بن العاص الله عد ك بقيه عال غلام آزاد كرناجات تورسول الله على عدريافت كياآب نے فرملیا اگروہ مسلمان ہو تااور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جج کرتے تو اس كو تواب ملك

## عور تول كامبراداكرنا

ہم نے عور توں کے تمام حقق سلب کر لیے ہیں بالخصوص مہر توبالکل نسباً منسباً ہو کیا ہے، لیکن محابہ کرام ﷺ نہایت دیانتداری کے ساتھ عور تول کامپر اواکرتے تے اور ای طرح اواكرتے تھے جس طرح قرض اواكيا جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ في ايك محالي كي شادى كردى، مهر معين تحااوراب تك عورت كو يكي نبيل ديا تفاكه موت كاپيغام آ پينجاموت كے وقت وصیت کی کہ خیبر میں ہماراجو حصہ ہے وہ عورت کو مبر میں دے دیا جائے عورت نے اس کو فرو خت كيا توايك لا كدر جم قيمت لل. ع

## بوبوں کے در میان عدل کرنا

متعدد بیو بول کے در میان عدل کر نابرامشکل کام بخود الله تعالی قر آن مجید میں فرما تا ہے۔ و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء

اورتم لوگ متعدد عور تول کے در میان عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن بعض محاب عظی نے اس مشکل کونہایت آسان کردیا تھا حضرت معاذین حنبل منظن کی دو بویال تھیں ،دوان دونوں کے در میان اس شوت کے ساتھ عدل کرتے تھے کہ جب ایک کی ہاری ہوتی تواس دن ندوسری کے گھر کا پانی چتے تھے نداس کے گھر کے پانی ہے وضوكر<u>تے تھے</u> ج

الوواؤدكاب اوصاياب في وصية الحرفي سلم دوليد المزمدان عنفذ بك :1

ا يوداؤد كماب النكل باب فين تروج كم يسلم معدا قاحق الت . مُنصة الا برار في الاسامي دمنا قب الاخيار مذكر و معزت معاذ بن جبل.

### بيع وشرار ميں مسامحت

صحابہ کرام عظا نے وشراء میں نہایت انسانیت مروت اور مساحدے کام لیتے تھے حفرت على على الله على على الك تطعه زين خريدالكن تبغه كرفي من ويراكاكي انھوں نے دجہ یو چھی تو ہو لے لوگ جھ کو طلامت کررہے ہیں کہ ٹھگ گئے، بولے اگر مہی بات ہے تو قیت واپس کر لیجے اس کے بعد فرملیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیے کہ فدائس بندے کو جنت على داخل كرے گاجو خريد و فروخت اور واد وستديي نرم خو ہو۔ <sup>ل</sup>

ایک مرتبہ حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے ایک قیص خرید کروایس کرنا جابی لیکن دیکھاتوا*س میں خضاب کارنگ لگ گیا تھااس لئے اس کو*واپس نہیں کیا<sup>یے</sup>

## تقتيم وراثت ميں ديانت

جولوگ این اولادیش کسی کوزیادہ عزیز رکھتے ہیں اس کوزیادہ حقوق عطاکرتے ہیں صحابہ كرام را الله المعلى الى العض اولاد كوزياده محبوب ركهت تع ليكن بير محبت ان كومساوات في الحقوق ے باز نبیں رکھ عمّی تھی حفرت ابو برصدیق علیه فے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو یکھ مل دیا تھالیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے ہد نامکس تھاجب انقال کرنے لگے تو کہاکہ اے بیٹی مجھے اینے بعد تمہارے تمول سے زیادہ کوئی چیز عزیز اور تمہارے افلاس سے زیادہ کوئی چیز ناگوار نبیس میں نے تم پر جو مال ببد کیا تھااگر تمہارااس پر قبضہ ہو جاتا تو وہ تمہارا ہو جاتا لیکن آئ دهال دراخت میں داخل ہے جس کے دارث تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس لئے کتاب اللہ کے موافق باہم تعتیم کرلو۔ بولیں اگر اس سے زیاد ہال ہو تا تو میں چیوڑ دیتے۔ سے

ظلم وغضب سے اجتناب

صحابہ کرام کھ دوسرے کے حق سے ایک ذرہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے ایک بار ایک عورت نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نعمل پرایک گھر کے بارے بس وعوی کیا بولے کہ گھراس کو لے لینے وو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ ساہے کہ جو مخفی بلا التحقاق كى كى بالشت بمرزين بمى لے لے كا قيامت كے دن خداز من كے ساتوں طبقوں كو اس کے ملے کاطوق بنائے گاخدلیا اگروہ جموثی ہے تواس کواندھا کردے اور ای مگر جی اس کی قبر بناراوى كابيان ہے كه مل في ديكھاكه اند مى بوگى ديوار پكر كر جاتى تقى اور كبتى تقى كه جمه ير

منداین منبل جلداصغه ۵۸ مند عثان بن عفان 🗕

منداین می جدد مد است. طبقات این سود تذکره معرت عبدالله بن عمرات مؤطالام الك كراب الماقضيه باسبالا يحوز من ا

سعید بن زید کی بددعا پڑئی ایک دن دوانٹی گھر میں کنواں تھااس میں گر پڑی اور دہی اسکی قبر بنائے ۔ فتم کھانے سے اجتناب

جولوگ خائن یا خداع ہوتے ہیں ان کو معاطات میں قتم کھانے سے کوئی اجتناب نہیں ہوتا ای بتا پر اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا۔

لَا تُعِلِمُ كُلُّ حَلَّافٍ مُهِيُنِ

بات بات يرقتم كمان والدالي فض كى بات ندان

یمی وجہ ہے کہ مخاط لوگ تجی تم کھانے سے بھی احتر از کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک مجھی زیدو تورع کی بنایر تم کھانے سے اجتناب فرماتے تھے۔

ا یک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر طفیہ نے ایک غلام آٹھ سودر ہم پراس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی عیب نہیں فروخت کیا بعد کو مشتری نے دعوی کیا کہ اس غلام میں ایک بیاری ہے حضرت عثمان طبیعیہ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوااور انھوں نے شم لیمنا چاہی لیکن انھوں نے شم کھانے سے انگار کر دیاور غلام کو واپس نے لیاجب وہ اچھا ہو گیا تو پھر پندرہ سودر ہم پر فروخت کیا اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بیاس بات کا معاوضہ تھا کہ انھوں نے باوجود ہے ہونے کے قتم کھانا ایک بڑی بات سمجھائے

مروان نے ایک مقدمہ میں حضرت زید بن ثابت کا سے منبر مسجد نبوی ﷺ پرفتم لیناچابی انھوں نے اس کے سامنے توقعم کھالی لیکن منبر شریف پرفتم کھانے سے انکار کیا۔

<sup>:</sup> مسلم كتاب الميوع باب فرار الخف في جداد الجارو بخارى كتاب التصب مختر ف

٢: مؤطالهم الك كماب البوع، باب العيب في الرقيق مع زرقافي-

٣: مؤطالام الك كمّاب الاقضية بالماحاء في البعين على المنبر

|     |   | • |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | • |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| •   |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| • • |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | · |   |  |

# طرزمعاشرت

#### غربت وافلاس

محابہ کرام ﷺ نہایت نظر وفاقہ اور غربت وافلاس کی زندگی بسر کرتے ہے۔ایک محافی نے ایک عوافی ایک عوافی ایک عوافی عورت سے شادی کرنی جائی تورسول اللہ ﷺ نے فربلا پچھ مہرکیلئے بھی ہے، بولے صرف یہ تہبند ہے۔ آپ نے فربلا اگر تم نے یہ تہبند اس کودے دیا تو پھر تہباری پر دوبو شی کیو کر ہوگ ۔ پچھ اور تلاش کر دوا پس آئے تو کہا پچھ نبیس طافر بلا پچھ نبیس تولوہ کے ایک ایک اگوشی ہی کہیں ہے لاؤ، بولے دو بھی نبیس ملتی یہ سب پچھ تو نہ تھا کیکن روحانیت کا فراند ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے دو بھی نبیس ملتی یہ سب پچھ تو نہ تھا کیکن روحانیت کا فراند ساتھ تھا۔ آپ کیس سے تھا۔ آپ کے قرآن مجید کی چند سور تول پر تعادید ا

حضرت عبدالمطلب بن ربید رفظ اور حفرت فعنل بن عباس دهد فائدان نبوت سے تعلی منان کا کا کوئی سلمان نہ تعلد آپ ﷺ کی خدمت بیل حاضر ہوئے کہ صدقہ وصول کرنے کی خدمت تعویض ہو جائے تواس کے معاوضہ سے مہروغیرہ کا سامان کریں۔ آپ ﷺ نے بدخدمت تو تقویض نہیں کی لیکن شادی کا دوسر اسامان کردیا۔

۔ حفرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے ساتھ حفرت علی کرم اللہ وجد کا نکاح ہوا توایک زرہ کے سوامبر کیلئے رکھنہ تعلداس لئے اس کومبر میں دے دیلہ <sup>س</sup>

ان کی دعوت ولیمد کی داستان نہایت درد انگیزے ان کے پاس مرف دولو نفیاں تھیں ایک بدر کے مال نفیمت کے حصہ میں فی تقی دوسری خس میں سے رسول اللہ پیلائے نے عطا فرمائی تقی دوسری خس میں سے رسول اللہ پیلائے نے عطا فرمائی تقی دعوت کاسلان کرنے کیلئے جا اک ان او نفیوں پر او فرایک شم کی گھائی جس کو سنار جلاتے ہیں او کیلئے آئیں اور سنادوں کے باتھ فروخت کرکے پیچورو پید پیدا کریں ،ووائی سالمان میں معروف تھے کہ حضرت مزو میں شراب کے نشہ میں چور ہوئے اور او نفیوں کو ذری کر اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے دیکھا توان کی آئیموں میں آنو ڈیڈبا آئے۔

حصرت سلمہ بن صور علمه كوايك بار كفاره دينے كى ضرورت بيش آئى،اس لئے رسول

ا: ايوداؤد كمكب النكاح باب في الترويج على العمل بعل-

ابوداؤد كاب الخرائ والدارجاب في بيان واضع قسم النعمس و سهم ذي القربي...

الدواؤد كأب الكاحباب في الرحل يدخل بامراته قبل ان يقلها

الدواود كماب الخرائ والالمدياب في بيان موضع قسم الحمس.

الله ﷺ فامك غلام ك آزاد كرف كالحكم ديا، بولي من توصرف إلى ذات كالمالك بول، اب آپ ﷺ نے ساٹھ مسکینوں کو صدقہ دینے کو کہابولے،رات فاقہ مستی، کیساتھ بسر کید گھر من کیادانہ بھی نہیں۔

اسی طرح اور ایک صحابی کو کفارے میں صدقہ دینا پڑا، لیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا، خود رسول الله ﷺ نے مجوری عطافرہ کی کہ جاکر فقراء کودے دو، بولے کیا مجھ سے اور میرے الل وعيال سے بھی زيادہ كوئی فقير ہے۔ آپ نے فرمليا تواس كو تهميں اوك كھا جاكا

حفزت علی کرم اللہ وجہ سر ور کونین ﷺ کے دللا تھے، لیکن فقر وفاقد کا یہ حال تھا کہ ایک بار گھر بیب آئے توریکھا، حفرت حسین اور حس علیباالسلام رورہے ہیں، حفرت فاطمہ رضی الله عنها سے یو تھا یہ کیول رورہے ہیں؟ بولیل بھوک سے بے تاب ہیں گھرے نکلے تو بازار من ايك يرابهوادياريلااس كاآثااور خوشت خريداليكن محبت رسول على كايدعالم تفاكداس حالت مين بهي رسول الله على كورعوكة موت بغير كمانانه كعلات.

اصحاب صف کے تمام فضائل و مناقب میں سب سے زیادہ نمایاں فضیلت ان کا فقر وفاقد ب،ان کی بیر حالت تھی جب آپ ﷺ کے ساتھ ٹماز کیلئے کھڑے ہوتے تھے توضعف۔ كريزت ته ، بدود يكه تم توكية ته كديريا كل بي-"

حفرت مصعب بن عمير فظه غردواحد مل شهيد موئ تو كفن تك ميسرنه تقا، بدن ير صرف ایک جادر تقی ای کا کفن بنایا گیا، لیکن ده اس قدر مختر تقی که سر د هکتے ہتے تو یاؤں کھل جاتا تعامیوں چمیاتے سے توسر پر کھ نہیں رہنا تھا، بلآخر آپ ﷺ نے فرملاکہ چادرے سر کو اور اول کو گھائی سے چھیادہ علی اور شہدائ احد کویہ مجمی نصیب نہ تعلد اسلے ایک جادر میں متعدو صحابه ولله وفن كئے محت

لباس

ابتدائد اسلام میں محابہ کرام ری کو کیڑوں کی نہایت تکلیف تھی، حضرت عتب بن غروان عظم کامیان ہے کہ ش ساتواں مسلمان ہوں،اس وقت یہ ماات عمی کہ میں فے ایک عادریائی تو تقتیم کر کے آدھی خودلی اور آدھی سعد کودی، لیکن آج ہم ساتوں میں ہر محف کسی

الينيآكك الطلاق ماك في الغليار

ابود او كما المنظر

ترند كالواب الزمد بإب اجاه في معيشة اصحاب النمي

بخاری کتاب المخاری باب غزدها مد. ابود لؤد کتاب الجنائز باب فی الشهید منسل.

نه کسی شهر کاامیر ہے۔<sup>ا</sup>

اکٹر صحاب ﷺ کے پاس مرف ایک کیڑا ہوتا تھا، جس کو گلے سے بائدہ لیتے تھے کہ تہبند اور کرتادونوں کا کام دے ، ایک صحابی ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرملیا کہ ایک کیڑے میں نماز جائز ہے انہیں۔ ارشاد ہونہ

اولكلكم ثوبان

کیاتم میں ہر مخف کے پاس دو کیڑے ہیں۔

حفرت عروبن سلمہ عظی نہایت مغیراکن سحابی ہے، جن کو حفظ قرآن کی بنا پران کے قبیلہ کے لوگوں نے اپنالام بنایا تھالیکن ان کی چادراس قدر چھوٹی تھی کہ جب سجدے ہیں جاتے ہے تو کشف عورت ہو جاتا تھا ایک سحابیہ نے بید حالت دیکھی تو کہا کہ ،

ورواعنا عورته قارلكم.

این قاری کی سر مورت کرو۔

اس پرلوگوں نے ان کوایک قمیش خریددی، قمین کون ی بیزی چیز متی ۔ لیکن ان کواس پر اس قدر مسرت ماصل نہیں ہوئی۔ اس قدر مسرت ماصل نہیں ہوئی۔ اس قدر مسرت ماصل نہیں ہوئی۔ اس قدر تکلیف متی کہ جب قرآن مجید کے صلقہ ورس میں شامل ہوتے ہے تو باہم مل جل کے بیٹھتے تھے کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم کی پردوبو ٹی کر سکے اس ہوتے ہے تو باہم مل جل کے بیٹھتے تھے کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم کی پردوبو ٹی کر سکے اس بان بردگوں کے پائی میں جو تے نہ تھے، موزے نہ تھے، مر پر ٹو پی نہ تھی بدن پر کر دنہ تھا، چنا نچہ ایک بالت میں ان کی عبادہ علیہ ایک جان کی عبادت کو گئے۔ اس حالت میں ان کی عبادت کو گئے۔ اس حالت میں ان کی عبادت کو گئے۔ اس حالت میں ان کی

دعتر معدب بن عمير على جب تك اسلام نبيل لائ تي نهايت نازوقع كيما تعد زندگي اسر كرت تع نهايت نازوقع كيما تعد زندگي بر كرت تعديد حالت بوگئ كه ايك روز جب رسول الله على نان كي بدن بر صرف ايك جادد يكمى جس بي بوشي كي بوند كي بدن بر صرف ايك جادد يكمى جس بي بوشي كي بوند كي بدت تعرب تو آب على كوان كي تد يم حالت ياد آئي اور چتم عبر ت ت آنونكل آئے يك عور تول كوزياده سر بوشى كي ضرورت بوتى كي مشرورت بوتى كي مشرورت بوتى عرب كين حضرت فاطمه رسى الله عنها حكم

ا: الدواكة كاب بعد الماري عن البي الدواكة كاب العدلة البياس العلوة باب بعد عام الواس العملي فيد

٣: ابوداود باب من احق بالابامتد به: كتاب العلم باب في القصع -

٥: مسلم كماب الحائزباب في عياد تدالر مني-

ا: اصاب تذكره معترت مصعب بن عمير -

ے: ترف کی ایواب الز بداصاب میں ہے کہ یہ روایت کی قدر ضیف ہے لیکن بخاری کی روایتوں میں مجمی ان کی فر بت وافا س کا پید جات ہے۔

گوشہ رسول ﷺ کی چادراس قدر چھوٹی تھی کہ ایک بار انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ادب دحیا ہے جسم کے ہر حصے کو چھپانا چاہالیکن ناکامیائی ہوئی، سر ڈھکٹی تھیں تو پوں کھل جاتا تھا، پوس ڈھکٹی تھیں تو سر کھل جاتا تھا آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو فرملا کوئی حرج نہیں ایساں توصرف تمہاد اباب باور تمہاد انظام ہے۔ ا

بعض عور توں کو چادر بھی میسرنہیں نتی،رسول اللہ ﷺ نے عور توں کو عید گاہ میں جانے کی اجازت دی، توایک صحابیہ نے کہا کہ ،اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تووہ کیا کر لے ؟ارشاد ہوا کہ ،اس کو دوسر کی عورت اپنی چادر اڑھا لے۔ "

شادی بیاہ بلی دلہن کیلئے غریب نے غریب آدمی بھی اچھاجوڑا بنوا تاہے لیکن اس زمانہ بلی دلہن کو معمولی جوڑا بھی میسر نہیں ہو تا تھا، حضرت عائشہ رہنی الله عنها کا بیان ہے کہ میرے پاس کاڑھے کی ایک کرتی تھی، شادی بیاہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی توہ ہے اس کو مستعار منگوالتی تھی۔ خوافظ ابن حجر فتح الباری بین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہنی الله عنها کا مقصد ہیں ہے کہ ابتدائے اسلام میں محابہ کرام جاتی نہایت مخدل جزوں کو بھی بوئی چر جھتے تھے۔

رومال نہایت معمولی چز ہے لیکن محابہ کرام ﷺ کووہ بھی میسرند تھا، کھاتا کھاتے تھے تو ۔ اُکھوں سے اُن کھوں کے اُن

<sup>:</sup> الودادووكتاب اللياس باب في العيد يظر الى شعر مولاة

٢: منن ابن ماجه كماب أصلوة ماجاه في خرون النساه في العيدين

تفارى كماب البهد باب الاستعارة للعروس عندالتهامة
 سنن ابن ماجه كماب الاطعمه باب مع اليد بعد المعام

ع: ترندى ابواب از برو بخارى كماب الاعتصام بالكتاب والسنة .

یبال تک که حفرت عائشہ رضی الله عنها کی جو کرتی دولبن کیلئے عارین جلیا کرتی تھی،اس کی نبست انھوں نے ایک محالی سے کہا، کہ اب میری لونڈی بھی اس کو پہنتے ہوئے شرمائے گا۔

حضرت امير معاويد علي ك زمان شي اور بهى ترقى بوئى اور حضرت عمر على نے جس تجميف سے دوكا تھا بال ك كر بيل اس كے منظر نظر آن كے ،ايك بار حضرت مقدام على ان كے دربار ميں حاضر بوے اور كہا كہ آپ جائے بيں كه دسول اللہ مخلا نے حربر اور سونے كار ميں مائى ہے اور جانور ل كى كھال سے روكا ہے۔ انھوں نے كہام ال بولے ليكن بيل بيد تمام جزي آپ على كے كر ميں ديكما بول ا

غزا

غربت وافلاس کی وجہ سے محابہ کرام ﷺ نہایت سادہ اور معمولی غذا پرزندگی بسر کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام بیس کو یاسحابہ کرام ﷺ کوبالکل فاقد کشی کرنی پڑتی تھی، معرت عتبہ بن غروان ﷺ کا بیان ہے کہ بیس ساتواں مسلمان ہوں ،اس وقت یہ حالت تھی کہ ہم لوگ در خت کے بیتے کھا کھا کر گذر او قات کرتے تھے ،جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے جبڑے بھٹ بھٹ گئے تھے۔ ع

اسلام نے قوت ماصل کی توبہ تکلیفیں اگرچہ کم ہو گئیں تاہم پھر بھی عرب کی قدیم سادگی قائم رہی تمام کے فلہ قائم رہی تمام کاللہ مدید کی عام غذا کمجور اور جو تقی اور جو لوگھ دولتند ہوتے ہے دو شام کے فلہ فروشوں سے خاص طور پر اپنے لئے میدہ فرید لیتے تنے ، باتی تمام گر جو اور مجمور پر زندگی بسر کر تا تعلد علی جو کا آٹا بھی چھنا ہوا نہیں ہو تا تھا، بخلہ کی کتاب الاطعمہ میں ہے کہ محابہ بھی کے گروں میں چھلٹی نہیں ہوتی تھی، جو کا آٹا ہیں کر منہ سے پھو تک دیتے تھے۔ ہوسی اڑانے کے بعد جو کہ دیتے تھے۔ ہوسی اڑانے کے بعد جو کہ دیتے تھے۔ ہوسی اڑانے کے بعد جو کہ کہ بی رہنا تھا، اس کو کھالیتے تھے۔

حضرت عمر عظف کے عبد خلافت تک بیر سادگی قائم رہی لیکن جب فتوحات کو وسعت ہوئی۔ متدن قوموں سے اختلاط ہو الور محاب علی کو اپنا فریفت ند بنائے، اس لئے ان کے عبد خلافت میں عمواً میں سادگی قائم رہی، چانچہ فتوحات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام علی نے میدے کی چہاتیاں و یکھیں تو بہجان نہ سکے اور تعجب کے لیج میں کہا، ما ھذہ الرقاع البیض بید میدے کی چہاتیاں و یکھیں بعد کو بیر سادگی فتا ہوگی اور لطیف غذاوں کاروائے ہوگی، چنانچہ ایک سفید کارے کیے جی کی اور الطیف غذاوں کاروائے ہوگی، چنانچہ ایک

<sup>:</sup> البودالاد كماب بللهاب باب في ملودالمور

ا: "أَلْ رِيْدَى اجاء في عيش النبي

ترندی تغییر سوره نسامه ۱۰۱۳ مین طبری ملحد ۲۰۱۳ می

بار حفرت حسن منظ حفرت عبدالله بن عباس منط اور حفرت جعفر منظ ایک صحابید کے پاس جور سول الله علی کا کھانا بکائی تھیں آئے، اور کہاکہ ہمارے لئے وہ کھانا پکا، جور سول الله علی کو پند تھا، بولیس، اب وہ تمہیں پند نہیں آسکک ا

ال مديث كي شرح مي لكماب:-

اى لسعة العيش وزهاب ضيفة الذى كان اولا وقداعتادلناس الاطعمة اللذبذة.

لینی اس لئے کہ اب عیش کے وافر سامان پیدا ہو گئے میں اور مہلی تک وسی زائل ہو ممنی بادرلوگ عمدہ غذاوں کے خوگر ہو چکے ہیں۔

مكان

غربت دافلاس کی وجہ ہے صحابہ کرام ﷺ کے مکانات نہا ہت مختصر، پست اور کم حیثیت ہوتے ہاں میں جائے ضرور تک کا وجود شقاء کا دروازوں پر پردے نہ تنے ، گراتوں کو گھروں میں چراغ تک نبیس جلائے جاتے تنے ہی جعد میں اگر چہ اس قدر ترقی ہوئی کہ دروازوں پر پردے لاکا کے گئے ، فل کیکن حضرت ابو بکر دیائی تاکم کا نائم میں اگر چہ کے زمانہ تک عام طور پر عرب کی قدیم سادگی قائم رکھنا رہی۔ حضرت عمر دیائی ماتھ قائم رکھنا جا بھر ہوگا آباد کرلیا تو عام حکم دیا

لايزيدن احدكم على ثلثة ابيات ولا تطاولوافي النبيان والزموا السنة تلزمكم الدوله.

کوئی مخص تین کرے سے زیادہ نہ بتائے اور مکان کو بلند نہ بناؤ اور سنت پر قائم رہو تو تمہاری سلطنت بھی قائم رہے گی۔

تاہم لوگوں نے ان کے زمانے میں بلند مکانات بنانے شروع کیے اور یہ پہلاون تھاکہ عرب میں بلند عمار توں کے نظر آئے چنانچ مسندواری میں ہے۔ عرب میں بلند عمار توں کے تنگرے نظر آئے چنانچ مسندواری میں ہے۔ تطاول الناس فی البناء فی زمن عمر۔

شائل ترندي معشرت باب اجاه في صفة اوام رسول الله ك

r: معجع بخاري كتاب المغازي قصية الأفك.

البوداؤد كماب الادب باب الاستيذان في العورات الثلاث.

٥: ابوداؤد كماب الدب باب الاستيذان في العورات الثلاث

۲: طیری متحه ۲،۳۸۸

<sup>2:</sup> مندوارى باب فى دباب العلم صغى ساس

او گول نے مفرت عمر دیکھ کے زمان میں بلند عمار تیس بنائیں۔

حضرت عثمان عنظنہ کے عبد خلافت میں تمدن نے اور ترقی کی۔ اس کئے سحابہ کرام معظیہ الشان مکانات بنوائے حضرت زبیر عظیہ نے بھر و مصر کوف اور اسکندریہ میں عمد و کانات تھیہ کرانے، حضرت زبیر عظیہ نے مدینہ میں اینت اور چوتہ سے پہند مکان بولیاور اس میں ساھوئی تکزیاں لکوائنیں۔ حضرت معد بن ائی و قاص عظیہ نے مقام مقتی میں ایک نہایت بلند و سنے اور پر فضام کان تغیبہ کرولیاور اس کے اور کر تگرے بنوائے۔ حضرت مقداد عظیہ نے مدینہ میں ایک بخت تھیں۔ ا

المعند ت امیر معاوید منطقه کے زمانہ میں اور بھی ترقی ہوئی۔ انھوں نے ایک عظیم الشان تل بنولیاجس کانام قصر بن صدیف تھااور جو قلعہ کا بھی کام دے سکتا تھا۔

سامان آرائش

سحابیات نہایت معمولی لیاس اور ساد وزیورات استعمال کرتی تھیں اصادیث کی کتابوں کے سیخ واستقر اور سے صرف باز وبند کڑے ، بالی مہار، انگو تھی اور چھلے کا پید چلتا ہے لونگ کا ہار بھی پہنتی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں حضرت عائشہ رصی الله علما کا جو ہار ایک سفر میں گم ہو گیا تھاوہ مہرہ یمانی کا تھا۔ ''

صحابیات سر مداور مہندی کا استعمال بھی کرتی تھیں زچہ خانہ ہے تکلتی تھیں تو منہ پر درس (ایک قتم کی سرخ کھاس کانام ہے) کا غازہ ملتی تھیں کہ چہرے کے داغ مث جا تھیں۔ میں سک (سک ایک قتم کی خوشبوہے جو ماتھے پرلگائی جاتی ہے) فیپیشانی پرلگاتی تھیں۔ زید و تقشف

فقوعات کی وسعت اور مال ودولت کی کشرت نے آگر چہ جیسا کہ او پر گزر چکاہ محابہ کرام کی قدیم طرز معاشرت میں بہت کچھ تغیر پیدا کردیا تھا۔ تاہم اکثر صحابہ ﷺ نہایت زاہداند اور تلقشفاند زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ للات پہندی سے اس قدر احتراز کرتے تھے ایک بار انھوں نے کس سے پانی مانگا اور وہ شیشے کے بیالے میں لایا تو پینے سے انکار کردیا۔ پھر فکڑی کے بیالے میں لایا تو بیااس کے بعد وضو کیلئے پانی طلب کیا۔ وہ طشت

<sup>:</sup> مقدمداین فلدون صغیه ۲۲۵ ـ

العالى كالب الوصالياب من تقدق الى وكياد مع فق البارى ـ

٢: ايوداؤد كتاب الطهارة باب التيمم

٣: اينأباب اجاء في وقت النفسله

العِمْ كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم.

ایک بار حضرت ابو جمیفہ عرب کی ایک لطیف غذا کھا کر آئے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ڈکارلی آپ نے فرملا۔

اكثر هم شبعافي الدينا اكثرهم جوعا يوم القيامة

جن لوگوں کا پیٹ و نیا بیس جس قدر زیادہ مجرے گااسی قدر وہ قیامت کے دن مجبو کے۔ رہیں گے۔

اس کے بعد انھوں نے مجھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایارات کو کھاتے تھے تودن کو بھو کے رہتے تھے اور دن کو کھاتے تھے تورات کو فاقد کرتے تھے۔ <sup>ت</sup>

زہد و تقضف کی وجہ ہے بعض صحابہ علیہ گھر تک بنانا پیند نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی علیہ نے اپنے لئے گھر نہیں بنایا تھا بلکہ دیواروں اور در ختوں کے سائے ہیں پڑے رہتے تھے۔ ایک بارایک مخص نے گھر بنانے پر اصرار کیا تو پہلے راضی نہیں ہو ے راضی ہوئے بھی توایعے تک اور پیت گھر پر کہ جب کھڑے ہوں تو جیست ہے سرلگ جا کے اور پاؤل پیسلا کیں توانگلیاں دیوار تک پہنچ جا کیں۔ اگھر میں سامان نہایت مخصر رکھتے تھے یعنی صرف ایک بیالہ اور ایک لوٹا لیکن اس کو بھی وہ زہد و تقفف کے خلاف سمجھتے تھے چنانچہ ایک بار بیار ہوئے وان چیزوں کو دیکھ کر روف کے ایک اور کہا کہ رسول اللہ پیلا نے ہم سموں کو وصیت فرمائی تھی کہ وہ نیاہے صرف اس قدر لینا جتنا ایک مسافر زاور اوکیلئے لیت ہے طالا نکہ ہمارے پاس یہ مامان ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر علیا ہتنا ایک مسافر زاور اوکیلئے لیت ہے طالا نکہ ہمارے پاس یہ مامان ہیں۔ تو حضرت ابوذر حظیم کے گھرکے کل سامان کی قیمت سودر ہم ہے ہمی مامان ہیں۔ وحضرت ابوذر حظیم کے کھرکے کل سامان کی قیمت کانہ تھا۔ آ ایک روز پکھ کم تھی۔ وحضرت ابوذر حظیم کے کھرکا سامان وور ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آ ایک روز پکھ ہے اور خودان کا اور ھونا چھا پڑا ہے۔ گھرکے اندر جاکرد یکھا تو معلوم ہوا کہ گھر نہایت ہوسیدہ ہوا کہ دوران کا اور ھونا چھا پڑا ہے۔ گھر اسے اندر جاکرد یکھا تو معلوم ہوا کہ گھر نہایت ہوسیدہ ہوا دوران کا اور ھونا چھا پڑا ہے۔ گھرکے اندر جاکرد یکھا تو معلوم ہوا کہ گھر نہایت ہوسیدہ ہوا دوران کا اور ھونا چھا پڑا ہے۔ گھرکے اندر جاکرد یکھا تو معلوم ہوا کہ گھر نہایت ہوسیدہ ہوا دوران کا اور ھونا چھا پڑا ہے۔ گھر

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره معزت عبدالله بن عمرٌ. ٣٠ اسدالغابه تذكره معزت ابو جميفةً.

۳: استیعاب تذکره حضرت سلمان فارگ به

۳: طبقات ابن سعد تذكره حصرت سلمان فارى -

عبدالله بن عمرت عبدالله بن عمرت

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره «عنرت ابوذر غفاريَّد

<sup>2:</sup> ابود اؤد ابواب تفريع شهر مضان باب التباب الترتيل في القراه

صحابہ کرام ہو ہو ہو ہو داستطاعت کے وضع و لباس نہایت زاہد لندر کھتے تھے ایک بارایک شخص حضرت عائشہ رصی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا پولیس ذرا تھہر جاؤیس اپنا کپڑا تی بولیس نے کہااگر میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تو لوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے۔ بولیس ہو اوگ پاتا دھر اتا نہیں پہنچ ان کو نیا کپڑا نصیب نہ ہوگا۔ ایک بار حضرت سلمان فاری خوات معرف کا ایک بار حضرت اسلمان فاری خوات معالی و او نیا بی الدرواء رضی الله عمها کی الماقات کو آئے بدن پر صرف ایک کمبل اور او نیا پاجامہ تھالوگوں نے کہا آپ نے صورت کیوں بگاڑر کھی ہے؟ بولے نیکی صرف آخرت کی نیکی ہے۔ ان کے پاس صرف ایک عمباتھی جس کا ایک حصہ بچھاتے تھے اور ایک حصہ پہنچ تھے۔ ان کے پاس صرف ایک عمباتھ ہی جس کا ایک حصہ بچھاتے تھے اور ایک حصہ پہنچ تھے۔ ایک بار کسی نے حضرت عبد الله بن عمر حقوق کو ایک جا دواڑھادی سو کر اشھے اور اس کے رہنی نیک نیک بیل بونے و کہا کہ اگر میہ نہ ہوتے آواس کے استعمال میں کوئی مضا اقد نہ تھا۔ حضرت میں بور بی بی بور لے ہم کور سول اللہ پیلائے نے زیادہ نازو تھم کی زید کی بر ہنہ پار بی و بھا کہ آپ حضم دیا ہے باؤں پر نگاہ پڑی تو بولا آپ حقید کی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ بر ہنہ پاکوں ہیں؟ بولے زید گیا نے نہم کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ بن جم کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ بن جم کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ بی خوات کو تھم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ نے نہ کہ کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ نے نہ کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ و نظالہ نے نہ کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔

مال دوولت و نیائی سب نے زیادہ د نفریب چیز ہے اخیر میں صحابہ کرا اُ کھا گئا۔ کے آ کے آگرچہ د نیا نے اپنا فزائد اگل دیا لیکن انھوں نے اس آب دوال سے اپنادا من تر نہیں کیا۔ حضرت سعید بن عام حقیقہ مصل کے گور فرضے لیکن جو کچھ وظیفہ مانا تھاسب صرف کر دیتے تھے اور خود فقیرانہ زعد گی بسر کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر حقیقہ مصل آئے اور تھم دیا کہ یہاں کے محتاجوں کانام لکھا جائے فہرست چی ہوئی تواس میں حضرت سعید بن عام کانام بھی تھانام دیکھ کر تعجب ہو چھاکون سعید بن عام کانام بھی تھانام دیکھ کر تعجب ہو چھاکون سعید بن عام حقیقہ کو تواس میں حضرت سعید بن عام کر دیتے ہیں؟ کو تعجب ہو تھا ہے ان کا وظیفہ کیا جو تا ہے؟ لوگوں نے کہا سب صرف کر دیتے ہیں؟ حضرت عمر حقیقہ نے ان کی سے حالت نی تو روپڑے اور ان کے پاس بزار اشر فیوں کا توڑا بھول یا۔ انھوں نے اشر فیال دیکھیں توانالغہ پڑھے گئے۔ فی بی نے ناتو کہا کیا امیر المو منین کی جھوادیا۔ انھوں نے اشر فیال دیکھیں توانالغہ پڑھی آیا میر ب کھی بڑھ کر واقعہ چیش آیا میر ب پاس دنیا آئی میر ب پاس فتنہ آیا۔ فی بی نے کہا تواس کو صرف میں او سے انھوں نے اشر فیوں کو بیاں دیا تو در کیا گئارا کی نے کہا تواس کو صرف میں او سے انھوں نے اشر فیوں کو انھا کہا کہا گیا کہ تو بی ضروریات انھا کر ایک تو بڑے میں رکھ دیا اور صبح کو ایک فوج کو دے ڈالا۔ فی بی نے کہا کہا کچھ تو اپی ضروریات

ا: اوب المفروباب الرفق في المعيشة - ١٠ اوب المفرد باب الزيارة -

احتیاب تَذَکّره حضرت سلمان قارئ ـ ۱۹۰۰ طبقات این معد تذکّره حضرت عبدالله بن الله بن الله دن الله بن الله عبدالله بن الله الله بن الله الله بن ال

نیانے رکھ لیتے ہوئے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ اگر جنت کی ایک حور بھی دنیا میں آ
بان توزمین مشک کی خوشہوہ معطر ہو جائے اور میں اس پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکنگ اللہ جو سحاب ﷺ مال ودولت جمع کر لیتے تھے ان کو بھی اس پر افسوس ہو تا تھا حضرت ابوہا شم من متب بھی بہتا ہے طاعون ہوئے تو حضرت امیر معاویہ عیادت کو آئے۔ وہ ان کو بنی کر رونے لگے ہوئے کیا مرض کی تکلیف ہے یاد ٹیا کے چھوڑنے کا قاتی ہے۔ فرملیا تھا کہ جمعہ رسول اللہ ﷺ نے ایک وصیت فرمائی تھی کاش میں اس پر عمل کرتا آپ نے فرملیا تھا کہ شاید تم کو اس قدرمال ہاتھ آئے جو ایک قوم پر تقسیم کیاجائے لیکن تم اس میں سے صرف ایک خادم اورا یک سواری پر قاعت کرنا جمعے وہ مال ملااور میں نے اس کو جمع کیا۔ ا

البعض سحابہ ﷺ امرا، و ممال کے تعلقات کو زمد و تققف کے خلاف سمجھتے تھے اور ان سے نہایت بے نیازی کے ساتھ ملتے تھے ایک بار حضرت ابو موک اشعری منظم آئے اور حضرت ابو ذر خفاری منظم سے بھائی بھائی کہد کرلیٹ گئے دوجس قدر لیٹتے تھے حضرت ابو ذران کو اپنے بات سے اور کہتے تھے کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہوں وی تھے۔

حضرت نبیط بن شریط رفظه ایک سحافی تھے ،ایک بادان سے ان کے بیٹے نے کہااگر آپ بادشاہ وقت کے پاس جاتے تو آپ کو جھی فائدہ انھاق وقت کے پاس جاتے تو آپ کو جھی فائدہ انھاتی بولے ، لیکن جھے خوف ہے کہ کہیں ان کی صحبت جھے دوز خیص ندؤ تعلیل وے "
اینا کام خود کرنا

صحابہ کرام ﷺ اپناکام کاج خود کرتے تھے اور اس کو کوئی عیب نہیں سیجھتے تھے، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ قرماتے ہیں۔

کنا مع رسول الله ﷺ حدام انفسنا نتنا دب الرعاية رعاية ابلناهي . بم سب رسول الله كے ساتھ خودائي خادم تقادر بارى بارى اپنادن چراتے تھے۔ حضرت عمر هنائي خودائي او نول كى جو كي نكاكتے تھے۔ ! حضرت على كرم الله وجهد اپنى او نشيول كو جارہ كھلاتے تھے اور آنا گھول كر يلاتے تھے. "

r;

مؤطامام مالك كتاب الج ياب، يجوز للمح م ال الفعلد

ا: اسدانغاب تذكره معترت معيد بن عام ،اسدانغايه على ان كے زيد كے اور بھى بعض واقعات لكھ كر لكھا است كر داء

r - نَسَأَقُ لَنَابِ الزينة باب اتحادُ النائم والمركب من طبقات ابن معد تذكره عفر ت ابوذرِّ ـ

طبقات این سعد تذکره حضرت بنیط بن شریط.

ابود نؤد كتاب الطبارة باب القول الرجل الواتوضاً.

<sup>2:</sup> الصاكتاب المج باب القران في الحجه

ا كيب بار حضرت عنان وظهد كيلي كهاتاتيار كيا كيالور حضرت على كرم الله وجبه بهى مدعوك كنه كنه الله والمائة وجبه بهى مدعوك كنه الناسكياس آدى آيا توديكها كودابنها تهديه الناسكياس جمالارب بيرا

ایک بارایک شخص حفزت ابو ذر غفاری دیشد کے مکان پر آئے اور ان کی بی با ہے بو چھا، دہ کبال ہیں؟ بولیس کام دھندے پر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اونٹ پر مشک لادے جوئے آرہے ہیں۔ 'ایک بار وہ مشک لئے آرہے تھے، ایک فخص نے بوچھا آپ کے کوئی اوا اد نہیں ہے؟ بولے ، رسول اللہ علا نے فرملاہے کہ جس مسلمان کے تمن لڑکے مرجاتے ہیں مقد اس کو جنت دیتا ہے۔'

ایک بارر سول اللہ ﷺ فقر و فاقہ میں جتلا ہوگے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو ایک یہودی کے باغ میں آئے اور ستر وڈول پانی کے کھینچے ،اور ہر ڈول کا معاوضہ ایک کجھور قرار پایا تھا، یہودی نے ستر و محجوری دیں، ان کو لے کر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک صحابی ای طرح تقریباد وصاع محجور کماکر لائے اور آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ ع

حفرت عبداللہ بن عمر علی سفر میں ہوتے تھے تو جو کام خود کر کتے تھے ،اس کو کسی دوسرے سے متعلق نہیں کرتے تھے۔ ف

حرمت خركے بعد بعض صحاب رہ نے جو سر د ملک كے رہے والے تھ ، آپ ﷺ كى، خدمت ميں عرض كى كہ يارسول اللہ ﷺ ہم سر و ملک كے رہے والے ہيں اور سخت مشقت طلب كام كرتے ہيں اس لئے گيبوں كى شر اب استعمال كرتے ہيں۔ آپ ﷺ نے فر ملا كيادہ نيشہ آور بھى ہے۔ بولے ہاں، فر ملااس كو چھوڑدو۔ ت

محسل جمعه کے وجوب کاسب صرف بیہے کہ نہ

كان الناس محهو دين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسحد هم فيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله في في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى ذلك بعضهم بعضا فلما وحد رسول الله في تلك الريح قال ايها الناس اذاكان هذا ليوم فاغتسلوا وليمس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه ما يروته لادت ما يروم من من من من يو يوته لادت ما يروم المناس المناس عن منه وطيبه من المناس المناس عن منه وطيبه من المناس المناس عن المناس المناس عنه منه وطيبه المناس المناس عنه منه وطيبه عنه المناس عنه منه المناس عنه المناس عنه المناس عنه المناس المنا

ابوداود كآب المناسك باب محم العبيد للح م

<sup>9:</sup> اوب المفروباب من قدم الى طليفه طعام نقام يعلي - سا: اوب الفروباب ففنل من مات له الولد

۳: سنن این ماجه ابواب الربول باب الرجل میستی کل دلویتم قایشتر ط بلدید. ۵. طبقا - این سعه تذکر دهند و این عشر ۱۷ این واده کمک الاش ما

۵: طبقات ابن سعد تذكره معفرت ابن عمر الله البوداد و كماب الاثرية باب الني عن المنكر.
 ٤: ابوداد و كماب الطبارة باب الضية في ترك الفسل، يوم الجمعه.

یتے ، ان کی معید نہایت تنگ تھی، حبیت بہت تھی، یعنی او ہر صرف چھیر تھاا یک روز آ تحضرت ﷺ الماز جعد كيليج برآمد ہوئے دن نہايت كرم تھا، لوگوں كو كمبل كے كيرول مين بسيند آيااوراس قدر بو محيلي كرسب كوتكيف بوكي آب ﷺ كوبد بوكااحساس ہوا تو قرمایا کہ جب بیدون آئے تو عسل کرلیا کرواور جہاں تک ممکن ہو عمرہ تیل اور عمرہ خوشبواگلا\_

سحابیات رصی الله عمل خاندداری کے کامول کوخوداین باتھ سے انجام دی تھیں،اور اس میں سخت سے سخت تکلیفیں برواشت کرتی تھیں،حضرت فاطمہ رصی الله عنها رسول الله الله كى محبوب ترين صاحبزاوى تھيں، ليكن چكى بيتے بيتے ہاتھ ميں چھالے پڑ گئے تھے مشكيزوں میں پانی لاتے لاتے سینہ داغ دار ہو گیا تھا، جھاڑودیتے دیتے کیڑے چیکٹ ہو گئے تھے۔'

حفرت اساء رسي الله عبها حفرت الويكر مظه كي صاحبزادي تقيل اور ان كي شادي حضرت زبیر ﷺ سے ہوئی تھی۔وہاس قدر مفلس تھے کہ ایک گھوڑے کے سوا گھر میں مجھے نہ تھا، حفرت اساء رسی الله عنها خود اس گھوڑے کیلئے گھاس لاتی تھیں، حفرت ابو بكر وزيد ن گھوڑے کی سائیسی کیلئے ایک غلام بھیجا توانھوں نے اس خدمت سے نجات یا کی۔ رسول اللہ الله في حضرت زبير رفي كوايك قطعه زمين بطور جاكير كے دياتھا جومديند سے تمن فرسخ دور تماد حضرت اساء رسى الله عها وبال جائل اوروبال سے تعجور كي تحشيال اسين سرير لائس اوران کو کوٹ کران کی پائی تھینینے والی او مُنمیٰ کو کھلا تیں، گھر کے معمولی کار و باران کے علاوہ تھے ،خودیانی الِ تَمِن، مثَكَ مِحِتْ حِاتَى تُواسَ كُو سَمِيْتِين، آثاً كُو نُدهتين. \*

ازواح مطهرات رسي الله عهر محركاكام وصداخود كرتى تحيس،ايك ون حضرت عائشه رسى الله عمها كابارى تقي، جويدي اس كارو في إيكانى اور سول الله على كانظار شروع كياآب 大 سے آنے میں در ہوگئ توسو کئیں، آپ ﷺ آے تو جاللے ع

### ذرائع معاش

مور تین بورب کاخیال ہے کہ اسلام کے بعد سحابہ کرام علی کی معاش کا تمام تروارو مدار صرف ال غنيمت يرره كياتها، ليكن ورحقيقت بدايك عظيم الثان تاريخي علطي ب مہاجرین وانسار اسلام کے نظام ترکیبی کے اصلی عضر منے اور ان دونوں نے ابتدای ہے الك الك دريد معاش اختيار كرليا تفاءمهاجرين تجارت اور انصار تحيتى بازى كرتے تھے، چنانجد

الينبأ كمّاب الخراث والابارة باب في بيان مواضع قتم الخمس وسهم ذي القريب

مسلم كماب الام باب حوار اردات المراة الاجنبية اداعيت في الطريق

اوب المقروباب الايوذي جاره\_

جب حضرت ابو بربره فظه پر کشرت روایت کاالزام لگایا گیا توانهول نے اس کی بھی وجہ بتائی۔
ان اخونی من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالا سواق و کنت الزم
رسول الله علی ملاء بطنی فاشهداذا غابو اوا حفظ اذانسواو کان
یشغل اخرتی من الانصار عمل اموالهم و کنت امراءً مسکینا من مساکین
الصغقه اعی حین ینسون د (معاری کنال البوع)

میرے بھائی مباجرین تجارتی کار وباریس مصروف رہتے تھاور میں رسول اللہ علیہ ک خدمت میں بعد وقت موجود رہتا تھا، اس لئے جب وہ غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا۔ جب وہ مجول جاتے تھے تو میں یاد کر تا تھااور میرے بھائی انصار کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے اور میں مساکیون صف میں ہے ایک مسکیون تھا۔ اس لئے جب وہ لوگ بحول جاتے تھے تو میں آپ چیلئے کے اقوال کویاد کر لیتا تھا۔

ایک بار حفرت ابو موی خدری دی نے ایک موقع پر رسول الله ﷺ کے ارشاد کا حوالہ دیااور حفرت ابوسعید خدری دی نے اس کی تقدیق کی اور حفرت ابوسعید خدری دی اس کی تقدیق کی، تو حفرت عمر دی ہے نے دو معذرت کی۔

اخفى على هذا من امر رسول الله على الهاني الصفق بالا سواق لل على الحق على هذا من امر رسول الله على الهاني الصفق بالا سواق لل الماق المحتمد عن مومنة اهلى واشغلت بامر المسلمين فسياكل ال ابن بكر من هذالمال على المحتمد المسلمين فسياكل الله بي بكر من هذالمال على المحتمد المسلمين فسياكل الله بي بكر من هذالمال على المحتمد ا

میری قوم جانتی ہے کہ میر اپیشہ میرے الل وعیال کی معاش کیلئے کافی تھا، کیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں اس لئے میرے الل وعیال بیت المال ہے وجہ معاش لیں ہے۔

حفرت عثان مظلم ، حفرت ربید بن مارث مظله کی شرکت میں تجارت کرتے نفے۔ ؟

حفرت عبدالر جمان بن عوف دیشا، اجرت کر کے آئے تورسول اللہ ﷺ نے حضرت معد بن الرائع دیشا، کے ساتھ ان کی مواخات کرادی۔ اس بناپر حضرت سعد دیشا، نے اپنی مال میں سے ان کو نصف دینا جایا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال میں سے ان کو نصف دینا جایا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال تم کو مبارک جھے کوئی تجارتی ہاز اربتاؤ،

بخاري كتاب البوع بإب الخرون في التجارة \_

ا: اليناباب كب الربل و عمله بيده

۳: اسدالغابه مذکره حضرت ربعیه بن حادث.

انھوں نے سوق قبیقاع کاراستہ بتادیا،وہاں جا کرانھوں نے پنیر اور کھی کی تجارت شروع کروی کاور چند ہی دنوں میں اس قدر فائد وہوا کہ شادی کرنے کے قائل ہو کئے۔

اسلام ہے پہلے عرب میں جو بازار قائم تھے، مثلا عکاظ ، ذوائجان ، حباث اسلام کے بعد بھی ان کی رونق آخر بیاا کی صدی تک قائم رہی جسکین یہ بازار جو تک موماز ماند تی میں لگت بعد بھی ان کی رونق آخر بیاا کی صدی تک قائم رہی جسکیات کرنا حرمت تی کے خلاف سمجھا، ستے ،اس لئے اول اول محاب کرام ہیں شاف سنا ہے ۔

الیکن القد تعالی اپنے نیک بندول کو اپنے فضل و ہر کت سے کیوں کر محروم کر سکت تھا۔ جنانچہ وحی آسانی نے سحابہ کرام ہیں خوان بازاروں میں تجارت کی عام اجازت عطافر مائی،

ليس عليكم حناج ان تبتغوا فضلا من ربكم

زمانه فج مِن تجارت كُرِيَا تمبار \_ ليُّ كناه كا كام تبيل\_

ان بازاروں کے علاوہ خود عبد اسلام میں بعض نے بازار قائم ہوئے، چنانچہ خود رسول اللہ اللہ فیلا نے منورہ میں ایک جدید بازار قائم کیا جس میں کوئی تجارتی محصول نہیں ایا جا تاتھا۔ اللہ اللہ فیلا نے دعافر مائی تھی۔ حضرت صحر اللہ فیلا نے دعافر مائی تھی۔

الهم بارك لامتي في بكورها\_

خداد ندمیر گامت کو منح کے تڑے میں برکت دے

اسلئے وہ بمیشہ اپنے سامان تجارت کو مجسویرے روانہ فرماتے تھے اور معقول نفع اٹھاتے تھے۔ قد حضرت ابو بکر عظیمہ اکثر اپنامال تجارت لے کر بھر ہ جلیا کرتے تھے۔ چتانچہ رسول اللہ

الله كاوفات الكسال پيشتر مال تجارت لے كربھرے كو گئے تھے۔ ا

حفزت عمر رہ منظانہ نے ایران سے تجارتی تعلقات قائم کئے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ علیہ نے ان کو ایک رکھی ہے نہیں کہتا ہے۔ ان کو ایک رکھی جہ عنایت کیا۔ انہوں نے لینے سے انکار کیا تو فر ملیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو پہنواس کوارض فارس میں جھیج دو تمہیں ہالی فا کدہ حاصل ہوگا۔ آ

حضرت عطارہ تھی مناب ایک سحائی تھے جو عموماً سلاطین کے دربار میں (عالباً تجارتی

ا: يَجْارِي كَمَابِ اللَّهِ عَبَابِ قول الله تبارك و تعالى فاذاقضيت الصلوة الحد

ا: گنج البارى جلد ٣ صفى ١٥٤ م، ٥٨ من من ان بازارون كے تاریخي طالات بنفسيل مذكور ميں۔

۴: بخار کی کتاب الیوع باب ما جاه فی قول الله تارک و تعالی هادا فضیت الصلواة هانتشروا هی الارص الح۔

٢: فتور البلدان صفي صفي ٢١ ـ

ابوداؤد كآب الجهاد باب في الابتكار في السفر ...

٦: سنن ابن ماجه كمّاب الأدب بالمزان.

ے: مند جلد اسفی کے ۱۳۸۲، لیکن اس مدیث سے قطعی طور پریہ ابت نہیں ہوتا کہ ایران سے ان کے اتجار فی تعلق اس مح کو تکہ دوسر سے تاجروں کے ذریعے سے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکا تھا۔

تعلقات سے) حاضر ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک بار دہ ایک رئیٹی چوڑا لائے اور \* ضرت عمر عظیمہ نے اس کو ہاڑار میں دیکھا تو فرملامیار سول اللہ آپ اس کو خرید لیجئے اور جب وفود عرب آئیس توای کو پین کران کے سامنے بیٹھئے۔''

خ ص سحابہ کرام یکھی کا تجارتی ذوق آس قدر ترقی کر گیاتھا، کہ وہ اس کے سواکوئی دوسر ا ذراید معاش پیند ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت کی وظیفہ خواری ایک ایسالقمہ ترہے جس کے تصور سے بھی اشیائی نداق کے منہ بیل پائی بھر آتا ہے لیکن صحابہ کرام حقیق میں جولوگ تجارت کی برکات سے واقف تھے، وہ عرب کواس کا خوگر بناتا پہند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب منز ت عمر حقیقہ نے بیت المال سے تمام مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کرناچا ہاتو حضرت ابوسفیان بن حرب حقیقہ نے فرمایا۔

اديوان مثل ديوان بني الاصفر انك فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركو التحارق. ?

کیارومیوں کے طرح ان کے نام بھی درج رجسر ہوں مے ،اگر آپ نے لوگوں کے وطا نف مقرر کئے تودواس براعتاد کرلیں مے اور تجارت کو جیسوردیں ہے۔

مباجرین کا مخصوص پیشہ اگر چہ تجارت تھا، مدید میں آکروہ بھی رفتہ رفتہ ، کیتی باڈی میں مصروف ہوگئے۔ چنانچہ جب اول اول مباجرین مدید میں آئے توانسار نے رسول اللہ پیلا کی خدمت میں ورخواست کی کہ ہمارے نخلشان ہمارے بھائی مباجرین کے در میان تقسیم فرما جہتے ، لیکن آپ پیلا نے انکار فرملا ، پھر انہوں نے کہا کہ وہ محنت مزدوری میں حصہ لیس ہم ان و پیدا وار میں شریک کرلیا۔ کم بعد میں ان و پیدا وار میں شریک کرلیا۔ کم معاجرین نے اسکو بخوشی قبول کرلیا۔ کم بعد میں انصار نے اپنے کھیت بنائی ہو بناشر وی کئے تو عموماتمام مہاجرین نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح انصار نے اپنے کھیت بنائی ہو بناشر وی کئے تو عموماتمام مہاجرین نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح اندادی میں ۔۔۔

ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث و الربعيد مدينه من مهاجرين كاكونى كم إبيانه تهاجوتها في يوقفا في بيداوار بريميق شركرتابو حضرت على طبخه ، حضرت سعد بن مالك طبخه ، حضرت عبدالله بن مسعود طبخه، وغيره اس طرح هيتي كرتي تقيد ع

<sup>:</sup> مسلم كتاب اللباس باب تح يم استعال اناء الذبب والفضه \_

ا: فقر البلدان صفيه ١٢٣٨\_

٣: بغارى ابواب الحرث اوالمرارعة وباب اذا قال الفني موية الخل

م. تصبح بخاري ابواب الحرث والمزارعة بالشتر وتحوه

لیکن سحاب ﷺ کی معاش صرف زراعت و تجارت بی موقوف نه تھی القد تعالی نے ان و اسب طال کی توفیق عطافر مائی تھی۔ اسلے جس پیٹے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کے افتیار کر لینے میں ان کو کسی قشم کا ننگ وعار نہ تھا۔ خود حفرت سودہ رصی الله عنها طالف کالویم بناتی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی ملی حالت تمام از واج مطہر ات رصی الله عنه سے بہتر تھی۔ اگر چہ مدائن کے گور نر تھے، تاہم چنائی بن کروجہ معاش پیدا کرتے تھے۔ آ

بعض صحابہ ﷺ محنت مز دوری پراپی او قات بسر کرتے تھے ایک صحابی ﷺ نے آپ ﷺ سے مصافحہ کیا تو آپ ﷺ نے فرملا آپ کے ہاتھ میں نشانات کیے ہیں؟ بولے پھر پر بچاوڑ اچلا تا ہوں اور اس سے اپنے اہل وعمال کیلئے روزی پیدا کرتا ہوں آپ ﷺ نے ان کے ہاتمہ جوم لئے۔ ''

بعض صحابہ بی شبد کی تھیوں کی مگہداشت کرتے تھے،اوران سے شبد پیداکرتے تھے چنانچہ ایک صحابی نے ایک جنگل رسول اللہ ﷺ سے اپنے لئے مخصوص کرالیا تھا،اس سے شہد بیداکرتے تھے اوراس کی ذکو قالوا کرتے تھے۔ یہ جنگل حضرت عمر ﷺ کے عبد خلافت تک ان کے قبلے ایک قبلے آپ ﷺ نے ای قتم کے دو جنگل مخصوص کردیئے تھے اور وہ ان کی ذکو قادیتے تھے۔ ان کی ذکو قادیتے تھے۔ اُ

حصه اول تمام ہوا

امدالغايه مذكره خليب

استیعاب تذکره حضرت سلمان فاری به ...

٣: اسدالغابه بذكرة سعد الانصاري

٣٠ - ابود اؤد كثاب الزكؤة باب زكوة النسل.

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی موااوروه الله سے راضی موسے

(انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقد س ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



حصہ نہم

جس میں صحابہ و صحابیات (رضی اللہ عنین ) کی سیاسی ندہی اور علمی خدمات کی تعصیل کر کے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر اسلام کے عاول شد نظام حکومت کو قائم رکھا اور کیونکر فد جب اخلاق اور اسلام علوم علم وقلیر وحدیث، فقد وقصوف و تاریخ وغیرہ کی حفاظت و اشاعت کی

ت*ۇيرەز*تىب جنابمولاناعبدالسلام ندوڭ

دُوْزُالِ اللَّهُ عَتْ الْوَدُوْرُونُ الْمُلْمِدِينَ اللَّهُ الْمُدَوْرُونُ مِلْمُلْمِدُونُ وَمُلْمُ الْمُدُونُ

|   |   |   |  | • |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | _ | • |  |   |

## ويباچه

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين

جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک ، فد ہب، اخلاق ، سیاست اور علم معرفت کا ایک کمل جموعہ تھی۔ جن کے اصول و تواعہ قر آن پاک اور اصادیث صحیحہ بیں بہ تفصیل فہ کور ہیں۔ اسلئے آپ ﷺ کے وصال کے بعد ان عناصر اربعہ کا تحفظ و بقاء صحابہ کرام ﷺ کا سب ہے اہم فرض تھا اور انہوں نے اس فرض کو جس دیا ت اور سرگری کے ساتھ اوا کیا گتاب کے اس جھے بیں ای کی تفصیل ہے۔ اگر چہ بحثیت جا تشین رسول ﷺ کے خلفاء راشدین کے اگر کواس فرض کے اواکر نے کا موقع اور تمام صحابہ ﷺ میں اور علمی کارتاموں پر مشتل ہے، کین ان تمام خلفاء راشدین ﷺ بی کے فد ہی، اخلاقی ، سیاس اور علمی کارتاموں پر مشتل ہے، کین ان تمام کارناموں کے انجام دیے جس دیگر صحابہ ﷺ بیمان کے شریک تھے، مثلاً وی معجد وں کے مفتی تھے اور اس حیثیت ہے ان کے عملی مظاہرے مساجد ہے کر ایوان حکومت اور مسلمانوں کے مفتی تھے اور اس حیثیت ہے ان کے عملی مظاہرے مساجد ہے کر ایوان حکومت اور میدان جنگ تک بیس کیساں نظر آتے تھے۔ اس بناء پر خلفائے راشدین ﷺ کے کارناموں کے ساتھ اور صحابہ ﷺ کے کارنامے بھی اس جھ جس آگئے ہیں اور اس طرت یہ حصہ تمام صحابہ ﷺ کے کارنامیا کے ندگی کالیک کمل مجموعہ بن گیا ہے۔

جولوگ اس کتاب کے پہلے جھے میں خود صحابہ کرام میں کے نہ ہی ،اخلاقی اور معاشرتی فضائل و مناقب بڑھ تھے ہیں،ان کو اس جھے میں نظر آئے گاکہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنی تربیت سے کیو تکر صحابہ کرام کی تدبیر وسیاست اور علم و معرفت میں بھی دنیا کیلئے ایک مکمل نمونہ بناکر چھوڑ گئے اور ان نمونوں نے اپنے زبانے میں کیو تکہ تمام دنیا کو آپ ﷺ کی تعلیمات و تلقیمات کے مطابق نہ ب،اخلاق اور سیاست کی صراط الستقیم پر قائم رکھا۔

خدا کے اور پیفیرول نے بھی اپنے اصحاب کوان تمام چیزوں کی تعلیم و تلقین کی ہے، لیکن اصحاب رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ان کی حفاظت کی اور جس طرح ان کو قائم و بر قرار رکھا

اس کی نظیرے تمام دنیا کی ذہبی تاریخ خالی ہے اور در حقیقت ایک ابدی ند بب کے قیام وہقاء کیلئے اس کے مرکزیدہ ومتدین محافظ در کارتھے۔

عپدالسلام ندوی شیلی منزل اعظم گڑھ اجولا کی ۱۹۲۷ء

### سياسي خدمات

خلافت البي

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا لَصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخَلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلفَ الَّذِيُن مِنْ قَبِلهم. وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمَ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُم وَ لَيْبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بِعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا.

خلافت البی ایک مقدس فر بنی امانت ہے۔اس لئے اس کا استحقاق صرف ایمان و عمل ہی کی بناء پر پیداہو سکتاہے، یمی وجہ ہے کہ اول اول جب آسان پر اس کا علان ہوا تو مقربان بارگاوالی نے استحقاق کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔

واذ قال ربك للملتكة الى حاعل في الارض خليفة قالوا اتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك (مزم)

جب تیرے پروردگار نے فرشتوں ہے کہاکہ میں زمین میں اپنائیک فلیفہ مقرر کرتا جاہتا موں توان سب نے کہاکیا توزمین میں اپنا خلیفہ اس مخف کو مقرر کرتا ہے جواس میں فساد پھیلائے گااور خونریزی کرے گا۔ حالا تکہ ہم تیری تشیح و تقدیس کرتے ہیں۔

صحابہ کرام علیہ کے عقائد وا عمال کی جو تفصیل پہلے جصے میں گذر بھی ہاں کو پڑھ کر اگر چہ ہر خفص تسلیم کرے گا کہ انہوں نے نہ ہمی اور اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو خلافت اللی کا حقیقی مستق بنالیا تھا، لیکن اس جصے میں ہم ان اخلاقی خصوصیات کو دکھاتا جائے ہیں جن سے نہایت وضاحت کے ساتھ ٹابت ہو گا کہ صحابہ کرام عظی میں حاکم و محکوم اور را گی ومر کی دونوں کے مشتر کہ اخلاقی اوصاف نے خلافت کو کس میجی اصول پر قائم کیا اور کس میجی طریقے پراس کو قائم رکھا۔

صحابه الله كوخلافت كي خوابش نه تقي

لگرت و حکومت آگر امر بالمعروف و النهی عن المنکر کاذر بعد ہے تو ووا کیک مقد س فرایف فہ ببی ہے۔ گر آگر اس کو ذاتی اغراض کا شکار گاہ بنالیا جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اس بناء پر ہر نظام حکومت کے متعلق سب سے پہلے مید پیتہ لگانا چاہئے کہ اس کی بنیاد کس سطح پر رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام منطق کے دورکی اصلی خصوصیت مید ہے کہ دولوگ ذاتی حیثیت سے المرت د حکومت کی خواہش نہیں رکھتے تھے ،البتہ جن مواقع پر وہ فہ ببی خدمات اور فد ہبی اعزاز کے ذراعیہ ہو سکتی بھی اوباں تمام صحابہ وظی اس کو محبوب سمجھنے لگتے تھے، جب رسول اللہ عظیہ فردہ نیبر میں اعلان فرمایا کہ "میں آئ یہ جھنڈ ااس مخص کو دوں گاجواللہ اور اللہ کے رسول علیہ کو دوست رکھتا ہے اور خداای کے باتھ پر فتح نصیب کرے گا، تواس نہ بھی شرف کے شوق ہے تمام سحابہ عظیم کے دل لبریز ہوگئے، لیکن ان مواقع کے علاوہ ان کے پاک دل کو کبھی اس جوس نے آلودہ نہیں کیا، خود حضرت عمر منظیم فرماتے ہیں۔

ما اجبت الا مار ةالا يومئذ\_ا

غزوہ خیبر کے سوامیں نے مجھی امارت کی خواہش نہیں گی۔

سقیفہ بنوسانعدہ میں خلافت کا مسلہ پیش ہوا تو مہاجرین وانسار میں اگرچہ ایک طرح کی مسئلہ پیداہو گئی تاہم اس وقت بھی دور سحابہ کی خصوصیات نمایاں رہی،اس وقت انسار مہاجرین کے حریف مقابل تھے، لیکن ان بی انصار میں حضرت زید بن ثابت کے ایک مہاجرین ہے جنبول نے نہایت آیار کے ساتھ کہا کہ "رسول اللہ کے مہاجر تھے،اسلے خلیفہ بھی مہاجری بو گئیم جس طرح آپ کے انساز تھے،آپ کے خلیفہ کے بھی انساز میں گئیم جس طرح آپ کے انساز تھے،آپ کیا گئی تفوق وانٹیاز کی بناء پر صحابہ کرام کی میں وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانہ تک ذاتی تفوق وانٹیاز کی بناء پر صحابہ کرام کی میں باہم کوئی ٹرائ نہیں قائم ہوئی۔

خلافت كى ذمه دار يون كااحساس

حکومت یا المرست اگر دو آتی اغراض کا در اید میں تو ان کی دمد داری اس سے زیادہ شہیں ، جتنا ایک جانور اپنی جبوک چیا کا دمد دار ہے لیکن اگر ان کے در اید سے و نیا بیل نیکیوں کو پھیلانا اور مین برانیوں کو استیصال کرنا مقصود ہے تو وہ ایک ایسا بار امانت ہے جس کے بوجہ سے آسان وزمین تک کا نب اضح میں ، صحابہ کرام حقالا کے ایسا بور امانت والا گیا تھا، اس لئے اس بوجہ سے ان کا نب الحقاب بھیشہ منز لزل رہنے تھے ، حضرت ابو بر حقیقہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے ان کے اعصاب بھیشہ منز لزل رہنے تھے ، حضرت ابو بر مشتمل تھا، چنا نچہ اس کے الفاظ بدیں۔ ان باب با الله الناس لوو دت ان هذا کھانیہ غبری ولئن احذ نمونی سنتہ نب کم ما اطبقہ الناس لوو دت ان هذا کھانیہ غبری ولئن احذ نمونی سنتہ نب کم ما اطبقہ اان کان لمعصوم مامن الشیطان و ان کان لمینول علیہ الوحی من السماء کے اس بوجھ کو کوئی دوسر المحقص انھا تا اور آئر تم مجھ سے اپنے او واجی کی سنت کا آبائی جا بو عی کہ اس بوجھ کو کوئی دوسر المحقص انھا تا اور آئر تم مجھ سے اپنے مختوظ وہ امون تھے اور اور ی سنت کا آبائی جا بوعی کو تو میں اس کا محمل نہ ہوسکوں گا ، کیونکہ وہ شیطان سے دھنوظ وہ امون تھے اور اور ی سنت کا آبائی جا تھا ہوں ہوگئی تو میں اس کا محمل نہ ہوسکوں گا ، کیونکہ وہ شیطان سے دھن والے سے دی خوا وہ امون تھے اور اور ی سنت کا آبائی جا تھا ہو گئی تو میں اس کا محمل نہ ہوسکوں گا ، کیونکہ وہ شیطان سے دھن والی میں میں دور اور کھی تھا ہوگئی کونکہ وہ شیطان سے دھن کا تو ایک اس سے دھی نازل ہوئی تھی۔

مسلم كتاب المفصائل باب من فضائل على بن الي طالب. المسلم كتاب المفصائل بابد ۵ صنح ۱۸۷ ساز مندا بن ضبل جلداصتي ۲۰۰ ساز ۲۰۰ ساز ۲۰۰ ساز ۲۰۰ ساز ۲۰۰ ساز ۲۰۰ ساز ۲۰۰

حفرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی دوسر افتخص اس بارے اٹھانے کی قوت رکھتا تو جھے پر بیہ بہت آسان تھاکہ میں آ مے بڑھ جاؤں اور میرکی گردن کے اڑاوی جائے۔"

ا یک بارج سے داپس آرہے تھے ، راوش ایک مقام پر مخبر گئے اور بہت ی کنگریاں جمع کر کے جادر بچھائی اور اس پر حیت لیٹ کر آسان کی طرف اتھ اٹھا کریے دعائی:

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ناقضي اليك غير

خداد نداب میر اس زیادہ ہوا، میر تو می ضعیف ہوگئے، میری دعلیا ہر جگہ میل گی، پس جھ کو اس حالت میں انعالے کہ میر کا عمال بربادتہ ہوں اور میں حداعتدال ہے آگے نہ بر ھوں۔ ان کے مرض الموت میں جب لوگوں نے در خواست کی کہ ''اپنا جانشین مقرر کرتے جائے تو ہوئے کیا میں میہ بوجھ موت وزندگی دونوں حالتوں میں اٹھاؤں، میری صرف میہ آرزو

ب كه عن اب سال طرح الگ ، و جاؤل كه عذاب و تواب برابر مو جاكس "

خلافت کی ذمددار بول کا یمی احساس تھاجس کی بناء پر انہوں نے حالت نزع میں ہر گردہ کی حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف ایٹ جانشین کو توجہ دلائی۔ چنانچہ بخاری باب قصعہ المبعتہ والا تفاق علی عثمان میں میہ وصیت بہ تفصیل نہ کورے۔

# فرائض خلافت

الله تعالی نے محابہ کرام ﷺ کواپنے فعل واحسان ہے اپناسب سے بڑاعطیہ عطافر ملاتو ساتھ ساتھ ان کے فرائض بھی بتادیئے۔

الذين ان مكنهم في الارض اقامو الصلوة واتوالزكواقوامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. (مج)

دہ لوگ جن کواگر ہم زمین میں معمکن کردیں مے تودہ نماز کو قائم کریں مے ،زکوۃدیں کے ، نیک کا علم کریں کے اور بدی ہے رو کیس کے اور ہر کام کا انجام صرف خداکیلئے ہے۔ یہ فرائض جلیلہ اصولا تین قسموں میں منقتم کئے جاسکتے ہیں، نہ ہب،اخلاق، سیاست،

یہ فرائس جلیلہ اصولا کن سمول بی م سے جاستے ہیں، دہب، اطلان، سیاست، صحابہ کرام ﷺ نے اپنے عبد میں جس طرح یہ فرائض انجام دیکے ان کی تفصیل اس حصہ کے مختف ابواب و فصول میں آئے گی اس موقع پر صرف ان موٹر مٹالوں کا جمع کرنا مقصود ہے جن سے اس جوش، اس خلوص، اس مسعدی اور اس سرگری کا اظہار ہوگا، جو ان فرائض کے انجام

مؤطالام محدياب النوادر

مؤطاامام محمر باب الرجم\_

ويني سحاب كرام وفي في فام فرمالك

ہمارے زمانہ میں بادشاہ کارات کو تنہا نکلنا ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی جب خلیفہ ہوئے تو سات مہینہ تک مقام سن میں قیام فرمایا جو مدینہ کی اصل آبادی سے دور تھا، لیکن روزانہ وہاں سے مجھی پا پیادہ اور مجھی سواری پر مسجد نبوی میں آتے اور عشاء کی نماز پڑھاکر واپس جاتے تھے۔ ا

حفرت عمر بھی میج تڑے اٹھتے تو پہلاکام بدانجام دیتے کہ جولوگ تبجد پڑھ کر سوجاتے تصان کو نماز صبح کیلئے بھاتے۔ عشاء کے بعد ان کاسب سے آخری فرض یہ تھاکہ مبجد کی دیکھ بمال فرماتے جولوگ عبادت الٰہی میں مصروف ہوتے ان کے سوادوسر سے بیکار آومیوں کو نہ رہے دیتے۔ ع

کین ابھی انکے فرائض خلافت ختم نہ ہو جاتے بلکہ راتوں کواٹھ اٹھ کر دید کا پہرادیت۔
ایک دن حفزت عبدالرحمٰن بن عوف عظہ کے ساتھ رات کو نکلے ، دفعتا ایک گھر جس چراغ کی روشنی نظر آئی، قریب آئے تودیکھا کہ دروازہ بند ہادر کچھ لوگ شوروشغب کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظہ سے فرملا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا گھرہے؟ یہ ربعہ بن امید کا گھرہے ، اور دولوگ اس وقت شراب فی رہے ہیں، تمہاری کیارائے ہے۔ بولے کہ شخدانے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لئے واپس آئے۔

مدید میں ایک عام کنگر خانہ قائم کیا تھا، دہاں جاتے تھے اور مسلمانوں کو خود اپنے ہاتھ ہے کہ انکا کھا تے تھے، ایک قاصد دربار خلافت میں حاضر ہوا، تودیکھا کہ امیر المو منین ہاتھ میں عصا کے کر مسلمانوں کو خود کھانا کھلارہ ہیں فی عشاء کے بعد پھر پھر کے معجد میں ہر شخص کا چبرہ دیکھتے اور اس سے بوچھتے کہ کھانا کھلاہے یا نہیں۔ اگر کوئی خض بھوکا ہو تا تواسکو بھاکر کھانا کھلاتے۔ ' فوجوں کوروند فرماتے تو ہر دفت اس کے خیال میں مصروف دہے، فرملا کرتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور فوج کے جیجے کا سمامان کرتا رہتا ہوں، نہاوند کے معرکہ کاون آیا تو رات کرد فیس بدل بدل کرکائی، میں توار سے میں امران ورب جنگ ہوئی تو صبح سے لے کردو پہر تک سرف یہ مشائد تھا کہ جوشتر سوار او حرب آتے ان سے حالات دریافت فرماتے۔ '

ا اسدانفا به تذکره عضرت ابو بکر صدیق " ت : فقی البلدان منفی ۳۶۸ . ۳ فنایه به اوفاه مانید المصطف صنبی ۵۷ ا

١٠ - اصابا تذكروربيد بن اميه اس فتم كي متعدد مثالين تاريخ إن ين فرويين.

الم ق الله معد تذكر وام مبيه خول الله على ا

رعایا کی خبر گیری کا نہایت خیال رکھتے تھے، عمال کے بہال ہے جو قاصد آتان ہے رعایا کا حال ہو چھتے، ایک دن حضرت ابو موٹی اشعری منظیہ کے دورے کا بھی ارادہ کیا تھا، اور فرماتے تھے کہ ایک سال متصل دورہ کروں گا، حایا فو جھ تک پہنچ نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو جھ تک بہنچ نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو جھ تک بہنچ نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو جھ تک نہیں پہنچاتے دو مہینہ شام میں دو مہینہ جزیرہ میں دو مہینہ مصری ، دو مہینہ جرین شی، دو مہینہ مصری ، دو مہینہ کے دورہ کی نوبت آئی۔ در مہینہ کو فہ میں اور دو مہینہ بھرہ میں قیام کروں گائی لیور حفاظت خود فرماتے تھے ، ایک دن سخت صدقہ میں جو جانور آتے تھے ، ان کی عمرائی اور حفاظت خود فرماتے تھے ، ایک دن سخت ہو گئی ہو

ان خیر من استا حرت القوی الامین جس کوتم نے لمازم رکھاہے وہ تو کی اور امین ہے۔

ليكن ده قوى الين بيرية

۔ اکمہ دن صدقہ کے او ننوں کے بدن پر تیل لگارہے تھے «ایک فخص نے کہا"اے امیر المومنین کمی غلام کے معلق بہ کام کر دیا ہوتا۔ "بولے" مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتاہے؟جو شخص مسلمانوں کاوالی ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے "۔ ع

بازار کی گرانی کا خاص اہتمام رکھتے تھے ،اگرچہ اس کام کیلئے معزت عبداللہ نظا اور معزت سائب این زید منظمہ کو خاص طور پر مقرر کردیا تھا ''لیکن خود مجمی بازار کا گشت انگایا کرتے تھے۔ ایک دن بازارے گذرے تو دیکھا کہ ایک نی د کان کھلی ہے اسکو توڑ ڈالا،اگر تاجر

ا: مؤطاامام الك كماب الاقصية القعناء فيمن الرمد عن الاسلام.

<sup>:</sup> طبري صفحه ۲۷۳۸

۲. اسدالغابه تذکره معزت تمرّه

٥: كتزل العمال جلد سوستى ١٩٨٠ ل

د - مؤطاله بالك كماك الموية

ایک جگہ جمع موجاتے توان کو کوڑے ارتے اور کہتے کہ راست نہ بند کرو۔ ا

ایک دن بازارے گذرے، حضرت عاطب بن ملبعت عظیمت کودیکھاکہ منتے زیجارہے ہیں اولے ایساد برحادیاس کواٹھاکر بازار سے لے جاؤ۔ "

بیت المال سے مسلمانوں کے جووظائف مقرر نتے ان کے گھروں پر جاجاکر تقسیم کر آتے تھے، ہشام کعنی کا بیان ہے کہ دوہاتھ میں قبیلہ خزاعہ کار جسٹر لے لیتے تھے، پھر وہاں سے مقام قدیمہ میں جاکر ہر باکرہ و ثیبہ عورت کواس کا وظیفہ خوداس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے ، پھروہاں سے مقام عفان میں آگرو ظائف تقسیم فرماتے تھے۔ "

حضرت عثمان عظمه نے بھی اس سنت کو قائم رکھا تھا، مندام احمد بن طنبل میں ہے کہ وہ منبر پر تھے اور موذن اقامت کمدر ہاتھا، لیکن وہ اس حالت میں بھی لوگوں کے حالات اور بازار کا فرخ یوچھ کر ہے تھے۔ کانر خ یوچھ کر ہے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ای جوش و خروش کے ساتھ فرائض خلافت اوا فرہاتے سے۔ استیعاب بیس ہے کہ ہاتھ بیں درہ لئے ہوئے بازاروں بیں گھومتے رہتے تھے اور لوگوں کو پر ہیزگاری، جائی، حسن معالمت اور پورے پورے ناپ جو کھ کی ترغیب فی ویتے تھے، ایک دن بازار بیں گئے، دیکھا کہ ایک لونڈی ایک خرمہ فروش کی دکان پر دور ہی ہے، بولے کیا حال ہے؟ بول اس نے ایک درہم پر میرے ہاتھ کھجور فروخت کی، لیکن میرے آتا نے اس کو واپس کردیا اب وہ پیسر نے پر راضی نہیں ہو تا۔ انہوں نے سفارش کی کہ مجبور لے لواور اس کے وام واپس اب اب وہ دور، اس نے ان کو دھیل دیا، لوگوں نے کہا تھے خر ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں۔ "اب اس نے اس کی کھجور داپس کردی اور کہا کہ "جمھے میں موجائے۔" بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے رادو گئے تو جمھے سے زیادہ تم سے کون راضی ہو جائے۔" یولے "اگر لوگوں کا حق پورا بی رادو گئے تو جمھے نے۔" بولے "اگر لوگوں کا حق پورا بی رادو گئے تو جمھے سے ذیار والی کردی اور کہا کہ "جمھے سے راضی ہو جائے۔" بولے "اگر لوگوں کا حق پورا بی داور والی کردی والی کردی والی کردی ہوگا"۔"

ایک دن بازار سے گذرے ، دیکھا کہ لوگ اپن اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ سے جیں بولے "کمی کو بیداختیار نبیں ہے، مسلمانوں کے بازار نمازیوں کے مصلے کی طرح ہیں،جولوگ آج آگے بڑھ سے ہیں وہ کل اس کو چھوڑ دیں۔ بح

ديانت

خلفاء کی حفاظت میں سب سے زیادہ گراں قیمت چیز بیت المال تھا، دنیوی بادشاہ سلطنت کا مال اپنے او پر بیدر یخ صرف کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام عظمہ نے اس خزاند الٰہی کواس دیانت

<sup>:</sup> كنزالعمال ص ١٤٦١ ٢: مند جلد اصفي ١٦ ه: فوق البلدان صفي ١٥٥٠ م

٧: مند جلداصلی ٣٤٣ ـ ٥: استيعاب تذكره حضرت على كرم الله وجهه \_\_\_

١٠ الرياض النفرة في مناقب العشر وصفيه ١٣٦٠ 💛 كنز العمال جلد ٣ ص١٤٦٠

كساته حفاظت كى كداي مصارف يزيادهاس مس ايك حبه نبيس ليا-

حضرت ابو بكر فظيد في فرائض خلافت كى مصروفيت كى بناء پر بيت المال سے وظيف ليا تو اس كے ساتھ يہ تصر سح كردى كه اس كے بعد ان كى تجارت كى آمدنى بيت المال ميں خطل موجائے گي۔

فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال و بحزق للمسلمین۔
اب آل ابو بکراس ال ہے وجہ معاش لے گیاور مسلمانوں کیلئے پیشر کرے گی۔
لیکن انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم بھی واپس کردی۔

حفرت عمر عظف کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک مز دور تھے اس کے بیت المال سے سرف اس قدر لیتے تھے، جتناا یک مز دور کو لینا چاہئے، اسدالغابہ جس ہے۔ و نزل نفسه بسنزلة الا حیرو کا حاد المسلمین فی بیت المال ۔ آئی انہوں نے اپنا بیت المال سے صرف اس قدر لیا جس قدر ایک مز دور اور مسلمانوں کے عام افراد کا حق تھا۔

انہوں نے اپنے طرز عمل ہے ہر موقع پر ثابت کیا کہ بیت المال مسلمانوں کا مشتر کہ نزانہ ہے۔ خودان کااس میں کچھ حق نہیں ہے، چنانچے انہوں نے ایک بار حضرت حذیفہ حظیہ کو لکھا کہ مسلمانوں کے وظیفے تقلیم ہو بچکے، لیکن بہت سا مال نے حمیانوں میں تقلیم کردو، ایک مال نے حمیانوں میں تقلیم کردو، ایک بارج کو گئے تو آ مدروفت میں ۱۸۰۰ ہم صرف ہو گئے، ان کواس قدرافسوس ہوا کہ ہاتھ پہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے، یہ عمراور آل عمر کامال نہیں ہے۔ ع

مااخِلْقنا ان تكون قد اسرفنا في مال الله تعالى.

یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مال میں نضول نزیمی کی ہے۔ ایک بارپیار ہوئے اور دواکیلئے شہد کی ضرورت چیش آئی، بیت المال میں شہد کا پیسا تعلد مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ شہد لے لول ورنہ دہ جھے پر حرام ہے "۔ "

ا يك بارتمام معارف كے بعد كر مال في كيا تولوكوں سے مشوره كياكد اب يہ كہاں خرج كيا جائے؟ اوكوں نے كہلاامر المومنين ہم نے آپ كوزراعت و تجارت كے كاروبار سے روك ديا

ا: بخارى كماب المبع عيد ٢٠ طبرى صفح ١٢٣٣هـ

ا: اسدالغاب جلد اسفى اعد الله فوح الهدان صلى ١٥٨ م

۵: اسدالغاب جلد مصفحه ۲۵ : نزبت الا برار في الاسائي ومناقب الاخيار تذكره معفرت عرب -

ہداب وہ آپ کامال ہے۔ "نہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف مخاطب ہو کر فرملا کہ تم کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا"او گوں نے آپ کانام لیا ہے۔ "بولے" تہمیں کہو۔ "نہوں نے کہا" ایک دن آپ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے آپ ﷺ کو افسر دہ بلادوسرے روز گئے تو آپ ﷺ خوش تھے، ہم نے وجہ بو جھی تو آپ ﷺ نے فرملا کہ سیلے دن میرے پاس صدقے کے دود ناررہ گئے تھے۔ اسلئے میں رنجیدہ تھااور آج میں نے ان کو تقسیم کردیا اس کئے خوش ہوں۔ "حضرت عمر کے شہد نے فرملا "تم نے تی کہا میں دنیاو آخرت دونوں میں تمہادا شکر گذار رہوں " یا

ظافت کے بعد دہ خود مسلمانوں کے ہوگئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت فناکر دی تھی اس لئے ان کو جو کچھ ملتا تھا اس کو یا تو بیت المال میں داخل کر دیتے تھے یا اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔

ا یک بارشاہ روم کا قاصد آیا توان کی بی بنے ایک اشر فی کا عطر خریدااور اس کو شیشی میں بھر کر شاہ روم کی بی بی کے پاس ہدیۃ بھیجا، اس نے ان شیشوں کو جواہر ات سے بھر کرواپس کر دیا۔ حضرت عمر حظفہ نے یہ جواہر ات دیکھے توان کو فروخت کر کے ایک دینارا پی بی بی کوواپس کر دیا، بقیہ رقم بیت المال میں داخل کردی۔

ایک بار حفزت عبداللہ بن عمر عظمہ نے چراگاہ میں او نوں کو چراکر خوب فربہ کیااور بازار میں بیچنے کیلئے لائے ، حفزت عمر عظمہ نے دیکھا تو کہا کہ "اے امیر المومنین کے بیٹے یہاں آؤ"وہ آئے تو کہا کہ "امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کرلوگوں نے تمہارے او نٹوں کو خوب کھلایا پالیا ہے داس المال لے لو بقیداو نٹوں کو بیت المال میں واغل کردو۔

ایک بار حضرت ابو موٹ اشعری عظید نے ان کی بی بی عاتکہ رضی الله عنها کے پاس بدینة ایک جاور جھیجی۔انبوں نے اس کو بلا کر سخت تبتک کیااور جادر کوان کے اوپر پھینک دیا کہ ہم کواس کی ضرورت نہیں۔ '

حفرت على كرم الله وجبه كى ديانت كابير حال تقاكد ايك باران كے پاس اصبان سے بجھ مال آياجس بيس ايك روثی بھى تھى، انہوں نے مال كے ساتھ روثی كے بھى سات عمرے كئے ہر حصد يرايك ايك عمر اروئى كاركھا، چر قرعہ ڈالاكد كس كوديا جائے۔

ا کیک دن بیت المال کا کل مال تقسیم کر کے اس میں جھاڑود لوائی، پھر اس میں نماز پڑھی تا کہ قیامت کے دن لوگ ان کی دیانت کی شہادت دیں۔

ا: مند جلدا صغیر ۱۹۳۰ تا: نزیرنه الا برار تذکره حضرت عمر \_

ان کوجو چیزیں ہدینا ملتی تھیں وہ ان کو بھی بیت المال میں داخل کردیتے تھے، ایک دن انہوں نے بور پیٹر یں ہدینا دی ہے۔ "پھر بیت انہوں نے ایک عطر کی شیشی دکھا کر کہا کہ" یہ مجھے ایک د بھان نے ہدینا دی ہے۔ "پھر بیت المال میں آئے اور اس میں جو کچھ عطر تھا انٹریل دیا، اور فرملیا" کامیاب ہوں شخص جس کے پاس المیال میں ووادر وہروز اس کو کھائے"۔'

ایک بارکی رئیس نے حضرت حسن و حضرت حسین علیماالسلام کودو چادری ہدیدة دیں،

ایک بارکی رئیس نے حضرت حسن و حضرت حسین علیماالسلام کودو چادری ہدیدة دیں،

انفرت علی کرم اللہ وجہہ جمعہ کا خطیہ دے رہے تھے ، چادروں پر نظر پڑ گئ تو او چھا کہ یہ کہاں

سے ملیس ؟ انہوں نے واقعہ بتایا تو ان کو بہت المال علی وافل کر دیا۔ ایک باراصبہان نے ان کے

یاس بہت سامال اور سامان آیا انہوں نے اس کو چند دیا تت دار لوگوں کی حفاظت میں رکھوادیا۔ اس

من سے حضرت ام کلاؤم رضی اللہ عبدا نے ایک مخلیزہ شہد اور ایک مخلیزہ تھی متکوالیا

مناظمت کر نے واوں نے کہا" ان کا حال نہ ہو چھے ہم ان کو لادیتے ہیں۔ "بولے" تم کو اصل واقعہ بیان کرنا پڑے گا۔ 'انہوں نے کہا" ان کا حال نہ ہو مکھڑم کودے دیا۔ "چنا نچے فرملا" میں نے تو یہ تکم دیا

مناوا نے اور ان میں سے جو پچھ صرف ہو چکا تھا اس کی قیت لگوائی تو معلوم ہوا کہ سادر ہم کی کی مناوا نے اور ان میں سے جو پچھ صرف ہو چکا تھا اس کی قیت لگوائی تو معلوم ہوا کہ سادر ہم کی کی مسلمانوں میں تقیم کر دیا۔ "

آئی ہے ، حضرت ام کلوثم رضی اللہ عبدا کے یہاں سے سادر ہم منگوا نے اور مشکیز وں کو تمام مسلمانوں میں تقیم کر دیا۔ "

یکی دیانت تھی جس نے صحابہ ہے وہ دور خلافت میں جمہوری روح چھونک دی تھی۔ شخصیت در حقیقت بددیا تی ،خود غرض اور عیش پر سی کا بقیجہ ہے ، خود غرض لوگ صرف اس بنا، پر شخصیت کی جمایت کرتے ہیں کہ سلطنت کے تمام اختیارات، سلطنت کی تمام دولت اور سلطنت کے تمام مداخل و مخارج ان کے ہاتھ میں آ جا کیں اور وہ مطلق العنائی کے ساتھ مزے سلطنت کے تمام دیا کو خود امور سلطنت اڑا کیں ، لیکن جو لوگ دیانت کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ تمام دیا کو خود امور سلطنت میں شرکت کی دعوت دیے ہیں ، تاکہ ان کے سرکا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت سے اوگوں پر تقسیم ہو جائیں ، صحابہ کرام جھی ای اصول پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے دو آور قد تمام مسلمانوں کو امور خلافت ہیں شرکت کی دعوت دیے تھے۔ حضرت عمر حقیقت نے فران کے تعین کے متعلق تمام صحابہ عالی کو مشورے کیلئے بلایا تو یہ الفاظ فرمائے۔

اني لم ازعحكم الالان تشتركوا في امانتي\_

التيعاب تذكره معنرت على كرم الندوجيب

<sup>:</sup> ننهة الأبرار تذكره حفرت على كرم الله وجهد ٣٠ كتاب الخراج مني ١٠٠٠

میں نے آپ لوگوں کو صرف سلنے تکلیف دی ہے کہ آپ میر کالمانت میں شریک ہوں۔ مساوات

جب کہ تمام عرب و عجم نے سیادت و حکومت کے ذریعہ سے دنیا کو اپناغلام بنالیا تھا، اسلام فیصرف تقوی و طہارت کو انسان کا اصلی شرف قرار دیااور قر آن مجید نے تمام دنیا کے خلاف مصد المبند کی۔

إِنَّ أَكْرَمَكُ مُ عِنْدَاللَّهُ عَتَقَنَكُم

تم من زیاد وشریف ده ب جوسب نیاده پر بیزگار ب

صحابہ کرام ﷺ کواگرچہ خلافت الی نے اس شرف سے بھی ممتاز کیا جوروم واریان کا سب سے براور بعد تفوق واقعیار تھا، تاہم انہوں نے صرف ند بہب واخلاق ہی کو اپنااصلی شرف خیال کیا، حضرت عمر بن افضاب عظیمہ کا قول ہے۔

كرم المومن تقواه و دينه وحسبه و مروته و حلقه للم ملان كااصل ماييشرف اس كا تقوى باس كادين باس كاحسب باس كامروت بادراس كاعلق ب

اس خیال کایہ جمیعہ تھا کہ سیای حیثیت سے خلیفہ وقت خود اپنے آپ کو تمام لوگوں کے برابر سمجھتا تھااور ہر مخص کے ساتھ مساویانہ ہر تاؤکر تاتھا۔

ایک دن حفرت عمر نظی امور خلافت میں مشنول تھے کہ ای حالت میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ "اے امیر المومنین جی پر فلال مخف نے ظلم کیا ہے۔ "انہوں نے اس پر کوڑااٹھلیااور کہا کہ "جب میں فصل مقدمات کیلئے میٹھتا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے اور جب خلافت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو تا ہوں تو وادر ی کیلئے آتے ہو۔ "وہ تاراض ہو کر جلا تو خوداے بایااوراس کے سامنے اپناکوڑاڈال دیااور کہا کہ "مجھ سے قصاص لو۔ "اس نے کہلد" نہیں میں خدا کیلئے معاف کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر

اگر مجمی امر اء و عمال ایکے ساتھ اس می کابر تاؤکر تے جوان میں اور عام مسلمانوں میں تفریق واقبیاز پیداکر تا تو سخت بڑم ہوتے اور اسکو تہدید فرماتے ایک بار حضرت عتب بن فرقد دھے، نے اکی خدمت میں نہایت تکلف کیساتھ ایک لذیذ غذا بھیجی، فرمایا کل مسلمان یمی کھاتے ہیں۔ جواب ملا نہیں، بولے تو پھر مجھے بھی نہیں جاسے اسکے بعد ان کو لکھاکہ یہ تمہاری اور تمہارے

ان مؤطالام الك تآب الجباد باب الشهدا م في سميل الشد
 اسد الغاب تذكره حضرت عرب

باب کی کمائی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کوہی کھلاؤجو خود کھاتے ہواور عیش برتی ہے بچو"۔ ا يك بار حفزت عبدالله على اور حفزت عبيدالله بن عمر عظه عراق كي حمي ميم مي شريك بوئ ليث كريمره آئ توحفرت ابوموى اشعرى على فيد في جود بال ك كور فريق، نهايت جوش كيهاته انكافير مقدم كيالور كهاكه "أكريس آپ دونوں معاحبوں كو كوئى فائدہ پہنجا سکتا تو میں ضرور پہنچا تا ہیباں میرے پاس تھوڑا ساصد قہ کا مال ہے جس کوامیر المومنین کی خدمت میں بھیجنا جا ہتا ہوں، آپ لوگ يبال اس دو پي سے اسباب تجارت خريد ليس اور مديد باکراسکو فروخت کریں،جو نفع حاصل ہو،اس کوخود لیں اوراصل مال امیر المومنین کے حوالے كردير "بيركه كرروپيدا كے حواله كرديا اور حضرت عمر رفظه كواسكى اطلاع دے دى، ان دونوں صاحبوں نے اس پر عمل کیا، لیکن جب روپیہ لے کر حفزت عمر مقطعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے توانبوں نے یو چھاکیا ابو موی نے کل فن کے ساتھ یمی معالمہ کیاہے؟ بولے نہیں، فرملا" میر الز کا سجھ کر تمہارے ساتھ میدر عایت کی ہے،اصل اور نفعد ونوں دے دو"۔" ایک انہوں نے اینے غلام کو مکاتب بتلیاماس نے کہا کہ "اگر اجازت ہو تو می عراق کو باؤن \_"بولے" مكاتب بونے كے بعد جہال جامو جاسكتے ہو۔ "ووروائد ہوا تواور چند غلاموں فْ اسكى رفاقت كرناجا بى اوركهاكم "امير المونين - ايك عط لوكد تمام مسلمان بمار ساته عرت سے پیش آئیں۔ ملس کواگر چہ معلوم تھا کہ بیدورخواست ان کونا گوار ہوگی تاہم اس نے بیہ اُندارش کی بڑانٹ کر فرمایا" تم لوگوں پر ظلم کر ناچاہتے ہو۔ تم تمام مسلمانوں کے برابر ہو"۔ اس طرز عمل نے تمام قوم میں مساوات کی روح چھوتک دی تھی،اس لئے اگر کوئی مخص علفاء کے ساتھ کسی قسم کاغیر مساویات بر تاؤ کرتا تھا تو تمام لوگ برہم ہوجاتے تھے، حضرت اير معاويد على بلي بارشام ي في كو آئ توايك فخص في كماك "السلام عليك ابهالامبرورحمة الله "تمام الل شام جر محاور كهاكديد منافق كون بج جوصرف امير المومنين كوسلام كرتاب زمدو تواضع

سلاطین و امراء کے جاوو جلال ہے آگرچہ انسان دفعنا مرعوب ہوجاتا ہے لیکن حقیقی اطاعت اور اصلی محبت صرف زہد و تواضع سے پیدا ہو سکتی ہے، صحابہ کرام ﷺ کے دور

المسلم كتاب الملاس والرياد باب تحريم استعال الالذيب المضة

ا: مؤطالهمالك كماب المبع ع باب اجاء في القراض

٣ طباوي كماب الكاتب في اوضع عن الكاتب وبيد-

٢: اوب المغرد باب التسليم على الامير-

خلافت مں اگر چد د نیانے ان کے سامنے اپنے خزانے اگل ذیے تاہم انہوں نے اپنی قدیم سادگی اور خاکساری کو ہمیشہ قائم رکھا۔ اس لئے عرب کی غیور طبیعتوں کوان کی اطاعت اور فرما نمر داری ہے بھی عار واستنکاف نہیں ہوا۔

حفرت ابو بکر عظیم خلافت سے پہلے بکریاں دوہاکرتے تھے، منصب خلافت سے ممثلاً آء کے تواکیک چھو کری نے کہا"اب دہ ہماری بکریاں نددو ہیں گے۔ "انہوں نے ساتو بولے" خدا کی قسم ضرور دو ہوں گا۔ خدانے چاہاتو خلافت میری قدیم حالت میں کوئی تغیر نہ پیدا کرے گا۔ "چنانچہ امور خلافت کو بھی انجام دیتے تھے اور ان کی بکریاں بھی دوہتے تھے، بلکہ اگر ضرورت ہوتی تھی توان کوچرا بھی لاتے تھے۔

حضرت عمر بھی مسری وقیصر کے خزانے کے کلید بردار تھے، لیکن زہد و تواضع کابیہ حال محاک ایک درار تھے، لیکن زہد و تواضع کابیہ حال تحاک ایک دن انہوں نے پینے کاپائی انگا الوگ شہد کاشر بت لائے ، پیالے کوہاتھ برر کھ کر تین بار فر ملاکہ "اگر بی اول تواس کی مشاس جل جائے گی اور تلخی (عذاب) باتی رہ جائے گی۔ " یہ کہہ کرا کی آدمی کو دے دیا اور وہ اس کوئی گیا۔

ا یک بادان کیاں حضرت متب بن فرقد کھا آئد یکھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روئی کھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روئی کھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روئی کھارے میں۔ حضرت عمر کھنے نے ان کو بھی شریک طعام کرایا، کین یہ لقمہ ہائے خشک ان کے گلے سے نہ آتے ، وہ میش وطرب کے سازو برگ دیکھ چکے تھے۔ بولے "یاام رالمومنین آپ کو میدے سے رغبت ہے؟" فرمایا"کل مسلمانوں کو مل سکتا ہے۔" انہوں نے کہا: "نبیس "کیاتم چاہے ہوکہ میں دنیای میں کھانے پینے کامز ااڑالوں؟

اسدالغابه تذكره حفرت ابو بكر صديق .

"اکیک دن حضرت حفصہ رضی الله عنها کے پہال آئے، انہوں نے سالن علی زیتون کا میں فریتون کا میں فریتون کا میں فریقوں کا میں دورو سالن، تادم مرگسنہ کھاؤں گا"۔ اسلی میں دورو سالن، تادم مرگسنہ کھاؤں گا"۔ اسلی میں ان کے سامنے محبوریں رکھ دی جاتی تھیں اور وہ سڑی گلی محبوریں تک اٹھا کر کھاجاتے تھے۔ میں ان کے سامنے محبوریں دکھ دی جاتی تھیں اور وہ سڑی گلی محبوریں تک اٹھا کر کھاجاتے تھے۔ میں

لباس اس سے بھی زیادہ سادہ تھا، حضرت انس بن مالک عظف کابیان ہے کہ میں نے زماند خلافت میں دیکھاکد ان کے کرتے کے مونڈ ھے پر تذہد تنہ بیوند لگے ہوئے ہیں۔ ع

جاہ و جلال کے موقعوں پر بھی یہی سادگی قائم رہتی تھی، شام کے دورے کو گئے توشہر کے قریب پہنچ کر اپنے اونٹ پر نفام کو سوار کرادیا اور خود غلام کے اونٹ پر سوار ہولئے ، لوگ استقبال کیلئے چٹم براہ تھے، قریب پہنچ تو حضرت سالم حظید نے لوگوں کو اشارے سے بتلیا کہ امیر المو منین یہ ہیں۔ لوگ تعجب باہم کانا پھوی کرنے لئے ، فرملی ان کی نگا ہیں اہل مجم کے جاہو چٹم کو ڈھونڈر بی ہیں "۔ ع

ایلہ کو گئے تواونٹ پر بیٹے بیٹے گاڑھے کی قمیض بھٹ گئ،اس لئے وہاں کے پادری کودے دیا کہ اس کود حو کر پیوند لگادے،وہ قمیض میں پیوند لگا کر لایا تواس کے ساتھ خودا پی طرف سے ایک نئی قمیض بھی دی، لیکن انہول نے یہ کہہ کر واپس کردی کہ "میری قمیض پسینہ خوب جذب کرتی ہے"۔ ف

ایک دن منبر پر چڑھ کر فرملیا کہ "ایک دن وہ تھا کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں چرلیا کر تا تھااور وہ اسکے عوض میں مضی بھر تھجور دے دیا کرتی تھیں ، آج میر اید زمانہ ہے۔ " ہیہ کر منبرے ہتر آئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائے نے کہا یہ تو آپ نے اپنی شنقیص کی، بولے " تنہائی میں میرے دل نے کہا کہ تم امیر المومنین ہوتم ہے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس لئے میں نے میا کہ اس کوا پی حقیقت بتادوں "۔ "

ان کے دروازے پردربان اور پہرے دارنہ تھے۔ کوہ خودائ چیرای تھے، جہال ضرورت ہوتی تھی، خوات سے، جہال ضرورت ہوتی تھی، خود چلے جاتے تھے اور کام انجام دے کر چلے آتے تھے، ایک دن حضرت زید بن ثابت ہوتی تھی، خود چلے جاتے ہوئی ان کے بالوں ہے جو کیں نکال رہی تھی، انہوں نے اس کو بٹاتا چاہا ہو لیے تھی دو۔ "انہوں نے کہا" یا امیر المومنین اگر آپ بلوا تھیجے تو میں خود حاضر

ا: اسدالغابه تذكره حفرت عمره ٢: مؤطالهم الك كتاب الجامع باب جامع ماجاه في المطعام والشراب. ٣: مؤطاله م الك كتاب الجامع بإب ما جداء في لبس النياب.

۲: مؤطاله م محمد باب الزيد والتواضع . ۵: طبرى صلح ۲۵۲۳ . ۲۵۸ خدرت عرب . ۷۵۲ طبرى صلح ۲۵۵۸ .

ہو تا۔ "بولے" ضرورت کے تومجھ کو تھی "۔

حضرت عثان على الرحد بذات خود دولت مند تهي اليكن زمانه خلافت مين نهايت ساده زندگی بسر فرماتے تھے، معجد میں سربانے چاور رکھ کر لیٹ جاتے تھے اٹھتے تھے تو بدن میں تنكر يوں كے جيھنے كے نشان نظر آئے تھے ،لوگ ديكھتے تھے تو كہتے تھے كہ امير المو منين ہيں۔ \* حضرت علی کرم الله وجہد کو رسول اللہ ﷺ نے ابو تراب کا خطاب عطا فرمایا تھا اور خاکساری نے ان کواس لقب کا سیح مصداق بنادیا تھا، تمام لوگ ان کی خدمت واطاعت کواپنا فخر سجحتے تھے، لیکن وہ خود بازار سے اپنا سوداسلف خرید کر لاتے تھے ،ایک دن بازار میں تھجوریں خریدیں اور خود اٹھا کر لے بیلے، ایک آدمی نے کہایا میر المومنین میں پہنچادوں، بولے" بچوں کا باپ ہی اس کازیادہ مستحق ہے"۔

زېدو تورغ کاپيرحال تقا که اپنے لئے کبھی اینٹ پراینٹ اور شہتیر پر شہتیر نہیں رکھی، یعنی گھ نبیں <sup>ج</sup>بنایا، بیت المال میں جو کچھ آتا ہی و نت<u>ق</u>شیم کر دیتے اور کہتے کہ اے دنیا مجھے فریفی*ت* نہ کر۔ لباس نہایت سادہ پہنتے تھے ،ایک شخص نے دیکھاکہ ان کے بدن پر ایک بھٹی پر اٹی قمیض ے۔جب آستین تھینی جاتی ہے توناخن تک پہنچ جاتی ہے ،اور چھوڑ دی جاتی ہے تو سکڑ کر نصف کلائی تک جاتی ہے ،ای سادہ لباس میں فرائض خلافت ادا کرنے کیلئے بازاروں میں پھرا کرتے تھے،ایک مخص کابیان ہے کہ "میں نے دیکھا کہ گاڑھے کات بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی چادراوڑھے ہوئے بازار میں چھر رہے ہیں ، ہاتھ میں درہ ہے اور لوگوں کو سچائی اور حسن معاملہ کا عم دے رہے ہیں، لیکن بعض او قات بیر سادہ لباس بھی بہ مشکل میسر ہو تاتھا، ایک دن منبر پر چڑھ کر فرملیا کہ "میری تکوار کون خرید تاہے ؟اگر میرے پاس نہ بند کے دام ہوتے تو میں اس کو نہ فروخت کر تا۔"ایک مخص نے اٹھ کر کہا"ہم آپ کو تہہ بند کی قیمت قرض دیتے ہیں۔" در بان اور پېريدار كا جمكر انبيس ركهاتها شباا نصة ادر مسجد كو يطيع جات\_ك

ایثار

خلافت الني ايك خوان نعمت ب جس كوالله تعالى خود الينا ته سه دنيا كے سامنے چن ديتا ہے، لیکن بدبخت لوگ تمام دنیا کو بھو کار کھتے ہیں اور خودا پناپہیٹ بھرتے ہیں مگر خدا کے بر گزیدہ بندے پہلے تمام دنیا کو کھلاتے میں چر جو کھی جے رہتاہے خود کھاتے ہیں، صحابہ کرام علیہ اللہ

اوبالمفروباب من كانته لدحاجة فهو احق ان يذهب البيد

اد بالمفردات الكبر الرياض النعنرة صغحه اال

اسدالغابه تذكره حعزت على كرم الله وجهه استنعاب تذكره حضرت على كرم الله وجهه \_

تعالی کے برگزیدہ بندے تھے ،اس لئے انہوں نے اس خوان نعت کو تمام دنیا کیلئے وسیع اور اپنے لئے تک کر دیا تھا۔

ایک بار حضرت عمر عظی نے مدیندگی عور تول میں جاور تقسیم فرمائی۔ایک عمدہ جاور رہ گئ توکسی نے کہا"ا نبی بی بی ام کلٹوم کو دے دیجئے۔"بولے"م سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ غزوہ احد میں مشک بحر مجر کریانی لاتی تھیں اور ہم کو پلاتی تھیں "۔ ا

ایک دن مسلمانوں کو طلے تقتیم فرمارہے تھے۔ایک نہایت عمدہ حلہ نکلا تولوگوں نے کہا" حضرت عبداللہ بن عمر عظینہ کودے دیجئے۔"بولے" نہیں مہاجر بن سعید،ابن عمّاب یا سلیط بن سلیط کودوں گا"۔"

انہوں نے اپ عبد خلافت میں ازواج مطبرات رسی الله عنهن کی تعداد کے لحاظے نو بیالے تیار کرائے تھے اور جب میوه یا کھانے کی کوئی عمرہ چیز آئی توان میں بھر کر ازواج مطبرات کی خدمت میں سمیعیج ، لیکن سب سے آخری بیالہ حضرت حفصہ رسی الله عنها کے پاس بھواتے تھے، تاکہ جو کی ہووہ ان کے حصہ میں آئے۔ "

لوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے تولوگوں نے کہاکہ رجس میں پہلے اپنا تام درج فرمائے ، بولے۔ "جہیں اپنے آپ کو بیں رکھوں گاجہاں جھے کو خدانے رکھاہے۔ "چنانچہ قرابت داران رسول ﷺ کے نام پہلے لکھوائے ، پ جئے حضرت عبداللہ بن عمر ہے کا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید ہے کہ مقرر فرمایا، توانہوں نے کہا" وہ جھ سے کسی چیز میں آگے نہیں رہے "بولے" ان کے باپ تمہادے باپ سے اور وہ تم سے رسول اللہ ﷺ کو محبوب تھے "۔ " اسراء و عمال مقرر فرمائے تو اپنے خاندان کے کسی محف کو کوئی عبدہ نہیں دیاان کے خاندان میں صرف نعمان بن عدی ایک ایسے بردگ ہیں، جن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، کیکن تھوڑے ہی کردیا۔ ہے

اس سے بڑھ کر کیاا ٹیکر نفسی ہو سکتی ہے کہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کیلئے منتخب فرملیا ان بیں اپنے جیئے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی نسبت صاف تصر کے کردی کہ خلافت میں ان کا کوئی حصر نہیں، چنا نچہ بخاری میں بیدواقعہ بہ تصر سے فرکور ہے۔

الناس في العزد.

r: اصابہ تذکرہ عمّانیہ

٣٠ مؤطاله مهالك كماب الركوة باب جزيته اهل الكتاب والمحوس.

٢- فتوت البلدان صفي ١٢ م.

۵: اسدالغار جلد ۵ سفیه ۲۲، تذکره نعمان بن عدی.

حق پیندی

اگر خود امراء و سلاطین میں حل پہندی کا مادہ موجود نہ ہو تو رعایا کی آزادی، کلتہ چینی اور حقق طبی بالکل بیکارے، لیکن صحابہ کرام وزیر کا کے دور میں خود خلفاء میں حل پہندی کا اس فقد رمادہ موجود تھا کہ ہر جائز کلتہ چینی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیج تھے، اس لئے ایک طرف توان کلتہ چینیوں کے عملی نتائج نیکتے تھے، دوسری طرف قوم میں جائز آزادی کا مادہ پیدا ہوتا تھا، جو خلافت کے استحکام کاسب سے قوی سب تھا۔

ایک بار حضرت می مظاف نے فرائن کعبہ گوتسیم کرناچاہا کین حضرت شیبہ مظاف نے اسکی مخالف کاور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سے۔ رسول اللہ پنٹلا اور حضرت ابو بکر مظاف آپ سے زیادہ مختاج سے کین انہوں نے ایسا نہیں کیا، حضرت می مقاف نے تقسیم سے فوراً ہاتھ تھے جایا۔ ایک بار حضرت می مقاب کی دیت میں ورافت نہیں ماتی، حضر نحاک ابن سفیان مظاف نے کہا نہیں المیمی انھی بی کی ورسول اللہ پنٹلا نے تحریلی فرمان کے ذرایعہ سے شوہر کی دیت دلوائی تھی، حضرت می مقاب نے فوراً ہی ارائے بدل دی۔ کے ذرایعہ سے اسکے شوہر کی دیت دلوائی تھی، حضرت می مقاب کی اور کو کسنے اس کو حضرت می مقاب کی ام مقاب کی مشور سے درجم کا حکم دیا، لوگ اس کو سنگ ارکر نے بیش کیا، انہوں نے صحاب کرام مقاب کے مشور سے درجم کا حکم دیا، لوگ اس کو سنگ ارکر نے بیش کیا، انہوں نے محاب کرام مقاب کرم اللہ وجب آگے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووالی لے بیڈ "۔ حضرت می مقاب کی ضدمت میں آئے اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاگل می فوع القائم ہے، پھراس کو کیوں سنگ ارکرتے ہیں؟ انہوں نے اس کور ہاکر دیا اور غلغلہ تحبیر بلند کیا۔ "

ایک بار حضرت ابو مریم حقظ ازوی حضرت امیر معاوید حقظ کے درباریس آئان کو ان کا آناناگوار جوااور بولے کہ "ہم تمبارے آئے سے خوش نہیں ہوئے۔ "انہوں نے کہاکہ رسول اللہ چلا نے فرملا ہے کہ خداجس محض کو مسلمانوں کا والی بنائے اگر وہان کی حاجتوں سے آئو بند کر کے بردہ میں بیٹے جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں کے سامنے پردہ اللہ دند کرکے بردہ میں معاوید حقظہ پراس کا یہ الرجواکہ لوگوں کی حاجت براری کیلئے ایک اس حقل محض مقرر کردیا۔ "

الوداؤد كتاب المناسك باب في مال اللعبة -

ا الإداوز في المراة ترث من ديت زوجبار

٣ - ابوداؤ؛ كتاب الحدود باب في الجنون يسر ق لا يصيب

۴ - ابوداؤد كماب الخراج والاوارق

### رحم وشفقت

افلاتی کتابوں میں بادشاہ کورعایاکا باپ کہا گیاہ، لیکن دنیائے قدیم میں کتے مند آرائے سریہ سلطنت گذرے ہیں اور دنیاجد بد میں کتے مدعیان تخت و تان ہیں، جنبوں نے اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بچیراہے ؟ لیکن صحابہ کرام طف نہ صرف مجاز ابلکہ حقیقان بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بچیر تے تھے اور ان سے واکی اطاعت کا خاموش معاہدہ لیتے تھے۔ دخترت ابو بکر طفہ کو بچے دیکھتے تو دوڑ کر کہتے "اے باپ "وہ مجبت سے ان کے سر پر ہاتھ بچیر تے۔ ابچو کریاں کہیں کہ آپ ہماری بکریوں کا دورہ کیوں نہیں دو ہے؟ وورورہ دو۔ دیسے اور کہتے کہ اگر ضرورت ہو تو چرا بھی لاؤں۔ مدینہ کے کمی گوشہ میں ایک ہن صیار ہی تھی، دورات کو جاتے اس کی ضروریات انجام دے آتے۔ جہاڑوں کے دن میں چادرین خرید کر مدینہ کی بیواؤں میں تقسیم فرماتے۔ "

حضرت عمر مظلمه كادور خلافت آياتوان كى قديم شدت وجلادت كے تصور سے تمام صحابہ اللہ كانپ اللہ اللہ اللہ كار كي تواك اللہ كانپ اللہ اللہ اللہ كانپ اللہ كان كانپ اللہ كان كانپ اللہ منبر الرجاء كر فرمايا:

الرياض النفر وفي منا قب والعشر وجلد مصفيه ٣٠

اسدالغابه تذكرو مفرت ابو بكر

٣. كنزالعمال جلد ٣ سني ١١١١.

مديث رجال اور تاري كا كابول من حضرت عمر فيد كاند كاكابك ايك واقعد محفوظ بدان سب پر نگادالے ے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس خطبہ کا ایک الفظ کس قدر سچائی، اس قدر صداقت اور کس قدر استبازی ہے لبریز تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بندار لوگوں کیلئے سے زیادہ زم ہول مے۔واقعات سے ٹابت ہو تاہے کہ دودر حقیقت ایسے ہی تھے۔حضرت - مید بن ربوع ہنا ہ ایک صحالی تھے جوان کے عبد خلافت میں اند ھے ہو گئے تھے، حضرت عمر عظمه ان کے پاس تعزیت کو آئے اور کہاکہ "کوئی جعد ٹاند ند کر تالور سجد نبوی میں برابر شریک جماعت ہونا۔ ''بوئے مجھے کون لے جائے گا؟ <u>م</u>لئے تواس کام کیلئے ان کے پاس ایک غلام ہمیج دیا۔ <sup>ا</sup> ایک بار حضرت احنف بن قیس بصرہ کے وفد کے ساتھ آئے اور کہاکہ "ہم ایک بنجر زمین میں آباد ہیں،اس کے مشرقی جانب کھاری سمندر ہے اور مغرب جانب چینیل میدان منہ ہمارے یاس کھیت ہیں۔ مولی ، دوکوس سے ضعف لوگ بیاٹی لاتے ہیں، عور تیس بانی بھرنے جاتی ہیں تو نیوں کو بحری کی طرح باندھ دیتی ہیں ،کہ کہیں در ندے نداشا لے جائیں تو کیا آپ اداری ضرورت یوری نہ کریں مے؟ حضرت عمر عظمت نے فور ایمرہ کے بچوں کے وظیفے مقرر ارد يادر حفرت ابوموى اشعرى وجهد كولكي بيجاكدان كيليابك نهر كمدواوي جن عور توں کے شوہر سفر میں ہوتے ان کے گھر خود تشریف لے جاتے، دروازے پر المرزے ہو کر سلام کرتے اور کہتے تنہیں کوئی ضرورت ہے؟ تنہیں کسی نے ستایا تو نہیں؟اگر سبيل سودے سلف كى ضرورت ہو تو مي خريد دول مجھے خوف ہے كہ تي وشراء ميں تم لوگ وهوكه نه كهاجاؤ موه ايل لوغيال ساته كرديتي مبازار من جات توان لوغربول اور غلامول كا جم مث ساتھ ہو تامان کا سود اسلف فرید دیت ، جن کے پاس دام ند ہوتے خود ائی گرہ ہے دے ويت ، مجامدين ك خطوط آتے تو خودان كى في يول كے پاس لے كر جاتے اور كہتے كد اگر كوئى ي جنے والات مو تو دروازہ كے قريب آجاؤيل بڑھ دول، قاصد فلال دن جائے گا،جواب كصوا . حو کہ بھیج دوں، پھر خود بی کاغذوروات لے کر جاتے، جن عور تول کے خطوط تیار ہوتے ان کو لے لیتے،ورنہ کہتے کہ دروازے کے پاس آ جاؤیل خود لکھ دول،سفر میں ہوتے تواسینے اونٹ پر ستو، تمجور، مشك اور بيالے ساتھ ركھتے، جولوگ كى ضرورت سے باس آتے ان سے كہتے كه لو اَهاؤَ إِجب لِوِگ کوج کر عِکتے تو منزل کی دیکھ بھال فرماتے ،اگر کوئی چیز گری ہوتی تواٹھا لیتے ،اگر ونی مخص تنگر الولامو تابال کالونث بیار موتا تواس کیلئے کراید کالوث کردیتے، قافلہ روانہ موتا تو يجهي بيهي علية ، كوئى چيز كر برنى تواغمالية ، لوك منزل براترت تو كمشده چيزول كى علاش مي

اسدالغابه تذكره معفرت معيدين مربوع" .

فتوح البلدان صغحه ۱۲۰ ۳۰\_

خودامیر المومنین کے پاس آتے۔ ا

ایک باربازار سے گزرر ہے تھے کہ ایک نوجوان عورت آئی اور کہا کہ "یاامیر المومنین میرا شوہر مرگیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہیں منہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس کھیتی ہے نہ مویشی، جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا ئیں میں خفاف بن ایماءالغفاری کی کھیتی ہے نہ مویشی، جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا ئیں میں خفاف بن ایماءالغفاری کی کھیر گئے بورا، جور سول اللہ کھیلئے کے ساتھ حدیب میں شریک ہوئے تھے، حضرت عمر معطیف فورا کھیر کئے بوبال سے پلنے توایک اونٹ پر غلہ لائے اور ہاتھ میں اونٹ کی مہار دے کر کہا "اس کو ہائک کرلے جاؤ، جب یہ ختم ہوجائے گا تو خدا پھر دے گا۔ "ایک شخص نے کہا" اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیا۔ بولے "ارے کم بخت اس کے باپ اور بھائی دونوں نے میرے سامنے ایک قلعہ کا کھی کا حدالہ کا دونوں نے میرے سامنے ایک قلعہ کا کھی کھی اور کیا ہوراک کو فتح کیا۔"

ایک بارسنر ج کو جارے تھے، راویس ایک بوڑھا طااور اس نے قافلہ کوروک کر يو چھاكہ تم ميں رسول الله ﷺ بير جب معلوم بواكه آپ ﷺ كاوصال بوچكاتواس في شدت كريدو بكاكيا، پھريوچھاآپ ﷺ كے بعد خليف كون موا؟حفرت عمر ﷺ في حفرت ابو بكر ﷺ كانام بتليا بولاده تم مل جي ؟جباس كوان كيوفات كي خبر جو في تو پيراي طرح كريدوزارى كي، پر پوچھاکہ ان کے بعد کس نے زمام خلافت ہاتھ میں لی؟ بولے عمر بن اخطاب ( عظم )،اس نے یو چھادہ تم میں جواب دیا تم سے وہی گفتگو کررہے ہیں،اس نے کہا"تو میری فریادری يجيئ ، مجمع كوئى فريادرس نبيس ملك "حضرت عمر عليه في كماكم "تم كون مو؟ تمهارى فريادس لى كئي "بولا"ميراتام ابوعقيل برسول الله ﷺ في محصد عوت اللام دى يل آپ ﷺ رایمان لاید آپ ﷺ نے مجھے ستو پایاور س اب سک اس کی سیر ک وسیر الی کو محسوس کرتا ، مول، پھر سے فری کالیک گلہ خریدااور اب تک اس کوچ اتاموں، نماز برهتامول اور روزه ر کھتا ہوں، لیکن اس سال بر بختی نے ایک بحری کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا، تکراس کو بھی بھیٹریا الفالے گیااب آب میری و تھیری فرمائے۔ "حضرت عمر معلله نے فرمایاکه" ہم سے چشمہ پر ملو۔" منزل پر پہنچے تو او نمنی کی لگام پکڑے بھوکے پیاسے بڑھے کا انتظار کرتے رہے ، لوگ آیکے توصاحب حوض کوبلا کر کہا کہ فلال بوڑھا آئے تواس کے اوراس کے الل وعیال کو کھلاتے پلاتے رہو یہاں تک کہ میں جے سے واپس آجاؤں۔ عجے یلئے توصاحب حوض سے اس کے متعلق دریافت فرملیاس نے کہاکہ وہ مبتلائے بخار آیا تھااور ٹین دن کے بعد مر گیا۔ میں نے اس کود فن کردیالوریاس کی قبر ہے۔حضرت عمر علیہ نے فور اس کی قبر پر نماز پڑھی اور اس

الرياض الصر وفي مناقب العشر وجلد ٣ صني ٧٥ يروايت الوحد يفد -

<sup>:</sup> بخارى كماب المغازى باب غروة الحديبي

ت لیٹ کرروئے اور اس کے اہل وعیال کو ساتھ لے گئے اور تادم مرگ ان کی وجہ معاش کے مشافل رہے۔!

حفرت على كرم الله وجبه بإزارول ميں جاتے تو بھولے بھنكے لوگوں كو راسته و كھاتے، تمالوں كے سر پر بوجھ اٹھاد ہے، اگر كسى كے جوتے كا تسمہ كر جاتا تواسے اٹھا كروے ديے اور بيہ آبت بيڑھتے۔

ثلك الدار الاحرة تجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين على المنافع ا

ہم نے دار آخرت کوان لوگوں کیلئے بنایا ہے جو زمین میں فساد اور غابہ حاصل کرنا نہیں چاہتے اور عاقبت صرف پر ہیز گاروں کیلئے ہے۔

حكم وعفو

علم وعفوسیادت کالیک ایساضر در ی عضر ہے کہ عرب کے ان پڑھ بدو بھی اس سے واقف تنے ، چنانچہ ایک جابلی شاعر کہتا ہے ،

اذا شتت یوما ان تسوذ عشیره فبا لحلم سد لا بالتسرع والشتم اگر تم کسی قبیله کے سردار بنا چاہتے ہو تو طم و بردباری کے ساتھ سرداری کردند اشتعال و شم کے ساتھ

كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول لايسلح هذا الامرالا بشدة في غير تحير ولين في غيردهن. <sup>ع</sup>

حفرت عمر علی قرمات شھے کہ خلانت اس وقت تک تعیمی اصول پر قائم نہیں روسکتی جب تک ایس تخل نہ کی جائے جو ظلم کی صد تک نہ پنچ اور ایسی نر می نہ اختیار کی جائے جو کنر ور می پر منی ہو۔

ليَّان سِي تَعْنَىٰ بَهِي حَقَوْلَ العباد اور حقولَ الله عَن مند ود عَلَى ورنه ذاتَّى معاملات ايس دورو كَي

المالغابية أردالو عقبل

r: الرياض النصره جند ٢ صنى ١٣٣٧.

٣ - تماب الخران للقاضي الى يوسف

کے گالے کی طرح نرم ہو جاتے تھے ،حضرت عمر ﷺ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کا علان کیا توایک معزولی کا علان کیا توایک محض نے کہا،

ما عدلت يا عمر لقدنز نزعت عاملا استعمله رسول الله ﷺ وغمدت سيقا سله رسول الله ﷺ ولقد قطعت الرحم و حدث ابن العم

عمرتم نے انساف نہیں کیااور ایک ایسے عامل کو معزول کیاجس کورسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تعااور اپنی تلوار کو میان میں کردیاجس کو آنخضرت ﷺ نے تائم کیا تھا، تم نے قطع رقم کیااور ایسے جھنڈے کو پست کردیاجس کو آنخضرت ﷺ نے قائم کیا تھا، تم نے قطع رقم کیااور ایسے بھازاد بھائی پر حسد کیا،

یدالفاظ بجمع عام میں کیے گئے تاہم حضرت عمر رفیقہ نے ان کو س کر صرف اس قدر کہا کہ تم کو کم سی اور قرابت مندی کی بناء پر اپنے پچازاد بھائی کی تمایت میں غصہ آگیا۔ الیک و فعہ وہ مسجد سے آرہے تھے ، راہ میں ایک صحابیہ سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ان کو سلام کیا ، بولیس "اے عمر میں نے تمہار اوو ذماند و یکسا ہے ، جب تم کولوگ عکاظ میں عمر میں ہے تہے اور اب تو تمہار القب امیر المومنین ہے ، پس دعیت کے معاملہ میں خدا ہے ور واور یقین کروک جو شخص عذاب خداو ندی ہے واس میں خدا ہے ور واور یقین کروک جو شخص عذاب خداو ندی ہے واس کا اس پر بعید قریب ہوجائے گااور جو موت ہے ور سے گائی کو تو امیر فوت ہوجائے کا خوف لگار ہے تھے۔ "ایک محض جو ساتھ میں تھے بولے بی بی تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہ والا، لیکن حضرت عمر میں اس کے اوپر سے ان کی بات س کی تھی ہیں اور عبد دو این کی بات س کی تھی ، پھر الدور سنراجا ہے۔ ۔ عمر کو تو اور سنراجا ہے۔ عمر کو تو اور سندی کو تو اور کو تو تو اور سندی

مساوات فى الحقوق

رعایا آگرچہ بادشاہ کے تفوق وانتیاز کو گوارا کر لیتی ہے لیکن وہ باہمی تفریق وانتیاز کو مجمی گوارا نہیں کر سکتی ،اس لئے اگر کوئی بادشاہ تمام رعایا کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کاسب سے براا فرنس میہ ہے کہ ان کے حقوق میں جمواری اور مساوات پیدا کرے ، صحابہ کرام میں کے دور خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو اتفاقی واتحاد تا تم رہا،اس کاسنگ بنیاد خلفا، کا یمی مساویانہ طرز عمل تھا،اول اول حضرت ابو بکر ہے، کے سامنے جب خراج و ذکو قاکم مال آیا تو انہوں نے سب پر

السدالغابه تذكرواحمه بن مفض مخزومي

برابر برابر تقتیم کردیااور چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مر داور عورت سب نے سات سات درہم ے کھے زیادہ بیا، دوسر سے سال اس سے زیادہ مال آیااور ہر مخف کو ہیں ہیں درہم ملے، اللہ تعالی کے اس فضل و برکت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کردیا ، حالا تکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے فضائل ان کی ترجیح کی سفارش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف صاف کہ دیا کہ "فضائل کا تواب خدادے گا، یہ معاش کا معالمہ معاش کا معالمہ ہے، اس میں مساوات ہی بہتر ہے "ہے۔

حفرت عمر طبطه نے اگرچہ فضائل کے لحاظ ہے و طائف کے مختف مدارج قائم کئے، تاہم ان کے دل میں بھی میہ ناہمواری ہمیشہ تھنگتی رہتی تھی، چنانچہ اپنی خلافت کے اخیر زمانہ میں خود سرالفاظ فرمائے۔

انى كنت تالفت الناس بما صنعت فى تفضيل بعض على بعض وان عشت هذه السنته ساديت بين الناس فلم افضل احمر على اسود ولا عربيا على عجمى وصنعت كماصنع رسول الله و ابوبكر...

میں نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر جو ترجیح دی تھی اس کا مقصد صرف تالیف قلوب تھا، لیکن اگر اس سال زندہ دہا تو سب کے حقوق برابر کر دوں گااور سرخ کو سیاہ پر، عربی کو مجمی پر کوئی ترجیح نہ دوں گا،اور وہی طرز عمل اختیار کروں گاجور سول اللہ ﷺ اور ابو بکر

### رعایا کے حقوق کا اعلان

رعایااور بادشاہ کے تعلقات اس قدر نازک، مشتبہ اور ویجیدہ ہوتے ہیں، کہ آگر وضاحت کے ساتھ ان کا اعلان نہ کر دیاجائے تورعایا کے تمام حقوق و مطالبات پالی ہو جا ئیں، یہی وجہ ہے کہ ظالم سلطنتیں ان حقوق ہے رعایا کو عموا ناواقف ر کھنا چاہتی ہیں اور ان کا تفصیلی اعلان تو عادل سلطنت بھی نہیں کرتی، نیکن صحابہ کرام عظی دنیا ہیں معیار عدل کے قائم کرنے کیلئے آئے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے دور خلافت میں نہایت بلند آئیگی کے ساتھ ان حقوق کا اعلان کیا، چنا نچہ حفرت عمر عظیم نے خاص اس موضوع پر ایک خطبہ دیا، جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ خلیفہ رعایا کے حقوق وافقیارات بتائے، انہوں نے فرملیا،

صاحبوائس مخض کویہ حق حاصل نہیں ہے کہ معصیت الی میں اس کی اطاعت کی جائے صرف تین طریقے ہیں جن کے اختیار کرنے سے یہ بال مال صالح ہوسکتا

<sup>:</sup> كتاب الخراج للقاضى الى يوسف صفح ١٩٧٠ . ٤: يعقوبي مطبوعه يورب جلد ٢ صفح ١٧١ .

ہے یہ کہ بحق کے ساتھ وصول کیا جائے ، حق میں صرف کیا جائے اور ناجائز طریقے ہے اس کونہ خرج کیا جائے ، حق میں صرف کیا جائے اور ناجائز طریقے ہے اس کونہ خرج کیا جائے ، میر کااور تمہارے اللہ کی مثال ہے ، اگر میں متمول ہوں گا تو اس کے لینے ہے احتراز کروں گا اور اگر مختاج موں گا تو نیک کے ساتھ اس کو بقدر ضرورت اپنے اوپر صرف کروں گا، میں کسی کو یہ موقع ند دوں گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے ، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے چہرے کو اسٹے بیاؤں ہے مسل دوں گا کہ راہ حق پر آجائے۔

جھ پر تمہارے چند حقوق ہیں، جن کو ش اس لئے بیان کر تا ہوں کہ تم جھ سے ان کامطالبہ کر سکو، میر افر ض ہے کہ میں خراج اور خمس کامال جائز طریقہ ہے وصول کروں، میر افر ض ہے کہ جب وہ مال میر ہے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے مصارف صحیحہ میں صرف کروں، میر افرض ہے کہ تم ہارے و طائف کو پڑھاؤں اور مرحد کی حفاظت کروں اور میر افرض ہے کہ تم کو خطرے میں نہ ڈالوں۔

لیکن ان حقوق کی عملی تفکیل زیادہ ترام اءو عمال کے ہاتھ میں تھی اس لئے ان کو مخاطب

اچھی طرح سن لومیں نے تم کو ظالم و جبار بناکر نہیں بھیجا۔ میں نے تم کو اتمہ ہدی بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تمہارے ذریعہ سے سید ھی راوپا میں ، پس فیاضی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق دو ہندان کو مارو کہ دو ذکیل ہو جا میں بندان کی مدح وستائش کرو کہ ان کو تمہارے ساتھ گردیدگی پیدا ہو۔ ان کے سامنے اپنے دروازے بند رکھو کہ قوی ضعیف کو نگل جائے اپنے آپ کو ان پر ترجیح دے کر ان پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو ایکن اس معاملہ میں ان پر ان کی طاقت سے ذیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر وہ تھک جا میں تورک جا کہ سوگھ کو اور کو کی کو کن کی تعلیم دیں، ان پر بال غنیمت تقیم کریں ان کے مقدمات کے فیصلے کریں اور اگر تعلیم دیں، ان پر بال غنیمت تقیم کریں ان کے مقدمات کے فیصلے کریں اور اگر کو کی مشکل مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو میرے سامنے پیش کریں۔ آ

مشوره

قرآن مجيد من الله تعالى في مسلمانون كي يخصوصيت بتالك منهم الله تعالى في المرهم شوري بينهم

ليتوني مطبوعه يورپ مبلد ٢ صغه ١٤ ١٤. كتاب الخرائ للقاض الي يوسف صغه ١٤٧

ان کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں۔

اور صحابہ کرام فیخ کادور خلافت اس آیت کی عملی تغییر تھا، حضرت ایو بکر فیجہ سیاست کی مہم مسائل کے علاوہ مقد بات کافیصلہ تھی مشورہ کے بغیر نہیں کرتے تھے، مسددار می میں ہے،

کان ابو بکو اذاور د علیه الحصم نظر فی کتاب الله شم فی السنته شم
استشار اللہ منین

حفرت ابو بکر ﷺ کیاں جب کوئی فریق مقدمہ لے کر آتا تو پہلے کتاب و سنت پر نظر ڈالتے، پھر تمام مسلمانوں ہے مشورہ لیتے۔

انہوں نے مہاجرین وانصار کی ایک مجلس شور کی قائم کی تھی، جس میں حفزت عمر خلفتہ ، حضرت معاقد منظمت عند ان حنطرت عقاق منطب منطب محفرت عبدالر حمٰن بن عوف خلفہ ، حضرت معاقد بن جبل خلفہ ، حضرت الی بن کعب خلفہ ، حضرت نید بن ثابت خلفہ لازی طور پر شریک کئے جاتے تھے۔ ' یہی مجلس شور کی تھی جس کو حضرت عمر خلفہ نے دور خلافت میں نہایت کئے جاتے تھے۔ ' یہی مجلس شور کی تھی جس کو حضرت عمر خلفہ کے دمانے میں فقوحات کی وسعت کی بناء پر اس قدر کشرت سے بحث طلب مسائل پیدا ہوئے کہ ان کنش سائل پیدا ہوئے کہ ان کی درسری مجلس کی ضرورت پیش آئی ،اس لئے انہوں نے معجد نبوی پیلی میں ایک رسیل عمل میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔

چنانچه علامه بازری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں۔

كان للمهاجرين مجلس في المسجد فكان عمر يجلس معهم فيه ويحدثهم عمانيتهي اليه من إمراه فاقير ؟

منجد نبوی میں مباجرین کی ایک مجلس قائم تھی جس میں حضرت ممر رہا ان معاملات کے متعلق مختلف مختلف کو تھے۔ کے متعلق مختلق مختلو کرتے تھے، جوان کی خد مت میں اطراف ملک سے پیش ہوتے تھے۔ ان مجالس کے ذراید سے جوامور طے ہوئے دوبہ تفصیل حدیث و تاریخ کی کماپوں میں

ند کوریں۔

## نبوت وخلافت مين تفريق وامتياز

جس طرح عدم تفریق وامتیاز نے نبوت والوہیت کے ڈانٹرے ملادیئے تتھاور دنیا نے انبیاء کو صفات الٰہی کامظہر قرار دے لیا تھا، اس طرح اگر نبوت و خلافت میں تفریق وامتیاز قائم نہ کی

كتاب الخراج للقاضي الي يوسف صغيه ٢٣٠،٢٢ ـ

r: كنزالهمال جلد ٣ صفحه ۴ ٣ بحواله طبقات ابن سعد ..

٣: نوح البلدان صفحه ٢٤٦\_

جائے تودونوں کے حدود باہم مل جائیں، خلیفہ پینیبر کا قائم مقام ہو تاہے، پینیبر ہی کی طرح اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، خداخود فرماتاہے۔

اطیعو الله واطیعو الرسول واولی الامرمنکم خداک، خداک رسول کی اور امراء کی اطاعت کرو

ال بنا، پراگر خلیفہ اور پنجیم کی جیشین الگ الگ ند قائم کی جائیں تو کچھ دنوں میں دونوں ایک ، و جائیں اور شرک فی المنو قری ایک جدید قسم پیدا ہو جائے ، صحابہ کرام بیٹن نے خلافت اللی کو قائم کیا توسب سے پہلے نبوت و خلافت جس تفریق واتمیاز قائم کر کے دنیا کوا یک عام غلط فہمی سے محفوظ رکھا، اگر کوئی محفور سول اللہ پھٹے کو مور دسب دھتم بنائے تواس کی سزاموت ہاور خود آپ کے عہد مبارک میں اس کی نظیر قائم ہو چک ہے۔ خلیفہ کے اوب واحر ام کا قائم رسول اللہ بھی اگر چہ امت کا فرض ہے ، تاہم اس کواس معالمہ میں وودر جہ نہیں حاصل ہو سکتا ، جو رسول اللہ پھٹے کو حاصل تھا، حضر ساب ابو بحر ہے تھے۔ انہوں نے تیور دکھ کر کہا "ادشاد ہو تواسکی گردن اڑا دوں "۔ اور نبوت و خلافت میں فرق واتمیاز قائم کیا، ایک بار وہ کی محف کو بخت برہم ہوئے ، سامنے ایک دوسر سے صحافی ہیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تیور دکھ کر کہا "ادشاد ہو تواسکی گردن اڑا دوں "۔ دوسر سے صحافی ہیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تیور دکھ کر کہا "ادشاد ہو تواسکی گردن اڑا دوں "۔ فصہ فرد ہوا توان کو با کر پوچھا کہ اگر میں حکم دیتا تو تم واقعی اس کو قتل کر ڈالتے۔ "بولے" اس کو فرد ہوا توان کو با کر پوچھا کہ اگر میں حکم دیتا تو تم واقعی اس کو قتل کر ڈالتے۔ "بولے "بال۔" فردا کی قتل کر ڈالتے۔ "بولے "۔ ا

ا يك باركى في الكو خليف الله كبابوك "مين خليف الله شبين خليف الرسول على مول".

# خانہ جنگی سے اجتناب

ا خیر زمانے میں اگرچہ مسلمانوں کی مگواریں خود مسلمانوں کے خون سے سیر اب ہونے لئیں ،لیکن متعدد تربیت یافتگان عہد نبوت نے اپنے دامن کواس کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا مسب سے پہلے حضرت عثان ﷺ کے زمانہ میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکی ،لیکن جب بعض او گوں نے ان کو معرکہ آرا ، ہونے کا مشورہ دیا ، توانہوں نے صاف کہد دیا کہ " مجھ سے یہ نہ ہوگا کے رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ بنوں اور خود آپ بی کی امت کاخون بہاؤں۔ " ''

ا: ابوداؤد كماب الحدود باب الحكم فيمن سب الثمي

ا: التعاب مذكره حفرت ابو بكراً.

٣: منداين طبل جلداصلي ١٢ مند علان.

اور کہاکہ "رسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ "اگر دو مسلمان باہم جنگ کریں تو دونوں جہنمی ہیں"۔
جنگ صفین میں جامیان علی عظاء نے جب حضرت سہل بن صنیف ﷺ پرالزام لگلیا کہ
وہ جنگ کر نے میں لیت و لعل کرتے ہیں تو بولتے ہم نے جب کی مہم کیلئے کند ھے پر تلوار رسمی
تو خدا نے اس مشکل کو آسمان کر دیا البتہ یہ جنگ ایس ہے کہ ہم مشک کا ایک منہ بند کرتے ہیں تو
دوسر اکھل جاتا ہے (یعنی ایک کے طرفد او ہو کر لاتے ہیں تو فریق مخالف مجمی مسلمان ہی ہوتا
ہے۔ جس سے جنگ کر ناتا جائز ہے ) کچھ سمجھ ہیں نہیں آتا کہ اس ہیں کو نگر شریک ہوں۔ علیہ جس جب جس سے جنگ کر ناتا جائز ہے کہ کہ خدا ہے جاتا و حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک یاس دو محض آئے اور کہا کہ لوگ تباہ ہوگئے ، آپ عمر ہے ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کے پاس دو محض آئے اور کہا کہ لوگ تباہ ہوگئے ، آپ عمر ہے ہوئی کو خون حرام کر دیا
کے ساب ہیں ، آپ کوں نہیں اضحے۔ بولے "اسلئے کہ خدا نے میر سے بھائی کاخون حرام کر دیا
ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے

فقاتلوهم حتى لانكون فتنة جهاد كروتاكه فتشر وفسادنه بونے إے۔

بولے اتنا تو ہم لڑ چکے کہ فتنہ دب گیااور دین خداکا ہو گیااور اب تم لوگ ہیں لئے لڑنا جا ہے ہو کہ اور بھی فتنہ وفساد ہواور دین خدا کے سواد وسرے کا ہو جائے۔ ع

متعدد سی به وی ایسے تھے جونہ صرف خود الگ رہتے تھے بلکہ دوسر وں کو بھی اس خانہ جنگی اس خانہ جنگی اس خانہ جنگی اس خانہ جنگی ہوئی تو حضرت این زبیر حظی میں جنگ ہوئی تو حضرت جند بن عبداللہ بجل حظی خطی نے تعصر بن سلامہ کے پاس قاصد بمیجا کہ تم لوگوں کو جمع کرو میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ بھلانے نے میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ بھلانے نے ایک میں انہوں نے اس کاکام تم کردیا، آپ کو معلوم ہوا تو وہ برار عذر کرتے رہے، الیکن آپ بی کہتے رہے کہ قیامت کے دن اس کے لاالہ اللاللہ کاکیا بواب دو گے۔ ع

عمرو بن سعید بزید کی جانب ہے مدینہ کا گور نر تھا، تجان اور عبداللہ بن زبیر دیا ہے در میان جنگ ہوئی تواس نے مکہ کو فوج بھیجنا چاہی، لیکن حضرت ابوشر تے انصاری دیا ہے ۔ فرمیان جنگ ہوئی تواس نے مکہ کو فوج بیان کروں جس کا آپ نے فرح مکہ کے دن اعلان کیا تھا، آپ

ا: يخدى كماب الايمان باب المعاصى من امر الجللية.

ا: بخارى كاب المغازى باب غزوة الحد مية

النفير باب تولد قا كويم حي لا تكون فيد-

٣: مسلم كتاب الايمان بأب الدليل على الن بات لايشرك بالشدهيما فل الجنته وان مات مشر كاو خل النام

نے فرملا تقاکہ مکہ کو خدانے حرم بنایا ہے بنہ کہ آومیوں نے ،اس لئے کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے۔ "اگر عمرو بن سعید نے اس صدیث پر عمل کیا ہو تا تواس آگ کے ایند هن میں کم از کم بہت کچھ کی آجاتی۔ لیکن اس نے کہا" مجھے تم سے زیادہ اس کاعلم ہے، مکہ نافر مانول اورخو ندول كواجي وامن من يناه نبيس دے سكل

جب این زیاد اور مروان نے شام میں اور حضرت این زبیر عظی نے مکہ می اور قراء نے بصرہ میں بید طوفان اٹھلا تو بعض لوگ حصرت ابوبرزہ اسلی معطف کے پاس آئے اور اس پر افسوس ظاہر کیا، بولے مجھے قریش پر سخت غصہ آتاہے، اے گروہ عرب تم جس ذلت، جس گراتی اور جس افلاس میں جالا تھے دہ تم کو معلوم ہے، پھر خدانے تم کو اسلام اور محمد ﷺ کے ذر بعدے نجات دلائی بہال تک کہ اس درجہ کو بینے اب دنیانے مجرتم کو برباد کردیا میہ جو کچھ

شام میں ہور ہاہے خدا کی قتم دو صرف نیا کیلئے ہے۔ <del>ت</del>

اگر رعلیا میں کی قتم کی بے چینی اور اضطراب کے آثار نملیاں ہوتے تو قبل اس کے کہ ب چنگاریاں بھڑ کیں سحابہ کرام عللہ پندونقیحت کے تھینوں نے ان کو بجمانے کی کوشش کرتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ عظم ، حضرت امیر معاویہ عظم کی جانب کوفد کے گورنر تنے ،ان کا انقال ہو اتور علیا ش بے چینی کے آثار نمودار ہوئے، حضرت جریرین عبداللہ معلا نے ای وفت ایک خطیہ دیا، جس کے الفاظ میہ ہیں۔

عليكم باتقاء لله وحده لاشريك له والوقارو السكينة حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم الان استعفوا لامير فانه كان ليحب لعفو\_ ع

تمہارے لئے اس حالت میں تقویٰ ،و قار اور سکون لازم ہے ، پہال تک کہ دوسر اامیر آئاوروه آندوالاباب اينامير كومعاف كرو، كونكدوه معافى كودوست ركهايب

متعدد صحابہ رہ نے اس کھٹ سے الگ ہو کر عزات کرنی اختیار کرلی تھی، حضرت ابن الخطليه عظمه دنياسے قطع تعلق كركے دمشق ش كوشه نشين ہو گئے بقے اور شب دروز نماز اور تبیج د جبلیل میں معروف رہے تھے۔ <sup>ج</sup>

حفرت عثان على كم الدت كے بعد حفرت سلم بن اكوع على ريده من بط كے ور عمر بحروجین مقیم رہے ،صرف وفات سے دوجار روز پیشتر مدیند میں آگئے سے عوہال انہول نے

يُخَارَى كتاب العلم اليهلغ العلم الشاهد الفاتب

بخارى كمآب الفتن

بخارى كماب الايمان باب قول الني الدين الصحيع

ابوداؤد كمآب الملاس باسساجاه في اسبال الازار

شادی ہمی کرلی تھی اور اوااد ہمی ہوئی ہتی ، ایک بار جہاج نے ان سے کہاکہ "اس گوشہ کیری نے م کو دائرہ اسلام سے خارج کردیا"۔ بولے نہیں مجھ کور سول اللہ پیطائی نے اسکی اجازت دی تھی۔ ا مخرت سعد بن وقاص بھی نے اگر چہ عمر بحر فوجی زعدگی بسر کی تھی ، تاہم حضرت میں باک حصہ نہیں لیااور خانہ نشین میان ہے، کی شہادت کے بعد جب خانہ جنگی ہوئی تواس میں بالکل حصہ نہیں لیااور خانہ نشین دورے ، ان کے اور بھائی نے تز فیب دی کہ خود دعوی خلافت کریں، حضرت امیر معاویہ بید نے امات کی خواہش کی لیکن وہ اسے نہیں نظے۔ ا

منرت معیدین عاص مجھ نے نبھی فتنہ کے خوف سے بالکل عزات گزیمی افتیار کرلی اور جنگ منین وجمل کسی میں شریک نہیں ہوئے۔ ج

چنانچہ دھن ت بیب جہله اس زمانہ میں مصرے ایک وادی میں گوشہ تشین ہوگئے اور و بیب و فات پائی، چنانچہ ال کا انشاب سے ال کانام وادی میب پڑ گیا۔ ع

یزید بن محاوی بینید نے دخترت ابواضعت صنعاتی بینید کو حضرت عبدالقد بن زیر بر بر محدد کے متابلہ کیلئے بھیجا تو ووہدید میں ایک صحافی کے بیبال اترے اور ان سے کہا کہ اس فتند کے متعلق آپ کی کیارائے ہے۔ بولے میرے دوست ابوالقاسم پیلائے نے مجھے وصیت کی ہے کہ الراس متم کے واقعات پیش آئیں تواحد پر جاکرا پی مکوار تو ڈواووار خانہ نشین ہو جاؤ ماگر کوئی جائیو تمہارے کی میں محس آئے تو بستر پر چلے جاؤ ،اگر بستر کی طرف بھی بڑھے تو گھنوں کے جنابوں کا وہال این سر پر لواور دوز نے میں چلے جاؤ ،اگر بستر کی طرف بھی بڑھے تو گھنوں کے با میں بیاروں کا وہال اپنے سر پر لواور دوز نے میں چلے باواس کے گنابوں کا وہال اپنے سر پر لواور دوز نے میں چلے ہاؤاس کے گنابوں کا وہال اپنے سر پر لواور دوز نے میں چلے ہاؤاس کے بیاروں۔ ھ

#### اطاعت خلفاء

معصیت البی کے مواہر موقع پر سحابہ کرام ﷺ کی گرد نیں خلفاء کے سامنے جھک جاتی تعمیں ، سحابہ سرام ﷺ کی مرد ایس العمل کوئی کام نہ تھا، ایم جب دیار عظم کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں ایم جب دیار عظم کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے ان پر اوک دیا، تو کمال اطاعت گذاری کے لیج میں بولے کہ "اے امیر المومنین اگر آپ فی مائیں تو میں بھی اس حدیث کی دوایت نہ کرون "۔ "

ندن تآب اکتن باب آمعر ب فی انفتند -مورد می آب دورد

۱ مداخا به تقرّ کره حضرت سعدین و قام ت. ۱ مداخا به تذکره حضرت سعیدین عام شد

۲: حسن الحامر وجلد اول صغمه ۱۰۰

مندائن صبل جلد ٣ صغي ٢٢٦ ٢: الوداؤد كتاب الطبارة باب الشمم

ایک بار حضرت ابو بکر رہ ایک شخص پر سخت برہم ہوئے ،سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تتے ،بولے ارشاد ہو تواس کی گردن اڑادوں، غصہ فرد ہوا تو پو چھا کہ اگر میں تھم دیتا تو تم واقعی اس 'کو قتل کرڈالتے ؟بولے ہاں۔

ایک بار حضرت ابو موی اشعری ﷺ نے جج کے متعلق لوگوں کو فتوی دیا، کیکن ایک آدی نے کہاا بھی آپ تھبر جائے، کیونکہ امیر الموشنین (حضرت عمر ﷺ )نے دوسر ا تغیر کیا ہے، انہوں نے فور الوگوں ہے کہا کہ میں نے جو فتوی دیاہے اس پر عمل نہ کرو، امیر الموشنین آرہے ہیں، ان کی اقتداء کرو۔ "

حضرت ابوذر ﷺ ادرامیر معادیہ فیل میں ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوااوریہ اختلاف ان کی اختلاف ہوااوریہ اختلاف اس قدر بردھا کہ امیر معادیہ فیل نے حضرت عثان فیل کی خدمت میں ان کی شکایت کی انہوں نے ان کو بلوا بھیجادر کہا کہ اگر آپ دمشق سے منتقل ہو کرر بذہ میں آجاتے تو ہم سے قریب تر ہو جاتے ،انہوں نے بخوشی ان کی اطاعت کی اور دبذہ میں آکر مقیم ہوگئے ،وہ خود فرماتے ہیں۔

ولو امروا علی جشیا سمعت و اطعت <sup>T</sup> اگرلوگ مجھ پر حبثی کو بھی امیریناتے تومیں اس کی اطاعت کرتا۔

حضرت عمر فظف نے آیک انساریہ سے نکاح کیا،اس سے بچہ پیدا ہوااس کے بعد طلاق دے دی، ایک دن قبامیں آئے دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اٹھا کر اپنے سامنے اونٹ پر بٹھالیا۔ لڑکے کی نائی آئی اور بچے کو چھیٹناچاہا، معاملہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی خدمت میں چیش ہوا تو حضرت ابو بکر دھارت عمر ﷺ چپ چاپ علیہ علیہ اور بچھ جواب ندیا۔ علیہ دیا۔

بنوامیہ نے اسلام کے نظام سلطنت کو بہت پکھ بدل دیا تھا، تاہم حضرت عبداللہ بن عمر حظمت عبداللہ بن عمر حظمت نے عبداللہ بن مر دان کوایک خط میں لکھا کہ جہاں تک ممکن ہوگامیں تمہاری اطاعت ۔ ۔ عبدالغ نہ کروں گا۔ فی سے در لیٹن کروں گا۔ فی

یہ اطاعت صرف خلفاء کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی اس کا اثر ہو تاتھا۔

ا: ابوداوُد كتاب الحدود بإب الحكم فيمن سب النبي ـ

r: نمائى كتاب الحج باب ترك العلمية عند الا مال -

ا: بخارى كتاب الركوة باب الدى ذكوق

٣٠ موطاله م الك كتاب الا تفنيه باب، اجاء في الموحث من الرجال و من احق بالولد .

مؤطالهام الك كتاب الجامع باب ماجاء في البيعة.

رسول الله على كازندگى كامقصد چونكه خلافت اللى كودنياكيلي منبع فير وبركات بناتاتها، اسك آپ نياتاتها، اسك آپ نياتاتها، اسك آپ نياتاتها، اسك آپ نياتاتها، كواطاعت كواطاعت كادر الك موقع بر صاف صاف فرمادياتها كه اطاعت كا تعلق صرف نيك كامول سے ہے۔ "

سیابہ کرام علیہ نے اطاعت ظفاء کے متعلق بمیشای اصول پر عمل کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے عبد میں ظفاء جادہ اعتدال ہے سر مو تجاوز نہ کرسکے، ایک بار حضرت عمر طفیہ نے منبر پر چڑھ کے کہا، "صاحبوا اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم لوگ کیا کرو عے؟ ایک شخص و بیں کھڑا ہو گیااور کھوار میان ہے تھینچ کر بولا، تمبار اسر اڑادیں گے۔ حضرت عمر طفیہ نے اس کے آزمانے کوڈانٹ کر کہاتو میری شان میں یہ لفظ کہتا ہے اس نے کہالی تمباری شان میں، بدلے الحمد للد تو میں ایسے لوگ موجود میں کہ میں کے بول گاتو بجھے سیدھاکردیں گے۔ "

خلفائ راشدین الله کے بعد جب خلافت نے سلطنت کا قالب اختیار کرلیا، تواس وقت بھی سحابہ کرام ﷺ میں اس اصول کو محفوظ رکھااور امراء کے ناجائزاد کام کے سامنے اپنی گردن خمنہ کی۔

ایک بار دینه کی ایک مروانی گور فرف حضرت سبل بن سعد عظه کی زبان سے حضرت

<sup>:</sup> موطالهام مالك كماب الحج باب جامع الحجيد

r: بَمُارِي كَمَابِ الْعَمِن بإب اذا قال عند قوم شبقا ثم عوج فقال معلافه

٣: يخاري كماب المغازي

على عظيه كوبرابطاكهلواتاجام ليكن انهول فيصاف انكار كرديا

ایک بار حفزت عبداللہ بن عمرو بن العاص مسجد میں حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت عبدالر حمٰن ﷺ ابن عبدرب الکعبہ آئے اور حلقہ میں شائل ہو گئے، جب وہ روایت کر پچکے تو بولے کہ آپ کا بھیجا معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ باہم ناجائز طور پر اپنا مال کھائیں اور اپنے بھائیوں کو قتل کریں، حالا نکہ خداو ند تعالی فرماتا ہے۔

يا ايها الذين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تحاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما\_

مسلمانو این ال اہم ناب گز طور پرند کھاؤ بجز اس صورت کے جب تم بیں باہم رضامندی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوں اور اپنے آپ کو حمل ند کر د خداتم پر مہر یان ہے۔ بولے خداکی اطاعت بیں ان کی اطاعت اور خداکی تا فرمانی بیں ان کی نافرمانی کرو۔ سے

حضرت معاویہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت ایناجاتی، تو حضرت عبدالر حمٰن بن الی بکر عظمہ نے سخت مخالفت کی اور کہا کیا ہر قراری سنت جاری کی جائے گی، کہ جب ایک قیصر مرے گاتو دوسر اقیصر اس کا جائشین ہوگا، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، امیر معاویہ عظمہ نے ان کو دولت ومال دے کر ہمواد کرنا چاہاور اس غرض کے ان کی خدمت میں لاکھ روپے ہیسجے لیکن انہوں نے یہ کہہ کرانکاد کردیا کہ میں دین کو دنیا کے بدلے میں نہیں بچ سکا کہ علی دیا کہ دویا کہ میں دین کو دنیا کے بدلے میں نہیں بچ سکا کہ علی دیا

سلاطين وامراء كي عملي مخالفت

صحاب کرام ﷺ کے دل میں خدااور رسول ﷺ کے سواکسی کا خوف نہ تھا اسلے وہ امر او سلاطین کی دلیر لند مخالف کرتے تھے اور جو چیز اصول اسلام اور سنت نبوی کے خلاف ہوتی تھی،

مسلم كاب الغضائل باب من نضائل على ابن الجاطالب"-

ا: منداحرين طبل جلده منيه ١٣٥٥

ان مسلم كراب الدارة باب الامر بالوفاهيد التلفاء الول فالاول.

ا: اصابه تذكره عبدالرحان بن عبدالله

اس سے ان کوروکے رہتے تھے، حضرت عثان ﷺ نے مجد نبوی ﷺ کا قدیم نقشہ بدلنا جاہا تو تمام سحابہ ﷺ نے عام مخالفت کی، یبال تک کدان کوایک عام جمع میں تمام صحابہ ﷺ کو جموار کرنا بڑائے

اخیر زماند بیس جب خلافت نے حکومت کی شکل اختیار کرلی اس وقت بھی صحابہ کرام من اللہ اس جو بر کو محفوظ رکھا۔

ایک بار حضرت عبدالقد بن عباس عظمه نے عرفات میں کباکہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں کہتے ؟ حضرت سعید بن جبیر عظمہ ساتھ تھے بولے کہ معاویہ کا خوف مانع ہے ، یہ سننے کے ساتھ ہی خیصے سے نکلے اور تین بارلہیک کہااور فرمایا کہ علی عظمہ کے بغض سے انہوں نے سنت کوچھوڑویا ہے۔ '

مروان مدیند کا گور نرتھا، ایک بار حضرت ابو سعید خدری کی از پڑھ رہے تھے، مروان کے پاس آیا کا لڑکا سامنے ہے گذر الور انہوں نے پہلے اس کو ہٹایا، وہ نہ ہٹا تو ہدا، وہ رو تاہوامر وان کے پاس آیا مروان نے الن ہے کہنا ہے بھتیج کو کیوں مارا ہے؟ بولے میں نے اس کو نہیں بلکہ شیطان کو مارا، رسول اللہ پھاؤ نے فرمایا کر کوئی شخص حالت نماز میں کس کے سامنے ہے گذر جائے تو پہلے اس کو بٹائے اگر نہ ہے تواس ہے مقاتلہ کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ '

ا بک دن جمعہ کے روز مروان خطبہ دے رہاتھا، حضرت ابو سعید خدری عظیمہ آئے اور خرے ہو کر نماز پڑھے نگے، بولیس نے بٹھانا چاہا، لیکن دونہ بیٹے لوگوں نے کہا خدائے رحم کیا ور نہ دو آپ کے ساتھ تخ تی سے پیش آنے والے تھے ، انہوں نے کہا جب میں رسول اللہ تخ کے ساتے ایما کرتے ہوئے دکھے چکا ہوں توان دور کعتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا آپ نے ای حالت میں دور کعت پڑھنے کا تھم دیا۔

### تشتت داختلاف سے اجتناب

سحابہ کرام ﷺ اگرچہ آزادی کی بناپر خلقاء سے مناظرہ کرتے تھے مباحثہ کرتے تھے، روو قدح کرتے تھے،اختلاف کرتے تھے،لیکن اختلاف کو قائم نہیں رکھتے تھے،ایک بار حضرت مثان خطبہ نے منابع میں چار رکعت نماز پڑھی،حضرت عبداللہ بن مسعود خطبہ نے اختلاف

مسلم كاب العلوة باب فضل بنا والمسجد

ا أَسَانَى كَتَابِ الْحِيابِ اللّه بِي الرقة \_ الله السائل كتاب الديات والقصاص باب من اقتص حقه وون السلطان و بخارى كتاب العسلوّة ، بخارى مين ہے الله الله معط شاب من في افي معطوب

شاب من بني الي معيط -٢: - ترند كا اواب الجمعة باب في انر تعتمين اذا جا والرجل والا مام منطب ـ

كيااور كبايس فيرسول الله ﷺ كے ساتھ يبال دور كعت تمازيرهي، حفرت ابو بكر ديا ك ساتھ دور كعت نماز يرهى، حضرت عمر ديا، كے ساتھ دور كعت نماز يرهى،اس كے بعد تم نے اور رائے اختیار کر لئے میں تو جار رکعت پر دو ہی رکعت کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد خود حیار رکعت اواکی، لوگول نے کہا یہ کیا؟ اسمی تو آپ نے حضرت عثان خطف برروو قدح کی اور پھر بیار رکعت نماز پڑھتے ہیں، بولے اختلاف بری چیزے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفي اگرچہ بے حد متبع سنت متے اور اس وجہ سے جب منی میں تبانمازيز صة ته، تو تعركرت ته، ليكن جبالم كماته نماز كالقال مو تا تواختلاف ك فوف ہے حیار ۴ ہی رکعت ادا فرماتے تھے۔ ا

سیار گرام ولا اختلاف و تحتت سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جن احادیث سے مسلمانوں میں اختان پیداہو سکتا تھا۔ اس کی روایت ہے بھی احترام فرماتے تھے ،رسول ﷺ نے جن سحابہ علی کی نسبت ناراضی کے کلمات فرمائے تھے ان کو حضرت مذیفہ عظام مراکن میں بعض لو گوں ہے بیان کرتے تھے توہ لوگ حضرت سلمان عظمہ کے پاس آ کران کی تصدیق کرنا ما سے تھے، لیکن دوریہ کہد کر ٹال دیتے تھے کہ حذیف ہی کوان کاعلم ہے، حضرت حذیف حظہ، کو معلوم ہوا تو وہان کے پاس آیے اور کہا کہ آپ میری روایٹوں کی تقندیق کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ رسول اللہ ﷺ مجمی بھی خفاہو جائے تھے اور ناراضی کی حالت میں اپنے اصاب کو پچھ كبدوياكرتے تھے، تو آپان كے ذريع سے دلول ميں ليعض اسحاب كالغض اور كيس اسحاب كى مجت پیدا کرتے ہیں اور اختلاف و تفریق کاسب بنے ہیں،اگران کی روایت سے بازنہ آئیں گ تومین حضرت عمر رفظ کو لکھوں گا۔ تھ

. حقوق طلی

جس طرح سلطنت كافرض حقوق كاديناب،اي طرح رعاياكا فرض حقوق كاليناب،جب مسی نظام حکومت میں یہ دونوں عضر شامل ہو جاتے میں تو میزان عدل کے یا برابر ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام ﷺ کے عہد میں خلافت جن عادلات اصول پر قائم رہی،اس کا سبب انہی وونول عناصر كااجماع في معناب كرام عزف الريد نبايت بيناز تقع تاہم سلطنت ب اپ پورے حقوق کے لینے میں در یع شہیں کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر رہے ان مال خمس میں ے الل بیت کاحق دیا<sup>لی</sup>ن ان کو کی معلوم ہوئی تو سب نے لینے ہے اٹکار کر دیا۔ <sup>م</sup>

ا ابوداؤد كتاب المناسك بإب الصلوة بمني ١٠ مسلم تنب الصلوة باب تعر الصلوة بمني -

ابوداؤد كتاب النه باب في النبي عن سب اصحاب رسول الله . ابوداؤد كماب الخران والإمارة باب في بيان مو نضع قسم الخمس و سبم ذي القربي .

صحابہ کرام ﷺ نہ صرف اپنے حقوق لیتے تھے بلکہ جو گردہ ضعیف ہوتا تھااس کے حقوق بھی طلب کرتے تھے، عہد نبوت میں آزاد شدہ غلاموں کا ایک ااورات اور بیکس گردہ تھا، اس لئے جب کہیں ہے مال آتا تو آپ سب سے پہلے ای کس مہر س گردہ کو حصہ دیتے تھے، آپ کے بعد جب دفتر قائم ہوااور تمام وظیقہ خواروں کے نام لکھ گئے تویہ گردہ بالکل نظر انداز کر دیاگیا، جعفرت عبداللہ بن عمر عظیم نے ان کے حقوق کا مطالبہ کیا، اور خود حضرت امیر معاویہ عظیم کے دربار میں جاکران کے وظیم طلب کئے۔

## امر اءوعمال

رسول الله ﷺ کے عبد مبارک میں صرف دو قتم کے عمال کا تقر ر ہوا مدکام دولاہ اور محصلین زکو ق،جو محاب ﷺ محصل زکو ق بناکر رولنہ کئے جاتے تھے ان کو۔

۱) ایک فرمان عطامو تا تھا، جس میں بہ تصر یج بنایاجا تا تھاکہ کس تشم کے مال کی کتنی تعداد میں کتنی زکر کے باحق ہے دیاد مال کینے کا جائز ہے۔ کتنی نعداد میں کتنی زکر کے باحق ہے زیاد مال لینے کی اجاز ہے نہ

۲) یہ لوگ جب ز گوۃ وصول کر کے لاتے تھے تو آپان کا محاسبہ فرماتے تھے ، کہ کہیں کوئی مرب قرقہ ضرب ا

ناچائزر قم تونبیں وصول کی ہے۔

") تمام عمال کوبقد و مرور معاوضه ملاقعاد و مقد او مرد ی تقریقا آپ نے خود فریادی تھی۔ من کان لناعاملافلیک تسب زوجه فان لم یکن لم خادم فلیک تسب خادما و ان لم یکن له مسکن فلیک تسب مسکناو من اتحد غیر ذالك فهم غال میں جو محض بمارعال ہواس کوایک فی کرلیا جائے اگر اس کے پاس طاز مند ہو توایک طازم رکھ لینا چاہئے آگر کمرند ہو توایک کمر بنالینا چاہئے ، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ لے گا تو وہ فائن ہوگا۔

محابہ کرام کے جس صداقت ،داستہدی ،دیانت اور ایٹار نغمی کے ساتھ ان ادکام کی پابندی کی وہ ان کے محاس اخلاق کا طغرائے احتیازے، تصلین زکوۃ کو لوگ بہترین ختب بلکہ بعض صالتوں بیں اپناکل مال دے دیتے تھے، لیکن وہ لوگ صرف دی مال لیتے تھے، اور ای قدر لیتے تھے جس کی رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی تھی، چنانچہ زکوۃ کے عنوان بیں اس کی متعدد خالیں سیلے جسے میں گذر چکی ہیں۔

خیات کالر تکاب توایک طرف بعض محابہ فی خیات کے خوف اس خدمت ہی کو جول کرنا لیند خیس کرتے تھے ، چنانچ ایک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مسعود انساری منظی کو مصدق بناکر بھیجنا جا ہا تو فر ایا کہ ایسانہ کرناکہ قیامت میں تمہاری پشت پر کوئی صدقہ کا اونٹ بلبلاتا ہوا نظر آئے (لیعنی خیائت نہ کرنا) بولے کہ اب میں نہیں جاتا، ارشاد ہوا کہ میں حمیمیں مجبور مجمی نہیں کرتا۔ کے

ا: ايوداؤوكماب الخراع باب في ارزاق احمال

ابوداؤد كتاب الخراج باب في غلول العدق.

ایکبارآب ﷺ نےار ٹاوفرملا

يا ايهاالناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه قهو غل ياتي به يوم القيامة\_

ں کی جمع کا ہم ہے ہوں ہارا عامل ہودہ اگر ایک دھاکہ یااس سے مجمع کم ہم سے چھپالے توبید خیانت کامال ہے۔ اس کو قیامت بیں حاضر کرناپڑے گا۔

ایک سیانی جو عال تھے ہے س کر بول اٹھے یارسول اللہ ﷺ جھ کو اس خدمت سے سبکدوش فرمائے۔ صحابہ کرام کے کورشوت خوری سے اس قدر اجتناب تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کے خصب معاہدہ یہود خیبر کے یہاں نصف پیداوار تقسیم کرنے کیلئے گئے اور یہود یوں نے رعایت کی غرض سے عور توں کے زیور جمع کر کے ان سے رشوت میں دیا جا اور یہود یوں نے درام ہے اور بم حرام ال نہیں کھا کے تا ہے۔ ا

معاد ضد خدمت آگر چه خودر سول الله ﷺ نے مقرر فرمادیا تھا، اور بہت سے سحابہ مالت اسکو لیے بھی تنے تاہم بعض اکا بر سحابہ ملک اپنی خدمت کاصلہ صرف خداسے چاہتے تنے، چنانچہ ایک بار حصرت عمر منطق نے یہ خدمت انجام دی اور معاد ضد لینے سے انکار کر دیا، لیکن خود رسول الله پیل نے فرمایا کہ آگر بغیر سوال کئے کھی مل جائے تواسکو لے او، کھاؤ بیو، صد قد کردو۔ علی حصل تا

حفرت ابو بکر عظی کے زبانہ میں فقوعات کو وسعت ہوئی اور سلطنت کے کاروبار سمیلے تو انہوں نے صیغہ مال کو صیغہ فون سے علیحدہ کر لیااور ہر ایک کیلئے الگ الگ عمال تقرر فرمائے جوامیر الخراج اور امیر المحفور کے لقب سے ممتاز تھے۔ کا ان میں ہر ایک کیلئے آیک شلع مخصوص کر دیا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح دی ہے کہ محص ہیں، بزید بن ابی سفیان منظی کو دمشق ہیں، شر جیل بن حسنہ کواردن میں، عروبن عاص منظی اور علقمہ بن حجرز کو فلسطین میں متعین کیا۔ ا) رسول اللہ بیکھ کے زمانے میں جولوگ عامل مقرر ہوئے تھان کوائے عبدہ برقائم رکھا۔ ا) رسول اللہ بیکھ کے زمانے میں جولوگ عامل مقرر ہوئے تھان کوائے عبدہ برقائم رکھا۔

، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد جب متعدد صحابہ فاللہ اسپناسینہ عبد فی جھوڑ کر چلے آئے تو حضرت ابو بکر عظمی نے فرمایاتم لوگ کیوں چلے آئے، عمال رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ملکی خدمت کا کون سختی دو سکرا ہے۔

۲) وہ عمال کے تقر رمیں کسی نشم کی رور عایت پیند نہیں کرتے تھے، یمی وجہ ہے کہ اس معاملہ

ابوداؤد كماب الاقصية باب في مرايالعمال.

٢٠ مؤطالام مالك كما بالساقات إب ماجاء في الساقاد.

٢: الوداؤر كماب الركوة باب في الاستعفاف.

۱: طبری صفحه ۲۰۵۳ می از طبری صفحه ۲۰۹۰

٢: استيعاب تذكر وخالد بن معيد بن عاصلًا

میں رشتہ داری کا لحاظ ومروت نہیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت بزید بن ابوسفیان عظفہ کو شام کاعامل مقرر کر کے بھیجانو فرملیا کہ وہاں تمہاری قرابتیں ہیں، شایدامارت کیلئے تم ان کو ترجیج وہ تمباری نبت مجھے بی خوف بے کیو تک رسول اللہ 🏂 نے فرمایا ہے کہ جو تحف مسلمانوں کاوالی ہوااور وہ رعایت ہے ان برامراء مقرر کرے تواس برخدا کی لعنت ہوگی۔ ٣) الل بدر كے معلق معرت ابو بر مناف اور معرت عمر مناف كاطرز عمل باكل متفاد تقا، حعرت عمر وفطن ان سے علی اور فد بی فدمت لیتے تھے الین حفرت ابو بكر مظا فرمائے تھے کہ میں کسی بدری صحافی کو عامل نہ بناؤں گا،اوران کو موقع دوں گا کہ اپنے بہترین اعمال کے ساتھ خداے ملاقی ہوں کیو تکہ اللہ تعالی ان کے اور صلحاء کے ذریعہ سے امتوں کی مصیبت اور عذاب کواس سے زیاد در فع کر تاہے، جتنی ان سے مدر حاصل ہو سکتی ہے۔ ٣) عمال كى تمام تركاميالي كاوارومداراس يرب كدان كرعب وواب اوراثر واقتدار كوبر ممكن طریقے نے قائم رکھاجائے، بین وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ امراءو عمال سے تصاص نہیں ليت تق بلكرديت داوات تقى دهزت ابو يكر عظه كالجمي يبي دستور تقاءايك بارحفرت فالد عليه غلطى ، بهت ، إو كول كو تل كرواديا، حفرت مر عليه في في حفريت ابو بكر عظ كوقصاص لين ير آباده كياء ليكن انبول في كبا" جاف وواور فاموش ربو" حفرت عر عظ کے زمانے میں عبدول کی تر تیب تقتیم میں اور بھی وسعت پیدا ہو گی، صوبول کی تقیم جو پہلے و چکی تھیاں کے علاوہ انہوں نے ملک کی جدید تقیم کی اور اس تقیم كى روسى مكه ، دينه ، شام ، جزيره ، عمره ، كوفه ، مصراور فلسطين كوالك الكصوب قرار ديااوران ش

حسبذيل عمال مقرر فرائے۔

لیعنی حاکم صوبه لیعنی میر منثی لیعنی دفتر فوت کامیر منش لیعنی کلکئر لیعنی افسر 'دلیس لیعنی افسر فزانه لیعنی افسر فزانه لیعنی صدر الصد در ادر منصفه ولل كاتب ويوان ماحب الخرات صاحب احداث صاحب بيت المال قاضي

والی کا شاف نبایت و سعی ہو تاتھا، چنا کچید حضرت ممر عظمہ نے حضرت عمار بن یاسر عظمہ کو کو فہ کاوالی بنا کررواند فرملیا تورس ۱۰ آدمی الی کے اشاف میس دیئے۔ ع

> ا: مندجلداصفی ۳. طبری صفی ۱۳۱۱ ۳: طبری صفی ۱۹۲۳ ۲۰ ایراناب تذکره قرافد

ا) ان عمال کے تقر رہیں حضرت عمر ﷺ اکثر موقعوں پراپی فطری جو ہرشای ہے کام لیتے ہے ، عرب ہیں جو لوگ کی خاص وصف ہیں عام طور پر مشہور ﷺ مثلاً حضرت امیر معاویہ ﷺ محترت عمرو معدی کرب ﷺ کہ اپنی سیاست دائی کی وجہ سے دہاقالعرب کیے جاتے ہے ، یا حضرت عمرو معدی کرب ﷺ اور حضرت طلحہ بن خالد ﷺ کہ فن حرب میں بے نظیر خیال کئے جاتے ہے ،ان لوگوں کو ملکی یا فوتی عہدوں کو دیے ہیں بہت زیادہ کئتہ شنای کی ضرورت نہ تھی ،ان کی شہر ت نے خودان کوان عہدوں کا مشخص بنادیا تھا، کیکن ان کے علاوہ جن لوگوں ہیں ان کو کوئی خاص قابلیت نظر آئی ان کوان کا بات کے لحاظ ہے مناسب عہدے عطافر الے۔

حفرت عبداللہ بن ارقم ﷺ ایک محالی سے جور سول اللہ ﷺ کا تب سے اور آپ
کوان کی دیانت پراس قدراع کو تھا کہ جب وہ خط لکھ کے لاتے سے تو آپ اس کو پڑھوا کے سنت
بھی نہیں سے ،ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں کہیں سے خط آیا آپ ﷺ نے فرمایاس کا
جواب کون لکھے گا؟ حفرت عبداللہ بن ارقم ﷺ نے فرمایا کہ میں "چنانچہ خوداپنی طبیعت سے
جواب لکھ کر لاے اور وہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حفرت عمر ﷺ بھی موجود سے ان کو
الس پر حیرت ہوئی، اور جب خلیفہ ہوئے توان سے میر خشی کا کام لیا اور تدین کے لحاظ سے بیت
المال کا افسر بھی مقرر فرمایا۔ '

ایک بار حفزت عمر ریجی، بینیے ہوئے تنے ،ایک عورت آئی اور کہاکہ تیجر شوہر سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے ،رات بھر شب بیداری کر تاہے گرمیوں کے دن میں برابر روزے رکھتا ہے ،حفزت عمر رہائی نے بھی اس کی تعریف کی اور دہ شر ماکر پیلی گئی۔ حسن اتفاق سے حضزت کعبین سور رہی ہے ، حضرت کا افساف شوہر سے نہیں دلوایوہ شکایت کرتی ہے کہ میر اشوہر مجھ سے راوور سم نہیں رکھتا، حضرت عمر رہی نے عورت کا والی بایا اور اس نے اب صاف صاف اس کا قرار کیا، حضرت عمر رہی نے کعب بی سے اس کا فیصلہ کرادیا اور اس کو ایس بایا اور اس کو ای وقت بھر دکا قاضی مقرر کر کے بھیجی دیا۔

تمام عمال فاروقی میں صرف حضرت عمار بن یاسر رفظه ایک ایسے بزرگ تھے،جو فن سیاست سے بالکل نا آشنا تھے اور باایں ہمد نمبایت معزز مکی عبدے پر ممتاز تھے، لیکن خود حضرت عمر مظاہد نے جب ان کو معزول کھا توصافہ ہون فرمادیا۔

لقد علمت ما انت بصاحب عدر ، لكني ناولت و نريدان نمن على الذين

اسدالغابه تذكر وحضرت عبدالله بن ارتم ".

ا: اسدالغابه تذكره كعب بن سوري

استضعفو الارض و نجعلعهم آئمته و تحعلهم الوارثين لي من خاس آيت كم معنى كى من خود جانبا تفاكه تم مكى خدمت كالل نبيس بوليكن بي في اس آيت كم معنى كى عملى تشر سح كى بم چاہتے بيں كه ان لوگوں پراحسان كريں جو زيين ميں كمزور تنے اور ان لوگوں كوام اور وارث بناكس ـ

و وں وہ اور درسی ہیں۔ ذاتی قابلیت کی عادہ خارتی اوصاف کے لحاظ سے بدول پر ہمیشہ شہریوں کو ترقیح دیے تھے۔ یہ اور اپنے قبیلہ کے کمی خص کو کوئی ملکی عبدہ شہیل دیتے تھے اپنے خاندان میں صرف نعمان بن عدی کو میسان کاعامل مقرر فرمایا، لیکن انکو بھی چندد نول کے بعد ایک حیلہ سے معزول کردیا۔ یہ ملکی عبدوں پر ہمیشہ مسیحے اور شدرست او گوں کو مامور فرماتے تھے، حضرت سعید بن عامر حقید کی نسبت معلوم ہوا کہ ان پر مجھی بھی عشی طاری ہو جایا کرتی ہے، تو ان کو طلب فرمایا اور جب انہوں نے اس کی معقول وج بیان کی تو چھر ان کو خدمت مفوضہ پر واپس کردیا۔ یہ

غیر فداہب کے لوگوں میں صرف ابوزید کی نسبت اصابہ میں لکھاہے کہ حضرت عمر عظیمہ ان کو عالم مقرر کیااور اس کے سواکس عیسائی کو عالم نہیں بتلا۔

مل كانتاب كى مخلف صورتيل تعيل

ا) کمی دھنرت عمر عظانہ خود صحابہ کرام عظانہ کو جمع فرماتے اور ان سے طالب اعانت ہوتے،
چنانچہ ایک بار تمام صحابہ عظانہ کو تمع کر کے کہا کہ "اگر آپ اوگ میری مدونہ کریں گے تو
دوسر اکون کرے گا"تمام صحابہ عظانہ نے بخوشی آبادگی طاہر فرمائی اور دھنرت عمر عظانہ نے ای وقت دھنرت ابوہریوہ عظانہ کو بحرین اور جمر کا کلکٹر مقرر کر کے روانہ فرمایا، با سنہمہ
اس وقت ملکی فدمت زید دھندس کے طاف سمجی جاتی تھی، اس لئے دھنرت ابوعبدہ بن
جراح عظانہ نے کہا کہ عمر ! تم نے اصحاب رسول اللہ علی کو آلودود نیا کر دیا، دھنرت نمر
عظانہ نے فرمایا آخر میں نے اس کے سواکس سے مدولوں، بولے آگر ایسانی تو شخوالواس قدر
مقرر کروکہ دیانت کی طرف اکل نہ ہونے ایکی۔

7) بعض او قات صوبوں یا صلعوں کی طرف سے منتخب اشخاص کو طلب کرتے تھے ،اور ان کو دہاں کا عالم مقرر فرماتے تھے، چنانچہ ای طریقے کے مطابق حضرت علیان بن فرقد دہائے کو فد کے ،اور حمرت معین بن بزید دہائے شام کے ،اور حجاج بن علاط دہائہ بھر و کے کلکٹر مقر بد مرد و

<sup>:</sup> طبري صنى ٢٦٤٨. ٣: فتوح البلدان صنى ٣٥١.

٣: اسدالغابه مذكره نعمان بن عدى -

١٠ استعاب مذكره معفرت معيد بن عامر-

۵: كتاب الخراج مني ۱۲،۵۳

" حفرت عمر حفظه کو عمال کے احتیاب میں ایک بردی دشواری یہ پیش آئی کہ لوگ حق الخد مت لینازید د تقدین کے فلاف سیحتے تھے۔ لیکن اگر اس ایٹار پر سلطنت کے کار دبار کی بنیادر کھ دی جاتی تو آئندہ چل کر مختلف د شواریاں پیش آئیں،اس لئے حفرت عمر حفظه ان نے اس غلطی کو ہر ممکن طریقے سے منانا چاہا، ایک بار حفرت عبدالله بن سعدی حفظه ان کی خد مت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیا جھے یہ فر نہیں کہ تم بعض مکی خد متیں انجام دیتے ہو اور جب تم کو معاو خد دیا جاتا ہے تو ناپید کرتے ہو ؟ انہوں نے کہا" ہاں میر ہیاں گھوڑ ہے ہیں اور جب تم کو محالت المجھی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خد مت جبد الله انجام دوں، بولے انہا ہم گزنہ کرو میں نے بھی رسول الله علی ہے کہانہ میں ایسا کیا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس مال کولے کر دوات مند بنوادر صدق کرو، جومال بغیر حرص و سوال کے مل بیا ہی کو لے کو دوات مند بنوادر صدق کرو، جومال بغیر حرص و سوال کے مل بیا بناس کولے لواور جونہ ملے ہی چھیے نہ بزو۔ ا

ان کے زبانہ میں جب عمال کا تقرر ہوتا تھا۔ توان کو متعدد صحابہ عالی کے ماہتے ایک فرمان عطا ہوتا تھا، جس میں ان کی تقرری اور فرائفل کی تصریح ہوتی تھی، یہ عامل جس مقام پر پہنچتا تھا، تمام علیا کہ سامنے اس فرمان کو پڑھ کر سناتا تھا، چنا نچہ حضرت صدیف بن یمان حظیمہ کو جب مدائن کا عامل مقرر کر کے جمیجا تو فرمان میں یہ الفاظ تھے،

سمعو اله و اطبعوه و اعطوماسالكم ان كي سنواان كي اطاعت كرد،اورجو كي وها تكيس ان كودو.

انہوں نے یہان آکریہ فرمان پڑھا تولو کوں نے کہا آپ جو جا ہیں مانکس ، بولے جب تک تمبارے یبان رہوں اپنا کھاتالورائے کدھے کا جارد جا ہتا ہوں۔ ع

د) حقر عمر عظه کواک پر سخت اصرار تعاکه اسراء و عمال پیش و سیم چی جنزانه بونے پائیں، حاکم و محکوم چی مساوات قائم رہے، غیر تو موں کی عاد تیں ان چی سرایت ند کرنے پائیں، حاکم تک چخص بلار وک ٹوک چیخ سکے، چنانچہ حضرت متبہ بن فرقد پیشانہ کو بہ تصر سے ککھلہ و ایا کیم و النامعہ و زی اهل الشرك و لبوس الحریر۔

ایا کیم و استعم و رئی اهل استرت و ببوس انحرار کرد۔ عیش و شعم،ال شرک کی و ضع ،اور حربیہ احراز کرو۔

اس بنا پرجب کی فخص کوعامل مقرر فرماتے تھے توہی ہے مید معاہدہ لے بیتے تھے کہ

ا) ترک کھوڑے پر سوارت ہوگا ۲) چھنا ہوا آثانہ کھائے گا

۳) باریک کرئے نہ پنے گا ۳) دروازے سے پردر بان ندر کھے گا اور کے گا۔ علی دروازہ بمیشہ کھلار کھے گا۔ ع

<sup>:</sup> مندائن منبل جلداصنی عاوابوداؤد کتاب الحراج منبی بارزاق احمال. 9: اسدالغابه تذکره مذیفه بن ایمان و کتاب الحراج صلی ۲۰

ا: مَكَانُوةِ مِنْحِهِ ٢٥٨ بروايت يبتي.

اورجو عمال ان شرائط کی خلاف ورزی کرتے تھے،ان کو فور آمعزول کردیتے تھے،اید فعد رائے میں جارہے تھے ،و فعظ آواز آئی اے عرائی اید معاہدے جہیں نجات ولا سکتے ہیں؟ حالا نکد تمہدا اعالی عیاض بن غنم باریک کپڑے پہنتا ہے اور دربان رکھتا ہے، حضرت عمر حظائے نے حمر بن مسلمہ کو بھیجا کہ جس حال میں پاؤان کو پکڑلاؤ،وہ آئے تودیکھا کہ دروازے پرواقع دربان ہے اندر کھس کے تو دیکھا کہ جسم پر باریک قیص ہے،انہوں نے کہاامیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو، بولے بدن پر قباؤیل لوں بولے نہیں،وہای حالت میں حضرت عمر حظائے مدمت میں حاضر ہو، بولے بدن پر قباؤیل لوں بولے نہیں،وہای حالت میں حضرت عمر حظائے عصا اور کہا کہ کرتہ بہنویہ عصا لوادریہ بریاں چراؤ،انہوں نے کہااس سے تو بریاں جرائے کہا اس سے تو کہا ہی حصا اور بھی بریاں جرائے کرتہ اور ایک عصا اور بھی بریاں جرائے کہا تا ہے۔ کہا ہی سے تو بریاں جرائے کہا ہوں ہے تھی بریاں جرائے کہا تام عنم ای لئے رکھا گیاتھا کہ وہ بریاں جرائے کر ایک کرتہ ہوں عنم بری کو کہتے ہیں۔

حضرت سعد دی نے جب کوفد میں ایک عظیم الشان محل تقمیر کر ایااور حضرت عمر دیا ہے۔ کو معلوم ہوا، کہ ان کی دجہ سے ان تک فریاد یوں کی آواز نہیں کافی سکی تو محمد بن مسلمہ دیا ہے کو بھیج کر اس میں آگ لکوادی۔ ع

مصریس مفرت فارجہ بن صدافہ رہے نے ایک بالافانہ تیاد کرونیااور مفترت عمر رہائی کو خبر ہوئی تو معفوم ہواہے کہ فارجہ نے ایک بالا فانہ تیاد کر دواہ کے فارجہ نے ایک بالا فانہ تیاد کر دایا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے عملائیوں کی پروودری کرنا چاہتا ہے، میر اخط جس وقت پہنچے اس کو فور آمنیدم کردو۔ ؟

ایک بار حفزت بلال وظف نے شکایت کی کہ امرائے شام پر ند کے گوشت اور میدے کی روئی کے سوالور کچھ کھاتا ہی نہیں ہوتا اس پر حفرت کی سوالور کچھ کھاتا ہی نہیں جانے ، حالا تکہ عام لوگوں کو بید کھاتا میسر نہیں ہوتا اس پر حفرت عمر حظ نے نے شخت کرفت کی اور تمام عمال سے اقرار لیا کہ روزاند فی کس دورو فی اور زندی کا تقدیم بھی مساویانہ طور پر ہوگ۔ ع

ان کواس براس قدراصرار تھاکہ حضرت عتبہ بن فرقد مظیمہ نے انتھاس کھانے کی کوئی عمدہ چیز ہدیدہ بیسجی توانہوں نے پوچھاکیا کل مسلمان بھی کھاتے ہیں، بولے مبیس، ہی وقت ان کو لکھاکہ یہ تہراری یا تمہاری اتمہارے باپ کی کمائی نہیں جوخود کھاؤوی تمام مسلمانوں کو کھلاؤے ف اس دادو کیرکا نتیجہ یہ تھاکہ عمال نہایت سادہ اور تقشفانہ زندگی بسرکرتے تھے، چنانچہ ایک بار

ا: كَتَابِ الْخُرَاجَ صَفِّى ٢٦ - مَنْدَا مَنْ مَثْمِلُ عِلْدَاصَفِي ١٨٥ - ٢: مَنْدَا مَنْ مِثْمِلُ عِلْدَاصِفِي ١٩٨٨ - ٣: حَنْ الْحَاضِ وَعِلْدَ الْمَفْقِي الْمُعْمَالِي ١٩٨٨ - ١٤٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٤٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨

فتح الدي جلد اصفي اسم مو مسلم كتاب المليال والزيينة -

حضرت عمر خلی نے ایک عامل کو طلب فرمایادہ آئے تو ساتھ میں صرف ایک توشہ دان، ایک عصادر ایک بیالہ تھا، حضرت عمر خلی نے دیکھا تو ہوئے کہ تبہارے پاس بس ای قدر اثاثہ ہے بولے اس نے زیادہ اور کیا ہوگا؟ عصارِ توشہ دان ٹانگ لینا ہوں اور بیائے شل کھالیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن البمان خلی مدائن کے عامل مقرر ہو کر آئے تو لوگوں نے کہا جو جی جائے حالب فرمائے ہوئے صرف اپنا کھاتا اور اپنے گدھے کا جارہ جاہتا ہوں۔ وہاں سے پلٹے تو جس حالت میں گئے تھے ،اس میں سر موفرق نہ آیا تھا، حضرت عمر خلی نے دیکھا تولید گئے کہ جس حالت میں گئے تھے ،اس میں سر موفرق نہ آیا تھا، حضرت عمر خلی نے دیکھا تولید گئے کہ جس حالت میں تمہار ابھائی ہوں۔ ا

حفزت عمر رفظه شام می آئے اور حفزت ابو عبیدہ عظمہ کاز بدو تعقف دیکھاتو فربلیا ابو عبیدہ تبہارے سواہم میں سے ہرایک کو دنیائے بدل دیا۔ ع

۲) جب کوئی عامل مقرر ہو تااس کے تمام مال واسب کی فہرست تیاد کرائی جاتی تھی اور اس کی ملا سے نیادہ جس قدر اضافہ ہوتا تھاوہ تقسیم کرالیا جاتا تھا، چنانچہ اس قاعدے کی روے یہ کثرت عمال کے مال کرتھیم کی گئی، حضرت عمرو بن العاص گور نرمعر کو لکھا کہ اب تمہارے پاس یہ کثرت اسباب، غلام برتن اور موئی ہوگئے ہیں، حالا نکہ میں نے جس وقت تمہیں معر کا گور نر مقرر کیا تھا، تمہارے پاس یہ سامان موجودنہ تھے، انہوں نے عذر کیا کہ معم میں ذراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارے پاس بہت کی د قم بس انداز ہو جاتی ہے لیکن حضرت عمر حقیقہ نے ان کی دولت تقسیم عی کروائی۔ عضرت ابو ہر برہ حقیقہ بحرین سے دائیس آئے تواہے ساتھ بارہ ہر اور و پیدیا گئے، حضرت عمر حقیقہ نے میں گروائی ہے۔ حضرت ابو ہر برہ حقیقہ بحرین سے دائیس آئے تواہے ساتھ بارہ ہر اور و پیدیا گئے، حضرت عمر حقیقہ نے میں گروائی کے دائیس کے قدا کا مال جمل اسے گئے ہو گئے۔ گئے۔

ایک بار ایک مخص نے ایک قصیدے میں بہت ہے عمال کے تام گنائے اور لکھا کہ ان لوگوں کے مال دوولت کاحساب ہونا چاہئے، حضرت عمر عظیمہ نے سب کی دولت تعشیم کروائی، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف ایک جو تدرہنے دیالورا یک خود لے لیا۔ ت

طبری اور یعقونی نے اس فتم کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں اور یعقوبی نے ان ممال کے ام مجمی ایک جگد بن نام مجمی ایک جگد بن نام مجمی ایک جگد بن مسلم مطابع بین مسلم عظید بین مسلم مطابع بین مسلم عظید بین مجمی احتالا اس قدر لکھا ہے۔

<sup>:</sup> استيعاب مذكره معزت سعيدابن عامر - ٢: اسدالغاب مذكره مذيف بن اليمان

ا: اسدالغاب تذكرها بوعبيده بن جراح المسالة الن صفحه ٢٦ سو

٥: فتوح البلدان صفيه ٩٠.

<sup>:</sup> فتوح البلدان صفحه ۹۲ س

و هو الذى ارسله عمر الى عماله لياخذ شطر امو الهم لنفته به \_ حفرت عمر عليه في المائي كواكس كي تكه عفرت عمر عليه في كال كي كواكم المعالم المائي كواكم المائي كواكم المائي ا

2) عمال کی شکانتوں کی تحقیقات کیلئے حضرت محمد بن مسلمہ عظیفہ کو مامور فر بلا، جب کسی عالل کی شکانت چیش ہوتی تھی تو وہ تحقیقات کیلئے مامور کئے جاتے تھے، ایک بار کوف والوں نے حضرت سعد کی شکانت کی کہ وہ ٹھیک طور پر نماز نہیں پڑھاتے تو حضرت عمر عظیفہ ، پہلے خود طلب فرماکران کا اظہار لیا، اس کے بعدان کے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ عظیفہ کو بھیچا اور انہوں نے جاکرا یک مجد بیں اس کی تحقیقات کی۔

۸) اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی تو تمام عمال کو علم دیا کہ جج کے زمانہ میں حاضر ہوں تا کہ مجمع عام میں ان کی شکایتیں چیش ہو سکیں، چانچہ معمولی سے معمولی شکایتیں چیش ہوتی تحیی اور ان پر گرفت کی جاتی تحی، ایک بار حضرت عمر رفظہ نے مجمع عام میں خطبہ دیاجس میں فرملیا، انبی لم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لیا حذوا اموالکم فمن فعل به ذالك فلیر فعه الی اقصه منه

من نے عمال کو اس کئے نہیں بھیجا ہے کہ تہارے منہ پر طمانچے مادیں نداس کئے کہ تہارال ال چھین لیں، جس فخض کے ساتھ ایساکیا گیا ہے۔ اس کو اپنا معاملہ میرے سامنے چیش کرنا چاہئے تاکہ بیس اس سے قصاص لوں۔

اس پر حضرت عمروین العاص علی نے فرطیا کہ اگر کوئی عامل رعایا کو تاہ بہ کمز اوے تب بھی آپ سے قصاص لیں ہے ، بولے "ہاں "س ذات کی حتم جس کے ہاتھ بیس میری جان ہے ، کووں نہ قصاص لوں گاہیں نے رسول اللہ بیل کو دیکھا ہے کہ آپ سے خود قصاص لیا گیا ہے۔ کہ بیس میں الفاظ بی الفاظ نہ الفاظ نہ تعلیٰ بھی ہوا ایک بارا نہوں نے دسب عمول تمام عمال کو طلب کیا اور ایک خطب میں کہا جس مخص کو عمال سے کوئی شکا بہت ہو وہ کر ہیں کر سے ہو کر فیک اللہ تعلیٰ خطب المالور کہا کہ آپ کے عامل نے جھے سو کوڑے الم یہ بیس محضرت عمر حظ نہ نہیں مو کوڑے ایک نظیا ہے ہی سو کوڑے ایک نظیا ہے کہا کہ یہ اسرعال پر گراس ہو گا اور آئندہ کیلئے ایک نظیا ہو جائے گی، لیکن دعشرت عمرو بن العاص حظ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سک خودر سول اللہ بیا نے ایسا کیا کہ بالا خر حضرت عمرو بن العاص حظ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سک خودر سول اللہ بیا نے ایسا کیا کہ بالا خر حضرت عمرو بن العاص حظ نے سے نہا کہ یہ نہیں ہو سک خودر سول اللہ بیا تازیانہ دوائٹر فیاں لے کرا ہے خی ہے باز آئے۔ اس نے مستغیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دوائٹر فیاں لے کرا ہے خی ہے باز آئے۔ اس نے مستغیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دوائٹر فیاں لے کرا ہے خی ہے باز آئے۔ اس نے مستغیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دوائٹر فیاں لے کرا ہے خی ہے باز آئے۔ اس نے مستغیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دوائٹر فیاں لے کرا ہے خی ہے باز آئے۔ اس نے مستغیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دوائٹر فیاں لے کرا ہے خود کے ایسا کیا کہ بیان کی اس کے کہا کہ کیا کہ بیانہ کی کے دور سول اللہ کیا کہ کو کیاں خود کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کھوں شرط کی کرا کے کہ کو کہ کو کھوں کی کو کیا کہ کو کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کی کرا کے کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں

ا: مسلم بخاری باب وجوب القرآ ولاهام والماموم ، بخاری میں مجمہ بن مسلمہ کانام خرکور نہیں ہے۔ محر فقح الباری میں ان کانام لیا ہے۔

ابوداؤد كماب الحدود باب القود بغير مدييه سن كماب الخراج منح ٢٧-

9) اس کے علاوہ ممال کے حالات دریافت کرنے کیلئے مختلف طریقے افتیار کئے ،جب ممال کے پاس سے کوئی فخص آتا تو اس سے اس کاحال دریافت کرتے ایک بار حضرت جریر کھانہ حضرت سعد بن ابی وقاص کھانہ کے یہاں سے آئے تو حضرت عمر کھانہ نے ان کاحال بوجھانا نہوں نے نہایت افتار دازاند الفاظ میں ان کی تعریف کی۔ اُ

عمال جب والبس آتے تو حضرت عمر طابعت آسے بڑھ کر کمی جگد جہب جاتے اور خفیہ طور بران کامعائند کرتے حضرت عمر طابعت طابعت مدائن ہے والبس آتے تو حضرت عمر طابعت آسے بڑھ کر راہ میں جہب گئے اور جب ان کی قدیم صالت میں کوئی تغیر شہیں پلیا تو ان ہے بے اختیار لیٹ گئے، حضرت حذیقہ طابعہ بالمنا فقین سے یعنی ان کو تمام منا فقین کے نام معلوم سے ،اس لئے حضرت عمر طے اپنے عمال کی نسبت بعض با تمیں دریافت فرملیا کرتے تھے۔ ایک بارانہوں نے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منا فتی بھی ہے؟ بولے بال! ایک ہے مگر ایک بارانہوں نے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منا فتی بھی ہے؟ بولے بال! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے معرول کردید ؟

عمال کی معزولی

حفرت عمر عظی بیشہ ملکی عبد ان لوگوں کو دیے تھے ، جو ایک طرف تو اس فد مت کے انجام دیے کی قابلیت رکھتے تھے دو سری طرف ان کا دا من اخلاق بالکل بیداغ ہو تا تھا اس لیے ان کو جس عامل بیں ان او صاف کی کچھ بھی کی نظر آتی تھی اس کو فور آمعزول کر دیے تھے۔
ایک بار حضرت ابو موسی اشعری حظی کے میر منٹی نے حضرت عمر حظی کے تام ایک خط تکھا جس کی ابتداء اعربی طریقے کے موافق ان الفاظ بی کی من ابو موسی چو تک عربی قام کے اعدے کی روسے من ابی موسی کی ابتداء اعربی طریقے ہے موافق ان الفاظ بی کی من ابو موسی جو تک عربی اشعری حظرت عمر منظی کو الله واور علیحدہ کر دو۔ تا قاعدے کی روسے من ابی موسی کو ایک کوڑللہ واور علیحدہ کر دو۔ تا معربی حضرت عمل حظرت عمل کے چند سوال مقرر فر ملیا ہے ، حضرت عمل حظوم ہوا کہ واقعی یہ خیال صحیح تھا۔ اس کے ان کو معزول کر دیا ، تا اس کے بعد حضرت ابو موسی اشعری حظوم ہوا کہ واقعی یہ خیال صحیح تھا۔ اس کے ان کو معزول کر دیا ، تا اس کے بعد حضرت ابو موسی اشعری حظرت کو تا تقرر فر ملیا لیکن کو فد والوں نے ان کی شکایت کی کہ ان کا غلام تجارت کر تا کو بھی وہاں سے بٹالیا۔ ث

استيعاب تذكره جرير بن عبدالله-

ا اسدالغاب تذكره حديق بن اليمان

r: فوح البلدان صلى ١٣٥٣\_

۷: طبری صفحه ۲۹۴۷ به

حفرت نعمان بن عدى منظ كوميسان كاعامل بناكر بهيجانوانبول في بي بي كومجى ساتحد لے جانا جاہاليكن اس في انكار كرديا۔ وہاں بينچ تو بي بي كے نام ايك قط مين حسب ذيل اشعار لكو بيسجہ

زجاع میری طرف سے اس پکر حن کو کون پنام پنجائے گا کہ اسکا شوہر ہر میسان میں شوشے کے شخشے اور نم کے نم لنڈ ھارہاہے على تحدو جب میں طابتا ہوں تو دیباتی لوگ میرے لئے گیت کاتے ہیں الم کے اثر بجاتا فيالا كبر المتثلم بالإ ولايسقني اور تو میری ہم نظین ہو تو بوے پیالے سے با نہ کہ مجھوٹے اور ٹوٹے ہوئے پیالے سے منافي البعوسق امير المومنين شائد جادي

حضرت عمر عظی کوال خط و کتابت کا حال معلوم ہوا تو ان کو لکھاکہ میں نے تمہارا آخری شعر سنادر حقیقت بچھاس فتم کی محبت تا کوار ہے،اس کے بعد ان کو معزول کردیا،وو آئے تو کہا کہ خدا کی فتم یہ کچھند تھا، صرف چنداشعار میری زبان پر جاری ہو گئے تھے ورنہ میں نے کہی شراب نہیں ہی، حفرت عمر عظی نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن بایں ہمد اب تم کمی میرے عالی نہیں ہو سکتے۔ ا

جو عمال غلاموں کی عیادت نہیں کرتے تھے میان تک کزورلو گوں کا گذر نہیں ہو سکتا تھاوہ معزول کردیئے جاتے تھے <sup>ع</sup>

اسدافغاب تذكره نعمان بن عدى عنم الد كتاب الخراج صلى ١٧٠

تنخواه

تخولو کا کوئی خاص معیار نہ تھا، بلکہ حالات کے لحاظ سے تخواہیں مختلف ہوتی تھیں مثلاً حضرت عیاض بن عنم حظیہ مصل کے والی تھے ،اور ان کوروز اندا یک اشرفی اور ایک بحری ملتی تھی انداز کھن حضرت امیر معاوید حظیہ اس عبدے پر مامور تھے اور ان کو اس کے صلے میں ہزار دیار ماہوار کھتے تھے۔ یک جو تخولو تھی وہر شخص کیلئے کائی ہوتی تھی۔ دیار ماہوار کھتے تھے۔ یک جو تخولو تھی وہر شخص کیلئے کائی ہوتی تھی۔

حضرت عثمان نے آگر جداس، نظام میں اس قدر تغیر کیا کہ تمام بڑے بڑے عہدے بنوامیہ کودے دیے تاہم انہوں نے کسی قدیم عامل کو معزول نہیں کیا، طبری میں ہے کہ دوبا شکایت یا بغیر استعفا کے کسی عامل کو معزول نہیں کرتے تھے، آئشام میں حضرت عمر خطب کے معزول بغیر استعفا کے کسی عامل کو معزول نہیں کرتے تھے، آئشام میں حضرت علی کر اپنے اپنے عہد دل پر قائم رہے دیا۔ آئی اس نظام میں اور کسی قشم کلر دوبدل نہیں ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عہد خلافت میں اس معالمہ میں دو مختم الشان انتقاب پیدا ہوئے ، ایک توب کہ انہوں نے حضرت ابو موک اشعری کے سواتمام عمال عرف کر دیا۔ قومس سے یہ کہ انہوں نے تمام عمال کے طرز عمل کی عام تحقیقات کرائی آئی اور غالباً یہ ایک ترقی تھی،جو خود حضرت عمر خطبہ کے دور خلافت میں بھی نہیں ہوئی تھی۔

<sup>:</sup> المدالغابه تذكره معفرت عياض بن عنظم

۴: انتیاب تذکره حفرت امیر معاوید. ۳: طبری صله ۲۸۱۳ ساز ط

<sup>»</sup> يعتولي مني ٢٠٨ ، الأب الخراج مني ١٤.

## صيغهُ عدالت

اسلام میں میند قفاء آگرچہ عہد نبوت ہی میں قائم ہو گیا تھا، کین ابتداوی یہ میند اور صینوں کے ساتھ محلوط تھا، چنانچہ آپ نے حفزت علی عظا اور حفزت معاذبن جبل عظا کو یمن کاعالی مقرر فراکر بھیجا تواور فرائف کے ساتھ یہ خدمت بھی ان کے متعلق کی اوراس کے آئین واصول بتائے حفزت عمر عظانہ کے ذمانہ میں مجمید توں یہ خلا محت رہائیکن انہوں نے ایک کردیا اور مستقل طور پر تفنا قامقرد کر کے دان کی تنوایس مقرر کیں۔ ا

اصول و آئین عدالت

اس باب میں سب سے مقدم چیز اصول و آئین عدالت کا منطبط کرنا تھا، حضرت ابو بکر پھن کے زمانے تک میہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی مقدمہ چیش ہو تا تھا تو پہلے قر آن مجید کی طرف پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے اور سب سے اخیر میں مسلمانوں سے مشورہ لیتے تھے، اجتہاد اور قیاس کو بالکل دخل نہیں دیتے تھے۔

لیکن حفرت عمر خطف کے عہد خلافت میں جب تدن کوزیادہ وسعت ہوئی توانہوں نے قضاہ کو اجماع کو رقائم در کھا۔ اس مفال کا اجماع کو تیاں ہے موفر رکھا۔ اس اللہ ماتھ حفرت ابو موکی اشعری خطف کے نام آداب تفنائت کے متعلق ایک مفصل فرمان کھاجو کن المعمال اور دار اقطنی میں فی بلغظہ منقول ہے، اس فرمان میں تفنائت کے متعلق جو احکام نہ کو رہیں دہ حسب ذیل ہیں۔

- ا قاضى كو تمام لوگوں كے ساتھ يكسال برتاؤ كرنامائے۔
  - ۲) بار جوت مرف د کی برے۔
- ٣) معاعليد كياس أكر شوت ياشهادت نبيس بتواس عضم لى جائك ك-

:1

ابوداؤر كتاب القصل

الم كنزالم بال جلد ١٥متي ١٥١٤ ١١.

۳: داری مغه ۳۲ و ۳۳ په

۱۱: مندواری صلی ۱۳ سل

ن كنزانعمال جلد ٣ صلى ٣ كاور دار تطنى صلى ١٥١٢ ـ

م) فریقین بر مالت می سلح رکتے میں لیکن جوامر خلاف قانون ہے اس میں ملح نہیں ہو گئے۔

۵) قاضی خودائی مرض سے مقدمہ کے فیصلے کرنے کے بعداس پر نظر ٹانی کر سکتا ہے۔

٢) مقدمه كے بيشى كى ايك تاريخ مقرر ہونى ما ہے۔

2) اگرد عاملیہ تاریخ معید برحاضرنہ بو تو مقدمداس کے خلاف فیمل کیاجائے گا،

۸ ) ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے، لیکن جو سز ایافتہ ہویا جس کا جھوٹی گواہی دینا ثابت ہووہ آبل شہادت نہیں، ثابت ہووہ قابل شہادت نہیں۔

؟) اظائل حيثيت عقاضى وعصه كرنااور كمبر اناسيس جائد

آن اس تمرنی زمانے میں بھی عدالت کے اساسی توانین یمی ہیں۔

قضأة كاانتخاب

قضائت کے متعلق سب ہے اہم کام قابل اور متدین ادکام کاا تخاب تھا، محاب ہے۔ ہم اور گراو کی استخاب ہے اس کے استخاب ہو اور گراو کی استخاب ہو گئے۔ ہو اور گراو کی استخاب ہو گئے۔ ہو اور گراو کی استخاب کیلئے صرف بھی کانی تھا کہ وہ خود منخب روز گار حضرت و بداللہ بن مسعود ہے۔ ہان کے استخاب کیلئے صرف بھی کانی تھا کہ وہ خود منخب روز گار سے ہی کہ سے استخاب کرتے تھے، چنا نچہ حضرت کھر میں موراز دی ہو جو بھر و کے قاضی شخان کی تقر ری کاشان نزول ہے کہ وہ ایک ہو آئی اور کہا کہ شل نے اپنے شوہر سے کہ وہ ایک ہور وزے دکھتا ہے، حضرت کم منظم منظم کرتے تھے کہ ایک مور وزے دکھتا ہے، حضرت کم منظم منظم کے بہتر آوی نہیں ویکھا، وہ رات کھر استخفار کیا دوہ شرمند وہ کر چکی گئی تو حضرت کعب منظم نے کہا کہ ایک موروزے دکھتا ہے، حضرت کم منظم کی تو رہ کہا گئی تھی ہو کہا گئی تو مستخیث و کہ ایک موروزے دکھتا ہیں کہ تم کو میں شکا ہو ہو کہا گئی تھی اس کے شوہر سے نہیں دلولیا، وہ ستنخیث و کہ آئی تھی ، اب حضرت کم حضرت کم حضرت کو بھی نے کہا تھی ہو کہا گئی تھی ، اب حضرت کم حضرت

قضائت كى ذمه دار يون كااحساس

عديث شريف مل آياب،

من ولمن القضاء فقد ذبح بغیر سکین۔ جو محض قاضی بنایا بیادہ الجر حجری کے ڈائ کرا یا کیا، اود اور کتاب القضاء

امدالغايه تذكره حفرت كعب بن سورت

ال مدیث کی بنا پر بعض محابہ رہے ہو بہت زیادہ محاط تے ، وہ مر سے سے عہد و تضائی کو قبائی کو قبائی کو قبائی کو تبول نہیں کرتے تھے، چنانچہ حفرت عثبان رہے نے حفرت عبداللہ بن عمر رہے کو قاضی مقرر کرنا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کردیا۔ لیکن جن صحابہ رہے کو اس عہدے کے قبول کرنے سے انکار نہ تعاوہ بھی شدت کے ساتھ اس کی ذمہ دار یوں کو محسوس کرتے تھے، حضرت ابوالدرداء رہی کو مقدس ابوالدرداء نہیں بنا سکتی ، انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بناتا ہے ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب نہیں بنا سکتی ، انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بناتا ہے ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب انسان کو مار کر دوز خ میں نہ داخل ہو ، حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا می اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل انسان کو مار کر دوز خ میں نہ داخل ہو ، حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا می اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل ہونے کے بعد فریقین واپس جاتے تھے تواحتیا طابلا کر دوبارہ اظہار لیتے تھے۔

#### عدل وانصاف

خلفاء مقدمات کے فیمل کرنے میں کسی قتم کی رعایت کو جائز نہیں رکھتے تھے ایک ہار حضرت عمر ﷺ حضرت زید بن ثابت ﷺ کے پہال خود فریق مقدمہ بن کر آئے توانہوں نے ان کواہنے پاس بٹھانا چاہا کیکن انہوں نے کہا کہ میہ پہلا ظلم ہے جو تم نے کہا، میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ؟

ایک بار حفزت علی کرم اللہ و جبہ کے یہاں ایک مہمان آیادرانہوں نے اس کو گی دن تک مہمان رکھالیکن ایک دن جب وہ فریق مقدمہ ہو کر آیادران کے سامنے حاضر ہوا تو ہو لے اب آپ تشریف لے جائے، ہم فریق کو صرف فریق کے ساتھ کھہرا سکتے ہیں۔ ؟

ر شوت ستانی کی روک ٹوک

حفرت عمر عظف نے میغہ عدالت قائم کیا تور شوت ستانی کے انداد کیلئے سخت بندشیں قائم کیں اور عام طور پر تمام دکام کولکھ بھیجا۔

منداین ضبل جلدام لی ۲۲ـ

٢: مؤطالام الك كتاب الاقفير باب جامع الغضاء

٣: كنزالعمال جلد ١٥ صفحه ١٤١٢

٣: كترالعمال جلد المصنى ١٤٢\_

اجعلو الناس عند كم في الحق سواء قريبهم كبعيد هم وبعيدهم كقريبهم وايا كم والسرشي\_

انصاف میں تمام اوگوں کو برابر مجھو، قریب دبعید میں فرق وہتمیازنہ کر واور د شوت ہے بچ۔ اس کے ساتھ قضاہ کی بیش قرار تنخواجیں مقرر کیں اور قاعدہ مقرر کیا کہ جو مختص معزز اور دولت مند نہ ہو وہ قاضی نہ مقرر کیا جائے اس کی دجہ یہ تھی، کہ دولت مندر شوت کی طرف راغب نہ ہوگااور معزز آومی پر فیصلہ کرنے جس کسی کار عب وداب کالٹرنہ پڑے گا۔

علانیدر شوت خواری کے علادہ بہت سے مخفی طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے رشوت دی جاستی ہیں جن کے ذریعہ سے رشوت دی جاستی ہے دائی جاستی ہے دائی فوا کد حاصل کر سکتے ہیں، ہدیہ بھی رشوت خواری کا ایک مہذب ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے، حضرت عمر کھانی نے ان تمام طریقوں کا سد باب کیا چنا نچہ قاضی شر ح کو جب قضائت کے عہدے پرمامور کیا تو فرملیا۔

لا تشترو لا تبع ولا ترتش. نه *یکی څرید*دو، نه کمکه ټکواور ن*در* شوت لو

ہدیہ کی طرف ایک واقعہ کے اگر سے ان کی توجہ مبذول ہوئی، ایک تحفق معمولاً ہرسال ان کی خدمت میں او نے ایک دربار خلافت کی خدمت میں او نٹ کی ایک ران ہدین جمیجا کر تا تھا، ایک باروہ فریق مقدمہ ہو کر دربار خلافت میں و ضر ہوا تو کہا کہ امیر المومنین ! ہمارے مقدمہ کا ایسادو ٹوک فیصلہ سیجے جس طرح اونٹ کے ران کی بوٹیاں ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں، حضرت عمر میں اس ناجائز اشارے کو سیجھ گئے اور اسی وقت تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ جدید نہ قبول کروکیو نکہ دور شوت ہے۔ "

ماہرین فن کی شہادت

مقدمات میں شہادت کی تو ثیق واعتباد کا ایک بردادر بعد یہ ہے کہ ماہرین فن کی شہادت لی جائے، یعنی جوامر کسی خاص فن سے تعلق رکھتاہے،اس کے متعلق اس فن کے ماہرین کا اظہار کے کر فیصلہ کیا جائے، حضرت عمر عظیہ نے اس اصول پر نہایت کثرت سے عمل کیا،ایک باد عطیہ نے زبر قال بن بدر کی جمح کہی اور اس نے درباد خلافت میں مقدمہ دائر کیا، تو حضرت عمر عظیہ نے پہلے حسان بن ثابت عظیمہ سے مشورہ لیا،اس کے بعد عطیہ کو سرادی۔ ع

ا: كنزالعمال جلد موصفيه سميدا

r: كنزالعمال جلد الصفحه ١٤٥\_

٣: كنزالعمال جلد ١٥٥ في ١٤٤

۳: اسدالغابه تذکره زبر قان به ربه

ایک بارایک بیوه عورت نے عدت کے دن گذار کے دوسر شخص سے نکان کرلیا، لیکن وہ پہلے سے عالمہ تھی۔ اسلئے دوسر سے شوہر کے پاس ساڑھے چار مہینے کے بعد اسکے بچہ بیدا ہول حضرت عمر حظید کی خدمت میں معالمہ چیش ہوا تو انہوں نے زمانہ جالمیت کی پراتم عور توں کا اظہار لیااور انہوں نے اسکی ایک ایک معقول وجہ بیان کی جس سے عورت بے قصور ٹابت ہوئی۔ اسلئے حضرت عمر عظید نے بچہ کو پہلے شوہر کی طرف منسوب کیا اور دونوں میاں بی بی سے کہا"اس میں تمہار اکوئی تصور نہ تھا گیک اور مقدمہ چیش ہوا، جس میں دو شخص ایک بیج کے باپ ہونے کے مدعی تھاس کی نسبت حضرت عمر عظید نے ایک قیافہ شناس کا اظہار لیا۔ ا

اس زماند کے تدن کے لحاظ ہے اگر چہ مقدمات کافیصلہ نہایت سادہ طور پر کیا جاتا تھا،اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے تاہم تھی و جہتو سے معلوم ہو تاہے کہ بہت سے اہم مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے جو آئیندہ چل کر فریق مقدمہ کے کام آتے تھے۔

چنانچ ایک و فعہ حضرت رہاب بن صدیفہ عظمہ نے ایک عورت سے نکاح کیااوراس کے بطن سے تمن اولاد پیدا ہوئی، ان کے مر نے کے بعد حضرت عمر و بن العاص عظمہ نے جوان کے عصب تھے ان تمام بچوں کو شام بھیج ویااور وہ دہاں جا کر مر گئے ان کے بعد وراثت کے متعلق بزاع ہوئی تو حضرت عمر عظمہ نے عصبہ کو وراثت ولوائی اور تحریر تکھواوی جس میں تمن مخف بعنی حضرت وید بن ثابت عظمہ اور ایک اور شخص کے بعنی حضرت وید بن ثابت عظمہ اور ایک اور شخص کے بعض طابق فیصلہ کیا۔ والیک موقع پر جب ان لوگوں میں نزاع ہوئی تو عبد الملک فیات تحریر کے مطابق فیصلہ کیا۔

حفرت عمر ﷺ نے حفرت علی ﷺ اور حضرت عباس ﷺ کے مقابلہ میں سفایائے نبوی کی نسبت جو فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی ایک شخص کے پاس لکھا: والمحفوظ تھا۔ <sup>م</sup>

اخلاق كااثر مقدمات ير

مقدمات کی کثرت و قلت کواید بهت برااخلاقی معیار قرار دیا جاسکتا ہے جس ملک، جس قوم اور جس خاندان کی اخلاقی حالت نہایت بہت ہو جاتی ہے اس میں ذراذراس بات پر نزاع

ا موطالهم الك تاب الاقتصة باب الثبادات

٣ - ابود اوو تناب الفر الفل باب في اواليد

٣ - ابود نودا تماب أخر القادان وتباب في صفيد مول الفاّ

ہوتی ہے، مقدمات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر معالمہ کی نسبت لوگ جھوٹی مچی شہادت دینے کیلئے تیار ہوجاتے ہیں، چنانچہ ایک بارجب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ بہتر ہیں تو آپﷺ نے فرملیا:

خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین بلو نهم ثم الذین یلو نهم ثم یحی
قوم تبدر شهاده احدهم یمینه و تبدر یمینه شهاده (سنه کتاب است،
سب بی بهتر زماند میراب میرسحاب خاند کا پر تابعین کاس کی بعدایک ایک قوم پیدا
موگی جو شهادت سے پہلے تم کھائے گی،اور قتم سے پہلے شهادت و سے گی۔
لیکن صحابہ کرام خاند کے زماند تک جھوٹی شہادت ایک ایسا جرم خیال کی جاتی تھی کہ
اوگ بچوں کواس سے دیجنے کی ہدایت کرتے تھے،ای مدیث میں ہے۔

قال ابراهیم کانوا بنهو ننا و نحن غلمان عن العهدو الشهادات ابراهیم کتے ہیں کہ بچپن میں لوگ ہم کوشہادت اور عہد سے منع کرتے تھے،

ایک بار عراق کالیک مخف حفرت عمر رفظه، کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں ایک ایک بار عراق کارون ہو جلا ایسے معاملہ کیلئے آیا ہوں جس کانہ تو سر ہے نہ دم ، ہمارے ملک میں جھوٹی شہاد توں کارون ہو جلا ہے، حضرت عمر حظانہ نے نہایت تعجب ہے کہا کہ " ہاں ایسا ہے"۔ ا

مقدمات کی قلت کایہ حال تھا کہ حضرت سلیمان بن ربید حقظہ بابل جو کوف کے قاضی تھے ان کی نسبت ابودائل کابیان ہے ، کہ جس مستقل چالیس دن تک ان کے پاس آتا جاتارہا، لیکن ان کے یہاں کسی فراتی مقدمہ کو نہیں دیکھا۔ ؟

مؤطانام الك كتاب الاقضيه باب الشهاوت

اسدالغا۔ تذکرہ سلمان بن ربید ہالی۔

## صيغة محاصل وخراج

فقومات كاسلسله أكرجه حضرت ابو بكر مظفه ك زمانه خلافت يس شروع موكيا تقاء ليكن خراج کابا قاعدونظام حضرت عمر عظم عجد خلافت مل قائم موادچنانچ سبے بہلے عراق کی فتح کے بعد رہے بحث پیدا ہوئی تو بہت سے محابہ عظائ نے کہاکہ مال ننیمت کی طرح زمین اور جائدادیں بھی تجاہدین تقیم کروی جائیں لیکن حضرت عمر ﷺ کا خیال تھا کہ اگر زمین بھی تقیم كردى كى تو آئندۇنسل كىلىك كىدە جائ كائسر حدى حفاظت كيو كربوسكے كى؟ تيمول اور يواول کی پرورش کا کیاا تظام ہوگا؟اس غرض ے انہوں نے تمام قدمامہاجرین کو مشورہ کیلئے جمع کیااور ان لو كول من حفرت على وفيد ، حفرت طلحه وفيد ، حفرت عمان وفيد اور حفرت عبدالله بن عمر عظم في حفرت عمر دي دائے سے القاق كيا اور حفرت عبد الرحل بن عوف شر فائے انصارے دس، اوس سے پانچ ، اور خزرج سے پانچ بزرگ شر یک ہوئے ، حضرت عمر و کھڑے ہو کرایک نہایت پرزور تقریر کی اور سب نے ان کی دائے سے انفاق کرلیا۔ اس مرحلہ کے طے ہو جانے کے بعد حفزت عمر مناف نے بندوبست کی طرف توجہ کی اور صحابہ عظم کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کہ اس خدمت کیلئے کون موزوں ہے؟ تمام صحابہ ولل في على من على من عنيف على كانام لياوركهاك وواس س محى ابم قدات كانجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عضرت عمر معطف نے پانچ در ہم اور ایک جراب آثار وزائد کر کے حساب سے میخواہ مقرر کی، حضرت حدیقہ بن الیمان مظافہ کوان کاشر یک کار مقرر فرمایا علی علم دیا کہ ٹیلوں ، جنگلوں ، گذھوی اور ان زمینوں کی جن کی آب یا ٹی نامکن ہے بیائش نہ کی جائے اور تا قائل برداشت جمع نہ تشخیص کی جائے،اس اصول کے مطابق ان بزر گوں نے پیائش كاكام ختم كيا توكل رقبه طول مين تين سو "مجمتر ١٥٥٥ ميل اور عرض مين ٢٨٠٠ ميل يعن كل تمين بزار و ٥٠٠٠ ٣٠ ميل مكس مفهر الاس بين بهاز صحر الور نهرول كوچيوز كر قابل زراعت زبين

<sup>:</sup> كَتَابِ الْخِرَاحِ صَغِيدٌ ١٠٠

٢: استيعاب تذكره معفرت عثمان بن صنيف.

٣: يعقوني جلد ٢ صفيه ١١٤ ـ

ف: لمربع ميل

تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب نکلی، خاندان شاہی کی جاگیر، آتش کدوں کے او قاف، لاوار توں ، مغروروں اور باغیوں کی جا کداد دریا بر آور د جنگل اور ان زمینوں کوجو سڑکوں کی تیاری اور ڈاک کے مصارف کیلئے مخصوص تھیں، حضرت عمر حظف نے خالعہ قرار دیا۔ کی باقی تمام زمینیں مااکان قدیم کے قبضے میں دے دی کئیں اور ان پر حسب ذیل بالکذاری مقرر کی گئی۔

گيبول في جريب يعني يون بيله پخشه دو ۲ در جم مالانه جو في جريب يعني يون بيله پخشه ايك در جم مالانه نيشكر في جريب يعني يون بيله پخشه پانځ در جم مالانه رو کې في جريب يعني يون بيله پخشه باخ در جم مالانه اگور في جريب يعني يون بيله پخشه و سره در جم مالانه خلستان في جريب يعني يون بيله پخشه و سره در جم مالانه تل جريب يعني يون بيله پخشه آغه در جم مالانه تريب يعني يون بيله پخشه تمن در جم مالانه تريب يعني يون بيله پخشه تمن در جم مالانه

جمع تشخیص ہو گئی تو دونوں بزرگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے جمع سخت تو تشخیص نہیں کی؟ انہوں نے کہا" ابھی تو اس میں اضافہ کی اور بھی تنجائش ہے "بولے" پھر غور کر لوجھ نا قابل برداشت تو تشخیص نہیں کی گئی "انہوں نے کہا" نہیں۔ "اب فرملیا کہ اگر زندہ رہا تو اپنے بعد عربت کی بیواؤں کو کسی دوسر سے کا محتاج نہ ہونے دوں گا۔ '

خرائ کی تشخیص ہیں سب سے زیادہ عاد لانہ طریقہ یہ افسیار کیاؤی رعایا ہے اس ہیں مشورہ لیا چنا نجے انہوں نے عراق کا بند وبست کر ناچا ہا تو مشورہ کیلنے وہاں ہے وہ چو ہدری طلب کے جن کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا،ای طرح مصری عامل کو لکھا کہ خرائ کے معالمے میں مقوش سے رائے لے لو، زیادہ وہ تفیت کیلئے ایک واقف کارقبطی کو مدینہ میں طلب قربالاوا اسکا ظہاد لیا۔ عمر ان کے سواحضرت عمر مقبل نے اور کسی صوبے کی پیائش نہیں کرائی، البتہ قدیم طریقہ بندوبست میں جہاں جہاں خمال و یکھی اس کی اصابی کر دی، مثلاً مصرے رومی خرائ کے مااوہ غلے کی ایک مقد ادر کشہ وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فوت کی رسم کے مااوہ غلے کی ایک مقد ادر کشہ وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فوت کی رسم کیا ان کی جاتے ہو تھی ان خان کی دسم کے بازہ ان کی جاتے ہو تھی محسوب نہیں ہوتی تھی ، حضرت عمر ہو تھے نے یہ دونوں بازدانہ کی جاتے موقف کر و بینے۔

ا أَوْنَ البِلْدِ النَّ صَلَّى ١٧ عَلَيْهِ

<sup>9</sup> مناري كالرب المناقب باب قيد الهيدة والاتفاق على عثال أ

e مقر برنو بنانس ۱۵۰۵۵ م

زمینداری اور طکیت کے متعلق انہوں نے سب بڑی اصلاح یہ کی کہ زمنیداری کے متعلق قد کم جابرانہ قانون کو بالکل منادیا، مثلاً جب رومیوں نے شام اور معر پر قبضہ کیا تو تمام اراضیات اسلی باشندوں کے قبضہ سے نکال کرارا کین دربار کودے دیں، کچھ خالصہ قرار دیااور کچھ گرجوں پر وقف کردیں، لیکن حفرت عمر حظفہ نے اس قاعدہ کو مثاکریہ قاعدہ بنادیا کہ مسلمان کی حالت میں ان زمینوں پر قابض نہیں ہو تھے، لیمن اگر قیمت دے کر بھی خرید ناچا جی تو خرید نہیں خرید کی تو نہیں کہ بین کے جاری رہا، چنانچہ لیک بن سعد نے معرمیں کچھ زمین خریدی تو بہیں سعد نے معرمیں کچھ زمین خریدی تو بہیں سکتے یہ قاعدہ ایک مدت تک جاری رہا، چنانچہ لیک بن سرید دفیرہ نے ان پر خت اعتراض کیا۔

حفرت عمر پینی نے صرف ای پراکتفانہیں کیابلکہ تمام فوجی افسروں کے نام تھم بھیج دیا کہ اوگوں کیلئے روزینے مقرر کر دیئے گئے ہیں ،اس لئے کوئی فخص زراعت نہ کرنے پائے، چنانچہ شریک غطفی نامی ایک شخص نے مصر میں کچھے زراعت کرلی تو حضرت عمر پینیٹ نے بلاکر بخت مواخذہ کیااور فرملاکہ " تجھے کو ایسی سز اووں گاجو دوسر دل کیلئے عبرت انگیز ہوگ۔ ا

ایک دفعہ عبداللہ بن الحرالعنسی نے شام میں تھیتی کی دور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تو اس کی کل جائد دار بر باد کروادی۔ ع

بندوبست کے ساتھ حضرت عمر عظمہ نے ترقی زراعت کی طرف خود توجہ کی اور اوگوں
کی توجہ دلائی، ایک مرتبہ ایک مخص سے بوچھا تمہار و طیفہ کیا ہے؟ اس نے کہاؤھائی ہزار، فرملا
قبل اس کے قریش کے لونڈ سے سریر آرائے حکومت ہوں تھیتی کر او ور شدان کے بعد و طیفہ
کوئی چیز ندرہ جائےگا۔ عظم دے دیا کہ جو آفادہ زمینیں ہیں ان کو بیخش آباد کر ایگا اسکی ملک
ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی مخص تین ہرس کے اندر آباد نہ کرے تواسکے قبضہ سے نکل جائیں گی۔
ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی مخص تین ہرس کے اندر آباد نہ کرے تواسکے قبضہ سے نکل جائے ہو انہاں حظمہ کو ایک قطعہ بطور جاگیر کے دیا تھا، لیکن
انہوں نے اسکو آباد ہیں کیا تو حضرت عمر عظمہ نے اسکوان کے قبضے می نکال لیا۔ اسلام آباد کی پیداوار
کے زمانے میں زرعی پیداوار میں استقدر اضافہ ہو گیا کہ رسول اللہ سے لیا کے زبانہ تک صدقہ فطر
میں میر صرف جو، مجور اور منتی و غیرہ دیا جاتھا، لیکن جب ان کے عہد خلافت میں مجبول کی ہیداوار
میں غیر معمولی اضافہ ہو آباد توانہوں نے ان چیز دیں کے عوض نصف صاع گیہوں مقرر کردیا۔ اس

مقریزی ۴۹ یا ۲۹۰ ت انجانسره جلد اصفحه ۲۸ یا

r: اصابه مذكره عبدالله بن الحرافعنسي.

م: الاب المغرد باب الابل غرالا مبا

٧: ابوداؤد كتاب الزكوة باب كم يودي في صدقتة الفطر

ى: وقاءالوفاء صفحه ١٩٠٠

# وصولي خراج كاطريقه

وصونی فراج میں حضرت عمر عظی نے سب سے زیادہ آسانی یہ پیدائی کہ خودرعایا کو اختیار ایک دوہ وصولی فراج کیلئے بہترین اشخاص منتخب کر کے دربار خلافت میں دولنہ کر بے چنانچہ کو قد والوں نے عثان بن فرقد کو، شام والوں نے معن بن بزید کو، بقر ووالوں نے حجاج بن علاط کو ، منتخب کر کے بھیجااور حضرت عمر حظیہ نے ان کو عامل فراج مقرر کردیا۔ فراج وصول ہو کر آتا تھا تو دس ثقہ آدمی کو فدسے ،اورای قدر بھر ہے طلب کرتے تھاوران کا صلفیہ اظہار لیتے تھے کہ مالکنداری کی ذمی اسلمان پر ظلم کر کے تو نہیں لگئی ہے۔ ف

حضرت علی کرم اللہ و جہد نے بھی وصولی خراجم میں نہایت نرمی افتیار کی ، چنانچہ ایک بار کسی عامل کو وصولی خراج کیلئے مقرر فرمایا تو ہیہ وصیتیں کیں۔

لا تضربن رحلا سو طافی خبایة درهم ولا تتبعن لهم ازقاولا كسوه شتاء ولا صیفاء ولا دابته تصعلون علیها ولا تقیمن رحلا قائما فی طلب د.ه.

در ہم۔ کس شخص کو مالکذاری کے وصول کرنے میں کوڑانہ ماروان کی روزی،ان کے گرمی اور جاڑے کے کپڑے اور ہار برداری کے جانور نہ لواور کسی کو کھڑانہ کرو۔

اس نے کہا" تواہے امیر المومنین ! یہ کہتے کہ میں یوں بی خالی ہاتھ واپس آؤں" فرمایا یہ بھی سمی ہم کو صرف یہ تھم دیا گیاہے کہ فاصل مال سے مالکنداری وصول کریں۔ ع

بري

جزیہ بھی خراج کی طرح نہایت نرمی کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا، جولوگ لپانچ اور بیکار ہو جاتے تھے، ان کا جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا، اور ان کو بیعت المال ہے و طیفہ ملا تھا۔ چنا نچہ قاعدہ حضرت ابو بکر فقط، نے بھی اس کو قائم مضرت ابو بکر فقط، نے بھی اس کو قائم رکھاؤمیوں کو کسی فتم کی اؤیت دے کر جزیہ وصول کرنے کی اجازت نہ تھی، ایک دفعہ حضرت عمر فقط، نے دیکھا کہ وحوب میں کھڑا کر کے پچھ لوگوں کے سر پرز تیون کا تیل ڈالا جارہا ہے، وجہ بو چھی تو معلوم ہوا، کہ جزیہ اوانہ کرنے کے جرم میں یہ سزادی جاری ہے، فرمایان کو چھوڑ دو، سول اللہ پھلائو نے فرمایا ہے کہ جولوگ و نیاس بندوں کو تکلیف دیتے ہیں ضدا قیامت میں ان کوعذاب دیتا ہے۔

٣: كتاب الخراج منحه ١٢٠ ـ

۲: کتاب الخرکج صفی ۲۵۔ : امدالغابہ تذکرہ معرّت علی کرم اللہ وجہہ۔

35

غیر قومتوں سے ایک اور تجارتی نیکس لیاجاتا تھا، جس کانام عشر تھا، یہ اسلام کی کوئی جدید ایجاد نہ تھی بلکہ جالمیت ہی کے زمانے میں اسکاروائی تھااور حضرت عمر رہ ہے۔ نے اس کو قائم رکھا۔ اسکے وصول کرنے کاطریقہ نہایت آسان تھا، کس کے اسباب کی تلاثی نہیں لی جاسمتی تھی۔ دوسود رہم سے کم قیمت بال پر پچھ نہیں لیاجاتا تھا، شام کے نہلی چو نکہ گیہوں کی تجارت کرتے تھے۔ اسلئے حضرت عمر رہ ہے، ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدینہ میں اسکی در آمد زیادہ ہو۔ تنہ فرکو ق عشور

ز کوۃ کے وصول کرنے میں بھی ہر قتم کی آسانیاں طوظ رکھی جاتی تھیں، رسول اللہ ﷺ نے عمال کو تھم دیا تھا کہ زکوۃ میں بہترین مال نہ لیا جائے، خلفائے راشدین ﷺ بھی نہایت شدت کے ساتھ اس تھم کی پابندی کرتے تھے، ایک بار حضرت عمر ﷺ نے اموال صدقہ میں ایک بڑے تھی والی بحری دیکھی تو فربلیا ''اس کے مالک نے اس کو بخو ثمی نہ دیا ہوگا، اس طرح مسلمانوں کونہ بدکاؤ''۔ ''

# د يوان، د فتر، بيت المال

برید، خراخ، عشور اورز کو ق ہے جور قم وصول ہوتی تھی، حضرت ابو بکر منظنہ کے زمانے کلہ علی، الویہ تمام مسلمانوں تہتیم ہوجاتی تھی لیکن حضر علی حظام منظنہ تھا تم ہوا، تواس کیلئے دیوان ہو فتر اور بیعت المال قائم کیا گیا، خراج کا فتر جیسا کہ قدیم نظام سلطنت قائم ہوا، تواس کیلئے دیوان ہو فتر اور بیعت المال قائم کیا گیا، خراج کا فتر جیسا کہ قدیم نظام سلطنت قائم ہا کیو وقیطی زبان میں تھا حضرت عمر منظل ہو سکتا۔

تک ابل عرب نے اس فن میں اس قدر ترقی نہیں کی تھی کہ بید وفتر عربی زبان میں تھا ہو سکتا۔

بیت المال کے رجش نہایت صحت اور تفصیل کے ساتھ مرتب کئے جاتے تھے چنانچہ صدقہ وزکوٰۃ کے مولی آتے تھے توان کے دنگ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ جبیت المال میں جور قم جمع ہوتی تھی اس کاایک بڑا حصہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن کے سالانہ و ظاف علی قدر مراتب حسب ذیل تھے۔

کے سالانہ و ظاف علی قدر مراتب حسب ذیل تھے۔

یانچ بزار در ہم سالانہ چار بزار در ہم سالانہ

شر کائے غزوہ بدر مہاجرین حبش اور شر کائے غزوہ احد

٢٠١: مؤطالا مهالك كتاب الركؤة باب عشور الل الذمد

٣: مؤطاله مالك تناب الزكولا بأب لنبي عن المعنيق على الناس في العدق.
 ١: اسدالغاب تذكره معزت فاروق.

مباجرین قبل از فیج کمہ تین ہز اردر ہم سالانہ جولوگ فیج کمہ سالانہ دوہزاردر ہم سالانہ جولوگ بنگ قاد سیہ اور ہر موک میں شریک تیج دوہزار در ہم سالانہ اہل یمن جولوگ بند کے بعد کے مجاہدین تیمن سودر ہم سالانہ دوسودر ہم سالانہ

ا مردود یا دروات بیا اسان می دروان کی تر تیب کیلئے برے بوے قابل اوگ مثلا

حضرت عقيل بن افي طالب عظه ، محزمه بن نو فل اور جبير بن مطعم وغير هامور تھے۔

كنزالعمال جلد ٣ صفي ١٦٣ بحواله ابن سعد

مىندابن صبل جلداصغمه اس

# يېلک در ک نظارت نافعه

ے اصطلاحی میثیت ہے آگرچہ اس صیغہ میں صرف سہیں، سرکاری ممار تیں، بل، بند شفاخا اور کنوئیں وغیر ہداخل ہیں لیکن ہم نے اس میں صحابہ کرام ﷺ کے او قاف و صد قات جاریہ کو مجى شامل كرلياب، كو كداو قاف وصد قات كامقصد بحى رفاه عام كے سوا يچي نبيل موتا کنو تیں

رفاءعام کی چیزوں میں اگرچہ کو کی اب نہایت معمولی در ہے کی چیز خیال کئے جاتے ہیں لیکن عرب میں وہ نہایت گرال قیمت چیز سمجھ جاتے تھے اس بناپر حدیث میں آیاہے کہ "سب ے اچھاصدقہ یانی ہے اسلام میں رفاہ عام کے کاموں کی ابتداسب سے پہلے ای صدقہ جاریہ ے ہوئی چانچے جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تولدیند میں آب شریں کی نہایت قلت محسوس بولی، آب شیری کاصرف ایک کوال تھا،جس کانامہ بیر رومہ تھااس لئے آپ نے تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہاکہ اینے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے اس کو کون خرید تا ہے؟ حضرت عثان ﷺ کو میہ سعادت نصیب ہو کی اور انہوں نے اس کوایے صلب مال ہے خريد كرتمام مسلمانوں پر وقف كر ديا۔ ك

حفرت عثان ﴿ فَيْ اللَّهِ مِنْ عَامِر مَهِي متعدد كنوس ، مثلًا بير سائب، بير عامر ، بيراريس، كدوائ اور مسلمانوں پروقف كئے۔

اس کے بعد اور صحابہ ملف نے بھی متعدد کویں کھدوائے، حضرت سعد بن عبادہ منظمہ کی والدہ کا انتقال ہوا تور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہو جھاکہ ان کیلئے کون سا صدقه ببتر ہوگا؟ ارشاد ہوا" یانی" چنانچه انہوں نے مال کی یاد گار میں ایک کوال کھدولیاء عمد مین میں ایک اور کنواں جس کانام بیر ملک تھا، حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی طرف سے وقف تھا۔<sup> ع</sup>

ن انی کتاب الاحباس به ۱۳ و فاء الوفاص ۲۵۴. ابدواؤد کتاب الرسوّة فی فضل عمی الماء لیکن نسانی کتاب الاحباس میں ہے کہ انہوں نے بطور صدق کے ٣: وفاءالوفاءص ٢٥٨\_ متعدد باغ وقف كئے تھے۔

رمول الله على كر بعد جب سحاب كرام في كم مر بر خلافت الى كاتان ركها كيا تواس مدقد جاريد كى طرف اور بھى توجد ہوئى اگر چه ہم كويد معلوم نہيں كه اس زمانے بيل كتن كو كر محدود كے تاہم بعض واقعات سے معلوم ہو تاہم كہ ظفاء كواس كانها يت اہمام تھا، مجم البلدان ذكر توك بيس ہے كہ وہاں ايك كياكواں تھاجو ہميشد گر كر پڑتا تھا حضرت عمر فظهه كے تقلم سے اين عريض نامى ايك بيووى نے اس كو پخت كراويا۔

چو کیاں اور سر ائیں

عرب کے لوگ اکثر سفر کیا کرتے تھے ،بالخصوص سال میں ایک بار تمام عرب کو جج کا احرام بائد صنا پڑھتا تھا با بنہمہ راستہ میں مسافروں کے آرام و آسائش کا بہت کم سامان تھا لیکن خلفاء کے عبد میں مسافروں کے آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا ہوگئے چنا نچے جولوگ راستے میں مسافروں کو پائی پلایا کرتے تھے،انہوں نے حصرت عمر طبخہ سے اجازت طلب کی اور مکہ اور مداور حدیث کے در میان سرائیں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر طبخہ نے اس شرط پر اجازت وکی کہ مسافر یا فی اور سامہ کے در میان سرائیں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر طبخہ نے اس شرط پر اجازت وکی کہ مسافر یا فی اور سامہ کے میں سے زیادہ تی ہوں گے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی تصر یک سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر عظیم نے اس سلسلہ میں متعدد کنو کیں بھی کھود وائے اور جو کنو کیس بٹ گئے تھے ان کوصاف کرولیا۔ ع

انہوں نے مکہ اور مدینہ کے در میان ایسے اشخانس بھی مقرر کئے جو گم کشتگان قافلہ کو سیر ابراستوں سے لے جاکر منزل مقصود تک پہنچا آتے تھے، ع

### مبمان خانے

بر سال سب المعدد الله المعدد المعدد

ا: فقرت البلدان ص ٦٠ ١٠ ازالته الحفامه

الناس مقريزي جلداول ملحدالاس

م: فتوح البلدان صغيه ٢٨٦.

تے اس غرض سے بعض فیاض طبع لوگوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ بازار میں منادی کر واویتے تھے کہ جس کے قیام کابند وبست نہ ہووہ ہمارے مکان میں قیام کر سکتا ہے حضرت عثمان میں کہ کو خبر ہوئی توانہوں نے ان لوگوں کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کر دیا۔ ا

حوص اور تهري

محابہ کرام ﷺ نے دفاہ عام کی غرض ہے جا بجا کمہ اور مدینہ ہیں نہ کشت دو ض اور چشے تیار کرائے، حفرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ کوبھر ہ کا عامل مقرر قربلا توانہوں نے عرفات ہیں بہت ہے حض بنوائے اور متعدد نہریں جاری کیں۔ جسی قید کے پائی حضرت عثمان ﷺ نے بھی متعدد عثمان ﷺ منظمان خوائی النحل تھا۔ عصرت علی ﷺ نے بھی متعدد نہریں وقف عام کی حقی بہت می چھوٹی چھوٹی نہریں وقف عام کی دیا۔ ای طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہریں تھیں مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ ای طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہریں تھیں مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ ای طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہریں تھی مانہوں نے کہا کہ حضرت امیر معادیہ ﷺ پر قرض ہوگیا تو حضرت امیر معادیہ عظمانہ نہر کے بدلے دو لاکھ دینار دینا جا ہے گر انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معادیہ خوانہوں نے کہا کہ حضرت امیر معادیہ خوانہوں نے کہا کہ حضرت امیر معادیہ خوانہوں نے کہا کہ حضرت امیر معادیہ خوانہ فروخت کرنا نہیں جا ہتا۔ ﷺ

حفر امير معاديد عظه كونبرول كي جارى كرفكا خاص ابتمام تها، خلاصة او فاءش ب كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كثيرته وكان لمعاوية اهتمام بهذا

مديد شريف اوراس كے متعل بكثرت نهري تغين اور معزت امير معاوي عظف كواس باب ميں فاص ابتمام تعل

حضرت امير معاويد مخطف نے جو نهريں جاري كراكيں ان بل نهر كظامد، على نهر ازرق، ٥٠ نهر ازرق، ٥٠ نهر ازرق، ٥٠ نهر معاويد مخطف نهر شهداء ٥٠ وغير وكانام و فاءالو فاءاور خلاصة الوفاء بل ند كور ہے، حضرت امير معاويد مخطف ني بہاڑوں كى بعض كھا ثيوں كے كرو بند بند حواكر ان كو بھى تالاب كى صورت بي بدل ديا تھا، جس ميں بائى جمع ہو تا تھا۔ ٤٠ معلى بدل ديا تھا، جس

فلفاء کے علاوہ اور صحاب روان نے مجی پائی کے چشے وقف عام کئے تھے، مثلاً حصرت طلحہ میں نے ایک چشمہ خرید کرراہوں پروقف کرویا تھا۔"

ا: حسن الحاضره جلد اصنحه ۹۲ می اسد الغابه تذکره حفزت عبد الله بن عامراً ...

٣: خلاصة الوفاء ص ٢٥ د وفاء الوفاء ص ١٩٣ س

ن مجم ذكر عين الي نيزر.
 ١٤ خلاصت الوقاء ص ١٣٧٠.
 ١٤ خلاصت الوقاء ص ١١٧٠.

خلاصة الوفاء صنى ١٠٠ وفليالوفاء صنى ١٣٠ وفاءالوفاء صنى ١٣٠٠

نبرسعد

کہ اور مدینہ کے مااوو صحابہ کرام پہلی نے مختلف شہروں میں نہریں جاری کیں اینار واول کو مدت ہے ایک نہر کی ضرورت محسوس ہور ہی تھی، چنانچ اس کیلئے حضرت عمر ورقیہ کے عہد خلافت میں ان اوگوں نے حضرت معدوقاص وظینہ سے درخواست کی توانہوں نے حضرت معدوقاص وظینہ سے درخواست کی توانہوں نے حضرت معد بن عمرو بن حرام وظینہ کو اس کام پر مامور کیا ،انہوں نے بڑے اہتمام سے کام جاری کیا لیکن کچھ دور بنیج کر بچ میں ایک پہلا آگیا،اس لئے کام وجیں تک پنیج کررک گیا، بعد کو خوان نے اس کی بنا پر مید نشہور تھی۔ کی سکیل کی لیکن الفضل للمتقدم کی بنا پر مید نبر حضرت معد بن عمرو وظینہ بی کے نام سے مشہور تھی۔ کی سمیل کی لیکن الفضل للمتقدم کی بنا پر مید نبر حضرت معد بن عمرو وظینہ بی کے نام سے مشہور تھی۔ کی

نهرانی موسی

ایمر وواول کو آب شرین کی سخت آکلیف تھی،ایک بارانکاایک وفد حضرت عمر عظمہ کی خدمت میں حاضر ہوا،اور وفد کے ایک مجمر یعنی حنیف بن قیس نے نبایت پراثر تقریر میں حضرت میں حاضر ہوا،اور وفد کے ایک مجمر یعنی حنیف بن قیس نے نبایت پراثر تقریر میں حضرت ابو موئ مختم بھیجا کہ بھر ووائول کیلئے ایک نبر کھدوادی جائے، چنانچہ حضرت ابو موئ حضرت ابو موئی مختم بھیجا کہ بھر ووائول کیلئے ایک نبر کھدوادی جائے، چنانچہ حضرت ابو موئی حضرت ابو موئی مختم بھی اس کا کر نبرابلہ سے ملادیا اخیر میں اس کا بھی حصد بٹ گیا لیکن حضرت عثمان منظم بن کریز حظمت نے جو حضرت عثمان منظم کی جانب ہے امرہ کے گور نر شخصاس کی مر مت واصلاح کروادی۔ ت

نهرمعقل

یہ نہر بھی حفرت او موک اشعری و الله نے حفرت عمر و الله اس کے تھم ہے بھر وہیں الله خدد الله، چو تک اس کی تیاری کاکام حفرت معقل و الله کے سپر دکیا گیا تھا، اس کے انہی کے نام سے مشہور ہوگئی، حضرت امیر معادیہ و الله کے زمانہ میں زیاد نے دوبارہ اس نہر کو کھدولیا اور تیم کا حضرت معقل و الله تی ہے اس کا افتتاح کر ولیا افتتاح کر نے کے بعد ایک آدمی کو برار وربم دیتے اور کباکہ دجلہ کے کنارے گھوم آواگر ایک شخص بھی اس نہر کوزیاد کی نہر کہتا ہوا ملے تو اس کویدر قم دے دو، لیکن بنج بچ کی زبان سے معقل کانام س کراس نے کباذالك خصل الله یو تیه من یشاہ۔

فتوح البلدان صغمه ٣٨٣ ـ

٢ فوح البلدان صلى ١٦٥ س

ان فقل البلدان صفيه ١٦٦\_

# نهرامير المومنين

سن ۱۱ه یل جب عرب یل قط پراتو حضرت عمر خیف نے تمام صوبوں سے غلہ منگولیا کین شام و مصر سے چونکہ خشکی کاراستہ بہت دور تھااس لئے غلہ کی روائجی میں سی قدر دیر ہوئی، ان و قتول کی بناپر حضر ت عمر خیف نے حضر ت عمر و بن العاص خیف کو طلب کیالور کہا کہ "اُنر دریائے نیل سمندر سے طادیا جائے تو عرب میں قمط وگر انی کا بھی اندیشہ نہ ہو در نہ خشکی کی دالا سے غلہ آناوقت سے خالی نہیں۔ "حضر ت عمر و بن العاص نے پلٹ کر فور آکام شروع کر ادیااور ایک سال میں یہ نہر بن کر تیار ہوگئی یہ تفصیل حسن المحاضر و میں ہے، لیکن طبری میں ہے کہ جب حضر ت عمر و خشل سے نام غلہ کیلئے تحریر تھم بھیجاتو خود حضر ت عمر و بن العاص خیف نے تواب میں لکھا کہ "پہلے بکر شام بحر عرب میں گرتا تھا لیکن رومیوں اور قبطیوں نے اس کو بند کر دیا ماکر آپ جا ہے ہیں کہ مصر کی طرح مدید میں بھی غلہ کار تارزاں بوقوں سے نہر تیار کرا کے اس پر بل بند هواؤں "مصر والوں نے اگر چہ اسپ ذاتی مصالح کی بنا پر بہت چھے واویلا کیا لیکن دعزت عمر خیف نے اس معالمہ میں کی کہ نہ نی چنا نچہ مصالح کی بنا پر بہت چھے واویلا کیا لیکن دعزت عمر خیف نے اس معالمہ میں کی کہ نہی کی کہ نو تھر تا ہوگیا۔ نا

حفرت امیر معاویہ عظف کے زمانے میں بھی بعض نہریں تیار ہو ٹیں مثلاً انہوںنے عبید اللہ بن زیاد کو فراسان کا گور نر مقرر کر کے بھیجا تواس نے جبال بغاری کو کاٹ کرایک نہر نکال۔ '' انہی کے زمانے میں تھم بن عمرونے ایک نہر جاری کی جس کا افتتاح نہ ہوسکا ''

# زر عی نهریں

حضرت عمر رہ ہے، کے زمانے میں زر می ترقی کا جو مستقل انظام ہوااس کے سلسلہ میں انہوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ آب پاشی کیلئے نہریں کھدوائیں، چنانچہ خاص مصر میں ایک لاکھ بیس بزار مز دور روزانہ سال بحراس کام میں

لگر ہے تھے اور ان کے تمام مصارف بیت المال سے اوا کئے جاتے تھے۔ ف

حفزت امیر معاویہ ہنائی کے زمانے میں اس صیغے کو اور بھی زیادہ ترقی ہوئی ،ان کے زمانے میں صرف مدینہ اور اس کے آس پاس جو زرگی نہریں تھیں ان کے ذریعہ ہے، پڑھ لاکھ وین فرمالورا کیک لاکھ وسق گیہوں پیداہو تا تھا۔ <sup>4</sup>

٣. طبري صفى ١٩ اوا تعات سن ١٨ هد . ١٠٠٠ علم عي صفى ١ قداوا تعات سن الاهد

و المسن الحياضر وجعد العقم علا المان المان الوق ترصفي ١٥ مام.

بند

کہ بیل جو چار مشہور سیاب مختف ذمانوں میں آئان میں ایک سیاب جوام نبھل کے نام سے مشہور ہے حفرت عمر حظافت میں آیااور مجد حرام تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر حظافت میں آیااور مجد حرام کو سیاب کی ذریعے محفوظ رکھا۔ لیک عرف خطافت میں ایک چشمہ تھا، جس کا نام مہز در تھا، حضرت عثمان حظافہ کے زمانہ میں اس میں طغیانی آئی اور تمام مدینہ ڈوب گیا، اس لیے انہوں نے اس سے نیچنے کیلئے ایک بند بند حوایا۔ لیل اور سرم کی

۔ خلفاء کے زمانے میں مفتوحہ قوموں ہے جو معاہدہ صلح ہو تاتھاان ٹیل تمام شراکط کے ساتھ یہ شرط بھی طے کرلی جاتی تھی کہ سڑکوں اور پلوں کا بناتان کے متعلق ہوگا، چنانچہ کتاب الخراج میں ایک معاہدہ کارپہ فقرہ نقل کیا ہے،

و بناء القناطر على الانهار من اموالهم \_ على المرون بران كواية صرف سي بل باندهنامو كار

تاریخ طبری واقعات ۱ اه بی ایک معاہدہ کے حسب ذیل فقرے نقل کے ہیں: فکان الفلاحون للطرق و الحسورو الاسواق و الحرث و الدلالة يا ع کاشتکاروں کا بيد فرض قرار دیا گيا که سر ک بنا مین، پل باندهيس، بازار لگائيں، کھنتی کريں اور مسلمانوں کورات بتا کيں۔

سر کاری عمارتیں

سر کاری عمار توں گی ابتداء حضرت عمر منظفہ کے زمانے میں ہوئی اور سر کاری کا موں کیلئے جس قدر عمار توں کی ضرورت ہوتی ہے عالبًا کل وجود میں آگئیں۔

دارالاياة

صوبحات اور اصلاع کے دکام کیلئے دار الاہار ہ تقیر کئے گئے جو گویاس زمانے کے گور نمنٹ باؤس تھے۔ حضرت عمر خانان کے دور خلافت میں خالباسب سے پہلے بھر ہ کادار الامار ہ تیار ہوا۔

فتوريّ البلدان صفحه ۲۰ ۲ فتوريّ البلدان صفحه ۱۷ فتوريّ البلدان صفحه ۱۷ و

٣: كتاب الخران صلحه ١٠٠٠

م حماب المراس في المدارد المسلم المس

چنانچہ جب عتب بن غروان نے فرجی ضرورت ہے بھرہ کو آگباد کیا تواسکے ساتھ مقام دہناء میں جس کواب دجہ بنیا شم کتے ہیں ،ساوہ طور پر ایک مجد، ایک جیل خاند اور ایک وار الامارہ بھی تغییر کر دلا بھرہ اول اول کو یا چھیروں کا مجموعہ تھا، لیکن بعد کو حضرت ابو موکی اشعری عظیہ نے کچ مکانات بنوائے تو دار الامارہ کو بھی بچی این سے تقیر کر ولیا اور جھت گھاس سے پٹوائی حضرت امیر معاویہ حظیمت نے زیاد کو بھر وکا گور نر مقرر فرملیا تواس نے منجد میں بہت مجھ اضافہ کیا اور دار الامارہ کو ہٹا کر مسجد کے سامنے قبلد رخ کر دیا اور اس کی عمارت پہلے سے بھی مشخکم بنوائی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص حظیم نور پر بنوائی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص حظیم طور پر بنوائی۔ ا

مکہ میں ایک نہایت قدیم یادگار تھی جس کو دارالندوہ کہتے تھے ،یہ عمارت قریش کا گویا دارالامارة تھی۔ جس میں وہ تمام اہم قومی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اخیر میں حضرت امیر معاوید ضطع، نے اس کو خرید کردارالامارة بنادیا۔

### جيل فانے

#### غله خانے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عظی نے تمام سرکاری ضروریات کیلے الگ الگ مکانات تھیر کروائے تھے ہم کو تاریخوں میں وارالد قتی اور دارالر قتی کا اکثر نام ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدیان جنگ کے رہنے کیلئے کوئی مستقل مکان تقییر کیا گیا تھا۔ اس طرح سرکاری آنا کی مستقل عمارت میں رکھا جاتا تھا، عام الرمادة میں مدینہ کی بندرگاہ جار پرجو غلہ آتا تھا اس کو رکھنے کیلئے حضرت عمر عظی نے دوبرے بڑے محل بنوائے تھے۔ ت

بيتالمال

اگرچہ ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابد بکر عظی کے عبد خلافت

<sup>:</sup> فترح البلدان صفي ٣٥٥ ع: فتوح البلدان صفي ٣٨٥ ع. من فتر قال الدر صفي و هن الدر من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرا

<sup>:</sup> فَقَرِّ البِلدانِ صَلِي ٥٩ \_ ٢٠: مَقَرِيزِي مِلدوهِ مَ صَلَي ١٨٧ \_ : فَقِلِ البِلدانِ صَلْحِ ١٨٨ \_ ٢: يَتَقُولُي صَلْحَ ٤٤ \_ \_

میں بیت المال قائم ہو چکا تھا کین در حقیقت حضرت عمر بیٹی نے اس کیلئے مستقل اور شاندار عمار تیں تقبیر کردائیں۔ چنانچہ کو ف کا بیت المال ایک عظیم الشان محل کی صورت میں تقبیر ہوا تھا۔ جس کیلئے شاہان فارس کی عمارت ہے اپنیش منگائی گئی تھیں اور جس کوروز ہد ایک مشہور محد معمار نے تیار کیا تھا۔ '

بازار

صحابہ کرام مظاف کے عبد خلافت میں اگرچہ عرب کے تمام قدیم بازار مثلاً عکاظ مؤوا کجنہ وغیرہ قائم سے تاہم خود صحابہ کرام مظاف نے بھی متعدد بازار قائم کئے چنانچہ مفرت عمر مظاف کے عبد خلافت میں کوف آباد ہوا توایک کھلی ہوئی جگہ بازار کیلئے مخصوص کرلی گئی۔

مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن العاص فظه نے حضرت عمر فظه کو لکھاکہ "ہم مسجد جامع کے متصل آپ کیلئے ایک مکان تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ "انہوں نے لکھاکہ " بیل تو تجاز بیل ہوں اور میرے لئے مصر میں مکان تعمیر ہوگا؟اس جگہ ایک بازار قائم کردو۔ "چنا نچہ وہ بازار قائم کیا گیا اور اس میں غلام فرو خت کئے جاتے تھے۔ "

حضرت عثمان ہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عامر ہ فظانہ کو بھر ہ کا عال مقرر فرملا تو انہوں نے بہت سے مکانات خرید کر منہد م کرواد ہے اوراس جگد ایک بازار قائم کیا۔ ع

#### شفاخانے

اً رچہ ہم کواس قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر بیٹ حفظان صحت کا نہایت خیال رکھتے ہے۔ چنا نچہ ایک بار حضرہ کے باشدوں نے شکایت کی کہ ہماراگاؤں وہائی امر اض میں مبتلار ہتا ہے۔ تو حضرت عمر بیٹی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو لوگوں نے کہا کہ دہ ہماراد طن ہے۔ حضرت ممر بیٹی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو لوگوں نے کہا کہ دہ ہماراد طن ہے۔ جاس نے کہا کہ اس کے کہا کہ وجوار میں انگل جانا چاہئے ، تھی اور کراٹ کھانا چاہئے ، خو شبولگانا چاہئے ، نظے یاؤں نہ چلنا و قرب وجوار میں انگل جانا چاہئے ۔ "جنانچہ حضرت عمر بیٹی نے ان کوان تدبیر ول پر عمل کرنے کا جائے اور اس جود ہم کواس قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر بیٹی کے عبد میں بھٹر تا اطباء موجود تنے اور ان سے دوکام لیتے تھے ، چنانچہ حضرت معیقب دوس بیٹی کہ وجدام ہوا تو ان کے علاق

طبر می سفی ۲۳٬۷۸۹ میا هم می سفی ۱۳٬۳۸۹ میا در ۱۳٬۳۸۹ میاندین عامر آباد الفایه تذکیره حضرت عبدالله بین عامر آبا ۱ است الفای مسنی ۱۲۰۹ میاند می الله الفای می الله الفای می الله الفای می الله الله الله الله الله الله الله ال ۱ می نامه بیدالونی سنی ۱۲۰۶ می

کیلئے انہوں نے مختف اطباء بلوائے اسکن باائہ ہمہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے حضرت عمر علیہ اور دوسرے خلفاء نے شفافانے کیلئے کوئی عمارت تعیر نہیں کروائی۔ حجیما کو نیاں اور قلعے

صحابه کرام را کے عبد میں چو تک فوحات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہاس لئے بکٹرت فوجی چھاؤنیال اور بکٹرت قطعے تقمیر ہوئے۔عام دستوریہ تھاکہ جب کوئی غیر محفوظ یاساحلی مقام فتح ہوتا تو وہاں بقدر ضرورت فوج متعین کروی جاتی تھی جس سے ہر قتم کی شورش و بغاوت کا سدباب موجاتا تھا۔ لیکن ان عارضی انظامات کے علاوہ مستقل فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں اور تمام ساحلی مقامات قلعوں ہے معتمکم کئے گئے، چنانچہ حفزت عمر ﷺ نے کاھ میں شام کاسفر کیا تو تمام سر حدی مقامات کادورہ کر کے فوجی جھاؤنیاں قائم کروائیں، ساطی مقامات کامستقل ا تظام كيالور حفرت عبدالله بن قيس فطيه كواس كاافسر مقرر فرمليا ي اه بيل جب يزيد بن مفیان مدید کانتقال ہوا توان کے بھائی معاویہ دید نے حضرت عمر مدید کواطلاع دی کہ سواعل شام کے استحکام کی زیادہ ضرور سے، حضرت عمر عظمہ نے فور اُتھم بھیجاتمام قلعول کی مر مت کی جائے اور ان میں فوجیس رکھی جائیں۔ جتنے دریائی مناظر ہیں ان میں پہر ودیے والے متعین کئے جائیں اور ہمیشہ آگ روش رکھنے کا سامان کیا جائے۔ حضرت عمر مظامہ نے مصر وغیرہ میں بھی اس قتم کی بہ کثرت چھاؤنیاں قائم کی،حضرت عثان نےاس کو اور ترقی دی اور متعدد قلعادر چھاؤنیال بواکیں۔ایک گاؤل جس کانام جمر منخ تھا، موسم کرمایس فوج کے قیام كيليخ آباد كرايك عم اورجوساحلي قلعول بين اقامت كرين مونالبند كرتے مضان كو جا كيرين عطا كيس في حفرت امير معاويد في كو بحريات كاببت زياده خيال تقاد چنانيد حفزت عمان فيه كے عبد خلافت ميں طرابلس فتح مواتو حضرت امير معاديد عظم في ايك برا قلعه بنوايا جس كا نام حصن سقیان رکھا،اس قلعہ کے تغمیر ہونے سے ہر قتم کے بحری حملہ کااندیشہ جاتارہا۔ لاذقيه، جيله اور اظر طوس كوحفرت الوعبيده عظمه في فتح كياتو قديم دستور كے موافق حفاظت كيلي كي فوجيس متعين كروي ليكن حضرت امير معاديد رفي في ني تمام ساحلي استحكامات کے ساتھ مہال بھی <u>قلعے بنوائے <sup>کے</sup></u>

جزير مرود س فتح بواتو حفرت امير معاديه فطف ني يهال بهى ايك قلعد تغير كروليك

ا: اسدالغابه تذكره حفرت معيقب دوى " ن فق البلدان صفحه ١٣٣٣. ٣: طبرى صفحه ٢٥٢٣ ، فق البلدان صفحه ١٣٥٤. ۵: فق البلدان صفحه ١٣٣٣. ٤: فق البلدان صفحه ١٣٣٠.

حفرت امیر معاویہ علیہ نے بحری استحکامات کے علاوہ خاص الل مدینہ کیلئے بھی ایک قلعہ بولیاجس کاتام قصر خل تعلی<sup>ا</sup>

مقيره

حفرت عمر ﷺ نے جبل مقطم پر جومصر ش واقع ہے سلمانوں اور عیسائیوں کالگ الگ مقبرہ تقمیر کرولیا، چنانچہ حضرت عمرو بن العاص ﷺ ، حضرت عبدالله بن صارت ذبیدی ﷺ ، حضر عبدالله بن صدافتہ السبحی ﷺ ، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ ای مقبرے میں مدفون ہوئے۔

تمام

مصری اگرچہ بہ کثرت حمام تھے لیکن دہ نہایت گندے و نجس رہتے تھے۔اسکے دعزت عمر دبن العاص ﷺ نے ایک چھوٹا ساحمام تقبیر کرولیا، جس کور دمی حمام الفاریعنی چوہو نکاحمام کتے ہیں۔ "

#### وصيت

نزع کاعالم بھی بجیب کھی کاعالم ہو تا ہے۔ ایک طرف تو آل واواد کی مال باپ کی، بھائی
بند کی محبت وامن پکڑتی ہے، دوسر کی طرف عالم قدس کی کشش کر بیال کیر ہوتی ہے۔ اس لئے
وی و دنیا کی محبت کے مواز نہ کیلئے اس ہے بہتر زمانہ نہیں مل سکن، اگر انسان دنیا کاشید ائی ہے تو وہ
ابنا تمام مال و دولت صرف اعز و و اقارب کو تفویف کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنارشہ خدا کے ساتھ
جو ڈنا چاہتا ہے تو اپنی جائید ادکا معظم ترین حصہ خدا کی راہ میں صرف کر تا ہے اور آل واولاد کو
صرف ای قدر دیتا ہے جس قدر ان کا حصہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے
تعالی کے صالح بند ہے تھے۔ اسلے دہ اس عالم میں جو پچھ دیتے تھے خدائی کو دیتے تھے۔ آل واولاد
کا صرف ای قدر خیال رکھتے تھے جھٹا اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا تھا۔ حضرت ابنی و قاص کے
کا صرف ای قدر خیال رکھتے تھے جھٹا اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا تھا۔ حضرت ابنی و قاص کی کہ یا
مرض الموت میں بیار ہو کے اور رسول اللہ بھی عیادت کیلئے تشریف لائے تو عرض کی کہ یا
دو تک اللہ معرف کی دوں، آپ بھی نے اجازت نہیں دی، بولے تو نصف ۔ آپ بھی نے
دو تک اللہ معرف کے سے سے بیات کے اجازت نہیں دی، بولے تو نصف ۔ آپ بھی نے نوالات نہیں شمن میں شمن بہت ہے۔ یہ

<sup>:</sup> وقاءالوقاء صفحه الاسل

r: معجم البلدان ذكر مقطم

٣: حن الحاضر وجلد اول منحه ٥٩ .

م: ابوداؤد كتاب الوصاياب اجاه فيما يجوز للموصى في الد

حفرت سعد بن الک کے ہار ہوئے اور آپ عیادت کیلئے تشریف لائے توانہوں نے کہا" میں فداکی راہ بی اپناکل مال دیتا ہوں۔ "فرملیا" بجوں کیلئے کیا چھوڑتے ہو؟ "بولے "فدا کے فضل سے وہ آسودہ حال ہیں۔ "آپ ﷺ نے فرملیا" نہیں، صرف دسویں حصد کی دصیت کرو"۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ ﷺ نے مکث کی اجازت دی۔ ا

او قاف

غربت وافلاس، تنگدی اور فاقه مستی سب کچه تعیس، لیکن ان بیس کوئی چیز صحاب انفاق فی سبیل الله ہے کو انفاق فی سبیل الله ہے باز نہیں رکھ سکتی تھی، صدقه و خیرات تو تمام صحابہ الله کے اعمال صالحہ کانملیاں جزو تھا، ای بناء پر قرآن مجید نے ان کی بیر مشترک خصوصیت بیان فرمائی۔ و مما رزفنا هم بنفقون

اور تارے دیے ہوئے می سے مجم مرف کرتے ہیں۔

کیکن ان میں متعدد بزرگ ایے تھے جو خداکی راہ میں کھ ویٹائیس چاہتے تے، بلکہ سب کھ دیناچاہتے تے، مثلاً حفر عمر علیہ نے ایک بار خیبر میں ایک نہایت عمدہ قطعہ زمین بلار سول اللہ کیا تھم ہے؟ ارشاد ہواکہ اسکو خداکی راہ میں وقف کردو، چنانچہ انہوں نے اس ووقف کردیا۔ کی کیا تھم ہے؟ ارشاد ہواکہ اسکو خداکی راہ میں وقف کردو، چنانچہ انہوں نے اس ووقف کردیا۔ کی کیان اسکے علادہ انہوں نے اور بھی متعدد جائید اویں وقف کیس جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ ایک نخلتان تھاجو اسلام کی تاریخ میں پہلاو قف تھا۔

صرامداین اکوع باغ کے ساتھ باغبان میں و تف تھا۔

سودر خت نسائی میں ہے کہ انہوں نے ان کو سوغلاموں کے بدلے شریدا تھا۔ میں خت شریدا اور مطاق ایس متا

سودر خت خودر سول الله ﷺ في عطافرمائ تھے۔

حضرت عمر ططخه في الى وقف كے متعلق ايك وقف نامه بھى لكھا تھا جس ميل حضرت عضد رضى الله عنها كومتولى قرارويا تقل

حضرت معد بن عبادہ کے والدہ نے انقال کیا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علی اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ نے انقال کیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو تواب حاصل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرملی" ہاں۔"بولے تو ایک باغ ان کے نام پر وقف کرتا ہوں اور آپ ﷺ کو کو اور ناتا ہوں۔ ف

ا: ترندی کتاب البخائز باب ماجاه فی الوصیت بالکسده والراح ۱۳ بخاری کتاب الوصایا باب الوقف.
 ۱۲ بخاری کتاب الوصایا به بخش من غیر وصید میصد ق عند و بخاری کتاب الوصایا به بخش ما بخش من غیر وصید میصد ق عند و بخاری کتاب الوصایات من غیر وصید میصد ق عند و بخاری کتاب الوصایات من غیر وصید میصد ق عند و بخاری کتاب الوصایات من غیر وصید میصد ق عند و بخاری کتاب الوصایات می خیر وصید میصد ق عند و بخاری کتاب الوصایات می خیر وصید میسود میساد قرید میشد میشد میشد و بخاری کتاب الوصایات میشد و بخاری کتاب الوصایات می خیر وصید میشد و بخاری کتاب الوصایات و بخاری کتا

حفزت کعب بن مالک میں کی توبہ قبول ہوئی توانہوں نے اس سرت میں اپی تمام جائدادو قف کرناچاہی لیکن آپ کے اصرارے خیبر کا حصہ اپنے لئے محفوظ رکھا۔ ا جب قر آن مجید کی یہ آ بیت نازل ہوئی،

> من ذالذی يقرض الله قرضا حسنا وه کون ہے جو شدا کو قرض حسنہ و يتاہے

تو حضرت ابوالد حدال عظم اپنال وعيال كساتھ اپني باغ ميں مقيم تھے، فور ألى بى كياس آئ اور كباك "ام وحدال وضى الله عنها بلغ سے نكلوميں نے باغ خداكو قرض وے ديلہ" يہ كبه كراس كومساكين وفقراء پروقف كرديله ك

شهروں کی آبادی

صحابہ کرام اللہ فی فی جوجدید شہر آباد کراےان کی تفصیل حسب ذیں ہے۔

يفره

خرید ایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل وشر ب کاکافی سامان موجود تھا، وہاں حضرت عتب بن خرید ایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل وشر ب کاکافی سامان موجود تھا، وہاں حضرت عمر حظی سے اس کو آباد کرنے کی اجازت طلب کی انہوں نے زمین کے نقشہ اور موقع و محل سے اطلاع دی تو حضرت عمر حظی نے بھی اس کو پہند فرمایا اور ان کو اس کے آباد کرنے کی اجازت دی۔

دوسر ی روایت بیس ہے کہ حضرت عمر عظیف نے متب کو خود آٹھ سو آدمیوں کے ساتھ رواند کیا، بہر حال عتب نے نرسل کے مکانات بنوائے اور ایک میجد تقیر کروائی، سرکاری کاموں کیلئے قید خاند ، دارالاہار قاور دفتر بھی نرسل ہی نے تقیر کروائے ، ایک مدت تک بید حال رہا کہ جب لوگ جباد کیلئے دولنہ ہوتے تھے تو زسل کوگرا کر ڈھیر لگلایے تھے، پھر جب لوٹے تھے تو اس کو مکان کی صورت میں تر تیب دے لیتے تھے ،اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ مکانات ، فوائے اور حدارالاہار قو کی اینت سے تقیر کروایا، ، فوائے اور حدارالاہار قو کی اینت سے تقیر کروایا، امیر معاویہ عظیم کے زمانے میں زیاد نے مجد اور دارالاہار قو کی اینت سے تقیر کروایا،

كوفيه

مدائن فتح بوا تووہاں مسلمان آباد ہو گئے اور مسجدیں تقمیر کرلیں لیکن آب و ہوانا موافق آئی

ابوداؤد كتاب الايمان والمغدر باب فين نذران عصد ق بماله

استيعاب تذكره حضرت ابوالد حداح".

m: نوح البلدان الرصغير ٢٥٥ الم ٣٥٨ سار

تو حضرت سعد بن و قاص عظید نے حضرت عمر عظید کواس کی اطلاع دی، انہوں نے لکھاکہ لوگ دوسری جگہ آباد کرائے جائیں ، کوف کی زمین جس کو اٹل عرب خداعذراء یعنی عارض محبوب کہتے تھے ،اس غرض کیلئے انتخاب کی گئی اور چالیس ہزار آدمیوں کے رہنے کیلئے مکانات بنوائے گئے جن میں کین کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمی تھے، عمار تیں اول اول نرسل کی بنی ہوئی تھیں لیکن ایک بار آتش زئی ہوئی تو حضرت عمر عظید کی اجازت سے اینٹ اور گارے کی عمار تیس تیار ہو کیں۔

مجد جامع کے علاوہ ہر قبیلے کیلئے الگ مجدیں تغیر ہو کیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ طاقت اور زیاد کے زمانے میں بھی کوف کی آبادی میں بعض تغیرات کئے گئے۔ ا

#### فسطاط

اسكندريد فتح ہوا تو حضرت عمرو بن العاص فظانہ نے وہاں مسلمانوں كو آباد كرنا جاہاليكن چو نكد اسكندريد كے چيش دريائے نيل حائل تھاجس كو حضرت عمر فظاند نالبند فرماتے تقاس لئے انہوں نے اجازت نہيس وى۔

حفزت عمروبن العاص عظید اسکندرید کی فتح کیلئے روند ہوئے تھے تو خیمہ کو خالی جھوڑ گئے تھے ، جوای طرح کھڑ ارہا، وہ پلٹ کر اس خیمہ میں ابرے اور وہیں شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس مناسبت کے لخاظ سے اس کانام فسطاط پڑگیا جس کے معنے خیمے کے ہیں۔

یہ شہر آگر چہ پہلے سے آباد تھا، لیکن حضرت عمر منظانہ کے زمانے میں حضرت ہر شمہ بن عرفجہ منظانہ نے ایک قلعہ ، نیسائیوں کے چند گر ہے اور ان گرجوں سے متصل چند مکان اور میود یوں کے ایک محلے کو ملاکر ایک متعل شہر آباد کیااور وہاں ایک جامع مسجد بھی لقمیر کروائی۔ ع

ا: کوف کی آبادی کا حال مجم البلدان فتوح البلدان اور طبری میں به تفصیل مد کور بـ

<sup>:</sup> فتوخ البلدان صغه ١٠٠٠ ١٠

0.2

حضرت عمروبن العاص عظف اسكندریہ سے واپس آئے تواس خیال ہے کہ وسٹمن کہیں،
دریا کی راوے چڑھ نہ آئ اس مقام پر تعور کی تی فوج متعین کردی۔ جس میں قبائل حمیر،
بمدان، آل رعین، از دبن جر اور جبشہ کے لوگ شامل ہے، لیکن جب امن وابان قائم ہو گیا تو
انہوں نے ان قبائل کو بلاکر فسطاط میں آباد کر اتاجا ہا گران لوگوں نے انکاد کر دیا، حضرت عمروبن
العاص فظف نے حضرت عمر فظف کو اس کی اطلاع دی توانہوں نے کہا اچھا ان کیلئے ایک قلعہ
بنادیا جائے ان لوگوں نے اس کو بھی تابند کیا اور کہا کہ "جمارا قلعہ خود جماری تلوار ہے۔ سمن می
لوگوں کی مجموعی آبادی سے جیزہ نے ایک مختصر شہر کی صورت اختیاد کر لی، پہلے ایک قبیلہ
دوسرے قبیلہ سے الگ آباد جو اقتما اس لئے نے تی شن میں ذعین خالی تھی۔ لیکن حضرت علی نے دوس کو دین کو

اروتيل

حفزت على كرم الله وجهد كے زمانے ميں حضرت اشعب بن قيس منطقه والى آؤر بائيجان نے اس شہر كو آباد كيادر بہت سے عرب لاكر يہاں بسائے اور ايک منجد بھى تقيير كى۔ ؟ مرعش

حفرت امیر معاویہ دوئی نے فوج کیلے اس شہر کو آباد کر ایاادرین ید کے زمانے تک آبادر ہا،
یزید کی موت کے بعد رومیوں نے سیم غادت کری شروع کی تو یہاں کے باشندے اجر کر
دوسرے دوسرے مقامات پر آباد ہوگئے۔

قيروان

حضرت امیر معاویہ علیہ کے عہد میں سب سے بڑا شہر جو آباد ہواوہ یہی تھا،اس کی آبادی
کی تاریخ بیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ علیہ نے معاویہ بن خدیج کندی کو معزول کر کے عقبہ
بن نافع فہری کو افریقنہ کا گور نر مقرر فرملیا تو انہوں نے ایک فوج گراں کے ساتھ حملہ کر کے
افریقہ کے تمام بڑے بڑے شہر فیج کر لئے اور یہاں سے لے کر افریقہ تک اسلام تھیل گیا۔اس
موقع پر حضرت عقبہ علیہ نے اپنے تمام رفقاء کو جمع کر کے کہا کہ بیدلوگ مسلمان تو ہو جاتے

<sup>:</sup> معجم ذكر جيز هو حسن المحاضره جلدا مغجه ٥٩\_

ا: نوح البلدان صفحه ٢٥٠٥\_

٣: فتوح البلدان صفحه ١٩١٨

ہیں، لیکن جب مسلمان یہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر مرتد ہوجاتے ہیں، اس لئے میری رائے ہیں۔ اس لئے میری رائے ہیں جہ کہ ہیں یہاں مسلمانوں کا ایک شہر آباد کردوں۔ لوگوں نے ان کی رائے کو پہند کیا تو انہوں نے سب سے پہلے دار الامارة کی بنیاد ڈالی اور لوگوں نے اس کے گرد مکانات بنوائے، انہوں نے ایک جامع مبحد بھی تقییر کروائی اور اس کے علاوہ اور مبحد یں بھی تقییر ہوئیں۔ لیس حضرت امیر معاویہ معاویہ نے اور بھی بعض شہر آباد کرائے، مثلاً جزیرہ قبر می فتح ہوا تو دہاں مبحدیں تقییر کرائیں، عرب کوالکر بسایااورائیک شہر آباد کیاجس کو بزیدنے ویران کردیا۔ ا

مجم البلدان ذكر قيروان. فترجعا المدرم مددد

|   | · |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |

# تع بروحدود

رسول الله ﷺ کے عہد میارک میں اگرچہ بعض صحابہ ﷺ بولیس کی خدمت یر مامور تھے۔ تاہم اس وقت تک بولیس کا کوئی محکمہ قائم نہیں ہوا تھا، حضرت ابو بکر معطف فے اس پر صرف اسقدر اضافه كياكه حضرت عبدالله بن سعود طيف كويهره داري كي خدمت يرمامور فرماديا اور بعض جرائم کی سرائیس متعین کردین، مثلاً خرکی نسبت رسول الله ﷺ كاطرز عمل نها عت مختلف تقامابوداؤد کی ایک روایت على بے کہ صحابہ کرام کے آپ کی خدمت علی ایک شرافی کو بكر كرلائ، توآب ﷺ في تمام صحاب الله كو تمكم دياكه مات جاؤ، سب في جوت وثند اور تھجور کی شاخوں سے مار ناشر و کا کیا اخیر علی آپ ﷺ نے اسکے مند علی خاک جموعک دی۔ ا لیکن ابوداؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شرانی جمومتا ہوا جار ہاتھا، محاب کرام اس کو آپ کی فدمت بیل حاضر کرنا جاباء ده حضرت عباس دو دروازے کے ساہنے آیا توان سے کیٹ کیااور بھاگ نکلا، آپ کو خبر ہوئی توہنس پڑے اور کوئی سز انہیں دی۔ ' صحیح مسلم کی ایک روایت سے ثابت ہو تاہے کہ آپ نے ایک شرالی کو انجیر کی چیزی سے ٠٠ ضرب على مرادى اور حضرت ابو بكر فظه في الي دور خلافت بيس اى كولازى كرديا اور حفرت عمر مظاند كي خلافت كے ابتدائي زمانے تك اى ير عملدر آمد مو تارہا ت

حضرت ابو بكر عظ كعد فلافت من بعض جديد جرائم محى بدابوع، مثلاً حفرت خالد بن وليد عظي في ان كولكهاك حوالى مدينه على ايك محض .... على جتلا ب، جوك الل عرب كيلي يدايك جديد جرم قفاء اسك معزت ابو بكر الله في في تمام صحاب الله في مع شوره كيا، حضرت على كرم الله وجهد في جلاف كى دائدى بورتمام صحاب د الى يد القات كيا-

ابوداؤد كتاب الحدود باب لااتنا بع في شرب الخرب مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر -

ابوداؤد كتاب الحدود باب اذاتا الح فى شرب الخركين بخارى كتاب الحدود من جوروايت بهوواس ك بالكل مخالف براس وايت كالفائلية بين كنانوني بالشارب على عهد رسول الله وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فتفوم اليه بايدينا ونهالنا

الترغيب والتربيب جلدع صفى ١١١١ لتربيب من اللواط لمذ جيد

تعزیر وحدود کے متعلق حضرت ابو بکر منظفہ کے زمانے میں اسے زیاہ کچھے نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر منظفہ نے پولیس کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا، اور اس صیغہ میں متعدد چیزیں ایجاد فرمائیں۔مثلاً

ا) رسول الله على اور حفزت ابو بكر رفظت ك زمان تك جيل خان كي كوئى محارت تقيير منبين بهوئى تقى، ليكن حفزت عمر رفظت في جيل خانج بنوائي، اول اول مكه معظمه جيل حفزت مغوان بن اميه رفظت كامكان چار بزار در جم پر خريد الدراس كو جيل خانه بنواياً بم اوراصلاع جي جيل خانه زمس سے بنا تقا، معين بن زائده في بيت المال سے بجورو پيد كافين كيا توان كوائي جيل خانه جيل تا يعد كيا كيا۔

۳) مجر مین کی گر فقاری کیلئے اعلان واشتہار دیا، چنانچہ جن غلاموں نے حضرت ام ورقد رضی الله عنها کو شہید کیا تفاوه اعلان واشتہار ہی کے ذریعہ سے گر فقار ہو کر آئے تھے۔

۳) تعزیر و صدور کیلیجا شخاص متعین کے جو مجر مین کومز ادیے تھے اصابہ میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ملیکہ معظمہ کوا قامت صدود کی ضدمت پرمامور کیا تعلق

کٹین ایک بارجب انہوں نے ایک شخص کو جلاد طن کیالور دہ شام بٹس جا کر عیسائی ہو گیا تو اس وقت سے جلاو طنی کی سزامو توف کردی۔

٧) بعض سرائيس سخت كردي، مثلاً حضرت ابو بكر هي كئ عهد خلافت بيس شراب هيني كل سرناه ١٠٠٠ در يد تعلى الله عنه كرام سرناه ١٠٠٠ در يه تعنى، ان كے زمانے بيل شراب نوشى كى كثرت ہوكى توانہوں نے صحابہ كرام هي كے مشورے سے اى درے كرد ئے۔

<sup>:</sup> مقريزى جلد ٢صني ٨١٦ ٢: فتوح البلدان صني ٢٠١٨ ع

m: ابود او و كتاب العلوة باب لامتد النسام من كتاب الخراج صفحه ١٠٩ م

۵: اصابه تذکره عبیدالله بن عبدالله بن بلی ملکه "-

٢: تفادي كراب المحادثان في بيان عمر بن المعطاب غرب ثم لم تؤل تلك السند.

<sup>2:</sup> مسلم كتاب الحدود باب عدالخر ..

2) احتساب کے متعلق جو کام ہیں، مثلاً کوئی فخص تھ وشر اہیں خدع و فریب نہ کرے، شراب اعلانیہ بکنے نہ پائے، کوئی فخص مڑک پر مکان وغیر ہنہ بنوانے پائے ان کی طرف خاص طور پر توجہ کی، اگر چہ پہتہ نہیں چلا کہ انہوں نے احتساب کا کوئی مستقل صیغہ قائم کیا تھا، تاہم سے تعجیج طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اس کام کیلئے افسر متعین کئے تھے، موطائے امام الک بیل ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ حظیمہ کو بازار کی گرائی کیلئے مقرر فرمایا تھا اور حضرت سائب بن بزید حظیمہ کوان کا مددگار بنایا تھا۔ ان کے علاوہ اور ہمی متعدد الماکر تھے جوناجائز تجارت کی روک ٹوک کرتے تھے۔ آ

حفرت عمر علی کے بعد حفرت عمان طلاعہ اور حفرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں یہ محکہ ای حالت میں قائم رہا، لیکن حفرت امیر معاویہ طلاعہ کے زبانہ میں زیاد نے اس مینغہ کو نہایت ترقی دی اس نے چار ہزار آدی پولیس میں مجرتی کے جن کے افسر عبداللہ بن حصن تھے۔ پانچ ہو آدی خاص طور پر مجد کا بہرہ دیتے تھے اور دہاں ہے بھی نہیں مطلات تھے۔ اس انظام کا مقصد کچھ ہی کیوں نہ ہو تاہم اس کی وجہ ہے ملک کے امن دلمان میں اس قدر ترقی ہوئی کہ کوئی فخص اگر داست میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تو لاکر براور است اس کے مقدر ترقی ہوئی کہ کوئی فخص اگر داست میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تو لاکر براور است اس کے مالک کے حوالے کرتا تھا، ذیاد خود کہتا تھا کہ "اگر کو فہ اور خراسان کے در میان ایک رس بھی کم میں ہو جائے گی۔ "ایک دن اس نے ایک گھر میں ہو جائے گی۔ "ایک دن اس نے ایک گھر میں کوئی مال چوری ہو جائے گا۔ "ایک دن اس نے ایک گھر میں کوئی مال چوری ہو جائے گا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ "

اسکے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی محض کھرے ٹکٹا تھاتو قتل کردیاجا تا تھا۔ ع حضرت امیر معاویہ خطان نے اس محکمہ میں ایک جدیدا بجادیہ کی کہ مشتبہ چال و چکن کے وگوں کی جانج پڑتال کروائی ،اور ان کے تام تکھوائے، چنانچہ انہوں نے دمشق میں حضرت بودر داء حظاء کے نام تھم جمیجا تھاکہ وہاں کے بدمعاشوں کے نام لکھ جمیجو۔ ع

صحابہ کرام میں کے عہد خلافت میں پولیس کے محکہ میں عہد بہ عہد جو ترقیاں ہو کیں، یہ سکی سادہ تاریخ ہے۔ اب ہم کواس پراخلاق اور فد ہی حیثیت سے نگاہ ڈالنی چاہئے، کیونکہ صحابہ رام میں کی دور خلافت کا طغرائے امتیاز صرف سیاست نہیں، بلکہ اخلاق وفد ہب ہے۔

پولیس کا محکمہ اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب ہے بڑی قربان گاہ ہے، لیکن صحابہ کرام دائی ا نے اپنے دور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب ہے بڑی نمائش گاہ بنادیا تھااور جہاں

مؤطالام الك كتاب الموع الله مؤطالام هم باب الشركة في المعرف طبري صفى عدواتفات ٢٥ مدد الله المغروب المعلقات المعرف المعرف

لہیں سیاست اور اخلاق میں باہم تصادم ہوتا تھا وہاں اخلاق کو سیاست پر مقدم رکھتے تھے ، ایک بار ایک مجرم نے حضرت عمر عظ ، کے سامنے اقرار کیاکہ اس نے اپنی بی بی کے ساتھ ایک مخص كو ماوث باياس لئے دونوں كو قتل كرديا، حضرت عمر رفت في فيات عامل كو لكھاكد قصاص ليا جائے، کیکن مخفی طور ہر مدایت کی کہ دیت لئے کر مجر م کو چھوڑ دیا جائے<sup>۔ ل</sup>

الله تعالى في قران مجيدين خاص طورير بجس كى ممانعت فرمائي ب

لاتحسوا ولايغتب بعضكم بعضاه

عیوب کی جنتجو میں ندر ہواور اگرتم میں ہے ایک دوسرے کی غیبت ند کرے۔ بالخصوص امراءه عمال كيلي توحديث شريف بين خاص طورير تجس كى ممانعت آئى ب قال ان الاميراداتبغي الربية في الناس الم أفسدهم امير اً اراو كور كى برائيان ڈھونڈھے كا توان كو خراب كردے كار

بمارے زمانے میں اگراس يرعمل كياجائے تودفعتانوليس كانظام درجم برجم موجائے، كيكن صحابہ کرام علی کے عبد میں حدود اللہ ہے آ کے کیو تکر قدم برهلا جاسکتا تھا؟اس لئے انہوں نے یولیس کے فرائض بھی انجام دیئے اور اس آیت پر بھی عمل کیا۔

ا یک بادلوگ حضرت عبدالله بن مسعود عظیمه کی خدمت میں ایک شرالی کو پکڑلائے،اور کہاکہ اس کی ڈاڑھی سے شراب عبار ہی ہے۔"بولے تم کو تجس کی ممانعت کی گئی ہے،ہم صرف ظاہر ی ہاتوں بر دار و گیر کرتے ہیں "۔ <sup>ج</sup>

حضرت ابو مجن تقصی مظف، شراب کے سخت عادی تنے ایک بار حضرت عمر مظف، کی فدمت میں آئے اور ان کو محیوس ہوا کہ انہوں نے شراب بی ہے ،لوگوں سے کہاان کامنہ تو سو تھو، لیکن سب نے کہایہ تجس ہے، آپ کواس کی ممانعت کی گئی ہے، حضرت عمر اعظام

ا یک بار حضرت محبد الرحمن بن عوف ﷺ کے ساتھ رات کو پہرہ دینے نظے ایک جگہ چراغ کی روشنی نظر آئی مایس جاکر دیکھاکہ ایک گھر کا دروازہ بند ہے اور اندرلوگ شور وشغب كررے إلى، حفزت عبدالرحمن بن عوف عظمه يے فرملياكه"بيلوگ شراب في رہے ہيں، تمباری کیارائ ہے؟" بولے"الله تعالى نے ہم كو تجس كى ممانعت فرمائى ہے۔"اسلے وہال ہے فور اوالیں آئے۔

٣: ايوداؤد كماب الادب إب في التبي عن الجسس طبقات ابن سعد تذکره بالی بن حرام - اید ابوداؤد كتاب الادب باب في النبي عن ال ٣: اصابه تذكره ابومحجن ثقفي \_

اصاله مذكره وبعد بن امه

ا کیک بار حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کے پرائیویٹ سیکزیٹری نے ان سے کہا کہ میرے پڑوی شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا، لیکن نہیں مانتے ،اب میں پولیس کو بلاتا ہوں "۔ بولے جانے بھی دو،رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے جولوگ عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں وہ کویاز ندہ در کور لڑکی کو جلالیتے ہیں۔ '

پولیس بجر جرائم کاا قرار کرواتی ہے، لیکن صحابہ کرام وہ کے سامنے لوگ خود جرائم کا اقرار کرواتی ہے، لیکن صحابہ کرام وہ کے سامنے لوگ خود جرائم کا اقرار کرتے تھے، اور دوان سے انکار کرواتے تھے، ایک بار ایک فخص نے حفرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آکر کہا کہ "میں نے چوری کی ہے۔"انبوں نے پہلی بارڈاٹنا، دوسری باراس نے پھر اقرار کیا تو ہو اور کیا تو ہو ایک بارایک عورت نے حضرت عمر میں کے سامنے چار بار زناکا اقرار کیا تو ہوئے اگر دوانکار کردی تی تو ہم اس پر حدنہ جاری کرتے۔ یہ

پولیس کا محکمہ عفود در گذر کانڈ کے ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ اکثر مجر مین سے عفود در گذر فرماتے بتنے، حضرت عمر ﷺ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت سخت بتنے، لیکن ایک بار حضرت عمر ﷺ کے غلاموں نے کسی کی او منی چرائی اور اس کوڈن کر ڈالا، حضرت عمر ﷺ کی ضدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے پہنے ہاتھ کا شخے کا حکم دیا، پھر فرملیا، یہ بھوکوں مرجائیں گے اس لئے ان کا تاوان دلوادیتا ہوں۔ او نعنی کے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا تھی ، اس نے کہا چار سودر ہم ملتے تنے، مگر میں نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر ﷺ نے آٹھ سودر ہم دلواکر فلاموں کورہا کر دیا۔ "

یکی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رہے ،اگر ذراسا بھی حیلہ پاجاتے سے تو سزا نہیں دیتے سے ،بیت المال اگرچہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے، تاہم چو نکہ وہ مسلمانوں کا مشتر کہ خزانہ تھا اس لئے اس میں بہر حال یہ احتمال قائم رہتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے تصرف کیا ہوگا تو اپنا حق سمجھ کر کیا ہوگا ،اس بناء پر جب کوفہ کے بیت المال میں چوری ہوئی تو حضرت عمر حالیہ نے جرم کا ہاتھ نہیں کا نائے علی ما اور آقا کے مال میں بھی بی ایشتہاہ قائم رہتا ہے، اس لئے جب ان کے سام کو چیش کیا کہ اس نے میری بی بی کا آئینہ چرایا کے جس کی قیمت ۲۰ در ہم تھی تو حضرت عمر حقی نے نام کو چیش کیا کہ اس نے میری بی بی کا آئینہ چرایا ہے جس کی قیمت ۲۰ در ہم تھی تو حضرت عمر حقالہ نے اس کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ تمہار اغلام تھا

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الادب باب في الستر على المسلم

ا: "كتاب الخراج للقاضي الي يوسف صفحه ١٠١٠ أ

٣: مؤطاام مالك كتاب الأقضيه باب القضاء في العواري والحريسة

٢٠ - كماب الخراج للقاضى ابويوسف ضغه ١٠١٠

اور تمبارای مل حرال

عام الرباده من جب تمام عرب سخت قحط من جتل تفاتوعام عكم ديا تفاكد كسى چور كم باتحد ند کائے جائیں، لیکن باوجوداس عفوو در گذر کے جب جرم ثابت ہو جاتا تھااور تمام حیلوں کی رگ کے جاتی تھی، توکوئی چیز صحابہ کرام کھ کو اقامت صدود سے باز نبیس رکھ سکتی تھی ان معاملات میں انسان فطر تاؤاتی تعلقات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن محاید کرام ری کی اخلاقی طاقت نے اللہ تعالی کی راہ ہے اس سنگ گرال کو بالکل مثاویا تھا۔

وليد حفرت عثان عظف ك بعانى اور كوف ك كور فرتها انهول في ايك بارشراب بي اور تحقیقات کرنے پر جرم جابت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجبہ کوتھم دیا کہ ان کواٹی کو ژے لگا تھیں ت حفرت قدامہ بن مظعون عظم برے رہے کے محالی اور حفرت عمر عظم کے سالے تھ انہوں نے شراب لی تو حفرت عمر علله نے ان برحد جاری کرنی جاتی ، تمام صحابہ علا نے اس کی مخالفت کی توانہوں نے فرملیا۔

لان يلقى الله تحت السياط احب الى ان القاء وهو في عنفي اثيتوني

اگردہ کوڑوں کے نیچے مرجاکیں توید جھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ جس خداے ملول اوراس کی ذمه داری میری گردن پر جو ، لاؤ مضبوط کوژا\_

يبود نے اقامت حدود ميں رؤيل وشريف كے درميان سخت ناگوار تفريق قائم كرر كھى ں، لیکن صحابہ کرام کھ نے اس پر جمیشہ عزیز وذلیل کو برابر سمجھا، محابہ کرام کھ میں سب سے زیادہ معزز خود خلیفہ وقت تھا، لیکن اگراس سے کوئی جرم سر زد ہو جاتا تھا تور عایاکا ہر فرد اسكى پين يركور الدسكا تقا، ايك بار حفرت ابو بكر عظف فاعلان فرمليك "ميل صدق ك اونت تقليم كرول كار"سب لوك آئيس محر جمار ياس كونى بلااجازت شر آئ - "ليكن ايك بدو ہاتھ میں مہار لئے ہوئے آیااور بااجازت ان کے پاس چلا آیا،انبوں نے ای مہارے اے مارا ،جب اونث کی تقتیم سے فارغ ہوئے تواس کو بلایا اور کہا کہ "ای مہار سے اپنا قصاص لو"۔ حضرت عمر رفظه نے کہا، یہ سنت نہ قائم کیجئے۔ "بولے۔" قیامت میں خداکو کیاجواب دول گا۔ ؟ ایک بار حصرت عمر عظمه امور خلافت یس مصنول تعم،ایک فخص فریاد لے کر آیا،انبول

مؤطاامام مالک تراب الحدود باب مال قطع فید . بخاری کرآب المناقب فضائل عثان ماگر چه نفس حدیث پیس شراب نوشی کی تصریح نہیں ہے لیکن حواثی میں تضریح ہے۔

اسدالغابه تذكره حضرت قدامه بن مظعون .

كترالعمال جلد ١٥منحه ١٢٤.

نے غصے میں اس پر کوڑااٹھلیاءوہ ناراض ہو کر چلا تو خود ہلا کر اس کے سامنے اپنا کوڑاؤال دیااور کہا: "مجھ سے قصاص لے " ی<sup>ل</sup>

ظیفہ کے بعد امر ابو عمال کاور جہ تھا۔ اگی نسبت حضرت عمر رہے نے عام اعلان فرماویا تھا۔ انی لم ابعث عمالی لیضر بواابشار کم و لا لیا حدو ا اموالکم فمن فعل به ذالك فليرفعه الى اقصه منه \_ ع

یس نے اپنے عمال کواس کے نہیں بیبچاہ کہ دولوگوں کو لدیں پیش یا بجر ان کا مال لے لیں، اگر کس کے ساتھ ایرا کیا جا ہے تو وہ بچھ سے استفالہ کرے میں اس کا تصاص لوں گا۔

یہ صرف اعلان نہ تھا بلکہ اس پر عمل بھی ہو تا تھا۔ چنا نچہ جب یہ اعلان ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوالور کہا کہ "اے امیر الموشین آپ کے عامل نے بچھے سو کوڑے مارے ہیں۔ "فرملیا تم بھی سو کوڑے مار ناچاہت ہو ، انھو اور مارو۔ "حضرت عمر و بن العاص جے نہ پریہ واقعہ نہایت گراں گذر الور بوگا اور آئندہ کیلئے عام شاہر اوہ ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ "اس سے کو تکر اغماض کیا جا سکتا ہے ، جب کہ خود شاہر اوہ ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ "اس سے کو تکر اغماض کیا جا سکتا ہے ، جب کہ خود مول اللہ بھے اپنے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے بیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص حظمہ نے اس کودوسود بنار دے کر راضی کیا۔ "

غیر قویل جب طقہ اسلام بیں داخل ہوتی تھیں توعدم تعود کی بناء پران کواس مساوات پر اخت تعجب اور تعجب کے ساتھ ناکوار ہوتی تھی، جبلہ بن ایکم غسائی شام کا ایک رئیس تھاجو مسلمان ہوگیا تھا، اس نے ایک بارکی ہخض کی آ تھے پر تھیٹر مارا، حضرت عمر خطابہ نے اس سے تصاص لینا جا اواس نے کہا، میااس کی آ تکھ اور میری آ تکھ برابرہے؟ ش اس ملک بیس د ہنا اپند نہ کروں گاجہاں جھے کو بھی کوئی د باسکے۔ "چنا نچہ مرتد ہو کرروم کی طرف بھاگ نکلا۔ ع

اسدالغابه تذكره حضرت عمر"

٣: ابوداؤد كتاب الحدود بأب القود بغير حديد

س: كتاب الخراج للقامني الويوسف صفي ٢٧٠

أنوح البلدان صفحه ۱۳۲۳

# ذمی رعایا کے حقوق

تعسب کی انتہاء تو یہ ہے کہ غیر تو موں کے ساتھ سرے سے تعلقات بی ندر کھے جائیں،
لیکن تعسب کی اس سے بھی زیادہ بدنما اور تکلیف دہ شکل سے ہے کہ غیر تو موں کے ساتھ
تعلقات تائم کئے جائیں، لیکن ان تعلقات کو نہایت ذکیل اور بیجود وطریقے پر قائم رکھاجائے۔
سحابہ کرام حظہ کے عہد تک تاریخ نے صرف بھی دو تسم کی مثال قائم کی تھی، لیکن
سحابہ کرام حظہ نے غیر تو موں کے ساتھ ہر قسم کے غد ہمی، تدنی اور سیاسی تعلقات قائم کئے
اور ان کواس بے تعصبی کے ساتھ نبا اکہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ماتی۔

#### ندتبي تعلقات

فرہی میٹیت سے قرآن مجید نے آرچہ سحابہ کرام مزالا کو ورڈ اہب کی گاہوں سے بے

نیاز کردیا تھا، تاہم متعدد سحابہ مزالا بنے جنہوں نے قرآن مجید کیطرح توراة اور انجیل کو پردھا

تھا۔ چنانچہ علامہ ذہبی معفرت عبداللہ بن عمروبن العاص مزالی کے حال میں لکھتے ہیں۔

و کان اصاب حملة من کتب اهل الکتاب و ادمن النظر فیھا و رای فیھا
عبدائب و کان فاضلا عالمہ فرء القوان و لکتب المنقدمته۔

انہوں نے الل کتاب کی تمام کتا ہیں حاصل کی تھیں اور بالا تسالان کا مطالعہ کیا تھا اور ان

میں ان کو جائبات نظر آئے تے وہ منالم فاضل تے اور قرآن کو اور اگل کتابوں کو پڑھا تھا۔

میدواری ہیں ہے کہ حصرت عمر مذہب توراة کا ایک نیخد رسول اللہ چنالی کی فد مت میں
لاے اور کمول کر پڑھنے کے گئے اسدالغابہ ہیں ہے کہ توراة کا بیہ نیخد ان کے ایک بہود کی دوست

الساد الغاب تذكره معفرت عبد الله بن عمره بن العاص ١٠٠٠ مند الري مني ١١٠٠

٣ ابيدالغابه تذكروهفرت عيدالله بن المناساري

معنى بخارى باب ما يجوز " من تنب التوراة وكتب الله ، بالعربية كماب الروعلى الجيمه ...

حفرت زید بن ثابت عله نے خودرسول اللہ ﷺ کے علم سے عبر الی زبان سیمی متی اوراس من خطو كلبط كرتے تھے

اسلام میں ند ہی حیثیت سے بیہ تھم ہے کہ اگر جنازہ سائے سے گذرے تو کھڑا ہو جاتا عاہے بعض او گوں کا خیال تفاکہ بیہ تھم صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص بے لیکن ایک بار قادسيه ش ايك ذي كاجنازه كذراتو حفرت سبل بن منيف د ورقيس بن سعد دي فوراً كفرے ہو مكے مايك محض نے ٹوكاك "يہ توزى كاجنازو بي "بولے -" آنخفرت ﷺ كے سامنے بھی بھی واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرملیا آخر دو بھی توانیک جان ہے "۔"

ان تمام مثاول سے ابت ہے کہ محابہ کرام کے نے نہی دیشیت سے غیر قوموں کی ساته كسي فتم كاتعصب جائز نبيل ركمك

#### ترنى تعلقات

تدنی حیثیت سے محابہ کرام للے کے زمانے یس اگرچہ مسلمانوں اور غیر قوموں میں کوئی فرق واقیاز موجود نہ تھا، محابہ کرام اللہ یہودیوں ے قرض لیتے تھے ان سے کا وشرح كرتے تي اور ان سے ہر فتم كے معاملات ركھتے تھے ليكن ان تعلقات سے بالاترا يك چيز حسن معاشرت ہے جو تدن کی دوج ہے اور صرف ای سے بید معلوم ہو سکتا ہے کہ بید تعلقات خلوص ر بن تے یا خود غر ضائد نفاق پر الیکن واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ اگر فد ہی مقائد واعمال کو الگ كرديا جائ توسىاب كرام دل عند ك غير متعقباند طرز عمل في مسلمانون اور غير قومون كو مرحشيت ايك كردياتل

حضرت عبدالله بن عمر عظه کے بروس مل ایک بہودی دہتا تعلد ایک بارانہوں نے ایک برى ذائك تو كرواول سے إو جماك تم في الدے يبودى مسايد كوال كوشت بديا بيجايا نہیں۔رسول اللہ نے فرملاہے کہ مجھ کو جر تل نے بمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اس شدت ومیت کی کدیش نے سمجھاکداس کوشر یک درافت بیادیں سکے۔ ع

ایک بارایک ببودیہ عورت حضرت عائشہ رضی الله عنها کے یاس آئی اور کوئی چیز مامکی انبوں نے بخو تی دیاوراس نے اس کے بدلے ان کو دعاوی ہے۔

بناری کتاب الاحکام باب ترجر الحکام۔ بناری کتاب البتا تزباب البیام البتاز عالی شرک و بغاری کتاب البتا تزر

ابود او كاب الادب باب في حنّ الجوار

نسائي كتاب البنائز بإب المعود من عذاب القير

# ساى تعلقات

غیر قوموں کے ساتھ سیای تعلقات کی ابتداوخود آنخضرت کالے کے عہد مبادک یمی ہوئی، چنانچہ جب خیر رفتہ ہواتو آپ نے ایک معاہدہ سلم کیا۔ جس کے ذریعہ سے ذراعت کا معاملہ بٹائی پر طے ہو گیا ہاں معاہدہ کے دوسے جب فصل تیار ہوئی تو آپ نے دعفرت عبداللہ بن دواجہ حظا کہ جیجا کہ پیداوار تقیم کرالا کمی ہانہوں نے پیداواد کے دوجھے لگائے اور کہا کہ "اگر تم چاہو تو یہ جیجا کہ پیداوار تقیم کرالا کمی ہانہوں نے پیداواد کے دوجھے لگائے اور کہا انہوں نے عور توں کے زیار جمع کے اوران کو بطور رشوت کے دیا جا چاہا کی متدین نہ ہی خف انہوں نے کہا کہ "اے کردہ بود! تم میرے نزدیک مبغوض ترین محلوق ہو، لیکن یہ بغض جھے کو ظلم اور بنافسانی پر آبادہ نہیں کر سکا ، باتی یہ رشوت تو دہ حرام ہالی نمیں کھا سکتے۔ "بود یوں پراس کا یہ اثر پڑا کہ بساختہ جج اضح کہ دو حرام ہواد ہم حرام ہالی نمیں کھا سکتے۔ "بود یوں پراس کا یہ اثر پڑا کہ بساختہ جج اضح کہ آسان در میں ایک مدرسول اللہ بھی انہوں کے ایس کے بعدرسول اللہ بھی نے انہوں کے عیمائیوں سے ایک معاہدہ صلح کیا جس کے آخری الفاظ یہ بھے۔

على ان لايهنم لهم بيعة ولا يعرج لهم قس ولايفتنوا عن دينهم مالم يحدنوا حدثًا أويا كلوالرباء \_

اس شرط پر کدان کا کوئی کر جاند کرایا جائے گامان کے پادری کو جلاد طن ند کیا جائے ،ان کو ان کے قد بہب سے بر کشتہ ند کیا جائے گا جب تک کدوہ کوئی فتند انگیزی ند کریں یا سودند کھا تھے۔

كلب الحرائض ال ك آخرى الغالايين-

على اموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعثير تهم وبيعهم وكل ماتحت ايديهم من قليل او كثير لايغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته

یہ معاہدہ ان کے مال بچان ، زیمن ، فد جب ، حاضر ، غائب ، قبیلہ ، گر جاغر ض ہر تحوژی بہت چن کی حفاظت پر جو ان کے قبضہ جس ہے، شائل ہے، کی پادری کو، کی داہب کو کسی کا بن کو اس کے عہدے سے الگ نہ کیا جائے گا۔

حفرت الويكر على في الي عهد ظافت على اس معابده كى تجديد كى اوراس كيلي ايك

<sup>:</sup> مؤطالهم الك كتاب الساقاة والدواؤد كتاب الميوع باب اجاد في الساقات

ا: الوواؤد كماب الخروج إب في اخذ الجزيد

٣. كتاب الخراج منحداس

ايدحرف كو قائم ركهار

ان کے زمانے میں حمیرہ وکے عیسائیول کے ساتھ حضرت خالد عظمہ نے ایک اور معاہدہ ان کے زمانے میں حمیرہ کا ایک اور معاہدہ ان کیا جس میں سب سے زیادہ قابل لحاظ شرط یہ تھی۔

ايما شيخ ضعف عن العمل او السابه أفنه من الافات او كان غنيا فافتقرو صار اهل دينه يتصدفون عليه طرحت حرابه وعيل من بيت مال المسلمين وعياله\_ أ

جو اوڑھا مخص برکار : و جائے گایااس کا جسم ماؤف و جائے گایا کوئی متمول مخص اس قدر مختاج ، و جائے گا کہ اسکے ہم فہ بہلوگ اس پر صدقہ کرنے لکیس کے تواسکا جزیہ معاف کر ویاجائے گااور اسکی اور اسکے وہلی و عیال کی کفائت ، بیت انمال سے کی جائے گی۔

حضرت خالد و بنظمہ نے ای سلسلہ میں اور مجمی متعدد معابدے کئے اور ان معاہدوں کو حضرت اور کو معابدوں کو مختف منظمہ منظمہ نے قائم حضرت ابو بکر رفتا کا معضرت عمر رفتا کا معضرت عثمان رفتا کا اور حضرت علی رفتا ہے۔ رکھا، ان معاہدوں میں آگر چہ باہم اختلاف ہے لیکن سب میں قدر مشتر ک یہ ہے۔

لايهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربو انواقيسهم في ال ساعة شاؤا من ليل اونهارا الا في اوقات الصلوة وعلى ان يخرجوا السلبان في ايام عيدهم \_ع

ان نو گوں کے گر ہے نہ گرائے جانیں گے اور وورات دن میں بجز او قات نماز کے ہر وقت ناقوس بجاسکیں گے اورائے تہوار کے دن صلیب نکالیں گے۔

قيمتهم قبل اذان المسامين ولافي اوقات اذانهم ولا يخرجوا لرايات في

ايام عيدهم ولايلسوا السلاح يوم عيدهم ولايتخذوه في ببوتهم

 جب دہ شام ہیں داخ ہو نے تو یہ شرط کرنی کہ ان کے گرجوں سے پہر تعرض نہ کریں گے بشر طیکہ نے کر جو سے بیات تعرض نہ کریں گے بشر طیکہ نے کر جو استدد کھائیں ،اپنے بال سے نہروں بیں با یہ معیں ،جو مسلمان ان کے پاس سے ہو کر گذریں ، تین دن تک ان کی مہمانی کریں ،کسی مسلمان کو نہ گائی دیں منہ باریں نہ مسلمانوں کی تجلس میں صلیب بور نہ مسلمانوں کی تجلس میں مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی جانوں کے احالہ میں مور نکالیں ، مجاہدین کیلئے راستوں میں آگ جا کیں ،مسلمانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کے دن جہندے نکالیں ، جھیار نہ لگا کی اور اسکوا ہے کہ وال میں ہمی نہ رہمیں ۔

ان او گول نے تمام شرطیں منظور کرلیں، صرف بیدور خواست کی کہ سال میں ایک باریغیر جہنڈیوں کے صلیب اکالنے کی اجازت دی جائے ، حضرت ابو عبیدہ عظیمت نے ان کی سے درخواست منظور کی۔

قاضی ابولیوسف نے لکھاہے کہ حضرت ابوعبیدہ بخینہ نے یہ نری اوریہ فیاضی اس کئے افتیار کی بھی کہ اور اوگوں کو صلح کی ترغیب ہو۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد جب رومیوں سے جنگ ہوئی اور فتح کے بعد اطراف وحوالی کے تمام عیسائیوں نے صلح کرلی توان اوگوں نے ایک شرط یہ چیش کی کہ جوروی مسلمانوں کی جنگ کیلئے آئے تتے اور اب وہ عیسائیوں کے بناہ گزین جی ان کو امن دیا جائے کہ اپنا المان و عیال اور مال واسباب کے ساتھ وائیں چلے جائیں اور الن سے می قتم کا تعرف کیا جائے ہیں اور الن اور میں وہنگ ہے جائیں اور الن اور میں وہنگ ہے جائیں اور النہ ہے معاہدہ اور یہ بھی منظور کرلی۔ لیے حامدہ اور یہ بوری تفصیل کی جانج الخراج صفح و ۱۸ورا ۸ میں ہے۔

اب ہم کو صرف ید دیکھنا ہے کہ ان معاہدوں کی پائندی کی گئی انہیں اور کی گئی آو کیو کر؟
اسلام میں معاہدے کی پابندی فرض ہے اور اس میں کسی فد بب کی تخصیص نہیں بلکہ خود
معاہدہ کی اخلاقی عظمت کا یکی اقتضاء ہے۔ اس بناء پر صحابہ کرام خلی نے دمیوں کے ساتھ جو
معاہدہ کیا تھاان کا اور اکر ناان کا فہ بمی فرض تھا، چنانچہ شام کی فتح کے بعد حضرت ممر خلیات نے
حضرت ابو عبیدہ خلیات کوجو فر بان لکھا اس میں بدا فاظ تھے،

وامنع المسلمين من ظلمهم والاضراربهم واكل اموالهم ووف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم على مسلمان المام المسلم الذى شرطت لهم فى حديع ما اعطيتهم في المسلمان كوبو مسلمان كوان كال كمان في منع كرو، اوران كوبو حقوق تم في حن شرائكا يرديت إلى ان كوبوراكرو

ید معاہدہ اور پوری تغمیل کماب الخراج صفحہ ۸۱۸۹ بی ہے۔ کماب الخراج صفحہ ۸۴۔

و فات کے وقت جووصیت کی اس میں پیدالفاظ فرمائے۔

واوصية بذمة الله وذمة رسوله ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من وراتهم وان لايكلفوا فوق طاقتهم\_

ور میں اپنے جانشین کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے ذمہ کی دمیت کر تا ہوں کہ دمیوں کہ معاہدے کو پوراکرے اور ان کی حمایت بیں لڑے اور ان کو تکلیف اللایطان شد

ذمیوں کے معاہدے کی پابندی کا جس قدر خیال رکھا جاتا تھا، اس کا اندازہ صرف اس واقد ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بارایک عیمائی رسول اللہ ﷺ کوگالیاں دے رہا تھا، حضرت غرفہ ہے نے ساتواس کے مند پر ایک طمانچہ مارا، اس نے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کی خدمت ہیں استغلامہ کیا تو انہوں نے غرفہ کو بلاکر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، حضرت غرفہ ﷺ کے کہالا نعوذ باللہ اکیا ہے کہالا نعوذ باللہ اکیا ہے کہ وہ اپنے گرجوں ہیں جو جا ہیں کہیں، حضرت عمرو بن العاص ملے نے کہا ہیں جس معاہدہ کیا ہے کہ وہ اپنے گرجوں ہیں جو جا ہیں کہیں، حضرت عمرو بن العاص ملے نے کہا ہیں جس نے ہیں۔

خود ذمیوں کو اس پابندی معاہدہ کا اعتراف تھا، ایک بار حصرت عمر ر ر این کی ضدمت ہیں ذمیوں کا ایک و فدمت ہیں ذمیوں کا ایک و فد آیا تو انہوں نے سب نے بمز بان ہو کر کہا،

مانعلم الاوفاء وحسن ملکة يا على ملكة مانعلم الاوفاء وحسن ملكة مانعلم المائة على المائة على المائة مائة المائة الم

لیکن صرف ای قدر کافی نہیں، یہ جو کچھ ہے، قول ہے ہم عملاً و کھاتا جا ہے ہیں کہ ذمیوں کوجو جو حقوق دیے گئے ان کوعملاً بوراکیا گیا۔

# جان کی حفاظت

رعایا کے تمام حقوق میں سب سے مقدم چیز جان ہے اور صحابہ کرام رہا ہے دور خلافت میں مسلمانوں اور ذمیوں کی جانیں کیساں عزیز تھیں ایک بار حضرت عمر دہائی کے زمانے میں ایک یہودی قبل کر دیا گیاتو انہوں نے اس کو نہایت اہم واقعہ خیال کیالور کہا کہ "میرے دور خلافت میں انسانوں کا خون ہوگا میں خدا کی قتم دلا تا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو جھے

<sup>:</sup> على كاب المناقب باقصيد الموجد والاعتاق على علىن-

۲: اسدالغابه تذکره معرت غرف بن مارث الكندي.

۳: طبری صغی ۲۵۲۰ ی

بتائے "۔ حضرت بحر بن شداخ عظی نے کہاکہ "اس کا قاتل میں ہوں" بولے (اللہ اکبر) تم ہے اس کا قصاص لیا جائے گا بی بر اُت ٹابت کر کے ہو تو کرو"۔ انہوں نے کہا ُ قلال فخص شریک جہاد ہوااور جھے کواپنے گھر کا محافظ بنا کیا میں اس غرض ہے اس کے دروازے پر ایک روز آیا تو اس میہودی کو اس کے گھر میں یہ اشعاد پڑھتے ہوئے شا

واشعث غرہ الا سلامه منی حلوت بعرصه لیل التمامه التمامه ایک پراگندہ مو مختص جس کو اسلام نے جھے سے غافل کر رکھا ہے اس کی بی بی کے ساتھ بی نے شب بجر غلوت بیں بسر کی ابیت علی تراتبہا ویمشی علی قود الا عنه والحزامه بیل اس کی بی بی کے سینے پر شب بسر کرتا ہوں اور وہ گھوڑے کی باگ کیسنچ کیسنچ پجر رہا ہے اور وہ گھوڑے کی باگ کیسنچ کیسنچ پجر رہا ہے اب حضرت عمر خان کو دہا کردیا۔

ایک بار قبیلہ بکرین واکل کے ایک فخص نے جرو کے ایک عیسائی کو قبل کردیا تو حضرت

عمر عظمہ نے قاتل کو مقول کے در ثابہ کے حوالے کر دیادر انہوں نے اس کو قبل دیا۔

حضرت عمر عظم کی شہادت کی نسبت شبہ تھا کہ یہ ایرانیوں کی سازش کا متیجہ ہا اس خیال سے حضرت عبیداللہ بن عمر عظمہ نے ہر مزان کو قبل کر دیا، حضرت عبیداللہ بن عمر عظمہ نے ہر مزان کو قبل کر دیا، حضرت عمرو بن العاص عظمہ ہوئے تو انہوں نے اس کے قصاص میں ان کو قبل کرتا چاہا کیکن حضرت عمر و بن العاص عظمہ نہیں مقرد ہوا تھا، اس لئے دہ ہی مضرت علی حظمہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے ہمی ان سے تھاص لینا چاہا کیکن دہ ہما گے۔

ایک بارایک مسلمان نے ایک ذی کو قتل کردیا، حضرت علی کرم الله وجه کی خدمت میں بید معالمہ چیش ہوا تو انہوں نے اس کے قتل کا تھم دیا تیکن مقتول کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم نے معاف کردیا میں پر فرملا کہ "تمہیں کسی کی وسم کی وے کر تو معاف کرنے پر مجور نہیں کیا گیا"۔ ت ذمیوں کی ویت بھی بالکل مسلمانوں کے برابر مقرر کی گئی تھی بوار تھلنی میں ہے، ان ابا بکر و عسر کانا یحعلان دیة الیهو دی و النصر انی اذا کان معاهدین

<sup>:</sup> اسدالغاب تذكره معنرت بكربن شواخ ش : نسب الرار مطبوع ديل صفح ۲۵۹،۲۵۹

دية الحرالمسلم\_

حفرت ابو بكر وظفه اور حفرت مر وقفه ذى يبودى اور عيمالى كى ويت آزاد مسلمان كى رابر قراردية تقد

اباس عنديد وفريول كى جان كاكياا حرام موسكتام؟

# مال و جا ئداد كى حفاظت

مال و جائدادا کی حفاظت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ممالک مفوحہ کی زمینیں غیر
آو موں کے ہاتھ میں رہنے دی گئیں اور ان کا خریدنا بھی مسلمانوں کیلئے ناجائز قرار دیا گیا، چنانچہ
منت مر پہنے نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا کہ اہل عرب کو زراعت سے بالکل روک دیااور
تنم فرجی افسروں کے نام احکام بھیج دیئے کہ ان لوگوں کے روز ہے مقرر کردیئے گئے ہیں اس
لئے کوئی زراعت نہ کرنے پائے ،معرمیں شریک عطفی نامی ایک محفق نے اس تھم کی فلاف
درزی کی تو حضرت مر پہنے نے اس سے سخت مواخذہ کیااور کہا کہ "میں تھے کوالی سراووں گا۔ دوسروں کو عجرت :و۔ اُ

عدالت میں جائدادو نیرہ کے متعلق جو مقدمات دائر ہوتے تھے ان میں سلمانوں کے مقابل میں با تکلف غیرقوموں کوڈگری دی جاتی تھی،ایک بار حقر عمر بھی کی خدمت میں ایک بہودی اورایک مسلمان کامقد مد پیش: داتو حضرت عمر مقطعہ نے یہودی بی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ''

#### ند ہی آزادی

غیر توموں کوجوند ہجی آزادی حاصل تھی ان کا ندازہ صرف اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر حظامہ نے اپنے میسائی غلام استیق کو دعوت اسلام دی اور اس نے انکار کیا تو فرمایا لاا کر اہ فسی اللدین 'چٹی ند ہب میں کوئی زبر دستی شہیں ہے۔ '

حضرت امير معاديد عليه كام عنام على مثام شام لرز تا تقاليكن جب انبول في دمش كي محد مي كيند بع حناكو شام كرنا چابااور عيسائيول في اس پرنارضا مندى ظاهر كي توان كومجورا اس كوجهورا دينايرا و ا

مفرت عمر ولله في شام ك بيما يُول ك ساته جويه شرط كي تفي لا يحد الوابنائيعة

وارقطني كباب الحدود صغمه ٣٣٠\_

ا حسن المحاضرة صفحه عوه\_

٣: مِوْطاكتاب الاقضيد باب الرّ فيب في القعناء بالحقّ

م: كنزالعمال ملده منى ١٩٠

ن: فق البلدان صلى اسال

ولا كنيسة اسكامطلب صرف يقاكه مسلماؤل كى آبادى يس في كري نبائ واكير خود عیسائیوں کوائی آبادی میں گر جابنانے کی ممانعت نہ تھی، چنانچہ جب تسطاط مصر میں عیسائیوں نے ایک نیاگر جا بنایااور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مخلد ﷺ نے یا استدلال کیا کہ یہ تمہاری آبادی ہے باہر ہے اور اس پر تمام فوج نے سکوت افتیار کیا۔ <sup>ل</sup> ہادون الرشید کی زمانہ خلافت میں مصرے گور نرعام بن عمر نے جب عیسائیوں کو گرجوں كى بنانے كى عام اجاز - ديناجا بى توليف بن سعد اور عبيد الله بن لبيعد سے مشوره لياان برر كول نے اس کی رائے سے انقاق کیا اور یہ استداال پیش کیا کہ مصر کے تمام کرج محابہ عظا اور تابعین عی کے زمانے کے بینے ہوئے ہیں۔ ت

جزید کے وصولی میں رعایت ونرمی

اُن تمام حقوق کے مقابل میں مسلمانوں کو جزیہ کی ایک خفیف می رقم ملتی تھی جو فوجی حفاظت کامعاوضہ تھی، لیکن صحابہ کرام بھا اس معاوضہ کو بھی نہایت لطف ومراعات کے ساتھ وصول کرتے تھے، چنانچہ جولوگ تادار اور لپانچ ہو جاتے تھے ان کا جزید سرے سے معاف ہو جاتا تھااور ان کو بیت المال سے وظیف ملتا تھا، حضرت ابو بکر ططف کے عبد خلافت میں حضرت خالد عظی نے چرہ کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھااس میں یہ شرط داخل تھی اور حفرت عمر عليه في ال كواية زماني مل عملاً قائم ركموا، چناني ايك باران كوچند جذاى میسائی نظر آئے توبیت المال سے انکاد ظیفہ مقرر کردیا۔ <sup>ع</sup>

ا یک روز کسی بوژ ہے میبودی کو بھٹ مانگتے ویکھا تو بیت المال ہے اسکاد ظیفہ مقرر کر دیاا سکے جزید کی رقم معاف کر دیاور عام تھم دے دیا کہ استم کے تمام لوگوں کا جزید معاف کر دیا جائے۔ جن او کول سے جزیہ وصول کیا جاتا تھاان پر بھی کسی فتم کی سختی روانہیں رکھی جاتی تھی، ایک بار حفرت بشام بن محیم معطه نے مقل میں دیکھاکہ پکے قیدی دعوب میں کھڑے کئے مَن بِي ، بو لے يہ كيا ظلم ہے مل نے رسول الله على سے ساہر ، الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ه

خداان لو گوں كوعذاب دے گاجود نيايس لو كوں كوعذاب ديے ہيں۔

حفرت عمر ﷺ شام کے سفر سے واپس آرہ تھے، رائے میں دیکھا کہ کچھ لوگ وعوب میں کھڑے کئے گئے ہیں اور ان کے سر پر زیتون کا تیل ڈلا جارہاہے، وجد یو چھی تو معلوم

حسن المحاضره جلد المغير هـ ١٠ ولاه معرصني ١٣٠١ ـ

فتوح البلدان صغه ۱۳۷ ٧٠: كماب الغراج مغه ٧٠٠

ابوداؤد كماب الخراج بإب التشديد في الجزيه

ہواکہ تاداری کی وجہ سے جزیر نہیں دیے، فرمایا چھوڑدویس نے رسول اللہ علی سے ساہے۔ لا تعذبوا الناس فان الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذ بھم الله یوم الفیامة \_

لوگوں کو تکلیف نه دو کیونکه جو لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ، خداان کو قیامت ش تکلیف دیتا ہے۔

ملكي حقوق

رعایا کوسب سے بڑا حق جو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مکی انظامات میں شریک کیا جائے اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں غیر قوموں کو یہ حق حاصل تھا بعنی جن معاملات کا تعلق غیر قوموں کے ساتھ ہو تا تھاان میں ان کی رائے مقدم خیال کی جاتی تھی، چنانچہ عراق کا بندو بست ہوا تو حضرت عمر ﷺ نے وہاں سے چود ھری طلب کئے اور ان سے مال گذاری کے متحلق رائے لیے۔ "

غیر تو مول میں بہت ہے لوگول کو ملکی عہدے دیے گئے اور ذمہ داری کی خدمتیں ان کے متعلق کی گئیں، ایک بار بہت ہے عیمائی قیدی آئے تو حضرت عمر طاقہ نے بعض کو مکتب میں داخل کر دیااور بعض کے متعلق ایک ملکی کام کیا۔ '' اصابہ میں ہے کہ ابوزید نامی ایک عیمائی کو انہوں نے عامل بھی مقرر فریا تھا، حضرت عثمان طاقہ نے بھی ایک عیمائی کو تعلیم دے کر اپنا میر خشی بنایا تھا۔ ' حضرت امیر معاویہ طاق کے درباد میں سب سے زیادہ بالقند ار اور بااثر شخص این آئال نصر انی تھا۔ ہو محمی تھا، اور محمی کا مکل فرجمی تھا۔ ف

آزاد ی تجارت

صحابہ کرام ولا کے فیاضانہ طرز عمل نے بھی غیر قوموں کی تجارتی آزادی میں ظلل نہیں ڈالا بلکداس کواور ترتی دی، چنانچے شام کے نظی جوروغن زیتون اور گیبوں کی تجارت کرتے تھے حضرت عمر رہا تھا کہ مدینہ میں کثرت سے غلہ آئے، مصر کے قبطی بھی بال تجارت کے کر آتے تھے، لیکن ان سے پوراعشر لیاجا تا تھا۔ ''

<sup>:</sup> كتاب الخراج منحداك تتاب الخراج منحدال

٣: فقرح البلدان صفيه ١٣٩١ ٢٠ فقرح البلدان صفيه ١٠ سو

٥: ليقولي جلد المنتي ٢١٥ واستيعاب

٢: مؤطالام الك كتاب الزكوة باب عشور الل الذمه

سازش اور بغاوت کی حالت میں ذمیوں کے ساتھ سلوک

غیر قوش توبالکل بیگانہ ہوتی ہیں، سازش اور بغاوت کی حالت میں مہذب سے مہذب سلطنت خوداپی قوم ہے کوئی مراعات نہیں کر سکتی لیکن صحابہ کرام میں نے اس حالت میں بھی ذمیوں کے ساتھ نہایت نرم بر تاؤکیا، شام کی انتہائی سر حدیر ایک شہر عربیوس تھاجہاں کے عیسائیوں سے محاجمہ صلح ہو گیا تھا لیکن یہ لوگ در پر دورو میوں سے سازش رکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچلا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد من نے جو وہاں کے والی مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچلا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد من ان کے تمام مال و متا کا تاہد سے حضرت عمر جن معدوہ جادو طن کے خبرین کی اگر دواس کی اطلاع دی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ان کے تمام مال و متا کا کا تبلد کے بعدوہ جادو طن کر دیئے جا میں اگر دواس پر راضی نہ ہوں تو ایک سال کی مہلت کے بعد جادو طن کئے جا تیں چنانچہ ایک سال کے بعدوہ لوگ کے جا تھی چنانچہ ایک سال کے بعدوہ لوگ کے جا تھی چنانچہ ایک سال کے بعدوہ لوگ کے جا تھی چنانچہ ایک سال کے بعدوہ لوگ کے جا تھی چنانچہ ایک سال کے بعدوہ لوگ کے جا تھی جنانچہ ایک سال کے بعدوہ لوگ کے جا تھی جا دوئی کر دیئے گئے۔ ا

ان مراعات كاذميول براثر

ذمیوں پر ان تمام لطف و مراعات کا بدائر ہوا کہ وہ خود مسلمانوں کے دست و باز و بن مکیے، قاضی ابو یوسف صاحب کماب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فلماراي اهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على اعدائهم

جب ذمیوں نے مسلمانوں کی وفاواری اور ان کے نیک سلوک کو دیکھا تو مسلمانوں کے دشوں کے سات درگار بن گئے۔ دشتوں کے سات بورد دگار بن گئے۔

روی اگرچہ خود عیمائیوں کے ہم ذہب تھ ، لیکن جب رومیوں نے مسلماؤں کے مقابلے میں ایک عظیم الثان فیصلہ کن جنگ کی تیلمیاں کیں توان بی دی عیمائیوں نے ہر جگہ سے جاسوس بھیج کہ رومیوں کی خبر لا تیں، حضرت ابو عبدہ علیہ نے ہر شہر پرجو حکام مقرر کئے تصان کے پاس ہر شہر کے عیمائی رئیس آئے اور اس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ علیہ کو تمام حکام نے اس کی اطلاع دی توانبوں نے لکھ بھیجا کہ ذمیوں سے جس قدر جزیہ اور خران وصول کیا گیا ہے سب والیس کر دیا جائے کو تکہ معاہدے کے دوسے ہم پر ایکی حفاظت خران وصول کیا گیا ہے سب والیس کر دیا جائے کو تکہ معاہدے کے دوسے ہم پر ایکی حفاظت بیس رکھتے ،ان حکام نے جب بیر قمیں والیس دیں تو واجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت خبیس رکھتے ،ان حکام نے جب بیر قمیں والیس دیں تو بیاوگ ورائیس لاے اگر خودر وی ہوتے تو بیاس می کو چکھ وائیس نہ دیتے ، بلکہ ہادے یاس جو چکھ ہو تا لے لیت " مسلماؤں کی فتح

او گئی تو سیسائیوں نے خود واپس شدہ رقم حضرت ابو عبیدہ فظف کے پاؤل پر ڈال دی۔ اسکارہ اس ابر کرم کے سائے کے بیچے آجا کیں۔

اس موقعہ کے علاوہ ہر موقع پر ذمیوں کاطرز عمل نہایت مخلصانہ اور وفادارانہ رہا، حضرت مر اللہ شام میں آئے اوفار عات کے عیسائی ہاتھ میں تکوار لئے ،وئے پھول ہر ساتے ،وئے اور باجا ہے ،و مناصل اور باجا ہے ،وئی سنائی کیلئے نکلے ، حضرت عمر حظید نے روکنا جا ہا گین حضرت او جبدہ حقید نے کہا نے ان کا دستور ہے آگر دوک ٹوک کی تو سمجھیں گے کہ معاہدہ ٹوٹ این اور عیسائی رئیس نے ان کی وعوت کرنا جا ہی اور کہا کہ "اگر حضور چندا کا ہر ایا"۔ شام کے ایک اور عیسائی رئیس نے ان کی وعوت کرنا جا ہی اور کہا کہ "اگر حضور چندا کا ہر ان میں تو میری عزت افزائی ہوگی "لیکن حضرت میں بی نے فرمالی ہوگی "لیکن حضرت میں بین ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ "

میسائنوں اور یہود یوں کی جلاو طنیا<u>ں</u>

ان میں انھین نے ذمیوں کے متعلق سحابہ کرام کی پرجو اعتراضات کے میں ،ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان

بهود خيبر

لايجتمع دينان في جزيرة العرب

جزيرة وبسبس ايك ساتهودوند بهب نبيس رويخة ـ

بایں بھد حضرت محر عظمہ فیان کے ساتھ کی قتم کا تعرض نہیں کیا، کیکن بداوگ ابتدا بی سے مسلمانوں پر مخفی حملہ کرنے کے عادی تقی خودر سول اللہ عظم کے زمانے میں جب انسار کی ایک جما عت وہاں گئی آو یہود نے موقع پاکرایک انساری کو مخفی طور پر قتل کر دیاتھا تا ہم یو کلہ ان اوگوں کے پاس کوئی شہادت نہ بھی اور ان کو یہود کے حلف پر بھی اظمیمان نہ تھا۔ اسلئے یہود باکل بری ، و گئے اور خود آپ نے صدقے کے اونٹول سے ان کی دیت دلوائی۔ ج

حضرت عمر ﷺ ے زبانے میں انہوں نے اور بھی شرار میں کیں ،ایک انصاری شام عندنا مول کولارے میں دران علاموں عندنا مول کولارے میں دران علاموں

الناب الخران صفحه ۸۰ تون البلدان صفحه ۱۳ ا

٣ - يوب المغرد باب وعوة الذي

۲۰ بخاری کتاب الدیات إب القسامه

نساراے نجران

رسول الله على في في في ال عيمانيول سے جومعابده كيا قدائى بي اليك شرط بيد محمى كد مودنه كھائيں كے، ليكن حفرت عرفي في سے عبد بي اس شرطى خلاف ورزى كى كند كاس كے ساتھ انہوں نے در پردہ جنگ كى تيارياں بھى شروع كيں اور بہت سے گھوڑے اور بہتھيار بھى جمع كئاس لئے حضرت عرفی في نے انكو جلاوطن كرديا۔ في طبرى بيں ہے كدر سول الله اللہ اور حضرت ابو بكر في دونوں نے ان كو جلاوطنى كى دھيت كى تھى۔ لا

#### نصارائے عربسوس

ان لوگوں نے رومیوں سے در پر دہ سازش کی ، حضرت عمیر بن سعد ﷺ نے جو دہاں کے ماکم تنے ، حضرت عمر ﷺ کو اطلاع کو کی توانہوں نے ان کو جلاد طن کر وادیا ہے

ان تمام واقعات سے ثابت ہو تا ہے کہ جو جلاوطنیاں عمل میں آئیں ان کاسب ند ہی ا توسب نہ تھ، بلکہ اس قتم کے پولایکل اسباب جمع ہوگئے تھے کہ کوئی سلطنت اس کے دوسرا طرز عمل افتیار بی نہیں کر سکتی تھی، البتہ یہ دیکھنا جاہئے کہ اس قتم کے موقعوں پر دوسری

ا اسدالغابه تذكرومظهر بهن دافع. ۴۰ مشد مبلداسنی ۱۹۰ سر فتو *تالب*لدان سنی ۱۳۳۰

ه ابود اؤد كاتب اخر ان باب في الجزيه و فق البلد ان صفحه ٦٢ له

الله عند المرام الله في في الما؟

حعرت عمر عظم سنة بخران كے عيسائيوں كوجلاد طن كيا توبية تحكم دياكہ جولوگ جلاد طن کئے جائیں ان کی زمین کی بیائش کرلی جائے تاکہ ای کے حش ان کو معاوضہ دیا جائے اور ان کو اختيار ديا جائ كه جهان جا بي حلي جائين، وولوگ جلاد طن موكر عراق عرب كويل توان كوجو يرواند لكماس ش بيرفيا ضائد الفاظ ركم

ا) بدلوگ شام اعراق کے جس رئیس کے پاس جائیں اس کا فرض ہو گاکہ دوزراعت کیلئے ان

۲) ہر مسلمان کوچاہئے کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے تودہ ان کی دو کریں۔
 ۳) چوہیں ۲۲ میپیئے تک ان کا جزید معاف کردیاجائے۔

فدک کے بہودیوں کو جلاوطن کیا توان کی زمین و جا کداد کی قیت کا تخیید کرولیاورجب قیت متعین ہو گئ توبیت المال ہے دلوادی۔ تعمیا کوئی دوسری قوم ان پوللیکل جرائم کے باوجود غیر قوموں کے ساتھ اس فتم کافیاضانہ بر تاؤ کر سکتی ہے؟

ا: طری صفحه ۲۱۷۲ ـ

۲: كتاب الخراج منحدا س

ان فوح البلدان صفحه ٢٠٠١

# غلاموں کے حقوق

غلامی کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست محض میدان جنگ میں گر فار ہوجاتا ہے گر فاری کے بعد مال غنیمت کے ساتھ اس کی تقسیم ہوتی ہے اور وہ ایک خاص محض کی ملک بن جاتا ہے اس کے بعد اپٹے آقا کی شخص حکومت کے ساتھ واس کو سلطنت کے عام قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرنا ہوتی ہے اس لئے اگر کسی قوم کی نسبت یہ سوال ہو کہ غلاموں کے متعلق اس کا کیا طرز عمل تھا؟ تو بہر تربیب حسب ذیل عنوانات میں یہ سوال کیاجا تا ہے۔

ا۔ حالت قیدیں ان کے ساتھ کیابر تاؤ کیا گیا۔

ال آقائف فلام كوغلام بناكرد كميليا آزاد كرويا

۔ غلاموں کو کیا کیا ملکی حقوق، بے اور بادشاہ کا غلاموں کے ساتھ کیا طرز عمل رہا۔ محابہ کرام عظافہ کے زمانے علی جو لوگ غلام بنائے مگئے ہم ان کے متعلق ای ترتیب سے بحث کرتے ہیں۔

اسيران جنك كالخلن كرنا

اسلام سے پہلے مہذب سے مہذب ملوں میں غلاموں کو قید کر کے بیدر افخ آل کر دیاجاتا تھا، چنانچہ تاریخ قدیم میں اس کی بہ کوٹ مٹائیں ملتی ہیں، نیکن قرآن مجید میں اسیر ان جنگ کے متعلق یہ تھم ہے۔

حتى اذا اتحتتمو همه فشدوا الوثاق قامامنا بعد وامافداء

جب تم لوگ خوب خو زیزی کر چکو تو قیدی بیاؤان کے بعد صرف دوصور تھی ہیں یا حساناً ان کو آزاد کردویا فدید لے کران کو چھوڑدو۔

اور محابہ کرام علی نے شدت کے ساتھ اس کی پیندی کی چیاجی ایک بار بھائی کے پاس ایک ایندی کی چیاجی ایک بار بھائی کے پاس ایک ایس جنگ آیا اور اس نے دعفرت عبدالله بن عمر علی کو ایس جا الا آیت پر بھی ۔ انہوں نے کہا جم اس پر مامور نہیں ہیں۔ "سکے بعد قرآن مجید کی مندر جہالا آیت پر بھی ۔ اسیر ان جنگ کو کھاٹا کھلاٹا اور اسکے آرام و آسائش کا سرامان مجم پہنچانا صحابہ کرام علی اسران جنگ کو این آرام و آسائش کا سامان کیم پہنچانا صحابہ کرام علی ایر ان جنگ کو این آرام و آسائش کھاٹا کھلاتے تے اور ان کے آرام و

كتاب الخراج القامني اني يوسف

آسائش کے ضروری سامان بہم پہنچاتے تھے۔ خود قرآن مجید نے صحابہ کرام عظالہ کی اس فضیلت کو نمایا کیا ہے۔

و بطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً له الميراً على حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً له باوجودي كه باوجودي كو المين كو ا

مجم طبرانی بیں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ امیر ان جنگ کے ساتھ اس قدر لطف و مراعات اَریتے متھے کہ خود تھجور کھالیتے متھے، مگران کوجو کی روثی کھلاتے متھے۔

حضرت ابو بکر منظانہ کے عبد خلافت میں جب الک بن نویرہ اپنے رفقا کے ساتھ گر قبآر جوا تو رات کو ان کو سخت سر دی محسوس ہوئی، حضرت خالد بن ولید منظانہ کو خبر ہوئی تو عام منادی کرادی۔

#### ادفتو ا اسرا کمیا این قیدیوں کوگرم کپڑے اوڑھاؤ۔

شاہی خاندان کے اسیر ان جنگ کے ساتھ برتاؤ

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ تمام قیدیوں کے ساتھ نہایت عمدہ بر تاؤکرتے تھے، لیکن شاہی خاندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے تی ہوتے تھے، حفرت عمرو بن العاص خطنہ نے ..نب جنگ مصر میں بلیس پر حملہ کیااور مقو قس شاہ مصر کی بٹی ارماؤسہ گرفارہ وکر آئی تو انہوں نے حفرت عمر وظف کے حکم سے نہایت عزت واحترام کے ساتھ اس کو مقوقس کے پاس بھیج دیااور مزیدا حتیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سر دار کو کردیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ اسیر الن جنگ کو اعزہ واقار ب سے جدانہ کرنا

رسول الله ﷺ کاعام علم یہ تھا کہ قیدی اپنا عزہ وا قارب سے جدانہ کے جائیں، صحابہ کرام ﷺ اس حکم پر نہایت شدت کے ساتھ عمل فرماتے تھے ایک ہار حضرت ابو ابوب انساری ﷺ کی فوج پر تھے، اسر ان جنگ کی تقیم ہوئی تو بچوں کو ماں سے علیحدہ کر دیا گیا، پیرو نے لیگے تو انہوں نے ان کو ماں کی آغوش میں ڈال دیاور کہا کہ "رسول الله پیلا نے فرملیا ہے کہ جو محفی ماں سے بچوں کو جدا کرے گا خدا قیامت کے دن اس کو اس کے اعزہ وا قارب سے جدا کردے گا۔

ا: طبر می صلحه ۱۹۲۵ این مقریزی جلد اصفحه ۱۸۳۷ ۳: مند داری تمآب الجهادیا ب النبی عن آمر اتن مین الوالد دودولدیا

# لونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنا

عرب میں وحشانہ طریقہ جاری تھا کہ جو لو ندیاں گرفتار ہو کر آئی تھیں ،ان سے استبراہ رحم کے بغیر مباشرت کرتا ہائز سیمنے تھے اوراس میں حاملہ وغیر مربائر ت کرتا ہائز میں تریخ کے بغیر مباشر ت کرتا ہائز سیمنے تھے اوراس میں حاملہ وغیر مربائر کو مطلقہ عور تول کے تنے ،رسول اللہ یکٹی جب تک غیر حاملہ لونڈیوں پر عدت جیش نہ گذر جائے اور حاملہ اونڈیوں کو عدت جیش نہ گذر جائے اور حاملہ اونڈیوں کا اندوا فعانا ہائز نہیں ،وسکتا، سحابہ کرام دیائی اونڈیوں کو متنے ،ایک بار حصر ت رویائی بن ثابت خوات میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حصر ت رویائی بن ثابت انساری دیاؤ، نے مغرب کے ایک گؤٹ پر حملہ کیا، مال نیاز متنے کی تقسیم کا وقت آیا تو فوج کو یہ دانت فرمائی۔

من اصاب من هذا ابسي ذلا يضر، ها حتى تحيدر،

سے لونڈیال جن لوگول کے عصے میں آئیں،جب تک ان کو ٹینٹی نہ آجا کے ووان سے جماع اند کریں۔

دوسر في روايت بيست كه الروال في فرمايا،

ايهاائناس انى لااقول فيكم الا ماسمعت رسول الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لا مرى يومى بالله واليوم الأخر ان سيقى ماء زرع غيره يعني اينان احبالى من السبايا وان يعسيب امراه يلبا من ابسى حتى يستير لها.

لوگوایس تم ہے وی بات کہتا ہوں جو میں نے خودر سول اللہ پیلا ہے تن ہے آپ پیلاؤ نے حقین کے واج فرمایا جو محض اللہ اور قیامت کے ون پر ایمان ایا، اس کیلئے ہے جائز نہیں کہ دوسرے کی تھیتی میں آبیاشی کرے یعنی حاملہ اور ثیبہ لویڈیوں سے بغیر استبراء رحم جماع کرے۔

## غلاموں کی آزادی

یہ ودا سانات تھے جو سی بہ کرام ﷺ حالت قید میں غلاموں کے ساتھ کرتے تھے لیکن ان کا اصلی احسان میں ہے کہ جو لوگ قید کر کے غلام بنالئے جاتے تھے ،اکٹران کو مجمی مختلف طریقوں سے آزاد کردیتے تھے۔

حضرت ام ورقد بنت فوفل رضى الله عنها أيك صحابي تمين، جنبول في دوستهام مربر

ا: منداین منبل جلد ۳ منی ۹ ۱۰۹۰۱.

<sup>:</sup> مد بران غلاموں کو کہتے ہیں جن کی آزادی آ قائی موت کے ساتھ اشروط ہوتی ہے۔

ك تتير جنبول في ان كوشبيد كرديا قفاكه جلد آزاد موجائيل

حضرت عائشہ رضی الله عنها نے ایک لونڈی اور ایک غلام کو آزاد کرنا چاہا ، مگر چونکد ٠٠ وں کا نکاح ہو کیا شام کو آزاد کردو تاکہ بی بی کو علاقت اللہ باتی درجے ؟ علاقت اللہ باتی درجے ؟ علاقت اللہ باتی درجے ؟

ایک باروہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ سے ناراض ہو گئیں اور ان سے بول جال کی فتم المائی عفو تقصیر کے بعد کفارہ بمین میں • ۲ غلام آزاد کئے۔ "

مفینه حضرت ام سلمه رصی الله عنها کی ایک لوش مقی، انبول فی اس کورسول الله علی کی خدمت گذاری کیلئے آزاد کردیا۔

ایک صحافی نے آپ ﷺ کی خدمت میں بیان کیا کہ میری ایک لونڈی دامن کوہ میں بریں ایک لونڈی دامن کوہ میں بریاں چرار ہی تھی، بھیڑیا آیااور ایک بری کواٹھائے گیا،اس پریس نے اس کو طما نچے الرے، یہ واقعہ من کر رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہوئی اور اس کو بلوا کر پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟اس نے آبال پر "۔ پھر پوچھا میں کون بول "رسول اللہ ﷺ "ارشاد ہواکہ اس کو آزاد کر دویہ تو مسلمان ہے۔ ث

مکاتب اس غلام کو کہتے مین سکوا کی رقم معین کے اداکرنے کے بعد آزاد کا کاحق حاصل ہو باتا ہے، حضرت ام سلم رضی الله عنها اپنے غلاموں کو مکاتب بناتی تعیس، لیکن قبل اسکے کہ

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة باب لمامته النساب

r: ابود اوُوكتاب الطلاق بأب في المملوكين التقان معامل تخير امر التد

ا بخارى كماب الاوب باب البجر هـ

٠ مؤطالهم الك تراب أفق والولاد باب عن الى عن الميت.

٥ مسلم كتاب الفضائل باب من قضائل غفارواسلم-

١ - ابود او د كتاب الركوة باب في صلة الرحم و بخارى كتاب المبهد-

<sup>2</sup> ابوداؤد كتاب العق باب في العق على شرط

ر ابود اود كاب الصلوة باب تشميط العاطس في الصلوق

ا المعاد ضایعنی بدل کتابت او اکری اس سے کسی قدرر قم کیکر جلد سے جلد آزاد کردیتی تھیں۔ ا یک صحابی نے انتقال کیا تو دارت کی جنتو ہوئی، معلوم ہوا کہ کوئی نبیں ہے، ان کا صرف ایک آزاد کرده فلام ہے، آپ ﷺ فائ کوان کی وراث دلوادی۔

ایک غلام دو صحابیوں کے در میان مشترک تھا،ایک صحابی نے اپنا حصہ آزاد کردیا، رسول الله ﷺ كى خدمت يس اس كاذكر مواتوآب ﷺ فى فرمايا" خداكاكونى شريك نبيس "اوراس غاام کو آزاد کر دیا۔ ع

حفرت عكيم بن حزام وفظه في زيانه جابليت ميس سوغاام آزاد كئ سف اسلام لائ تو زمانہ اسلام میں بھی سوغلام آزاد کئے۔ علم ان غلاموں کی آزادی نہایت شان و شوکت کے ا تھ ممل میں آئی، چنانچہ دوج کو آئے تو عرف کے دن ان غلاموں کے مگلے میں جاندی کے طوق ڈال کرلائے جن پر عقاءاللہ عن علیم بن حزام لکھا ہواتھا، لیعی سے علیم بن حزام کی جانب ے ضدا کی راوش آزاد ہیں۔

حضرت عنان جني شهادت كاوقت آياتو • ٢ غلام آزاد كئے۔ "

حفرت عمر عظی فانقال کے وقت جو وصیتیں کیس ان میں ایک یہ محی احسن ادرك و فاقى من سبى العرب فهو حرمن مال الله ليحى غلامان عرب من سے جو لوگ ميرى ہ فات کازمانہ یا تھی وہ خدا کے مال سے آزاد ہیں۔ ت<sup>ح</sup>

حضرت عبدالله بن مسعود عليه في أيك غلام كو آزاد كيا توغلام كياس جومال تقااريد وواس کے مالک ہو سکتے تھے، لیکن مال مجھی ای کودے دیا۔

حضرت ابوند کور عظف ایک انصاری صحافی تھے،ان کی جائد ادکی کل کا کات ایک غلام سے زیادہ نہ متھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی مد ہر کر دیا، لیکن خودر سول اللہ 🍇 نے اس کو پہند شہیں فربلااور فروخت کر کے اس کوان کی قبمت دلادی۔

ا يك اور محاني كى ملك عن صرف ٢ غلام تنے جن كوانبول في مرتے وقت آزاد كرديا،

مؤطانهام مالك كماب العق والوالاء باب القطاعة في الكمابتد

ابوداؤد كماب الفرائض إب في مير ات دوى الارحام. jt.

۳,

ابود وَدُوكِمَا العَلَى باب نَيْن احقَ معياله من مملوك. مسلم تماب الايمان بإب بيان علم عمل الكافراذ المسلم بعده. 7

زبهة الابرارية كروحكيم ابن حزام :2

منداین منبل جلداصلی ۳۷،مندعتان ً

سنن ابن ماجدا بواب التق باب من التق عبد اوله مال. منداین متبل جلداصغیه ۲۰ ی ۸:

ابوداؤد كتاب اللتق باب في بع المدير.

ایس وسیت کے قائدے کے موافق آپ نے صرف و ناا مول کی آزادی کو جائز رکھا۔

اس ان بوازان میں سے حصرت عمر دنی کے پاس ایک لونڈی تخی، سول اللہ بھالی نے ان آزاد کیا اللہ بھالی نے ان آزاد کیا اند بیالی اندور کی بھا تھی کردی جائے۔

ان آزاد کیا توانہوں نے بھی تکم دیا کہ میہ لونڈی بھی انہی آزاد شدواد گوں کے ساتھ کردی جائے۔

ما تحد تخی کے ساتھ پیش آجائے بھے تواس جرم کے کفارے بھی ان کو آزاد کردیتے تھے۔ حصر ابا سعودانسادی دیو ، اور حضر عبداللہ بن عمر دفی نے اس طرف کیا کیا تھا میں توانہ کے تھے۔

ابا سعودانسادی دیو ، اور حضر عبداللہ بن عمر دفیل نے اس طرف کیا گیا گیا گیا تھے۔

ابا سعودانسادی دیو ، اور حضر عبداللہ بن عمر دفیل نے اس طرف کیا ہے۔ نااز میں ان کو ایس کے سے نائن ، کذا ہے اور کا جائے ہے۔

ایک سحالی آپ بیلی کی خدمت میں جائم میں ان کو برا بحل کہا کہ بر سے دو قام میں جو معالم میں میں اس میں اس کے جرائم سے زیادورہ کی تواس زیاد کی گئم سے بدل لیاجائے گا، یہ من کر دو کہا آئر تمہادی میز اکا صاب دو کہا گیا ہے من کر دو کہا گیا ہے من کر دو کہا گیا ہے۔

دو کا آئر تمہادی میز الن کے جرائم سے زیادورہ کی تواس نے اور کہا کی سے بدل لیاجائے گا، یہ من کر دو کہا آئر تمہادی میں آپ کو لو

ایک بار آپ عظی نے ابولہ میم بن الیتھان انساری دیں، یوایک غارم عنایت فرمایا اور موایت کی کہ اس کے ساتھ سلوک کرنا، ان کی فی بیٹ کہا"تم سے یہ نہ ہو سکے گا، بہتریہ ہے کہ اس کو آزاد کردو۔ "انہوں نے اس کو آزاد کردیا۔ فو

ایک بار آپ ﷺ نے حضرت ابوذر ﴿ ﴿ وَایک غلام دیاد، کَباک "اس کے ساتھ نیکی اور "انبول نے کی کا اس کو آزاد کر دیاد!

حسرت ابوہر رو دوقع اسلام لانے کیلئے بیٹ توساتھ بیس غلام بھی تھا، وو موقع اکررات بن میں بھاگلا بھنگ گیا، وورسول اللہ الجلائ کی فدمت میں حاضر ہو کراسلام لائے تواہی حالت میں غلام بھی آیا، آپ چیل نے قرملا "ابوہ بروالینا تہارا یہ غلام ہے۔ "بولے" کی آپ تولو رین یہ فداکی داجیں آزادہ ہے۔

ایک بارکسی محض نے اپنے غلام ہے کسی کام کو کہا دوسو گیا ، دو آیا تواس کے چبرے پر آگ ال دی ، غلام کھیر آگر افی تو گئویں میں گریز المعضرات عمر رزیز ، نے اس کے چبرے کی صالت

ابود او در ننب العقل باب في من اعتلى عبد الله ليكنهم العب .

٢ - الوداؤ أنتب له يام باب المعتمن بعود المريض لناب الجهاد بل ب كه والونذيال تحميل.

٣ - ١٥٠ أو أنهاب الإرب إيب في حق العلوك

أرة ى إيواب تفيد القرآن تغيير موده نبياء.
 أرثرى ايواب الزبد.
 أرثرى ايواب الزبد.

<sup>·</sup> الخارى الإ اب الشرِئمة باب افر قال تعبده : و لندونو و في لفتق والأشباو في الفق \_

ويمهمي تواس كو آزاد كرديا.

صرف میں شیں تھاکہ سحابہ کرام ﷺ اینے مملوکہ اونڈی نلام کو آزاد کرتے تھے، بلکہ بیہ اس قدر افضل کام خیال کیا جا تا تھا کہ دوسروں کے خلاموں کوصرف آزاد کرنے کیلئے خرید تے تح ، چنانچہ حضرت عائشہ رصی اللہ علا نے ایک اونڈی کواس کئے خرید ناجا کا کہ اس کو آزاد کر · یاد استاسام می مرتابو بر الله نے بھی سات قام خرید کر آزاد کئے تصر

حضرت زبیر بن موام معظم نے ایک غلام خربدااوراس کو آزاد کرد اے اس کے عادوہ المرت غلامول كوصحابه كرام على في أزاو كيا-

میراسا عیل نے بلوغ الرام کی شر با میں جم او بات سے ایک فہر ست نقل کی ہے جس کی رو ے سحابہ کرام ﷺ کے آزاد کردہ غااموں کی تعدادات کیس بزاردوسوسینتیں ۳۹۲۳ تک تبینی ہے چنانچ ان سحاب اللہ کے نام اور ان کے آزاد کردہ فلاموں کی تعداد حسب ذیل ہے۔ حفرت عائش رسي الله عها ٢٥ حفرت عماس عليه حفرت عليم بن حرام على ١٠٠ حفرت عبداللد بن عمر عليه ۸۰۰۰ حضرت عبدالرحمان بن عوف پینچند ۳۰۰۰۰ ذواا كلاع حميري عظفه اس كتاب ميس حضرت او يكر رفيعه ع آزاد كرده فاا مول كي تعداد شيس بتائي ب، كيان الماے كدانبول نے بكثرت غاام أزاد كئے۔

سایی حیثیت سے صحابہ کرام ﷺ نے علاموں کوجو حقوق وطاکنان کی تفصیل حسہ <u>-</u> بال

#### عرب كاغلام ندبنانا

اوبر گذر چکاہے کہ مفرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس قبیلہ : قیم کی ایک او ندی حی رسول الله على فروكما أو فرما يكد اسكو آزاد كردوكيو فكديدا الميل كى اوالديس سے باس عابت و تاب كه خود آب مل الل عرب كافام بنال إندنيس فرمات تع ليكن مرت عر على في عام قانون بنادیا کدعرب کاکوئی محف غلام نبیس بنایاجاسکنا۔ چنانچد حضرت ابو بکر علیہ کے عمید خلافت میں قباکل مرتدہ کے جواوگ کر فقار ہوئے تھے۔ان کوانبوں نے ای بنایر آزاد کرادیا۔ ف اسلام کے پہلے عرب کے جواوگ او تذکی افلام بنائے مجئے متے ان کو نبعت یہ حکم دیا کہ اگر

يعقوني مبلد ٢ منفيه ١٥٨

٤ - اوب المغروباب حسن الملكعية ابوداؤد كماب المرائض باب في اواامه

مؤطالهم الك كتاب الحق واوالا ماب فرالعيد اوالام سل السلام مني ٥ ١٠ ما كتاب العنق.

سی قبیلہ کاکوئی محف کسی قبیلہ میں غلام بنالیا گیا ہو تودہ اس کے بدلے میں دوغلام بطور فدید کے اس کر آزاد کرائی ا اب کر آزاد کراسکتا ہے اس طرح ایک لونڈی کے عوض میں دولونڈی دے کر آزاد کرائی جائے ہے۔ ا

تیر قومیں اگر چہ غلام بنائی جاسکتی تھی، تاہم حضرت عمر طبطہ نے ان کو بھی بہت کم غلام بنایی مصرفتح ہوا توجی لاکھ مر داور عورت مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، فوج کے اکثر حصہ کااصر ار تقاکہ ان کو لونڈ کی غلام بناکر تمام فوج پر تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر طبطہ نے جزیبہ متم رکر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چندگاؤں کے لوگول نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی ، دخر فرار ہوئے تو لونڈ کی غلام بناکر مدید میں جیج دیے گئے، لیکن حضرت عمر طبطہ نے ان کو بھی دیا جس کر دیا۔ ان کو بھی دیا جس کردیا۔ ان کو بھی ان کردیا۔ ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے گئے، لیکن حضرت عمر طبطہ نے ان کو بھی ان کو بھی دیا ہے گئے ان کو بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے گئے دیا ہے گئے دیا ہے کہ دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے گئے دیا ہے کہ دیا ہے کہ بھی کر دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کی دیا ہے کہ بھی کی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی کی دیا ہے کہ بھی دی

حضر ت ابو مویٰ اشعری عظی کے نام عام تھم بھیج دیا کہ کوئی کا شکاریا پیشہ ور غلام نہ بنلیا سائے۔

حفزت عمر ططعہ کی عبد میں زراعت کو جو ترقی ہوئی اور اس کی وجہ ہے محاصل و خراج میں جواضافہ ہوااس کی اصل وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اکثر مفتوح قوموں کو آزاد رکھا اور وہ آزادی کے ساتھ زراعت کے کاروبار میں مصروف رہیں۔

غلامول كومكاتب بناتا

غلامول کی آزادی کی ایک صورت بیہ کدان سے بیشرط کرلی جائے کہ اتن مدت میں اور قرار قم اواکر کے آزاد ہو سکتے ہیں اور تکم خود قرآن مجید میں فدکورہے۔

فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خيرا\_

أكرتم كوغلامول من بملائى نظراً في توان عدمكا تبت كراو،

لیکن حضرت عمر فظہ کی خلافت ہے پہلے یہ تھم دجوبی نہیں سمجھاجاتا تھالیکن آقاکو معاہدہ مکا تبت کرنے یائد کرنے کا افتیار تھا، لیکن حضرت عمر فظہ نے عملاً اس تھم کو وجوبی قرار دیا چنانچہ جب میرین نے اپ آقا حضرت انس فظہ ہے مکا تبت کی درخواست کی اور آبوں نے اس کو منظور کرنے ہے انکار کر دیا، تو حضرت عمر فظہ نے ان کو بلواکر کوڑے لکوائے اور قرآن مجید کی اس آیت کے دوسے ان کو معادہ کما بت کرنے چہور کر دیا۔

حفرت عمر رفظ، جمیشال قتم کے غلاموں کی آزادی میں آسانیال بیداکرتے و تے تھے

المبقات ابن معدية كرورياح بن عارث.

حن الحاضره جلد استى مهد ١٣٠ كتر الحال جلد ٢ صفى ١١٣.

<sup>:</sup> منجع بخاری کتاب المکاتب

ایک بار ایک مکاتب غلام نے مال جن کر کے بدل کتابت اواکر ناچاہا، کیکن آقانے ایک بار اس رقم کے لینے سے انکار کر دیاور باقساط لیناچاہا، وہ حضرت عمر عظام کی خدمت بیں حاضر ہوا ، تو انہوں نے کل رقم لے کربیت المال میں وافل کرواوی اور کہا" تم شام کو آنا میں تہمیں آزادی کا فریان لکھ دوں گا، اس کے بعد لینے یانہ لینے کا تمہارے آقا کو افتتیار ہوگا، آقا کو خبر ہوئی تواس نے آئر ہر رقم وصول کرئی۔

## ام ولد کے بیچوشراء کی ممانعت

آ قامے جس لونڈی کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ام ولد کہتے ہیں، جفزت عمر کھنا ہے۔ اس کو ام ولد کہتے ہیں، جفزت عمر کھنا کہ عہد خلافت سے پہلے اس قسم کی لونڈیاں عام لونڈیوں کے برابر بھجی جاتی تفیس، لیکن حضرت عمر کھنا ہے۔ نے بیاعام قاعدہ مقرر فرمادیا کہ اس قسم کی لونڈیاں نہ فروخت کی جاسکتیں نہ ان میں ورافت جاری ہوسکتی نہ انکا ہمیہ ہوسکتی، لیک وہ آ قاکی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گا۔ آ
ان میں ورافت جاری ہوسکتی نہ انکا ہمیہ ہوسکتی، لیک وہ آ قاکی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گا۔ آ

## اسير ان جنگ سے اغرہ وا قارب کوجدانہ کرنا

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ ندہ بااور اخلاقا خود بی قیدیوں کوان کے اغرہ وا قارب سے جدا کرتا ناجائز سیجھتے تھے، لیکن حصرت عمر ﷺ نے قانونا و حکما اس کی ممانعت فرمادی چنانچہ تمام اسرائے فوج کے نام فرمان سیجے کہ بھائی کو بھائی سے اور لڑکی کوماں سے جدانہ کیا جائے ایک بار بازار ہیں شور سن کر حضرت عمر ﷺ نے اپنے در بان سرقاء کو جمیجاتو معلوم ہوا کہ ایک لونڈی کی ماں فروخت کی جارہی ہے انہوں نے تمام مہاجرین وانصار کو جمع کیا اور آیات "و لا تقطعوا ار حامکم "کو پڑھ کر کہا کہ اس سے بڑھ کر کہا گا اس سے بڑھ کر کہا کہ اس سے جداکیا جداکیا جائے بیات ہوں کے بعد تمام امراء کے نام فرمان جمیجہ دیا کہ اس قسم کا قطع رقم جائز نہیں۔ ع

## غلامول کے وظیفے

بیت المال سے مسلمانوں کوجو وظیفہ ملتا تھا،اس میں غلام برابر کے شریک تھے اول اول حدیث المال سے مسلمانوں کاشریک بتلی،ابوداؤد کتاب الخراج میں حضرت مائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے۔

## كان ابي يقسم للحرو العبد

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد مذكره الوسعيد المقبري

ا: موطالهام محمر باب تشامهات الأولاد.

٣: كترانعمال جلد ٢ منى ٢٧٧و٢٢٠

#### ميرب باب فلام اور آزاد كومال تقتيم فربادية تقر

' صرت عمر ﷺ نے جب باضابط طور پر تمام مسلمانوں کے وظائف مقرر فرمائے تو آقا کے برابر غلاموں کو وظائف مقرر فرمائے تو آقا ایک برابر غلاموں کو وظائف بھی مقرر فرمائے۔ ان کوائی بات میں اس قدر کد تھی کہ جب ایک عامل نے غلاموں کو المینے عامل نے غلاموں کو المینے عامل نے غلاموں کو المینے علاموں کو مقید نے اور مختلف طریقوں سے غلاموں کو مالی ایک بات ہے۔ ' حضرت عمر دوری بیشہ غلاموں کی مردم شاری کرائی اور ان کے روزیئے مقرر بالی کے مزدوری بیشہ غلاموں کی مردم شاری کرائی اور ان کے روزیئے باری کئے ،حضرت عمر بیٹھ نے اس کو اور ترقی دی اور خوراک کے ساتھ کی کہنے ہمی مقرر باری کے ماتھ کہنے کے مواد فوراک کے ساتھ کی کہنے کے مقرر فرائی کو باتے اور جو غلام از کاررفتہ نظر فرائی کاری کی کاری کو باتے اور جو غلام از کاررفتہ نظر فرائی کے نیکس معاف کرد ہے۔

منرت عثان علی جائی اور چر بید ہدایت کی کہ جو اونڈی کوئی پیشہ شہیں جائی اور جو ا المام صفیم السن میں ان کو کس پیشہ کی آکلیف شددی جائے ورنہ نا جائز طریقے ہے ووروزینہ پیدا اس سے الیکن اس کے ساتھ ان کو عمد و کھاتادیا جائے۔ ج

غلامون كيعليم

سب سے بڑھ کر یہ کہ سیابہ کرام ، پین نے نااموں کو تعلیم بھی دلائی، ایک بار چند میسائی غلام پکڑ کر آئے، قرحضرت مر ہیں نے ان کو کمشب میں داخل کر دیا۔ ع

حضرت عنمان علی منطقه نے حمران بن ابان کو خرید کر لکھنا سکھایااور اپنامیر تعنی بنلا۔ جم بخاری دے معلوم ، و تاہے کہ مکاتب میں آزاد بچوں کے ساتھ بہت سے غلاموں کے لڑکے بھی اتحابہ پاتے ہے چنانچ ایک باحضرت اس سلمہ رصی اللہ عملا نے اون صاف کرنے کیلئے کمتب ان کے طلب کے وائم ابھی کا کہ اور کے ساتھ جا کیں۔ ان

# غلامول کوامان دینے کا حق دینا

الن دینے کا حق صرف فاتح قوم کو حاصل ہو تاہے کیکن خلفاء نے یہ حق خود غلاموں کو بھی دیا ،چنا نچہ ایک بار مسلمانوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا توایک غلام نے محصور فوج کوللن میں دیا ،چنا نچہ ایک بار مسلمانوں نے کہا اس کا عمیار نہیں ہے ،سکین ان لوگوں نے ، کہاہم آزاد اور غلام

ا: فوج البلدان صفى ١٥٦ . عن فوج ١١ من البلدان صفى ١٢ مر

ا: مؤطااه مالک کتاب الجامع باب الامر بالرفق بالمملوک . فته تال از مند عود

الأفتوح البلدان صفيه وسمايه

۵: نتوح البلدان صفحه ۴۰ مار. ۲: بند کی کمآب الریات باب من استعار عبد الوصیل

کو منبیں جانتے "اب اس باب میں حضرت عمر ہے۔ ہے استصواب کیا گیا تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ مسلمانوں کے غلاموں کامعاہدہ خود مسلمانوں کامعاہدہ ہے۔ ا

## غلاموں کی عزت و آبر و کی حفاظت

خلفاء راشدین لونڈیوں اور غلاموں کی عزت وابر و کاای قدر پاس کرتے تھے، جس قدرا یک آز او مر دیا آزاد عورت کا کیا جاسکتا ہے ،ایک بار ایک غلام نے کسی لونڈی کی ناموس پر ناجائز کیا اور حضرت عمر حظیفہ کو خبر ہوئی توغلام کو جلاو طن کر دیا۔ ع

#### مساوات

ان حقوق کے علاوہ ذاتی طور پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنبماغلاموں کو عام مسلمانوں کے برابر سیجھتے تنے، چنانچہ اس کی بعض مثالیں حسن معاشر ت کے عنوان میں گذر چکی ہیں۔
ان تمام مراتب کے بیش نظر ہو جانے کے بعد صاف یہ نتیجہ نکانا ہے کہ صحابہ کرام وہائی کے زمانے میں شخصی اور ملکی دونوں حیثیتوں سے غلام غلام نہیں رہے تنے بلکہ مسلمانوں کے ایک فرد بن گئے تنے۔

فوح البلدان صفي ٩٨ س

مؤطالام محركباب الاعكراوف الزنام

# رعایا کی آسائش کاانظام

حضرت ابو بکر رہ ہے۔ کے زمانے تک میہ معمول تھا کہ خراج وغیر و کی جور تم وصول ہوتی نمی ہر شخص پر تقسیم کردی جاتی تھی اور اس میں غلام و آزاد کی کوئی تحضیص نہ تھی، ابو داؤو میں سنرت عائشہ رصی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد أ

میرےباپ نلاموں اور آزاو دونوں پرمال تقسیم کردیتے تھے۔

لیکن حفرت مگر دی ایک ساتھ او گوں کی خوراک بھی مقرد فرمائی ،اول اول جب انظام قائم کرناچا با تودونوں وقت ایک ایک جریب آنا پاولیا اور ۳۰،۳۰ آدمیوں کو کھلایا، سب کافی ہوا تو ماہوا دمرد، عورت اور غلام سب کیلئے دوجریب آنامقرر کیا،اعلان عام کیلئے پیانہ ہاتھ مالے کر منبر پرچڑھے اور فرمایا کہ " جس نے تم لوگوں کیلئے اس قدر ماہوار خوراک مقرر کردی ہے،جو شخص اسکو گھٹائے گااسکو خدا سمجھے گا" یہ طریقہ اس قدر مقبول عام ہواکہ آگر کو کی فعم کس بدد مادیا تھاتھ کہ تاتھاتو کہتا تھاکہ "خدا تمہاری جریب موقوف کردے یعنی تمہیں موت دے "۔"

حضرت عمر ﷺ نے وظائف میں خاص موقعوں پر قو میت کی تفریق وامتیاز کو بھی بالکل ادیا ۔ چنانچہ ایک بار مقام جاہیہ میں گئے ، وہاں چند عیسائی جذامیوں کودیکھا تو تھم دیا کہ بیت المال عان کے وظفے مقرر کر دیئے جائیں، کا ایک بارایک بوڑھے یہودی کو بھیک ما تکتے دیکھا تواس نودا پنے گھر لائے ، ماور جو بچھ ہو سکا دیا، پھر بیت المال کے خزائجی کو لکھ بھیجا کہ اس فتم کے ناص کا لحافال کے اور جو بھی مصدقہ کے جو حصد دار ہیں ان میں تھر او سے مسلماتوں مساکین سے الل کتاب مراد ہیں۔ ع

ان کے علاوہ جو معزز لوگ کی وجہت مظاور الحال ہو جاتے تھے ،ان کیلئے بھی وہ وظیفے رر فرمادے تھے ،ون کیلئے بھی وہ وظیفے

انما فرضت لقوم اححفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما نيوبهم من الحقوق\_

ابوداؤد كمّاب الخراج العالمرة باب في احتم الفي بن فتوح البلد ان ٢٩ سمو ٢٩٥ س فتوح البلدان صفر ١٣٣٠ سار بن التابية المقراح للقاض بلي يوسف صلحه ٢٥.

مسنداین حنبل جلدام فحد ۳۵ س

میں نے چند فاقد زواو کول بلے وظیفہ مقرر کرویا ہے جوا بے قبیلہ کے سر دار تھے لیکن توی عقرق کا اُرائے باری نے ان کو مفلوک الحال بنادیا۔

# ثیر خوار بچوں کے وظیفے

حضرت امیر معاویہ بھی نے اپنے زماند میں حضرت عمر بھیند کاوی قدیم نظام پھر قائم اردیا، این بچ جب دودھ جھوڑہ ہے تھے اس وقت سے ان کے وظیفے جاری کرتے تھے النیر این عبد الملک ابن مروان نے اس فیاضانہ طریقے کو کلیت مو قوف کردیا۔ ا

## اا دارث بچول کے وظیفے

منرت مر بیلاد نے تن ۸اھ میں یہ علم دیا کہ جو لاوارث بیجے شاہر اوو غیرہ پر بڑے میں المیان کے دورہ ویا نے اور دیگر مصارف کا تظام بیت المبال سے کیا جائے ، چنانچہ یہ وظیفہ سودرہم سے شروع ہوتا تھا، پھر سال بسال اس میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ محموطات المام مالک میں ہے کہ قبیلہ ہوسلیم کا ایک محفس ای مشم کا ایک بچہ المحالایا۔ تو حضرت عمر رہائی نے جمہ ایک ایک کے المحالات کو حضرت عمر رہائی اس کو لے جاؤ اس کے نفقہ کا بارہم بررہے گا۔ آ

فحط كاانتظام

قبطار عالی کیلئے سب سے بزی مصیب ہے ہا یک بار حضرت عمر دفیظ کے زماند میں قبط پڑا، تو انبول نے اپنے اوپر تھی اور دودھ کو حرام کر لیااور رعلیا کے آرام و آسائش کیلئے ہر ممکن تدبیر کی ، تمام امر او عمال کو لکھ بھیجا کہ اہل مدینہ کی مدد کریں، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے چار ہزار اونٹ خد سے لدے ہوئے بھیجے۔ ع

ا: فق البلدان سفي ٣٦٣ م. ٣: يعقوني جلد ٢ م. الما وفق البلدان صفي ١٥٥ م.
 ٣: • وَطَالِهِ مِمَالِكَ لَآبِ الاقضيهِ إلى التعقاء في المهوز.

۲: طبری منجه ۲۵۷۷ س

حضرت محمروا بن العاص دنیا، مور نر مصر کو لکھاکہ خران میں جو غلہ وصول ہو ودمدین کو ۔

اللہ کیا جائے چنانچ انہوں نے روغن زیتون اور ۲۰ جہاز غلہ روانہ کیا جن میں کم و بیش ہر جہاز ان سوب ارار و ب غلہ تھا، حضرت محمر دنیا متعدد آگا ہر سحابہ دنیا ہے ساتھ بذات خود طاحظ بیا بند رگاہ پر کئے جس کانام جارتھا وہاں بی گئے کران غلوں کے رکھنے کیلئے دو مکان تقمیر کرائے اور منزت زید بن فابت دفیاہ کو حکم دیا کہ قحاد دول کے نام لکھے جائیں چنانچ جن لوگوں کے نام لگنے کے ان کو ایک ماتی جائیں جن کے ان کو ایک ایک جائے گئے گئے گئے گئے ہیں پر معفرت عمر دہانہ کی مجر ہوئی تھی۔ ا

ائے عادون بربگ ہے اون ، انہوں اور روغن زینون منگواکر بدؤن بیں تقتیم کیا، جب یہ تمام ، مار ختم ، وچکا تو یہ اسلام کرنا جا باک جو لوگ مساحب مقدرت ہوں ان کے گھروں میں جس آئی در آد میوں کی تعداد ہوں تعداد میں مختاجوں کی کفالت ان کے متعلق کی جائے کیونک ایس آدمی کا کھانادہ مختصوں کی سدر متی کیلئے کائی ، و تاہے ، لیکن اس کے پہلے باران رحمت کی دعا فر مانی تو ان کے اس کو قبول کر لیاس لئے اس انتظام کی ضرورت ویش نہیں آئی۔ اُ

# ر عایا کی شکایتوں سے واقف ہونے کے وسائل

ا المارے سلاطین وامر اویس کنے لوگ میں جن کے پردہائے کوش فریاد ہوں کی کر خت آواز کے متحمل ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ویڈ ہمہ وقت رعایا کی آرام و آسائش کی فکر میں مسروف رہتے تھے، اس لئے ان کے دروود کھ ہے واقنیت حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر افقیار میں سروف رہتے تھے، اس لئے ان کے دروود کھ ہے واقنیت حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر افقیار سروف میں تھے، حضرت ابو بکر منظم ہوگوں سے عام طور پر ہوچے لیا تھا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ مصرت عمر منظے، نے اس کولور بھی تی مام طور پر ہوچے لیا تھا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ مصرت عمر منظے، نے اس کولور بھی تی بازی مقدد لوگوں کو مقرر فرمایاجوان تک تمام بر ئیات کی فہریں پہنچاتے رہتے لئزاد، الی میں ہے۔

کان لعمر عیون علی الناس. م معترت عمر منظمہ نے لوگول پر جاسوس مقرر فرمائے تھے۔

تمام امر او عمال کو تھی دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے وروازے بندن کریں تاکہ ہر مخص بلا روک ٹوک اپنی شکایتیں چیش کر سکے ،اخیر میں تمام ملک کے دورہ کا بھی ادادہ کیا تھا، کیکن شام بے سواموت نے دوسرے مقامات کے دورہ کا موقع نہیں دیا۔

فون البلدان سنى ٢٢٣ ويقولي جلد ٢ سنى ١٤٤.

۴ - الاب المفردات باب المواسات في اسنة والحياعية . ٣ - كنز العمال مبلد موسفحه التول

حضرت عثمان عظمه کورعایا کی خبر گیری کااس قدر خیال تھا کہ عین خطبہ کی حالت میں او ًوں سے ان کے حالات اور بازار کار نرخ وریافت فرماتے تھے۔

موذى جانورول كاقتل

معمد البلد الفرار المستون معمد المستون المستو

# نه همی خدمات اشاعت اسلاً)

صحابہ کرام فی نے آغاز اسلام بی سے اس نیک کام کوشر دع کیااور افیر سک اس کو قائم رکھا، سب سے پہلے حفرت ابو بکر فیا، اسلام لائے توان کے اخلاتی اثر سے متعدد اکا بر صحابہ بین دائر واسلام میں داخل ہوئے ، جن میں پانچ بزرگ عشرہ میشرہ میں سے تھے، اسدالغابہ آئے کرہ حضرت ابو بکر فیان میں ہے۔

اسلم على يده حماعة لمحبتهم وميلهم اليه حتى انه اسلم على يه خمسة من العشرة\_

ن کے ہاتھ پرایک جماعت جس کوان کے ساتھ محبت متی اسلام لائی بیمال تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہائی بیمال تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہائی بیمال تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہائی بیمال کے ایک میں اسلام لائے۔

حضرت عثان عظانہ کے تذکرے میں صاحب اسدالغابہ نے بعض ناموں کی تغصیل بھی کی ہے چنانچے لکھتے ہیں۔

كان رحال قريش ياتونه وبالفونه نعيرواحد من الا مرلعلمه وتحاربه وحسن محالسة فجعل يدعوالى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويحلس اليه فاسلم على يديه فيمابلغنى الذبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبدالله.

قریش کے لوگ حفرت ابو بکر معطف کے پاس آئے تھے اور متحدد وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسن مجالت کی بناپران سے محبت کرتے تھے، چنانچہ ان آئے والوں اور ساتھ بیٹنے والوں میں جن لوگوں پران کو اختاد تھائن کو انہوں نے دعوت اسلام دی اور جسیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حضرت زبیر بن عوام معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حضرت زبیر بن عوام معلوم ، حضرت عمان بن عفان معلوم اور حضرت علی بن عبداللہ معلی اسلام لائے۔

تاریخ تمیس بیل ان بزرگوں کے ساتھ حفرت سعد بن الی و قاص عظم ، حفرت عبد بده بن جراح عظم ، حفرت عبد بده بن جراح علمه ، عفرت عبد بده بن جراح علمه ، حفرت ابوسلمہ بن عبدالاسد علمه اوراد قم بن الی الارقم علمہ کانام بھی لیا ہے۔

حقر ابو بحر رفظ کے عادداور بھی متعدد صحابہ رفظ کی کو ششوں سے قریش بین اسلام بھیا، حضرت عمیر رفظ کا ایک سحالی ہے جو ابتداء میں اسلام کے سخت دشمن تھے، غردد بیل بھیا، حضرت عمیر رفظ ایک سحالی ہے جو ابتداء میں اسلام کے سخت دشمن تھے، غردد بیل ان کا ایک لڑکا گر قار بوا تو دواس کی رہائی کے بہانے سے مدید میں آئے کہ جل کر (نعوذ باللہ) نو و رسول اللہ کے لئے تو قریش کو دعوت اسلام دی اور ان کے اگر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

مردول کے ساتھ عور تیں بھی اس شرف سے محروم ندر ہیں، چنانچہ حضرت ام شریک مردول کے ساتھ عور تیں بھی اس شرف سے محروم ندر ہیں، چنانچہ حضرت ام شریک سے اللہ عنها ایک محابیہ تھیں جو مخفی طور پر قریش کی عور توں کو اسلام کی دعوت دیتی تھیں۔ قال دیا۔ گ

ان بزر گول کی مساعی جمیله کااثر اگر چه صرف مکه بلکه صرف قریش تک محدود رمالیکن اور عدد سحابہ دی کواللہ تعالی نے توفیق عطافر مائی اور دوباہرے آکررسول اللہ ﷺ کے دست میارک پر اسلام لا ہے اور آب کی ضدمت ہے واپس جاکرانے اپنے علقد اثر عی اشاعت اسلام لى مقدس خدمت انجام دى ،ان برر كول بيل حصرت ابودر عقاري معينه ،حضرت طفيل بن مرودوى في محفرت الم في محفرت عروه بن مسعود تقفى في الدرانصار كانام نصوصیت سے قابل ذکر ہے ، حضرت ابو ذر غفاری منظان فطرة نیکی کے قبول کرنے کا مادہ . عن تقدادر سول الله ﷺ كى ملاقات سے يملي بند فماز مو يك تق اليك بار حسن القال سے ان کے بھائی حضرت انیس عظمہ مل آئے اور بلٹ کران کو خبر دی کہ "کمہ میں تمہار اایک ام ند بب پیدا مواج جواین آپ کو خداکار سول کبتا ب لوگ اگرچه اس کوشاعر ، کابن اور ساحر ت بیں، لیکن مجھ کو اسکا کلام ان سب سے مخلف معلوم ہوتا ہے" یہ سن کر مفرت ابو ذر غفاری مظید کےول میں بھی شوق پیداموااور محقق کیلئے خود مکہ تشریف لاے ایک دن رات ور سول الله على حفرت ابو بكر على كما ته فك أور خلنه كعبه كاطواف كياه حفرت ابوذر ففاری فظف مجمی وہیں موجود تھے، آپ نمازے فارغ ہوئے توانبوں نے آکراسلامی طریقہ ك موافق ملام كيا،رسول الله على في ان ك محتلف حالات يو محمد اور حفرت ابو يكر عظم ندر خواست کی که آج کی رات مجھے ان کی دعوت کاشرف حاصل مو ،رسول الله ﷺ محمی ساتھ تشریف لے گئے، حضرت ابو بحر رفت نے کھر کادروازہ کھولا، اور طائف کے منتظ پیش كئاس كے بعد وہ دوبارہ آپ كى فدمت بيل حاضر ہوئے، آپ نے فرمايا" مجھے مديندكى ججرت ہ تھم ہواہے، تم میری طرف سے اپنی قوم کو اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ شائد تمباری وجہ سے

اسدالغابه تذكره حفرت عمير ان ومسبث

المدالغاية تذكره حفرت امشركي ومنى الله عنبار

خداان کو نقع پہنچائے اور تمہیں تواب دے "وہ پلٹے تواپ بھائی انیس کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے بخوشی بلاک کہائی کے بعد مال کوہ کل بہ اسلام کیادہ بھی بخوشی حلقہ اسلام میں داخل ہو کیں ، پھر تمام قوم کو اسلام کی طرف بلایا ، نصف لوگ اس وقت مسلمان ہوگئے اور نصف لوگوں نے کہا کہ "رسول اللہ پھلائی کی جمرت کے بعد ہم لوگ اسلام لا کیں گے "چنانچہ جب آپ مدینہ آئے تو دولوگ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے، قبیلہ غفادی کے متصل اسلم کا قبیلہ آباد تھا، دولوگ بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ "یارسول اللہ پھلائی اجس چیز پر ہمارے بھائی اسلام لائے ہیں اس خور ہائی۔

غفار غفرالله لها واسلم سلسها الله ي خداغفار كى مغفرت كردادداسكم كوسلامت د كے۔

حضرت طفیل بن عمره وظائد آپ علی کا خدمت پی حاضر ہوئے تو پہلے جی ہے دل نور
ایمان ہے لبریز تھا، چاہا کہ خودان کے وطن کو دار البحر ت بنے کاشر ف حاصل ہو،اس عرض ہے
عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ آپ ایک محفوظ قلعہ پی پاہ گزین ہونا پیند فرہاتے ہیں ؟ یہ قلعہ
خودان کی قوم کا تھا، لیکن آپ علیہ نے انکار کیا،اس کے دووا پس کے نور جب آپ نے دینہ کی
طرف ہجرت کی تو دہ ایک مہاجر کو ساتھ لے کر مدینہ پس آئے اور شرف ہجرت حاصل کیا گرفتہ مسلم کی دوایت ہے جس نے فی الجملہ یہ ٹابت ہو تاہے کہ ان کے اثر ہے بعض لوگوں
نے اسلام قبول کیا لیکن اسدالغابہ بی ہے کہ دہ آپ چلیہ نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے
اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب آپ چلیہ نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے
بھی قبیلہ دوس کے سر ۲۰ یاای ۸۰ گھر انوں کے ساتھ ہجرت کی جو سب کے سب ان بی کے
اثر ہے مسلمان ہوئے تھے۔

حفرت آئم ﷺ کو ظبور اسلام کی خبر ہوئی تودو محفوں کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجاکہ تحقیق حال کریں ہوودونوں خدمت مبادک میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کو ۔ آست منا کی ۔

ان الله ياسر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكرو البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

خدا،عدل،احسان اور قرابت دارول کے دینے کا تھم کر تاہور فاشی، برائی اور قلم سے منع فرماتاہے خداتم کویہ تعییت کر تاہے، شاید تم سجھواور سوچو۔

منح مسلم كماب لغفهاكل باب من فغناكل افي ذرْ-

ا: ممج مسلم كياب الايمان باب الديك على الدفاتل نفس لا يكفر-

٣: اسدالظابه تذكره حفرت طفيل بن ممرودد ي.

ان لوگوں نے جاکران سے بید واقعہ بیان کیا توانہوں نے تمام قوم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ توں ہے اور ذمائم اخلاق سے روکتا کہا کہ "اے قوم میر گ رائے میں بید پیغیبر مکارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ذمائم اخلاق سے روکتا ہے، تولوگ قبول اسلام میں دم نہ بنو، مر بنو، مقدم ہو، موخر نہ ہو، اس کے بعد تادم مرگ اس کو شش میں مصروف رہے انتقال ہو تواہل و عیال کو تقویٰ اور صلہ رحمی کی وصیت کی۔ '

حضرت عروہ بن مسعود ثقفی عظید ققیف کے سر دار اور ان میں نہایت ہر دلعزیز تھے، رسول اللہ علی نہایت ہر دلعزیز تھے، رسول اللہ علی فردہ طائف سے فارغ ہو کر مدینہ کو پلٹے توانہوں نے راستہ بی میں جاکر اسلام قبول کیا اور وہاں سے آکر اپنے قبیلہ کودعوت اسلام دی ان کواگر چہ اس مقصد میں کامیا بی نہیں ہوئی بلکہ ان کو خود ان کی قوم نے اشاعت اسلام کے جرم میں قبل کردیا، تاہم انہوں نے اپنا مذہبی فرض اداکر دیا۔ بُ

انسار میں اولا چھ محض مکہ میں آئے ہور اسلام قبول کیا، مکہ سے بلٹ کر انہوں نے خود تبلیغ اسلام کا فرض اوا کر ناشر وع کیااور ان کو اس قدر کامیا بی ہوئی کہ انسار کا کوئی گھر کلمہ توحید کی آواز اور سول ﷺ کے ذکر خیر سے نا آشنانہ رہا، دوسر سے سال بارہ آدی آئے اور آپ کے دست مبادک پر بیعت کی، جو بیعت عقب اول کے نام سے مشہور ہے۔ " رسول اللہ ﷺ نے ان کے ماتھ ساتھ حفرت مصعب بن عمیر حظی کو تعلیم قرآن کیلئے کر دیا اور انہوں نے اس خدمت کے ساتھ اشاعت اسلام کا مقدس فرض بھی اوا کیا، چنانچہ ان کی کو ششوں سے بکشرت لوگ مسلمان ہوئے، جن میں انصاد کے گل سر سید حضرت اسید بن حضیر حظینہ اور حضرت سعد بن معاذ حظیم معتدب اضافہ ہوا توانہوں نے ان کے ساتھ معاذ حظیم تجد کی نماز اوا کی۔ "

حضرت معدین معافر عظی اسلام لائے تواہی قبیلہ سے کہاکہ اب جھ پر تم سے بات چیت کر تاحرام ہے، چنانچہ ای روزان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ق

ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے محابہ واللہ جیں جنہوں نے اپنے اپنے قبائل میں اشاعت اسلام کی ، چنانچہ ان کے حالات میں ان کوششوں کا ذکر جابجا آیا ہے۔ مثلاً صاحب اسدالغابہ حضرت قیس بن غربیہ عظمہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

ا المدالغاب مركره حضرت أتهم بن صغيف

اسدالغابه تذكره حضرت عروه بن مسعودً ..

٣٠ - اسدالغابه تذكره حضرت رافع بن الكَّ ومشدا بن حنبل ص ١٣٣٧

٨: المدالغاب مذكره حفرت مصعب بن عميرُو تاريخ تميس صفي ١١٥-

نْهِ المدالغابِ تَذَكِّرهِ مَعْرِت سعد بن معادٌّ \_

دعافومه الى الاسلام \_ !
ا في قوم كواسلام كى دعوت دى ـ
ا في قوم كواسلام كى دعوت دى ـ
حضرت قيس بن يزيد خفية كح حالات مِن تحرير فرمات مِن ـ
فلدعا فومه الى الاسلام فاسلموا ـ
انهوں نے اپنی قوم كواسلام كى دعوت دى اور وہ مسلمان : و گئے ـ
حضرت قیس بن نشید رفتین اسلمی كے تذكرہ ش كلھتے ہیں ـ

اسلم ورجع الى قومه فقال يابنى سليم سمعت ترجمة الروم و فارس واشعار العرب والكهان ومقاول حمير وما كلام محمد يشبه من كلامهم فاطيعونى فى محمد فانكم اخواله

وداسلام ااکر بلنے تو کہا کہ اے بنوسلیم میں نے روم وفارس کے تراجم اور عرب اور کھان اور حمیر کے بہادروں کے اشعار سے لیکن محمد کا کلام الن سب سے الگ ہے، پس محمد علی کے معاطم میں میری اطاعت کروکیونکہ تم ان کے ماموں ہو۔

فتح مکہ کے بعد اس سلسلہ کو اور ترقی جو لی اور نتمام قبائل کے سر داروں نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا، چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

ان مكة لما فتحت بادرت العرب باسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبراها يسلمو او يتعلموا و يرجعو الى قومهم فيدعوهم الى الاسلام

فتح کمد کے بعد تمام عرب نے اسلام کی طرف نبایت تیزی ہے قدم بر ملاء ہر قبیلدا پنے سر داروں کو بعیجا تھاکہ جاکر اسلام لائیں اور تعلیم دین حاصل کر کے پلیس تواپی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔

اس بناء پر تمام قبائل کااسلام ان سر داروں کے اسلام اور تبلیغ و عوت پر موقوف تھا۔
ابوداؤد میں ہے کہ قبیلہ بهدان نے حضرت عامر بن شہر دیائی، کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جیجا کہ جو تمباری رائے قرار پائے ،اس کو بم سب منظور کرلیں گے ،وہ آپ کی خدمت میں حاضر بوکر اسلام لائے اوران کے بعدان کا تمام قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ '

ایک صحافی کسی چشمے کے مالک تھے جب ان تک دعوت اسلام پینی توانہوں نے اپنی قوم کو اسلام لائے کیا تھا نہوں نے اپنی قوم کو اسلام لائے کیا ہے ہواوگ اسلام کا حقیقی معاوضہ نہ تھا، چنانچہ جب وہ لوگ اسلام میں پختہ ہو گئے توانہوں نے اونٹوں کو واپس لینا چاہاور مشورہ کیلئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو جمیجا، آپ پیلا نے فرملیان کو واپس لینے یانہ لینے کا اختیار ہے۔ آ

ا: فتح الباري جلد ١٥ سفح ٢٥٣ ـ ٢: ابوداؤو كتاب الخراج باب في علم الرخي اليمن ..
 ٣: ابوداؤ د كتاب الخراج بالعرافة ..

جن لوگوں کو خور سول اللہ ﷺ نے اشاعت اسلام کیلئے بھیجان کے نام رجال وسیر کی کتابوں میں بکشرت ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔

حضرت الک بن مراره الربادی منظف مدانبوں نے عک اور ذی خیوان کود عوت اسلام دی اور اس کے ساتھ ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت احف بن قیس ﷺ سے رسول اللہ ﷺ نے ان کو قبیلہ بنولیٹ کی تبلیغ و بدایت کیلئے جمیحلہ

حفرت عبدالله بن عویجة الجلی ﷺ سآپ ﷺ فان کو قبیله بی عادث کے ا پاس جیجاد

حضرت محیصہ بن مسعود ﷺ نے ان کوالل فدک کی اور شادو ہدایت کیلئے بھیجالہ

منعلق خودان کی قوم کی تبلیغ عضرت مسعود بن وائل ﷺ نے ان کے متعلق خودان کی قوم کی تبلیغ دیدایت فرمائی۔

حضرت عمرو بن العاص ﷺ سان کی نانهال قبیله بلی یس تھی جو بدوؤں کا ایک قبیله باور اس تعلق سے بدوان سے مانوس تھے آپ ﷺ نے ان کو بدوں کی تبلیغ و ہدایت کیلئے نتخف فرملید

حفرت مالک بن احمر عظی مسسید اسلام لائے اور خود در خواست کی کہ مجھے ایک فرمان لکھ دیاجائے کہ اس کے ذریعے میں اٹی قوم کودعوت اسلام دوں۔

حضرت ابوزید انساری دیا ہے۔ آپ کی نے ان کے ذریعہ سے عبیدوجعفر کو دعوت اسلام دی۔ دودونوں اسلام لائے اور وہاں کی تمام عرب کودعوت اسلام دی جس کوسب نے بخوشی قبول کیا۔

حضرت علاء بن عبید الله الحضر می رہے ۔ ۔ ۔ ۔ آپ ﷺ نے انکو بحرین میں بھیجاکہ دہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور منذر بن سادی اور سینجت کے نام خصوصیت کے ساتھ خط دیا۔ وہدونوں مسلمان ہو گئے اور انکے اثر سے دہاں کے تمام عرب اور بعض تجم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت وہر بن نجنس کلی رہے ۔ ۔ ۔ آپ ﷺ نے ان کو یمن میں بھیجاوہ نعمان بن برزخ کی صاحبز اویوں کے یہاں اور دہ سب مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیروز ویلی اور مرکزد کو پیغا اور اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ا

<sup>:</sup> یہ مختصر فہرست اسد الغابہ اور فقرع المبلدان ہے تیار کی می ہے۔ ابوداؤد کتاب الخراج میں مجمی ان بزر کو سے نام منے ہیں آگر ر جال کی کتابوں کا سننسار کیاجائے توایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے۔

وعظ دیند الرشاد و بدایت اور تبلغ ودعوت کے علاوہ صحابر کرام علی کے سن اخلاق کی خاموش زبان نے بھی بعض قبائل کواسلام کی طرف ائل کیااور وہ لوگ بطنیب خاطر مسلمان ہوئے۔ ایک غروہ میں صحابہ کرام واللہ پیاس سے بے تاب ،و کرپائی کی تلاش میں نکلے تو کسن اتفاق سے ایک عورت ال كن جيك ساته يال كامشكيزه تعا، صحابه على اس كور سول الله على كن خدمت يل الم اور آپ ى كاجلات بانى كواستعلى كيار اگرچه آپ ي خاى دقت اسكوپانى كامعادضه ولوادیاتا ہم محابہ کرام مزان پراس کے احسان کابیا اڑتھا کہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس یاں حملہ کرتے تھے تو خاص اسکے گھرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔اس براس منت پذیری کابیا اڑ ہوا كداس نے اپنے تمام خاندان كو قبول اسلام پر آمادہ كيااور وہ سب حسب مسلمان ہو مجئے \_

صحابہ کرام ك يدوه مساعى جيلہ تھے جن ك اڑے متعدد قبائل فياسلام قبول کیا۔ لیکن ان قبائل کے علاوہ اور بھی متفرق لوگ ہیں جو صحابہ کرام دی کے ذریعہ سے اسلام لائے، حضرت ام حکیم بنت الحارث رصى الله عنها كى شاوى عكرمه بن الى جہل را الله عنها كى شاوى عكرمه بن الى جہل و فی تقی، وہ خود فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر بھاگ کر نیمن میں علے آئے . حضرت ام عليم وفظية في يمن كاسفر كيااوران كود عوت اسلام دى وه مسلمان موكررسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو نے تو آپ ان کود کھ کرخوشی سے اچھل پڑے، بدن پر چادر تک نہ تقی، لیکن ان سے ای حالت میں بیعت لید ا

حفرت ابوطلحه عظ في عالت كفريس حفرت إم سليم رضى الله عنها سے نكاح كرنا عالم اللي انبول نے كماكم تم كافر مواور يس مسلمان مول نكاح كيو كر موسكا بي ؟اگراسلام قبول کراو تووی میرامبر ہوگااس کے سواتم سے پچھ نا مانگوں کی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو سے اور اسلام بى ان كامبر قرار بلا-

حضرت جبار سلمی و ان نے حالت کفریس شہدائے بیر معونہ میں ہے ایک قاری کو نیزہ باراتوانہوں نے زخم کھانے کے ساتھ تی نہایت موٹر کیچ میں کہا۔

غداكي فتم مين كامياب بوا\_

حفرت جبار معيند كو تعجب بواكه من في توان كو قتل كرديا آخران كوكامياني كو تكربوني؟ بحد کومعلوم ہواکہ محابہ کرام 🐞 شہادت بی کوائی کامیانی سیجھتے تھے چنانچدا ی اثرے انہوں فاسلام قول كرابيدي

بخدی کآب النسل باب اصعید الطیب و ضوء المسلم. مؤطاله ممالک کآب النکاح المثر ک فا اسلم سد ذوجه قبله.

۳: اسدالغابه تذکروحفزت جبارین سلمیٰ۔ اسدالغابه مذكره حضرت زيد بن سهل بن اسود

حضرت ابوہر روہ کھا، اگر چہ خود مشرف بد اسلام ہو بچے تھے لیکن ان کی ماں کافرہ تھیں اس لئے ان کو ہرابر وعوت اسلام ویتے رہتے تھے۔ ایک روز ان کو اسلام کی ترغیب دی تو انہوں نے رسول اللہ بھا کو ہرا ہمالا کہا، ان کو پہ کیو کر گوارا ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ بھا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بھا میر کی مال کیلئے وعائے ہدایت فرمائے، آپ بھا ایک خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بھا میر کی مال کو بدایت وے ، پلٹے تو دیکھا کہ دروازہ بندہ اور پائی کر نے کی آواز آری ہے، ان کی مال نے باؤں کی آبٹ پائی تو کہا" ابوہر روہ آگے نہ براحو۔ "نہا وحور کو فور آکٹرے بہن کر دروازہ کھولا اور کلمہ تو حید برخوا، حضرت ابوہر روہ دی کو اس قدر مست میں حاضر ہو ہے اور کہا کہ خدائے آپ مست میں حاضر ہو ہے اور کہا کہ خدائے آپ مسرت ہوئی کہ ذرائے آپ میل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدائے آپ میل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدائے آپ میل کی دروازہ کو اس کی دروائی کر کی دروائی کہا کہ خدائے آپ میل کی دروائی کی دروائی کہا کہ خدائے آپ بھا کی دروائی کی دروائی کہ دروائی کی دروائی کی دروائی کو دروائی کو دروائی کو دروائی کی دروائی کو دروائی کو دروائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدائے آپ بھا کی دروائی کو دروائی کو دروائی کو دروائی کو دروائی کو دروائی کی دروائی کو دروائی کی کو دروائی کو دروائی کو دروائی کو دروائی کی دروائی کی دروائی کو دروائی

لنا حول من بين ظير و خادم تهارا قبيل بمارا نوكر تما، عورتين داير اور مرد فاوم تنے

آپ ﷺ نے یہ ساتو فرمایا کہ "اے بنودارم کے بھائی (اقرع کا تبیلہ تھا) بب کہ تمام اوگ اس کی جو اس کی او تازہ کرانے کی ضرورت نہ تھی ان او گوں پراس کا سخت اثر ہوا، اس جملہ معترف ہے بعد حضرت حسان بن ثابت عظمہ نے بھر اپنا تھیدہ پڑھ ناشروع کیا۔ آخر کارا قرع بول اٹھا کہ "خداجانے کیابات ہے کہ ان کا فطیب ہمارے فطیب ہے اور ان کا شاع ہمارے شاع سے بہتر ثابت ہوا ہے کہہ کر آپ ﷺ کے قریب آیااور کلمہ توحید پڑھ کر شاع ہمارے شاع سے بہتر ثابت ہوا ہے کہہ کر آپ ﷺ کے قریب آیااور کلمہ توحید پڑھ کر

و مسلم آ النوائل من فوائل العبر مرقال وي

مسلمان ہو گیا۔

ضلفائے راشدین بی کے زمانے بیل اور بھی کثرت سے اسلام پھیلا، حضرت ابو بکر ہوئے۔

کے عبد خلافت بیل بنی بن حارثہ شیبانی ایک نہا ہے شہور اور بہادر شخص تھاجو خود بخود مسلمان ہو
گیااور اسکے ساتھ اس کی قوم کے بہت ہے لوگ بھی اسلام لائے دہ پہلے عراق بیل عار تھری کیا
کر تاتھا، اب وہ خود حضرت ابو بکر رہ ہے، کی خدمت میں حاضر ہوااور در خواست کی کہ میری قوم
کے جولوگ مسلمان ہوگئے ہیں مجھ کوان کا امیر العسکر مقرر فرماد ہجئے ان کے ذریعہ سے ایرانیوں
پر حملہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر رہ کھی سے اس کوا یک اجازت نامہ لکھ دیا۔ وہ دہاں ہے جال کر
متام خفان میں آیااور بقیہ قوم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔

\*\*

حضرت عمر ﷺ عبد خلافت میں فوجات کے ساتھ اور بھی وسعت اسلام کی ساتھ اور بھی وسعت اسلام کی اشاعت ہوئی، جب جنگ قادسیہ میں ستم ہارائیا تواس کے ساتھ ویلم کی جو چار ہزار منتخب فوج سے ہوں خسر و پر ویز کی ہاؤی گار ڈ ہونے کی وجہ سے چند شہنشاہ کے لقب سے مستاز تھی کل کی کل مسلمان ہوگئی اور مسلمان ہونے کے بعد مدائن اور جلولاء کے معرکہ میں نمایاں حصہ لیا۔ تاہ سیہ کی جنگ میں ضخم، مسلم، رافع اور عشعق بھی اپنے تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انہی کی جنگ میں شخم، مسلمان ہوئے اور انہی کی جنگ میں شخم، مسلمان ہوئے ویر عشعق بھی اپنے تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے ویر بید جب جے مشورے سے مسلمان ہوگئے۔ فورین پر فقع ہوال آباد تھی کل کی کل مسلمان ہوگئے۔ فورین پر مسلمان ہوگئے۔ فوری

۔ بیاہ اسواری پردگرد کے مقد متہ الحیش کا ایک براافسر تھا، پردگرد جب اصفہان کوروانہ ہواتو سیاہ کو تین سوسواروں کے ساتھ جن میں ستر سر دار تھے اصطحر کی طرف روانہ کیااور حکم دیا کہ ہر شہر سے اپنے ساتھ سپائی منتخب کر کے لیتا چلے وہ اصطحر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موی اشعری حقید نے ساتھ سپائی منتخب کر کے لیتا چلے وہ اصطحر نے سیاہ کو سوئن بھیج دیا، وہ جب فتح اسم کی حقوم اس سلطنت پر ہوگیا توسیاہ نے تمام سر داروں کو جمع کر کے کہا کہ "ہم پہلے بی کہتے تھے کہ یہ قوم اس سلطنت پر غالب ہو جائے گی اور اصطحر کے محل ان کے محور وں کے اصطبل بن جائیں مے۔ اب بہتر یہی کے کہ ہم لوگ ان کے خد ہب میں دوخل ہوجائیں، چنانچہ وہ سب کے سب چند شر اکتا پر

ا: اسدالغابه تذكره معنرت اقرع بن حابس .

ا فتون البلدان صغه ۲۵۰ ـ

<sup>:</sup> فقرح البلدان صفحہ ۲۸۹ طبری صفحہ ۲۲۲۱ میں ہے کہ ان میں پچھ لوگ جنگ سے پہلے اور پچھ جنگ کے بعثہ سلمان ہو کر شر یک جنگ ہوئے اور انکوہال فنیمت سے حصہ دیا کہادور دو دو ہزار کا د فیلید مقرر ہولہ بر طبع معلق موجود میں میں فتر جوال اور صفحہ موجود ہوں میں اور جوال اور صفحہ میں ا

مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ سیا، بچہ ، زط اور اند غار نے بھی جو ہندوستانی قومیں تھیں اسلام قبول کر اہلائے

جلولاء کی فتح کے بعد اس اطراف کے تمام بڑے بڑے رؤسامثلاً جمیل ابن بھیموری بسطام بن ترسی، رفیل ادر فیروز مسلمان ہو گئے۔ ؟

تستر کا محاصرہ ہوا تو ہر مزان نے اطاعت قبول کرلی اور حضرت ابو موی اشعری حظیته فیاس کو حضرت عمر حظیته کی خدمت میں بھیج دیااور ووان کی خدمت میں بھیج کے اس کو حضرت عمر حظیته کے خدمیت ابو موی اشعری حظیته نے جند بیار بورکار خ کیا تو وہاں سے بھیراوگ کر کلبانیہ چلے گئے ، حضرت ابو موی اشعری حظیته نے رہے بن زیاد کوان کے بحد اس کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کر لیا، وہاں کے اساورہ نے لیان طلب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کر لیا، وہاں کے اساورہ نے لیان طلب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کر لیا، وہاں کے اساورہ نے لیان طلب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کر ایا ، وہاں کے اساورہ نے لیان طلب کیا اور انہوں نے کے بعد سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

یہ دہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ دائرہ اسلام ہیں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں ہیں اور بھی بہت ہے نو مسلمول کے نام ملتے ہیں،جو متفرق طور پر اسلام لائے، فتوح البلدان میں ہے کہ ایک محتص حضرت عمر رہائت کی خدمت ہیں حاضر ہوااور کہاکہ ہیں مسلمان ہوگیاہوں میر اخراج معاف کرد تیجئے۔ ؟

تسترکی جنگ میں حضرت ابو موئ اشعری طاف کے پاس ایک مجمی نے آکر امان طلب کی اور مسلمان ہوگیا۔ <sup>6</sup>

روزبہ بن برز چمبر بن ساسان امرانی فوج کا ایک انسر تھاجور ومیوں ہے مل گیا تھا، لیکن اس کو رومیوں ہے مل گیا تھا، لیکن اس کو رومیوں پر اعتاد نہیں تھا، بلآخر حضرت سعد بن مالک عظید نے اس کو ایک خط کے ساتھ حضرت عمر عظید کی خدمت میں جمیعاجس میں اس کے حالات ہے اطلاع وی دوور بار خلافت میں چنج کر مسلمان ہو گیااور حضرت عمر عظید نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ت

د مشق فتح ہوا تو ہاں کاپادری جسکانام اور کون تھا حضرت خالد عظیفہ کے ہاتھ پر اسلام لایا کے حضرت کا محدمت میں حاضر حضرت کعب احبار عظیفہ سفر بیت المقدس میں حضرت عمر عظیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ ^

شر ت بن ہانی شیبانی ایک شخص تھاجس کی لی بی حضرت عمر عظفہ کے ہاتھ پر اسلام لا کی اور

ان فق ح البلدان صفى ١٣ سعى ١٣ فق ح البلدان صفى ١٣ عدم ١٣ الماليدان صفى ١٣ عدم ١٣ عدم

١٠ فوح البلدان صفيه ١٨٩ مع ١٠ فوح البلدان صفي ٢٧٥ م

المرى سني ١٣٥٨ ٢: طبرى سني ١٣٥٨ ١٠

ه: مجم البلدان ذكر قطر وسنان . . ٨: وفاه الوفاء صفحه ٩٠٥ \_ .

حفرت عمر ﷺ نےان دونوں میں تفریق کرادی۔ اِ

مصر اور افریقد میں بھی بکثرت اسلام پھیلا، حضرت عمرو بن العاص عظی نے جب مصر کے بعض قصبات کے لوگوں کو لونڈی غلام بناکر عرب میں بھیجااور وہ فروخت ہو کر عرب میں بھیل گئے تو حضرت عمر عظیمہ نے ان کو ہر جگہ سے بلاکر مصر بھیج دیااور لکھاکہ ان کو اختیار ہے خولواسلام لائیں خولوائے نہ ہب پر قائم رہیں۔

چتانچہ ان بی بلبیب کے دینے والے کل کے کل مسلمان تی ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قید یوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب تمام قیدی اکٹھا کئے گئے تو بیسائیوں کے سامنے ایک ایک قیدی کو لایا گیا اور اس کو عیسائیت پر قائم رہنے یا اسلام قبول کرنے کا افتیار دیا گیا، جب کوئی قیدی اسلام قبول کرتا تھا مسلمان اس زور سے بجبر کا نعرہ المرت تھے کہ کسی شہر کے فتح پر بھی تھیری صدامیں سے غلغلہ انگیزی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اگر وہ بیسائیت پر قائم رہتا تھا تو مسلمانوں کو اس قدر صدمہ ہو تا تھا کہ گویا کوئی آد می خودان کی جماعت سے نکل گیا ہے، بعض واقعات نے اسلام اور عیسائیت کی اس تشکش کو نہایت دلچسپ بنادیا تھا ابوم میمائی تھے، توفیق ایزوی نے اعانت میں ابوم میمائی تھا، جس کے سامنے سے دونوں نہ جب بیش کئے تھے، توفیق ایزوی نے اعانت کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور میمائی قبی موجود تھے۔ انہوں نے نور اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور میمائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس کو اپنی طرف تھینچا اور باہم اس کی گیزے پرنے پرنے ہوئے۔ تا

· دمیاط کی فتح کے بعد جب اسلامی فوجیس آ کے بڑھیں تو بقارہ اور در اوہ سے لے کر عسقلان تک ہر جگد اسلام سیسل گیا۔ ''

شطام مرکاایک مشہور شہر ہے، وہاں کار کیس پہلے بی ہے مسلمانوں کی طرف اکل تھا، جب اسلامی فوجیس و میاط میں پنجیس تو دو ہزار آدمیوں کے ساتھ نکل کر مسلمانوں ہے جاملا اور مسلمان ہو گیا۔ @

ان نو مسلموں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ وہ الگ الگ محلوں میں آباد کرائے گئے، چنانچہ فسطاط میں تین محلے قائم کئے گئے جن میں دو محلے پونائی نو مسلموں کے اور ایک بہودی نو مسلموں کا تھا،اوران کا خاندان اس قدر وسیع تھا کہ ایک آیک معرکہ میں ان کے ہزار ہزار آدمی شریک ہوتے منعے۔ آ

ا: وفاه الوفاء صفحه ۱۲۳ متریزی صفحه ۱۲۱ جلد اول به ۲: متریزی صفحه ۱۸۵ سال ۱۸۰ متریزی صفحه ۱۸۵ سال ۱۸۵ سال ۱۹۸ سال ۱۹۸

حضرت عثان عظف کے عبد خلافت میں کی بہت کچھ اسلام کی اشاعت ہوئی، اسکے زمانے میں جب آذر بانجان والول نے بخاوت کی اور اضعث بن قیس نے اسکو فنج کر کے ایکے ساتھ معاہدہ صلح کیا تو وہاں بہت ہے عرب آباد کراد ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ان لوگوں کی ہمایت وارشاد کا یہ اثر ہواکہ اشعث بن قیس دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی طرف ہے آذر بانجان کے گور نرمقرر ہو کر آئے توان میں اکثر لوگ صلمان ہو کر قر آن مجید پڑھ ہے تھے۔ اُ

ا کیک بار بہت می رومی لو تذیال گر فقار ہو کر آئیں تو حضرت عثمان عثمان عثمان کو وعوت اسلام دی اور ان میں ہے۔ ا

حضرت امیر معاویہ رہ معادیہ رہ معادیہ کے عہد خلافت میں بھی بہت کوگ علقہ مجوش اسلام ہوئے۔ چنانچہ جب انہوں نے افریقد کو فوج روانہ کی تو نافع بن قیس قریش نے جو برقد اور زویلہ کے گور نر تھے اس میں ان برابرہ کو بھی داخل کیا جو اسلام لاچکے تھے، اس فوج گراں کے ساتھ جب نافع نے افریقہ کے شہروں پر حملہ کیا تواو بھی بہت ہے بر بر اسلام لائے، جم البلدان میں ہے۔ واسلم علی یدہ بعلق من البریر وفشافیھم دین الله حتی اتصل ببلاد السودان۔

ان کے ہاتھ پر بہت ہے ہر براسلام لائے اور ان میں خداکادین مجیل میا، بہاں تک کہ سوڈان تک پہنچ کیا۔

غیر تو موں کے علاوہ عرب نے ابتداء ہی ہے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، چنانچ حضرت ابو بکر منظانہ کے عہد خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید منظانہ نے عراق پر حملہ کیا تور بعد و غیرہ کے جو قبائل دہاں آباد تھے سب کے سب مسلمان ہوگئے۔ کے مصرت عمر منظان ہوگئے۔ کے مصرت عمر منظان ہوگئے۔ کے مصرت عمر منظان ہوگئے جو لوگ عیسائیت پر قائم رہ ان میں بھی ایک قبیلہ تنوع کے بہت لوگ مسلمان ہوگئے ،جو لوگ عیسائیت پر قائم رہ ان میں بھی ایک بنا تو سے خان میں بھی ایک ان میں بھی ایک ان میں بھی بہت نے فلیف مبدی کے زمانے میں اسلام قبول کرلیا، قبیلہ سے کے جو نوگ بیباں آباد تھے ان میں بھی بہت ہو گئے اسلام میں شامل ہوگئے ، صلب کے آس پاس جو عرب آباد ہوگئے تھے ای مسلمان شہوں نے پہلے تو جزیہ پر مصالحت کرلی تھی وہ بھی بھی سلمان ہوگئے۔ سلملہ میں انہوں نے پہلے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ آپ ای طرح جب مسلمان شام میں آئے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ آپ ای طرح جب مسلمان شام میں آئے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ آپ ای طرح جب مسلمان شام میں آئے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ آپ ای طرح جب مسلمان شام میں آئے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ آپ ای طرح حسالہ عیں انہوں نے پہلے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ آپ ای طرح ب

<sup>:</sup> نُوْحَ البِلدان صَغْمَ ٢٣٥ ٢: ادب المفردياب خفض المراقد ٣: مَعْمَ البِلدان ذَكر قيروان ٢٠ ١٠ فرح البِلدان صغّه ١٦٢٣ . ٤: فوح البِلدان صغه ١٤٦ ٢: فوح البِلدان صغه ١٤٥ .

تحریت پر حملہ ہوا تو تغنب، ایاد، شمر وغیرہ کے جو قبائل وہاں آباد تھے سب کے سب اسلام لائے اور مسلمانوں نے انہی کی جاسوس سے تھریت کو فتح کیا۔ ا

ابتدائے اسلام سے خلفاء کے زبانے تک جن قوموں اور جن ملکوں ہیں اسلام پھیلا۔ یہ اس کی نبایت ساوہ تاریخ ہے، اب تاریخی حیثیت سے صرف یہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ صحابہ ارام ہی میں اسلام کیو بحر پھیلا ، یہ سے تردیک اس سوال کاجواب بمیث تلوار کی زبان نے دیا ہے، نیکن ہم نے جو واقعات جمع کرویئے ہیں ان ہیں ایک واقعہ بھی ایہا نہیں جس نبان نہیں ایک واقعہ بھی ایہا نہیں جس سے جبر آسانام کی شہادت مبیا کی جسکی عبد نبوت ہی صحابہ کرام ہی دیا ہے مسائی اور ذاتی اسلام کی جو کہی اشاعت بوئی، وو محض ان کے وعظ و پند ، ہدایت وارشاد ، فضائل اخلاق اور ذاتی رسوٹ واقعات کے ساتھ ساتھ ساتھ اسلام نے بھی وسعت و عمو میت حاصل کی لیکن اس زمانہ میں مجمی کی سے تموار کی زبان سے اسلام نے بھی وسعت و عمو میت حاصل کی لیکن اس زمانہ میں بھی کمی سے تموار کی زبان سے کلے نہیں پڑھولا گیا۔

ا) بلکہ چند لو گون نے تو صرف سی ہے جڑ کے فضائل اخلاق کی بناہ پر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ جنگ تاہ سے جس ایک ایرائی کر فقار ہو کر آیا اور مسلمان ہو گیا، اس کو مسلمانوں کی وفاد ارک ، راست بازی اور بھر ردی کا زمان نظر آیا تو ہے ساختہ کہنے لگا کہ "جب تک تم بھی ہے او ساف موجود جی تم خلست نہیں کھا تھے، اب ججھے ایرانیوں سے بچو مطلب نہیں "۔

شطاجو مصر کا ایک بہت بزار کیس تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کاچر جاس کر گروید واسلام ہو گیااور دوہز از آدمیوں کے ساتحد اسلام قبول کرلیا، تاریخ متریزی میں ہے۔

فخرج شطا في الفين من اصحابه والحق بالمسلمين وقد كان قبل ذالك يحب الخير ويميل الى مايسمعه من سير قاهل الاسلام.

شطاہ و ہزار آدمیوں کے ساتھ نگا اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، و پہلے نیکن کو دوست رکھتا تھااور مسلمانوں کے محاس اخلاق کو س کران کی طرف انس تھا۔

الحراج العباد من عباد ةالعباد الى عبادة الله تعالى.

بندوں کو بندوں کی غلامی نے زکال کر ضداکی غلامی ٹیں داخل کر ہا سلام کااصلی مقصد ہے۔ رستم نے بیان کر کہائیکن ایرانیوں نے توار دشیر کی زمانے سے طبقہ سافلہ کے بیٹے متعیین کردینے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دواس دائرے سے نظے تو شرفاء کے حریف بن جائیں گے۔ رفیل ایک شخص ابتداء بی ہے اس گفتگو کو س رہا تھااس پر اسکایہ اثر ہوا کہ رستم چلا گیا تواس نے فور ااسلام قبول کر لیا۔ '

۲) بہت ہے اوگ دعوت و تبلیغ ہے اسلام لائے، مثلاً مثنی بن حادثہ شیبانی کی کل قوم اس کی دعوت ہے اسلام لائی۔ ایک بار بہت ہے روی لونٹمیاں آئیں، حضرت عثمان حظتہ نے ان کو دعوت اسلام لائی۔ ایک بار بہت ہے دو مسلمان ہو تیس۔ قشر بین اور حلب پر حملہ ہوا تو وہاں کے عرب قبائل حضرت ابو عبیدہ حظیہ کی دعوت ہے اسلام اائے۔

جب اشعث بن قیس نے حضرت عثان عظیہ کے عہد خلافت میں آذر بانجان کو فقح کیا تو وہاں امل عرب کی ایک جماعت مقرر کر دی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، چنانچہ اس مقد س جماعت کے اگرے چند ہی دنوں میں بہت ہے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید کی تعلیم ہے بہر ہ اندوز ہو گئے۔

") بہت ہے او گوں نے بطوخ در صافود اسلام قبول کیا، چنانچہ جنگ اسکندر ہیہ کے بعد جب اسر ان جنگ کو اختیار دیا گیا کہ دہ خواہ اسلام قبول کریں خواہ اپنے ند ہب پر قائم رہیں، توان میں بہت سے قیدیوں نے خود بخود اسلام قبول کرلیا۔

ابعض اوگ بے شبہ مغلوب ہو کراسلام لائے لیکن ان کواسلام لانے پر مجبور نہ کیا گیا بلکہ ان کو خود نظر آیا کہ اب ان کی بھلائی ای میں ہے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوجا ہیں۔ چنانچہ جنگ قادسہ میں ستم کے آل کے بعد پرویز کی باؤی گار ڈ فوج نے کہا کہ "ہماری حالت ایر انعوں سے مختلف ہے ،اب ہمارا کوئی ٹھکا تا نہیں، ہم نے ایر انعوں کیلئے کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ اسلنے بہتر یہی ہے کہ ہم سلمانوں کے دین میں داخل ہو کرانے ڈر بعد ہے عزت حاصل کریں۔ نہیاہ اماوادی نے اپنے رفقاء کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا ادبوہ کیا تو کہا کہ "ہم سب اوگ پہلے ہی ہے کہتے تھے کہ یہ لوگ (مسلمان) اس سلطنت پر غالب ہوجائیں گے ادر اصطفر کے محل ان کے کھوڑوں کے اصطبل بن جائیں گے ،اب تم ان کا غلبہ اعلانیہ دیکھے دیے ہو، سوچھ فوران کے دین میں داخل ہوجاؤ۔

أومسلمون كالتكفل

اسلام کی ابتداء نہایت غربت کے ساتھ ہوئی اور اس کے ساتھ وہ ابتداء میں اس قدر مبغوض تھا کہ جو مخض اس کو تبول کرتا تھا،اس کو مجبور ااپنے گھریار ،الل دعیال اور دولت ومال ے کنارہ کش ہوناپڑتا تھا،اس کا لازمی بھیجہ یہ تھا کہ جولوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتے سے ،اسلام بی کو ان کے سدر متی کامتنافل ہوتا پڑتا تھا اس بناوپر آنخضرت پھلائے نے حضرت بلال بھی کو ان خاص خدمت پر مامور کر دیا تھا کہ جو مختاج آئیس قرض لے کر ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کردیں،اس کے بعد جب کہیں ہے مال آتا تو وہ قرض اوا کر دیا جاتا کے لیکن صحابہ بھی کی دائی فیاضیاں بھی بہت کچھ اس کا دخیر میں حصہ لیتی تھیں، بالخصوص حضرت ابو بکر بھی کو اکثر اس کی توفیق ہوتی تھی ان کو تجارتی کاروبار نے نہایت و انتشاد بنادیا تھا اور ان کی دولت کا براحمہ مسلمانوں کی وشکیر کی اور اعانت میں معرف ہوتا تھا،اصابہ میں ہے۔

وعنده اربعون الغافكان يعتق منها ويعول لمسلمين

ان کے پاس چالیس ہزار .... تھے جن سے وہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے اور مسمانوں کا تکفل فرماتے تھے۔

حضرت ام شریک رصی الله عنها ایک نهایت ولت منداور فیاض صحابیه تعیس،اس لئے ان کا گھر گویا مسلمانوں کا مہمان فائد بن گیا تھا، چنانچہ رسول الله بنی نے حضرت فاطمہ بن قیس بنی کوان کے بہای صرف اس بناء پر عدت بسر کرنے کی اجازت نہیں وی کہ ان کے گھر میں مہمانوں کی کثرت ہے پروہ کا انظام نہیں ہو سکتا تھا۔ مصرت درہ رضی الله عنها بنت لہب بھی نهایت فیاض تعیس اور مسلمانوں کو کھاتا کھلایا کرتی تھیں۔ مسلمی بھی تو در سول بنت لہب بھی نہایت فیاض تعیس اور مسلمانوں کو کھاتا کھلایا کرتی تھیں۔ میں بھی بھی تو در سول الله بنت کی طرف متوجہ فرماتے اور صحاب بھی بخوشی ان کا تنگفل فرماتے اور صحاب بھی بخوشی آپ کی فد مت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ بلا نے فرملیان کا بار کون اٹھائے گا، حضرت طلحہ بھی نے کہا تیں " یک مہاجرین میں جو لوگ نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کیلئے آتے تیے، آ تخضرت بھیل ان کو معلم دیتے تھے اور ان کی معاش کے محالے دیتے ، چنانچہ تعلیم قرآن کے عنوان میں ان کی مثالیں آئمیں گی۔ مشافل ہوتے تھے، چنانچہ تعلیم قرآن کے عنوان میں ان کی مثالیں آئمیں گی۔ مشافل ہوتے تھے، چنانچہ تعلیم قرآن کے عنوان میں ان کی مثالیں آئمیں گی۔

ايوداؤد كاب الخراج باب في الامام يقبل بدايا المشركين

السيح مسلم كتّاب أطلاق بأب المطلقة ثلاثالاً نفقة لهاد كتاب القتن واشر الما الساعمة باب في حرد مجاله مبال.
 المساب تذكر ودرة...

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ٠ |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## اقامت دين

رسول الله ﷺ کے عبد مبارک میں عقائدوا عمال کی جوسط قائم ہو چکی تھی، محابہ کرام ﷺ نے نہایت مستعدی وسر گرمی کے ساتھ اس کو قائم رکھا۔ عقائد

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد جب عرب شی ارتدادی عام ہوا چل گئی تو حضرت ابو بحر عظی ارتدادی عام ہوا چل گئی تو حضرت ابو بحر عظی الی پوری طاقت صرف کردی اور ان کے مسائل جمیلہ نے جو نیک نتائج پیدا کئے ، تاریخ میں ان کی تفصیل پڑھ کراعز اف کرناپڑتا ہے کہ ان کے عہد میں اسلام مر کے دوبارہ زندہ ہوااور کلمہ توحید کی صدافا موش ہو کردوبارہ غلغلہ انداز عالم ہوئی۔ حضرت ابو بکر عظی کے علاوہ اللہ تعالی نے اور بھی متعدد صحابہ عظی کو اس نیک خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطافر مائی ، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قعر صلاات سے گرنے سے بچلا۔ چتا نچے جب تمام مکہ عرب کے اس عالمگیر ارتدادی خبروں سے کو نج اٹھا تو حضرت سے بچلا۔ چتا نچے جب تمام مکہ عرب کے اس عالمگیر ارتدادی خبروں سے کو خج اٹھا تو حضرت انہوں نے خصوصیت کے ساتھ قریش کی طرف خطاب کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس کے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ قریش کی طرف خطاب کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس کے در فقد سے میں

ياسعشر قريش لاتكونوا اخرمن اسلم واول من ارتد والله ان هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما الى غروبهما.

اے گروہ قریش بیند ہوکہ تم سب کے اخیر میں تواسلام لاے اور سب پہلے مر قد ہو جاؤ، خدا کی قتم بیددین دہاں تک مجیلے گاجہاں تک چانداور سورج کے طلوع وغروب کی صد ہے۔ اس خطبے کا بیدا ٹر ہواکہ تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہائے

حضرت ثمامہ بن آ نال عظام کیامہ کے رئیس تھے، آپ کے وصال کے بعد اگرچہ تمام میامہ مرتد ہو گیا، لیکن ان کے زیراٹر جولوگ تھے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور وہ تمام الل میامہ کو مسلمہ کی تھلیدے روکتے رہے، لیکن جب ان کے ارشاد ہدایت کاان پر اثر نہ ہوا تو ان ہے الگ ہو کر بجرت کاعزم کر لیا۔ آ

حفزت عبدالله بن سعود عظم نے بھی بہت او کول کواس مراہی سے نجات ولائی،

اسدالغابة تذكره حضرت سميل بن عمرة ١٠٠٠ اسدالغاب تذكره حضرت ثمامه بن آجال ـ

چنانچدایک بار دہ بنو حنفیہ کی مسجد ہے گذرے تو معلوم ہوا کہ بیالوگ مسلمہ کے پیروہیں، سب کو طلب کیااوران ہے تو بہ کروائی، ابن النواحہ نے انکار کیا تو سر بازار اس کی گردن اڑاوی اور فرمایا جو شخص اس عبرت انگیز منظر کودیکھنا جاہے وہ بازار ہیں جاکر دیکھ سکتا ہے۔

نماز

فلفاء نے نماز کی تمام بزئیات و خصوصیات کے قائم رکھنے کیلئے جو انظلات کے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا) حضرت عمر منظن نے تمام عمال کے نام ایک فرمان لکھا، جس میں نماز کے او قات کی تفصیل فرمانی اوران کی پابندی کی طرف توجہ و لائی اس فرمان کے ابتدائی الفاظیہ ہیں۔ ان هم امر کم عندی الصلو قفمن حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضبعها فهو لما سواها اضیعہ۔

میرے نزدیک تمہاراسب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس مخف نے اس کی محافظت کی، اس نے اپنے دین کی محافظت کی ادر جس مخف نے اس کو ضائع کر دیادہ اس کے سوااور چیز وں کو بھی ضائع کرے گا۔

اخیر میں نماز عشاء کاوقت لکھا تواس کے ساتھ سے نقرے لکھے۔

فمن نام فلانامت عینه فمن نام فلانامت عینه فمن نام فلانامت عینه یه و فقی بغیر نماز عشاء پر هے ہوئے سومیا آواس کی آگھ نہ سوئے مدسوئے شسوئے۔

") حفزت عمر رفظه جماعت کی پابندی کا نهایت خیال رکھتے تھے،ایک دن سلیمان بن افی خیشہ خیات کو نماز میج کی جماعت میں نہیں دیکھا تو ان کے کمر کے اور پوچھا کہ جس نے ان کو نماز میج میں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ وہ تبجد کی نماز پڑھتے پڑھتے سو کئے اور میج کی آ کھی نہ کھی، پولے۔ "جمعے شہادت و تا ہوں کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز رات بحرکی نماز سے زیادہ جمعے میں سے " بحد سے " ع

ابوداؤد كتاب الجباد باب في الرسل- ١٠ مؤطانام الك كتاب وقوت الصلوة-

٣: مؤطالام مالک تآب الصلوة باب العمل في عسل يوم الجمعد.
 ٥: مؤطالام الک تآب الصلوة باب اجاء في العتية والصحيد.

حضرت سعید بن پر ہوع ﷺ ایک صحالی تھے جن کی آئکھیں جاتی رہی تھیں، حضرت عمر ٢) جن او قات من نماز منوع إن من الركوئي نمازير هنا تقاتواس كوسر اوية تص

 ۵) حفرت عمر دیجانه صف کی بمواری کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ خاص اس فرض کیلئے متعدد الشخاص مقرد كرديئ يتح، جن كاكام صرف صف كوسيدها كرنا تغار

حضرت عثمان ﷺ کے عبد میں بھی اس تتم کے انتخاص مقرر تتھے۔ ا

 ۲) نماز مفروضه کی امامت اگر چه خود خلفا، کرتے تھے، لیکن تراوع کی امامت کیلئے حضرت عمر كى ترادت كيلية الك مشقل امام مقرر فرمايا تفاجن كانام سليمان بن الى ضيمه عليه تفاليكن حضرت عثان چنجه نے مروول اور اور اول کی ایک مشترک جماعت قائم کی اور حضرت سليمان بن إلى خشيمه عظمه كودونول كالمام مقمرر فرمايا-البيته ميه انتظام تعاكد جماعت بوجائے کے بعد جب مر : مسجد سے 'کل جائے تھے تو عور توں کو ٹکلنے کی اجاز ہے ، کی جاتی تھی۔ آ

ز کون

اسلام کے ادکان خمسہ میں زکو قالیک نبایت ضروری رکن ہے، لیکن حضرت ابو بکر عظمہ کے عبد خلافت میں ارتداد کی و باء عام پھیلی او متعدر قبائل نے زکو قادینام و قوف کر دیا،اس موقع يراكر انبول في استون كونه تفاها و تا واسلام كاليركن اعظم قائم ندر بتا اليكن انبول فيان او گوں کے ساتھ جہاد کی تیاریاں شروع کردیں،اگرچہ حضرت ممر ﷺ نےاول اول اس اختلاف كيااور كباككم كويول ي كيوتكرجباد كياجاسكتان الكين حضرت ابو بكر عظه ف فرمايا و اللُّه لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوَّة فان الزكوَّة حق المال والله لو منعوني عقالا كانؤ ايودونه الي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على متعه\_

خداکی قتم جواوگ نماز اور ز کوہ میں آخریق کریں کے میں ان سے جہاد کروں کا کیونکہ ز كؤة مال كاحل بالروه ايك بحرى كابچه بهى جورسول الله الله واسية تقروك ر تھیں کے تو یس اس کے رو کئے بران سے جہاد کروں گا۔

بلاً خر حضرت عمر وربي كو بھي العراض كرنايزاكد انبول في جو بجو كياحق تفا- ٥

مؤطالهم مالك تناب الصلوة باب الني عن الصلوة بعد أصبح والعصر \_

طبر ي صفّحه ٢٤٢٣ - ٣: ^ مؤطاله مألك تمّاب الصلوّة إب اجاء في اتصوية الصنوف.

طبقات ابن معد تذكره عليمان بن الى نشيه ...

ابوداؤد بخاري كمّاب الزكوق.

3

خلفائے راشدین نے حج اور مناسک حج کو نہایت مستعدی کے ساتھ قائم رکھا، بیت الحرام اگرچہ خود مکہ میں تھالیکن خود اہل مکہ میں حج کاوہ ذوق د شوق نہیں پلیا ہا تا تھا، جس کے نشہ میں باہر دالے مدہو شانہ آتے تھے۔

ایک بار حضرت عمر دیشی نے بیہ صالت دیکھی تواہل کمہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا "اے اہل کہ بید کیاہے کہ لوگ پراگندہ مو آتے ہیں اور تمہارے سر پر تیل پڑا ہواہے، جب پہلی کا جاند دیکھو توفور اور امرام باندھ لوگ ہے۔

جب مج كازمانه آتا توخود قافله سالار جوت اور تمام لو كون كومناسك مج كى تعليم فرمات، موطاءامام الك بين هــــ

ان عمر بن المخطاب خطب الناس بعرف وعلمهم امرالحج \_ علم محمد من الحج حرات عمر بن الخطاب نے عرفی میں خطبہ ویااور لوگوں کو سائل فی تعلیم اور کہ حصام منا فی حقبہ کے زمانے میں بہت تو گوں کو اس خد مت پر ما مور فرماہ ہے تھے کہ حاجیوں کو مقام منا علی عقبہ کے ای طرف تخسیم جانا مناسک فیج میں محسوب نہ تھا۔ عمر ولوگ ادکام مج کی خلاف ورزی کرتے ،ان پر عموماً کرفت فرماتے ،ایک بار حضرت طلح بن مبیداللہ وظیف نے حالت احرام میں تکمین کیئرے پہنے تھے ، حضرت عمر وظیف کی تگاہ پڑی تو فرمایا "آب لوگ و نیا کی کے حالت احرام میں تکمین کیئرے پہنے تھے ،اس قسم کا کوئی کیڑا ہر گزنہ پہنو ہے احرام میں طلحہ بن عبید اللہ ویکھ احداد تاریخ کا کہ اس

روزه

كوخود كيز كروايس لائے. <sup>ق</sup>

روزوائیک نہایت خشک اور بر آب ورنگ عبادت بر الکین عضرت عمر طیفی نے اس یو نہایت شاند اد اور بارونق بنادیا ، تراوش کا خاص اجتمام کیااور اس کو باجماعت کرویا۔ مسجدوں میں روشنی کروائی اور روزو داروں کے روز پنے مقرر کئے، جس لی مقدار ایک درہم روزائد

ا یک بارایک تحض طواف رخصت کئے بغیر جاا گیا ،حضرت عمر دیچہ، کومعلوم ہوا تواس

ا - موطأ تباب الحج باب الإلى إلى مايه و "من غير جميه

٣٠ - " فوطاله مركب كمّاب إلى باب الزفاضة م

الص موناله محمر الناب أنَّى بآب ألتون بنه ابيل من .

<sup>\*\* \*</sup> و صادام ، لك أنب الحج بالبيش الثابات المصرعة في الدح برام. \* فوظا لا مهالك كماب الحج باب و الرالبالبيت.

تھی، حضرت عثمان ﷺ نے ترتی دیکر اس مقدار کودو گنا کردیا۔ اُتن حرمضان میں جو رونق و شان نظر آتی ہے دو صحابہ کرام ﷺ ہی کے فیض و برکت کا نتیجہ ہے۔

تح يم دينه

رسول الله ﷺ نے مدینہ کو حرم قرار دیاتھا ، یعنی صدود مدینہ کے اندر جانور ، در خت اور کسال اللہ علیہ نظر اللہ علی اللہ علیہ بندات کساس بالکل محفوظ تھے اور ان کو کوئی محفس ہاتھ خبیں نگاسکا تھا، سحابہ کرام ﷺ اگرچہ بندات خود اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے ، تاہم حضرت عمر نے اس کی تکرانی کیلئے ایک خاص عامل مقرر کردیاتھا، تاکہ مجاءایمان کاادب واحترم ہمیشہ قائم رہے۔

### نكاح وطلاق

تکان وطلاق کے تمام شرائطاو دکام کو سحابہ کرام رہیں نے نمبایت تختی کے ساتھ تا تخم رکھا اور اس کی پابندی کرائی، لیام عدت میں نکاح حرام ہے، لیکن ایک عورت نے لیام عدت ہی میں نکاح کرلیا۔ حضرت عمر رہیں، کو خبر ہوئی تو میاں بیوی دونوں کو سز اوی۔ کے

جو عور تیں بوہ ہو جائیں ،ان کیلئے قبل انقضائے عدت گرے لکٹانا جائزہے، حضرت عمر دیا ہے اس تختی کے ساتھ اس تکم کی پابندی کرواتے تھے کہ اس سم کی عور توں کو ج کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ "

نکاح متعد اگرچہ خود رسول اللہ ﷺ بی کے زمانے بی حرام ہوچکا تھا تاہم حضرت عمر حیاء کے عہد میں شدت کے ساتھ اس کی روک ٹوک کی گئی ،ایک باران کو معلوم ہواکہ کسی شخص نے ایک لونڈی کے ساتھ متعد کیا ،گھبر اگر اٹھے اور جادر تکسیٹے ہوئے پنچے اور فرمایا کہ " یہ متعد ہے۔ اگر میں نے پہلے سے اس کا اعلان کیا ہو تا تواس شخص کو سنگسار کرتا "۔ "

غرض احادیث کی کتابوں میں عبادات و معالمات کے سینکووں ادکام اس قتم کے موجود میں کہ اگر سحابہ کرام معالم نین کے استحکام بقاء میں کچھ بھی مدانت کی ہوتی تو تمام معالم دین مث گئے ہوتے اور آج جو حالت قائم ہے وہ آج سے بہت پہلے قائم ہو چکی ہوتی۔

# جمع وترتيب قرآن

اسلام کا قیام وبقاء تمام تر آن مجید کے قیام وبقاء پر موقوف ب. رسول اللہ ﷺ کے عبد

<sup>:</sup> طبری سنی ۱۲۸۳۳

<sup>. -</sup> مؤطأ تماب الأكال باب جامع مال يجوز من الأكابي. المع مؤطأ تماب اطلاق باب منام التوثى عشباز وجبالى يعباحتى تحل.

٥: ووطأ تناب الركان بأب نكان الهدر

مبارک میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ اگر چہ الگ الگ سور توں میں لکھ لی جاتی تھیں، لیکن قر آن مجید منظم شکل میں مرتب نہیں ہوا تھا۔ ک

حضرت ابو بحر وظا کے جہد ظلافت میں جب غزدہ کیامہ پیش بو آیااور اس میں بہت سے حفاظ قر آن شہید ہوئے تو حضرت عمر وظا کو قر آن مجید کے جما و تر تیب کی طرف خاص توجہ ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بحر وظا کے محد من میں عرض کیا کہ اگر اس طرح حفاظ قر آن لڑا بُوں میں شہید ہوئے تو قر آن مجید کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا،اس لئے میر ی رائے ہے کہ آپ جمع و تر تیب قر آن کا حکم صاور فرمائے، لیکن چو نکہ بیا یک فی بات تھی، بینی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے عبد مبارک میں سے کام نہیں ہواتھا،اس لئے اول اول حضرت ابو بحر وظا نے تامل کیا، لیکن بالآ فر حضرت عمر وظا نے تامل کیا، لیکن بالآ فر حضرت عمر وظا نے تو مبارک میں کا تب و حی شے طلب فرملیااور بیا خدمت نابت و منافق کی ،اول اول افرانبوں نے جمہد مبارک میں کا تب و حی شے طلب فرملیااور بیا خدمت اس سے متعلق کی ،اول اول افرانبوں نے بھی اس جدید کام کے شر و حاکر نے میں تامل کیا ،لیکن بعد کو حضرت ابو بحر وظاف کو بھی کھول دیا اور انہوں نے اس بعد کو کو خر ت ابو بحر وظاف کیا ،لیکن خود ہو کہ کی جا تیں جو کسی ہو کسی ہو کہ جس مبارک کیا ہو کہ کہ خطرت ابو بحر حضرت ابو بحر حضورت ابو بحر حضرت زید بن ثابت وظاف نے اس مور و براہ کی آخری آخوں کے کسے میں تامل کیا کیو نکہ وہ محضرت زید بن ثابت وظاف نے اپنی خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت وظاف کیا نکو کی مقالہ مورود تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت وظاف کیا آگول موجود ہے کہ کا تو کی موجود نہ تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت وظاف کیا آگول موجود ہے کہ کا تھی موجود نہ تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت وظاف کیا تول موجود ہے۔

فتبعت القرآن ا- معه من العسب واللحاف وصدو رائر حال میں نے قرآن مجید کی جبتج کی اور تھجور کی چھال وغیر داور سحابہ کرام ﷺ کے سینول ہے اس کو جمع کیا۔

بہر حال تر آن مجید کی جمع ور تیب میں نہایت تعبت واحتیاط ہے کام لیا گیا۔ حضرت ابو بکر عظم ہے کہ دروازے پر عظم ہے دروازے پر بیٹھ ہا در حضرت زید بن ثابت ہے کہ وحکم دیا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ ہا کہ میں اور جولوگ قر آن مجید کی آیتوں کو پیش کریں وہ جب تک دو گولوند لا کیں وہ تبول ندکی جا تھی۔ کا ساتھ عمل ہوا، چنا نچ ایک فخص نے حضرت عمر ہے کہ کا خدمت میں آیت رجم پیش کی تو چو نکداس کا کوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا کا اسکے خدمت میں آیت رجم پیش کی تو چو نکداس کا کوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا کے اسکے برابر قرار دیا تھا۔ اس کے دو قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط کی شہادت کو دو فخصوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ اس کے دو قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط

ا فخ البارى جلد ٩ صفى ١١ و ٢: فخ البارى جلد ٩ صفى ١٠ القال صفى ١٠ القال صفى ١٠ ا

کے ساتھ تمام آیتیں جمع ہو کرالگ الگ سور توں میں کاغذ پر لکھ لی گئیں ، کیکن اس مجموعہ میں سورت کی تر شیب کالحاظ نہیں اُر کھا گیا۔

یہ مجموعہ حضرت ابو بکر رہ ہے۔ کے پاس محفوظ رہا،جب ان کی وفات ہو کی تو حضرت عمر رہا ہے۔ ان کی وفات ہو کی تو حضرت عمر رہا اللہ علما نے اس کو محفوظ رکھا۔

حضرت عثمان عظم کے عبد خلافت میں قرآن مجید کی قرات میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت حذیف بن یمان عظم نے ان کواس طرف توجہ ولائی اور کہا کہ قبل اس کے کہ یہود و نساری کی طرح یہ امت اپنی کتاب میں اختلاف کرے آب اس کا قداد ک فرمائیے، انہوں نے حضرت حقصہ رسی الله عنها کے یہاں ہے اس مجموعہ کو متکوالیا اور حضرت زیر بن فابت عظم ، حضرت معید بن العاص عظم اور حضرت زیر بن فابت عظم ، حضرت معید بن العاص عظم اور حضرت عبدالر تمان بن مارت بن بشام عظم کو تھم دیا کہ اس کو قریش کی زبان میں لکھیں۔ ان لوگوں نے اب مور توں میں بھی تر تیب تقائم کی، اس طرح جب قرآن مجید کے چند مجموعے تیار ہو بھی تو مضرت مفصہ رسی الله عنها کا مصحف واپس کر دیا اور تمام صوبوں میں اس کا ایک ایک نی دوانہ فرمایا، صحیح بخاری میں ان مصاحف کی تعداد یک و دید میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ نہ کور بیں، ایک روایت میں ہے کہ ان کی تعداد سات تھی، ایک کو مدید میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ نہ کو کر بیں، ایک روایت میں ہوتی ہے۔ کہ ان کی تعداد سات تھی، ایک کو مدید میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ نہ کو کہ دید میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ نہ کو کہ دید میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ نہ کو کہ دین میں معلوم ہوتی ہے۔

فتح الباري جلد ٩ سني ١١٠١٣ ل

r: مع الباري جلد ٩ ميغه ١٦ ــ

ا بید بوری تغییل سیح بخاری کتاب ابواب فضائل القرآن میں فد کور ہے، اس کے علاوہ جن کتابوں سے مددی گئی ہوا کے علاوہ جن کتابوں سے مددی گئی ہوات کے ملاوہ جن کتابوں سے

#### اختساب

جوچز فدہب واخلاق کو صحح اصول پر قائم رکھتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کانام احتساب ہے اور خودر سول اللہ ﷺ نے اس کے مختلف مدارج قائم کر، سے ہیں۔

من رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذالك اضعف الایمان \_ (سلم)

تم میں ہے جو مخف برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ ہے منادے آگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان ہے اس کا اٹکار کرے اور آگریہ مجمی نہیں کر سکتا تو ول ہے اس کو برا سمجھے اور ہرائیان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں چونکہ تمام اخلاقی طاقتیں زندہ تھیں۔اس لئے اس مقدس دور میں آخر کدرجہ کے سولا حساب کے اور تمام مدارج قائم تھے۔

ایک روز جعد کی صف بندی میں اس قدر سخکش ہوئی کہ آئے کے اوگ چھے اور پیچھے کے اوگ آئے ہوئی کہ آئے ہوگا وگ چھے اور پیچھے کے اوگ آئے ہوگئے۔ حضرت انس بن مالک رہنے نے یہ بے تر تبمی ویکسی تو فرمایا کہ "ہم اوگ عبد نبوت ﷺ میں اس سے احتر از کرتے ہتے "۔ ا

حضرت معافی خطیند اپنی قوم کے امام تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی جماعت کا تواب بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آگراپی مجد ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آگراپی مجد میں امامت کرتے تھے۔ ایک روز ای طرح امامت کی اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک کاروباری صحابی جو تھک کرچور ہو گئے تھے۔ جماعت سے علیحدہ ہو گئے اور الگ نماز پڑھ لی۔ ایک صحابی نے فور اٹوکا "تم منافق ہو گئے"۔ ا

حفرت عائشہ رصی اللہ عبدا ایک دفعہ ایک گھریس مہمان اتریں۔ صاحب خانہ کی دو الرکوں کو جو اب جوان ہو چلی تھیں دیکھا کہ بے چادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی نے چادر اوڑھے نمازنہ پڑھے۔ آنخضرت ﷺ نے بھی فرمایا ہے۔ کا

ایک بارزیاد بن بنج الحفی حفرت عبدالله بن عمر مظانه کے ساتھ نماز میں مگر برہاتھ رکا کر

ابوداؤد كتاب العسلوة باب الصقوف بين السوارى .

٢: الرواؤد كماب العلوة باب تخفيف العلوة.

۳: مندجلد۲ صنی ۹۲\_

كف موئر بالرائد الله المازين بديهاني كي وضع الأرمول الله الله السيامة فرات تقداً ا کیا۔ وقعہ حضرت عائشہ وصلی اللہ عنها کے بھائی عبدالر نمان بن الی بکر رہیں، ان کے یاں آئادر معمول طرح سے حبث یدوضو کرے ملے۔ معفرت عائش میں اند سوانے

ٹو کا کہ "عبدالر تمان د ضواحیھی طرح کیا کرو۔ آنخضرت آبیلا کو میں نے کہتے ہوئے ساہے ک

ونعوميں جو عضونہ بھيگے اس پر جہنم کی پيڪار ہو"۔"

على بن عبد الرسمان المعادى كابيان يك أيك بارس، نمازيس كنكريون س تحيل رما تفاد حضرت عبدالله بن عمر ﷺ في من التو منع كيالور فرمايك "رسول الله عيلاً كاطر يقد العتيار كرو". " ايك بادانمهون في ايك آومي كوديكها كه نمازيين بانين باتحدير فيك لكاكر جيفا بي بوسك که ''اس ملرح'نه بینچیو، به ان لوگول کی نشست ہے جن کو عاد اب دیاجائے گا'' ی<sup>و</sup>

مهم ت ابوتمیمه جمی ایک تابعی تھے۔ان کامعمول تمار مج کے بعد بیٹھ کر کچھووعظ و يند كرت تصاورات ين آيات قرآن كى مزاوت فرمات تصاور جب كوكى آيت مجده آجاتى تھی تو بُر و کرنے تھے۔ حضرت عبدالقد بن عمر ﷺ نے دیکھا تو بار بار منع کیاوہ بازن آئے تو فرمایا کہ یں نے رسول اللہ ﷺ ، حضرت ابو بکر دیشہ اور حضرت عمر دیشی کے ساتھ تماز یرا ھی ہے۔ وہ طلوع آ نتاب کے پہلے کوئی تحدہ نہیں کرتے تھے۔<sup>ا.</sup>

ا يك بارايك محابيه خوب خوشبولگا كر مسجد مين تمكين. پليمن تو راد مين عضرت ابوم ريره ﷺ، کاسامناہو گیا۔ نو شبو آئی تو یو جھاکہ یہ نو شبو مسجد میں میانے کے واسطے لگائی تھی۔ بولیس خوشبولگائے اسکی نماز اسوفت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک پلٹ کے سل جنابت مذکر لے عظم عرب میں میہ وحثاینہ طریقہ جاری تھا کہ امیر ان جنگ کو باندھ کر قتل کر ڈالتے تھی۔ ر سول الله ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی اور عملاً اسکو منادیا۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید دیشه کے پاس جار کافر گرفتار ہو کر آئے اور انہوں نے ان کو ای طرح قتل کر والا حضرت ابوايوب أنساري هذه كوخبر عوكى توفرمايك "آب على المانعت فرماكي ہے۔اگر مرغماں بھی ہو تیں توہیںان کواس طرح نہ مرواتا۔

بب میانی وی جاتی ہے تو مصلوب کے ہاتھ ای طرب ہاندھ وینے جاتے ہیں۔ ابود الأوكتاب العسلوة باب التحضر والإقعاب

٢: ابوداؤد كتاب السلوة باب الأشارة في التشهد من. بلدا سنجه ۲۸۵ م

ابوداؤد كتاب الصلوة باب كرامية الاعتاد على البيد في الصلوة .

ابوداؤد كماب الصوم فيمن الراءالسجدة ابعد الفيح

ابوداؤد و كتاب الرجل باب في طيب الراق ٨٠ ابوداؤد كتاب الجبادياب عمل الاسير بالعل

ا کیک بار حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رہنی کابل میں ایک فوٹ کے ساتھ تھے اہل فوٹ نے مال غیمت بایااور باہم لوٹ مار کر کھاگئے۔ حصرت عبدالرحمٰن بن سمرہ عَنیْ نے فر میر کر سول اللہ علی نے اس کی ممافعت قرمائی ہے۔ سب نے اپناا پنا حصہ واپس کردیااور دوبار دانہوں نے اسکو تقسیم کیا۔ ا

حفزت انس بن مالک عظیرہ عظم بن ابوب کے پاس آئے ، یکھ کہ جند نوجران م ٹن او باند حاکر تیم کانشانہ لگارے میں۔ فرمایا" رسول اللہ پیچائے گئے سے منع فر میت سے

حفرت عائشہ رصی اند ہے: نے ایک عورت کودیانی اس کی جوہ میں میں ہے۔ انتش و نگار ہے ہوئے روکھنے کے ساتھ ذائناک یہ جادراتاروں استحفرت جوز ایس کہران اود کھتے تو بیماڑ ڈالتے۔

معابہ کرام ﷺ مرتے دم تک بھی فرض احتساب سے خافل نہیں ہوتے ہے۔ حضرت ابو موی اشعری ﷺ پر آفار موت طاری ہوا تو ان کی ٹی بی روٹ کی۔ فرمبا کہ "رسول اللہ چنڈ کے ارشاد کی تنہیں فہر نہیں۔ "فرراجیپ ہو کمیں۔

ایک ہار حضرت ابوحدیف حظ نے مدائن میں آیک چہوٹرے پر چڑھ کر اوائٹ کی۔ حضرت ابومسعود عظی نے ان کادامن بکڑ کر تھنچ لیااور دو نمازے فارغ ہوئ تو کہا کیا تعمین خبرنیں کہ عبد نبوت میں لوگ آئ روک جانے تھے۔ بولے "تم نے دائس کجنی توجھے یہ کیا"۔ مدائن ہی میں ایک دوسرے موقع پر حضرت عمار بن یاس حیث نے بھی ایسان کیا تو حضرت حذیف عظی نے ہاتھ بکڑ کر تھنچ کیا اور دو چہوترے سے نیچے اتر آئے۔ ق

ایک بار حفرت المام حسن نماز پڑھ رہے تھے۔ حفرت ابورافی میں جی حسن اندق ت با اللہ اس کے بال گندھے ہوئے ہیں۔ فور آباتی سے کھول دیے۔ انہوں نے برہم بو کر ان کی طرف دیکھا۔ بولے کہ "نماز پڑھے، برہم نہ بوجے، ہیں نے رسول اللہ ﷺ سے مناہے کہ چوٹی شیطائی کا فوج ہے "۔ ایک بارای وضع کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مارٹ وہ نے مناز پڑھ دہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ اس کی حالت بوک اور بال کھولئے لگے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ میرے سرنے آپ کا کیا تھور کیا تھا؟ بولے کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو قحض اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس کی مالت بالکل اس شخص کی ک

از ابوداؤد كتاب الجهاد باب في النبي عن النبي أذ كان في الطعام لله في ارض العدد-

r: ابوداؤد كمَّاب الضَّعَالياب في الرقق بالذبيجة ... الله مند جلد المسخد ٢٢٥ -

١٠ ايوداؤد كتاب البحائز باب في النوح

ايود اؤد كماب العساؤة باب العام يقوم مكاناار فع من مكان القوم.

و تی ہے جو نمازیز معاوراس کی مشکیس سی ہوئی ہوں"۔

ایک بارایک مخفل نے جمعہ پڑھااورای جگہ دور کعت سنت بھی ادائی۔ حضرت عبداللہ بن ممر عظیمہ نے دیکھا تو د حکیل دیااور کہا کہ "چار رکعت جمعہ پڑھتے :و"۔اس سر زنش کی وجہ سے تھی کہ رسول اللہ خطی گمر میں سنت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر عظیمہ مجھی ای کا اتباع کرتے تھے۔ '

حضرت قیم بن عبادہ عظمت کا بیان ہے کہ بیل صف میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضرت الجا است حضرت قیم بیل صف میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضرت الجا ابن کعب عظمت نے جھے چھپے سے تھینے کر بٹلایا اور خود میری جگہ کھڑے ہوگئے۔ نماز سے بعد فارغ جو کر فرملیا کہ "برانہ مانوہ رسول اللہ پھٹا نے ہم کو یکی وصیت فرمائی ہے۔ "اس کے بعد قبلہ رو کھڑ ہے ہو کر تمن بار فرملیا" خدائے تعبہ کی ضم اہل عقد ملاک ہوگئے۔ خداک قسم میں عام او گول ہیں کر تا ہوں جنہوں نے او گول کو گمراہ کیا ہے "۔ قیم ابن عباد بی عبال وقد میں اللہ عقد کون اوگ ہیں ؟ بولے امراء۔ "

ایک بار حضرت بشام بن عکیم بن حرام دید، موره فرقان پڑھ رہے تھے۔ حسن الفاق ہے رسول الله بیلا نے حضرت عمر دید، کو بھی بین مورت پڑھائی تھی۔ حضرت عمر دید نے سنا توان کو قرائت بیس اختابا ف معلوم بولے چنا نچے ان کو چادرے بائدھ کررسول اللہ بیلا کی خدمت میں الانے اور کہاکہ "آپ بیلا نے جھے کو پڑھلاہے ان کی قرات اس کے مخالف ہے"۔ خدمت میں الانے آن سمات حروف پرنازل ہواہے جس طرح ہو سکے پڑھو۔ ع

ایک بارسحابہ کرام ﷺ کسی جنازہ کے ساتھ آہتہ آہتہ جارا تھے۔ حضرت ابو بکر منظمہ آئے اور کوڑا تھا کر کہاکہ "بہم اوگ آپ ﷺ کے ساتھ جناز کیں دوڑتے ہوئے چلتے تھے "۔ قد ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر منظمہ نے بازار میں زیتون کا تیل خریدا، ای جگہ ایک

سی بی بار کو خریدنا چالی آفع ملتا تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیا، ای حالت میں بیجھے سے ایک جمعنی خوالت میں بیجھے سے ایک جمعنی نے ان کی کانگ بکڑئی۔ مر کر دیکھاتو حضرت زید بین ثابت دیائی سے فرمایا کہ "جباں خرید بین ثابت دیائی ہے"۔"

ا: ايودادُوكرابالسلوم بايراريل صلى عاقصا شعرف

ا: ابوداؤوكتاب الصلوة باب الصلوة بعد الجمعد - الله المائي كتاب العبلد -

ابوداؤدابواب كتاب العلوة بإب نزول القرآن على سودواحرف.

۵: ابود او و كتاب البحائز باب الاسراع بالجمائز . ٢: ابود او دكتاب الميوع باب في الطعام عمل ان يستوني .

نے کنکری اٹھا کرماری اور کہا" حیب فضات کو جلدی سے قبول کر تا کروہ ہے"۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ایک بچے کے پاؤں میں گھو تلمہ ودیکھا تو کاٹ ڈالا اور فرملا کہ آپ پیلیز نے فرملاہے کہ "ہر گھو تلمہ وکے ساتھ شیطان رہتاہے"۔

ای طرح مفریت عائشہ رضی الله عنها نے بھی ایک لوک کے محو مکرو کوادیئے۔

ایک باران کی جھیجی حفصہ بنت عبد الرحمان رضی الله عنها نہایت باریک ڈوپٹہ اوڑھ کر سامنے آئیں، دیکھنے کے ساتھ ہی غصہ ہے دوپٹہ چاک کردیا۔ پھر فرملیا، "تم نہیں جانتیں کہ سور وُنور میں خدائے کیااحکام تازل کیئے ہیں؟" سکے بعد گاڑھے کادوسر اووپٹہ منگواکراوڑھلیا۔"

ایک مخص نے حفزت عثمان طابخہ کے سامنے ان کی تعریف کی۔ حضرت مقداد بن اسود طابخہ نے اس کے مند میں خاک اٹھا کر جھونگ دی اور کہا کہ "رسول اللہ عظالات نے فرمایا ہے کہ مدح کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونگ دو"۔ ع

ملاطین وامراء کا حساب ور حقیقت جان کی جو کھوں ہے۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ نے نہایت دلیری اور حق کوئی کے ساتھ واس فرض کوادا فرملیا۔

عبد نبوت ﷺ میں یہ دستور تھاکہ عیدگاہ میں ساتھ منبر نہیں جاتا تھااور آپ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھتے تھے۔ بنوامیہ نے یہ دونول طریقے بدل دیتے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے نمازے پہلے خطبہ پڑھنا چاہ وفض کھر ابوااور کہاکہ "مروان تم نے سنت کی مخالفت کی۔ عیدگاہ پر منبر ساتھ لائے اور خطبہ نمازے پہلے پڑھا"۔ حضرت ابوسعید خدری عظمہ بھی موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے؟اس نے اپناحی اواکردیا "۔ ف

ایک بار حفرت عثان ﷺ نے منی میں جار رکعت نماز اواکی۔حفرت عبداللہ بن مسعود کی اور اور کعت نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اور اور طریقے اختیار کرلئے میں تودور کعت کو محبوب رکھتا ہوں "۔"

ایک بار حفرت یکی بن سعید بن انعاص رفته نے لی بی کو طلاق باین دی۔ مروان بن الحکم نے جو مدین کا گورٹر تھاان کو گھرے رخصت کردیا۔ حفرت عائشہ رضی الله عنها کو معلوم ہوا تو کہلا بھیجاکہ "فداے ڈرو، عورت کو سسرال بی بیس رہنے دو۔ "مروان بن

ابود اؤد كتاب الا قضيه باب في طلب القصاء والتعرع اليد-

٣: الوداؤد كتاب الخاتم بأب أجاه في الجلا عل من الله موطائة فام الك كتاب المغياس

ا: ابوداؤد كماب الادب باب في اكر البية التماوح.

ك: الإداؤة كماب الصلوة باب الخطير

٢: الود اؤد كتاب المناسك باب العسلوة بمني-

الحكم نے جواب دیاكہ "طلاق باین كے بعد رسول اللہ ﷺ نے تو حضرت فاطمہ بن قیس رضى الله عنها كو گھريس نہيں رہنے دیا تھا۔ "بولیس كه "اگر تم فاطمہ كى حدیث پر عمل نہ كر د توكوئى حرج نہيں "يا

ایک بار حضرت امیر معاوی خین نے رومیوں کے ساتھ معاہرہ کیا تھا۔ ابھی مدت معاہرہ کیا تھا۔ ابھی مدت معاہرہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ معاہرہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شروع کردیاجائے۔ فوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرہ بن غلبہ خین گھوڑے پر سوارہو کر آئے اور کہا"اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفائے عہد کرنے چاہئے بدعہدی جائز نہیں "۔ "

ایک بار حفرت ابوہریوہ کے مروان کے گریس گئے۔ ویکھاکہ مصور تصویر بنارہا ہے۔ بو میں گئے۔ ویکھاکہ مصور تصویر بنارہا ہے۔ بولی اللہ کا سے اندوں کے استحض سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو میری طرح مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ دوایک ذروہ ایک دانداور ایک جو تو پیدا کر لے "۔"

ابوداؤد کتاب اطلاق باب من افکر ذلک، یہ ایک مخلف فیہ مسئلہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو سننی کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں نصر سن ہے کہ اس کو کمر بی میں عدت گزار نی چاہے ، نیکن فاطمہ بن قیس کی حدیث اس کے معارض ہے ، نیکن دعترت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ فاطمہ کا کھر نہایت سنسان ادر الگ تعلک نظا اسلئے رسول اللہ نے ان کو دمسرے مکر میں عدت بسر کرنے کا تھم دیا تھاورنہ قرآن مجید کا اصل تھم اب تک باتی ہے۔

ابوداؤد كتاب الجباد باب فى الايام يكون بينه ويلن ابعد عبد فيسر نخو مسلم كتاب الملاس والربعة باب الاقد خل الملائلة ، جتاف كلب والصورة-

# تجديدواصلاح

عقائد واعمال کی تجدید اور ند بہب اور اخلاق کی اصلاح محابہ کرام ﷺ کاسب سے بڑا فرض نفااور انہوں نے ہر موقع پر نہایت سرگرمی کے ساتھ اس مقدس فرض کواواکیا۔

رسوم جابليت كاانسداد

رسول الله ﷺ فراند جابلیت کے جن عقائد واعمال کو منادیا تھا۔ جب وہ بھی رونما بوتے تھے۔ توصحابہ کرام ﷺ فراند جابلیت کے ساتھ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ جابلیت کے زمانہ میں بچوں کے سریانے استر ارکھ دیتے تھے اور مجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے بنچ جنوں کے آسیب سے محفوظ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ایک بارکس بچے کے سریانے استر اویکھا تو منع فریلیاور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ ٹو کھے کو مخت ناپند فرماتے تھے۔ ا

عرب بین قاعدہ تھا کہ مردے کی لاش پر نوحہ کرتے تھے۔اسلام نے اس کی ممانعت کی الیکن بعد کو کوف والوں نے جالمیت کی اس رسم کو تازہ کیااور قرط بن کعب کی لاش پرای طریقتہ سے نوحہ و بکاء کیا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ عظمہ کو معلوم بواتو کہا کہ رسول اللہ عظم نے فرملیا۔ من بنح علیہ فانہ بعذب ہما بنح علیہ یوم القیامہ "

جن فخض پرنوم کیا گیاس پر قیامت کے دن اس کی وجہ سے عذاب کیاجائے گا۔

ایک بار حفرت ابو بکر عظی نے ایک عورت کو دیکھا کہ خاموش ہے۔ وجہ بو تھی تو معلوم ہوا کہ اس نے خاموش تج کیا ہے اس کو فوراً ممانعت کی اور کہا کہ " یہ جائز نہیں ہے یہ جائیات کاکام ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود عظی جب رسول اللہ عظی کی خدمت سے واپس ہو کر اپنے وطن طائف آئے توان کے قبیلے کے تمام لوگ ملاقات کو آئے اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا انہوں نے اس پر مختی ہے اعتراض کیا اور کہا کہ "تم کوائل جن کی طرح سلام کرناچا " ہے۔ "

<sup>:</sup> اوب المفرد باب اليطرة من الجن ..

ا: مسلم كاب الجائز باب الميت يعذب بركاد لبله عليه .

٢: الخارى باب الم الجابلية -

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذکره حضرت عروه بن مسعولاً .

# شرك وبدعت كااستيصال

فلفائ راشدین و این کے عبد تک یہ معلوم تھاکہ خطبہ عیدین نماز کے بعد دیاجاتا تھا کیکن جب مروان نے اس سنت کو بدل دیاور خطبہ کے بعد نماز پڑھانا شروع کی تواسی وقت ایک شخص نے مخالفت کی اور حفرت ابوسعید خدری و این میرگاہ میں حفرت ابوسعید خدری و این میرگاہ میں حفرت ابوسعید خدری و این میرگاہ میں ایک و اللہ ہوئے آیااور ان کو میر وان عیدگاہ میں حفرت ابوسعید خدری و این میں کو نماز کیلئے کھیئااور کہا کہ ابتداء نماز کیا ہوئی؟ اس نے کہا آپ کواس مسئلہ میں جو بچھ معلوم ہے وہ تو ترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ مجھ کوجو بچھ معلوم ہے تماس ہے بہتر روش قائم نہیں کر سکتے۔

صحابہ کرام ہے کو بدعات و محد ثات کے استیصال کا اس قدر خیال تھا کہ نہایت چھوٹی چھوٹی چھوٹی اتوں پروارد کیر کرتے تھے۔ ایک بار حصرت عبداللہ بن مفضل ہے کہ کے صاحبزاوے نے نماز میں سورہ فاتحہ کے ابتداء میں ہم اللہ پڑھ لیا۔ انہوں نے سنا تو فور أبول اٹھے کہ " بیٹا یہ بدعت ہے اسے بچو "۔

شرک وبدعات کی تولیدا کشرند ہجی عظمت سے ہوتی ہے۔ جس کے مظہر صحابہ کرام کے زبانہ میں نہایت کشرت سے موجود تھے لیکن جب بھی صحابہ کرام کے ویہ خطرہ پیداہوا کہ اس عظمت کا عملی اعتراف شرک وبدعت کی صورت اختیار کرلے گاتو فورااس کی مخالفت کی ۔ یک بار حضرت عمر منطقہ سفر جج سے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں دیکھاکہ لوگ ایک مجد کی طرف دوڑے ہوئے جارہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا" ایک محبدہ جس میں رسول اللہ بھے نے نماز پڑھی تھی "بولے" تم سے پہلے اہل کتاب ای طرح مشرک ہوگئے۔ بسکو نماز پڑھی تھی "بولے" تم سے پہلے اہل کتاب ای طرح مشرک ہوگئے۔ بسکو نماز پڑھی تھی اور نہ آگے بڑھے "۔

حضرت عمر عظیم کے زمانے تک شجر قالر ضوان قائم تھااور لوگ متبرک سمجھ کراس کی زیارت کو آتے تھے۔ یہ دیکھ کرانہوں نے اس کو جڑے کٹوادیا۔ مسلمانوں بیں غلاف کعبہ کی جو عزت و حرمت ہے۔ اس کا بقیجہ یہ ہے کہ جب نیاغلاف چڑھایا جاتا ہے تو پراناغلاف چراچھپا کر، خاد مول کچھ بچھ دے دلا کر لے لیتے ہیں اور اسکو تیرک سمجھ کر گھر لے آتے ہیں، اسکو مکانوں میں رکھتے ہیں دوستوں کو بطور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں، قرآن میں رکھتے ہیں مجدوں میں لئکاتے ہیں اور مریض کو اس سے ہوادیت ہیں کین قرن اول میں یہ حالت نہ تھی، متولی معرف کانہ حرف یہ کر دیتا تھا کہ وہ ناپاک انسانوں کے معرف کانہ

مسلم كتاب الصلودالعيدين وبخاري كتاب العيدين

<sup>:</sup> وفاءالو فاوصفحه ٩ س ": ازالته الخفاء جلد دوم صفحه ٩١ ـ

رہے، شیبہ بن عثان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے، حضرت عائشہ رہنے اللہ عنها سے یہ دافعہ بیان کیا توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شر تل ہے، خدااور رسول نے اس کا عظم نہ دیااور حمکن ہے کہ آئندہ اس سے سوءاع تقاد اور بدعات کا سر چشمہ بھوٹے، اسلئے شیبہ سے کہا "یہ تواجھی بات نہیں تم براکرتے ہو، جب غلاف کعبہ سے ابر گیا اور کسی نے اس کو ناپاک کی حالت میں استعال بھی کر لیا تو کوئی مضائقہ نہیں، تم کو چاہئے کہ چھڑالا کرواور اس کی قیمت عربی اور مسافروں کو دیدیا کرو۔

#### اصلاحاخلاق

اسلام میں بر مسلح اخلاق کا پہلا فرض ہے کہ وہ خالص اسلامی اخلاق کو قائم رکھے، اور ان کو غیر قوموں کے اخلاق کے ساتھ مخلوط نہ ہونے دے، دوسرے بید کہ جو اخلاق اصول نہ ہب اصول انسانیت اور اصول شرافت کو صدمہ بہنچاتے ہیں، ان کا استیصال کرے، سحابہ کرام ہ فیج نے اپنے دور خلافت میں بید دونوں فرض نہایت مستعدی کے ساتھ اوا کئے، حضرت عمر فیج نہ نے تمام عمال کو تحفظ اخلاق عرب کی ہدایت فرمائی اور لکھا کہ ادنو ا انحیل و انتضلوا و ابنا کم و احلاق الا عاجم و ان لا تحلسوا علی ماندہ بشرب علیها النحمرو لا بحل لمومن و لا مومنة تدخل الحمام الا بمیز رالا من سقم می گھوڑوں کو قریب محبور کھو، تیر اندازی کرواور اخلاق می مائندہ کے اختیار کرنے، اور ایسے دستر خوان پر ہیسنے ہو شریب رکھو، تیر اندازی کرواور اخلاق می مسلمان مردیا عورت کیلئے بیاز نہیں کہ بغیر کمی بیادی کے شریب بی جائے احتراز کرو، کی مسلمان مردیا عورت کیلئے بیاز نہیں کہ بغیر کمی بیادی کے شام بی جائے احتراز کرو، کی مسلمان مردیا عورت کیلئے بیاز نہیں کہ بغیر کمی بیادی کے مام بی جائے اندیکر اندی عراقے۔

فتوبات عجم کے بعد نردبازی، شطر نج بازی و مرغ بازی و غیر و تضیح او قات کے کھیل ملک میں چیلے تو سحابہ کرام ہوائی نے اس پراس شدت سے دارو کیرکی، حضرت عائشہ رسی لله عنها کے گھر میں کچھ کراید دار رہتے تھے، ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں ، تو سخت برافرو نشہ ہو کیں اور کہنا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر سے باہر نہ پھینک و گے تو میں ایخ گھر سے نکاوادوں گی، حضرت عبداللہ بن عمر فظی اپنے خاندان میں کسی کو نرد کھیلتے ہو کے دیکھتے تو اس کو مارتے اور نرد تو ز ڈالتے ۔ آ ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دیکھتے تو اس کو مارتے اور نرد تو ز ڈالتے ۔ آ ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دیکھتے تو اس کو مارتے اور نرد تو رُ ڈالتے ۔ آ ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دیکھتے تو اس کو مارتے اور نرد تو رُ ڈالتے ۔ آ ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے ، حضرت علی دیکھتے تو اس کو مارتے اور نرد تو رُ ڈالتے ۔ آ ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے ، حضرت علی

ا: عين الاصماب بحواليه منن بيهني.

r. اسدالغابه تذكره معترت عائشه صديقة رضى الله عنبال

ا الب المفرد باب الادب و احراج الدين يلعبون باصرو دموطالهام الك كماب الجامع باب ماجاء في الزود

ماهذه التماثيل التي انتم لما عاكفون لي يه تصورين كيامين جن كرسائة تم فرم جمالياب

فتی مجم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام ونام سے آشنا ہوگئے تھے جن میں سے
ایک ہذق دفتے بادہ تھا، چونکہ عربی میں شراب کو خر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق صرف انگور کی
شراب پر ہوتا ہے اس بنا پر لوگوں کو شبہ تھا کہ ان شرابوں کا کیا تھم ہے، لیکن حضرت عائشہ
میں انہ میا نے اپنی مجلس میں بالا ملان کبہ ہیا کہ شراب کے بر جوں میں چھوہارے تک نہ
جگوئے جائیں پھر عور توں کی طرف خطاب کر کے کہا "اگر تمہارے خم کے پانی سے نشہ آئے
اوہ بھی حرام ہے، آئخنہ ہے ، جاؤتے نے ہر مشی چیز کو منع فربلا ''۔'

تد میرزائی میں بیرودیہ عور توں میں جو بداخلاقیاں کھیل گئی تھیں،ان میں ایک یہ تھی کہ جن عور توں میں جو بداخلاقیاں کھیل گئی تھیں،ان میں ایک یہ تھی کہ جن عور توں نے بال کر جن عور توں نے بھی یہ میادیہ جنگ کے عبد میں عربی عور توں نے بھی یہ میادیہ جنگ کے عبد میں عربی عور توں نے بھی یہ میادیہ جنگ کے ایک کا ایک تھی اور منبر برخطبہ میں کو اس مصنو کی بال کا ایک تھی اور منبر برخطبہ میں کو ایک مصنو کی بال کا ایک تھی اور منبر برخطبہ میں کو ایک مصنو کی بال کا ایک تھی اور منبر برخطبہ میں کے کرفر بالا

الله و المدينة ابن علماء كم ما معت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن ما را وداء وازول انما هلكت إنه السرائيل حين انخاهذه نساء هم الله

البوأيات الماني العلائم أرواميهم والمان مجور بياب

أمن أما في الآب الخم ...
 أمن أما في الآب الخم ...

من بفارن ماب بداخلق الابالا بد

ة: ﴿ مَسْدُ جِلْدُ ٢ صَفِّدِ اللَّهِ

عرب میں جو بداخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہ بہت پکھ توخود بخود اسلام کے اثر ہے مث گئیں اور جورہ گئی تھیں، ان کو محابہ کرام ﷺ نے بالکل مٹادیا، مثلاً "فخر و غرور "کہ اس کے اظہار کی ایک صورت یہ تھی کہ لوگ لڑائیوں میں قبائل کی ہے پیکارتے تھے، حضرت عمر ﷺ نے اس کو حکما منع کردیا۔ '

اس سلیلے میں سب سے مقدم چیز شاعری کی اصلات مقی، کیونکہ شعر اولوگوں کی بجویں اکھتے تھے اور ان سے سینکڑوں اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو جرم قرار دیا، اور بجو گوئی پر شعر اکو مزادی، چانچ ایک پار نجاشی نے تمیم بن مقبل کی بجو لکھی، انہوں نے حضرت عمر منظانہ کی قدمت میں استغاثہ کیا تو حضرت عمر منظانہ کے اور اشعار پر تو کوئی کر فت نہیں کی لیکن جب یہ شعر سنا

الهجين وأسره المتللل العاءم ورهط الليم یعی باوگ دو غلے کمین خاندان اور عاجز اور ڈلیل قبیلہ کے ہیں۔ توفر الماكة "ابال شعرير معاف نبيل ركه سكنا "چنانيداس كوقيد كيالور كوزت لكات ا عليه مشهور جو كوشاع تعاايك باراس فزرر قان بن بدكي جو كبي جدكا يك شعرب تعا المكارم ليغتيها الكاسي الطاعم انت فانك فنائل چوود سال كے حاصل كرنے كيلئے سفرند كرور بيٹ جاكونك توصرف كمانے ور سننهوالا آدمى ب

زیر قان نے مفرت عمر ہے، سے شکایت کی توانبوں نے مفرت ابن عباس مع اسے پوچھاکہ "یہ بجوب "انبوں نے مفادش میں تعد کردیا، اور جب مفرت دیر معالیہ کے مفادش کی تویہ قول لے جب مفرت دیر معالیہ نے سفادش کی تویہ قول لے کرچھوڑاکہ پھر کسی کی بجونہ کے گا۔ ع

جو کے علاوہ شعراء بی علانیہ اپ معثو تول کے نام لیتے تھے اور ایکے حسن کی تعریف کرتے تھے، جس کوعربی بیل تشریب کہتے ہیں، حضرت عمر ضطف نے تمام شعراء کو حکم دیا لا بیشب احد بامواہ الا جلدہ۔

کوئی فخص کسی عورت کی تشبیب ند کرے درنداس کومزادی جائے گا۔

<sup>:</sup> کتراهمال تا اصاب تذکره قمیم بن مقبل ۳: اسدالغاب تذکره زبر قان به اسدالغاب تذکره زبر قان به اسدالغاب تذکره زبر قان به اسدالغاب تذکره حمید بن ثور

#### اصلاح بين الناس

اسلام نے عرب کے قدیم بغض و کینہ کو مٹاکر تمام مسلمانوں کو اتفاد واتفاق کی جس سنہری رنجیر میں جگڑ دیا ہے۔ رنجیر میں جگڑ دیا تھا، صحابہ کرام بھٹ نے حتی المقدور بھی اس کی کڑیوں کو جدا نہیں ہونے دیا، حضرت عروہ بن مسعود بھٹ کے قبیلے کے لوگوں نے جب ان کے خوان کا بدلہ لیٹاچا ہا تو انہوں نے خود نہایت ایگر نفسی کے ساتھ فرملیا

لاتقتلو انی قد تصافت بدمی علے صاحبه لا صلح بذالك بينكم الله مير على صاحبه لا صلح بذالك بينكم مرا مرا تأكدال ورايد سے تم مير بادے بين جنگ و جدل تدكروا بين في اپنا تون معاف كرويا تأكدال ورايد سے تم لوگول بين معالحت و حائے ـ

ان کے اصل قاتل حضرت اوس بن عوف ہی تھا، سلے مدت تہ الکوعروہ کے بیٹے حضرت ابولی بن عروہ ہی جیے حضرت الولی بن عروہ ہی استام کا محضرت الولی بن عروہ ہی خوات الولی بنانچہ انہوں نے استوام کا کھٹا لگار ہا، چنانچہ انہوں نے حضرت الوب کر ہی ہے سے اسکی شکا کار ہا، چنانچہ انہوں نے ان دونوں صاحبوں کو انتقام سے روکا اور ان سب کو ہا ہم ملادیا اور سب نے ایک دوسر سے سے ہاتھ ملایا۔ "

حفرت عمر ﷺ نے بجو یہ اشعار کئے پراس قدر تختاس لئے کی تھی کہ باہم لوگوں میں ا ناچاتی نہ او نے چائے، چنانچہ حفرت حسان بن ثابت ﷺ نے قریش کی جومیں جواشعار خود رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے کہے تھے، قریش کے اسلام لانے کے بعد ان کے پڑھنے کی ممانعت کردی کہ اس سے پرائی رنجتیں تازہ ہوتی ہیں۔ ''

### اصلاح معاش

اصلاح معاش کے یہ معنی میں کہ معاش کے ناجائز طریقوں کو مناکر جائز طریقوں کو ترقی وی جائے، اور سحابہ کرام ﷺ نے یہ دونوں فرض اوا کئے۔

ایک بار حضرت فضالہ بن مبید عظیفہ کوایک مجمع میں معلوم ہواکہ پچھ لوگ کو یہ تھیل رہے ہیں، برہم ہو کراشے اور فرمایا کہ جولوگ اس کی کمائی کھاتے ہیں سور کا کوشت کھاتے ہیں اور خون سے وضو کرتے ہیں۔ ''

ایک بار دو مخصوں نے ایک مرغ پر بازی لگائی، حضرت عمر عظی کو خبر ہوئی تو مرغ کو مارڈالنا چاہا، ایک خص نے کہاالی امت کو قتل کرتے ہوجو خدا کی تشبیع خوال ہے اسلے چھوڑ دیا۔ 8

ان معد تذكره حفرت عروه بن مسعودً .

٣ - طبقات ابن سعد تذكر مادس بن عوف.

r: اناني تذكره معزت صان بن كابت.

ادب المنرد باب الغناء واللبوي ٥٠ ادب المغرد باب قمار الديك

آیک شخص کامید معمول تھاکہ جباس کی محور ایاں بچٹرے جنتیں تواس خیال سے ذکے کردیا کہ جب تک سیر سواری کے قابل ہول کے میں زندہ کب رہوں گا۔ حضرت عمر حظ کو خبر وئی توایک تحریری تھم بھیجاکہ

اصلحوا مارزقکم الله فان فی الا برتقسا۔ خدائم کوجو کھودے اس کی اصلاح کرو کیو کدزندگی میں بڑی و- مت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام خاص نے ایک شخص کو ہدایت کی کداگر تم سنو کہ د جال نمودار جو گیا ہے اور تمبارے ہاتھ میں مجور کا ایک پودا: و تواظمینان سے اس کو لگاؤ کیو تکہ اس کے بعد بھی اوگ زندور ہیں گے۔ ا

|  |  |   | • |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | - |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • | t |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# ارشاد وبدايت

د نیاند میرے میں بھٹک ری تھی، نیکی کاچ ان گل ہو گیا تھا، بدی کی گھٹاافق عالم پر چھا گئ تھی کہ ای حالت میں غار حراسے ایک جائد فکا اور د نیا اجالی ہو گئی لیکن یہ جو پچھ ہوا صرف اللہ رسول ﷺ کی تعلیم و تربیت، وعظ و پنداور ارشاد و ہدایت کا نتیجہ تھا اس لئے آپ ﷺ کے بعدد نیا پھر اند میر وہ و جاتی اگر محابہ کرام ﷺ نے اس سلسلہ کو قائم ندر کھا ہوتا۔

## يندولفيحت

رسول الله ﷺ اگرچہ ہمہ وقت اور شاد و ہدایت میں مصروف دیجے تھے تاہم یہ ایک ایسااہم فرض تھا کہ اس کیلئے ایک وقت مخصوص کر لیا تھا، اور ایک روز کانانہ دیکر مشمر اُسحابہ کرام ﷺ کو وعظ و پند فرمایا کرتے تھے، آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے بھی بیدروش قائم رکھی، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے بھی جعرات کے دن کو وعظ و پندکیلئے مخصوص کر دیا تھا۔

## نمونه ومثال

آفاب کی کواند میرے بیل بھٹلے نہیں دیتا، لیکن بالمنہمہ زبان سے پچھ نہیں کہتابلکہ اپنی شعاعوں کو بھیج دیتا ہے،جو نہایت خاموثی کے ساتھ ہر مخص کی انگلی پکڑ کرسید ھی راہ پر لگا دیتی ہیں، خلفار اشدین بھی آفاب نبوت کا پرو تو تھے،اس لئے دوار شاد و ہدایت کیلئے دیا کے سائے الی روشن مثالیں ہیں کرناچاہتے تھے، جن کود کھ کر ہر مخفی خود بخودسید ھی راہ پالے سائے الی وفعہ حضرت طلحہ یہ عبید اللہ منظانہ حالت احرام ہیں ریم میں کپڑے ہوئے تھے کو کو ایم میں مناس میں ریم میں کپڑے ہوئے تھے کو کی جائل آدی اس کیڑے کو دیکھ گاتو کہے گا تو کہے گا کہ طلح بن عبید اللہ منظانہ حالت احرام میں ریم میں ریم میں کپڑے ہوئے۔ یہ کو کی جائل آدی اس کے اور کواس میں کا کپڑا ہر گزنہ پہنو ''۔ ''

رسول الله ﷺ کے زمانے ش تواسی ضرورت ہی نہ تھی، حضرت ابو بکر ہ اللہ کے عہد خلافت میں اللہ مسلم کتاب البنافقین واحکام باب الا تقعاد فرالموعظیر وہ کا کتاب العلم۔

مؤطالهم الك كتب الحج إب لبس الديب المصيغة في الاحرام

اسکی ایجاد ہوئی اور حضرت تمیم داری و پہلیہ نے ان کی اجازت سے کھڑے ہو کر وعظ کیا۔ ا چنانچہ اس طریقہ کو حضرت عمر و پہلی کے اولیات میں شار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فخص و حظ کو محض گرمی محفل کاذر بعیہ بنانا چا بتا اور اس میں تکلف و تصنع سے کام لیتنا تو صحابہ کرام و پہلیہ نہایت مختی کے ساتھ روک نوک کرتے واعظین کرمی مجلس کیلئے متھی و مسجع و عائمیں بنا بناکر پڑھاکرتے اور اپنے تقدی کے اظہار کیلئے و تع ب و تع، ہروقت و عظ کیلئے آ مادور ہتے۔

حسن تعائشہ بسی الله عبد ک الله عبد ک الله عبد کر این افی السائب تا بھی نے یہ طریقہ افتیار کیا او انہوں نے ان سے خطاب کر کے کہا اہم مجھ سے تین باتوں کا عبد کرد درنہ بردور تم سے باز پرس کردل گی "عرض کیا" ام الموصین میں اند عبد اور کیا ہا تیں؟ "فرمایا دعاؤں میں " بع عبار تیں نہ بناؤ ،اس لئے کہ آپ اور آپ نے اسحاب ایسا نہیں کرتے تھے، بغتہ میں صرف ایک دن وعظ کہا کہ دورا کر دورا کو فدا کی کتاب سے اکران دورا کیا ان کردک جبال لوگ بیٹے بول آکر بیٹے جاؤادر قطع کا ام کر کے اپنا کی کتاب سے اکران دورا بلکہ جبال کی خوابش جواور دور خواست کریں تب کبور '

#### كلمات طيبه

سحابہ کرائم ری کے سلط میں است جو کلمات طیبہ نکل گئے وہ بھی ارشادہ بدایت کے سلط میں واضل میں معترت علی کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں کہ "لو گوں میں اس طرح ربوجس طرح اللہ نے والی شہد کی کادی کہ اس کو ہر چڑیا ہے آپ سے مکز ور سجعتی ہے، کیکن اگر اس کو معلوم ہو تا کہ اس کے بیٹ میں کیا ہر کرت جری بوف کے تو وہ ایسانہ کرتی، لوگوں کے ساتھ جسم اور زبان سے سلے جلے رجو کی بول اور عمل سے الگ رجو ہے۔

ایک بار حضرت سلیمان فارس و خین نے حضرت ابوالدردا، دینی کو لکھا کہ "علم ایک پہنٹرہ ہے جس برلوگ آتے ہیں اور اس سے نالیان نکافتے ہیں اور خدااس سے بہتوں کو فائدہ پہنچا تاہے، لیکن آئر کوئی حکمت خاموش ہو تووہ جسم بے روٹ ہے، اُئر کوئی علم لئایانہ جائے تووہ مدفون خزانہ ہے، عالم کی مثال اس محض کی ہے جو تاریک راستے میں چراغ و کھا تاہے، تاکہ لوگ اس سے دوشنی حاصل کریں اور اس کو دعادیں۔ "

اس کے علاوہ سی بہ کرام ﷺ کے اور مجسی بہ کشرت مقولے ہیں، جن کو ہم تطویل کے لیا گائا سے علم انداز کرتے ہیں۔

ا: منداین منبل جلد ۱۳ سل ۱۹ سل ۱۹ منداحد جلد ۲ سل ۱۳۱۵
 ۳: داری باب فی ابتناب الا بوار ۱۰ سا داری باب البلاغ رسول الله و تعلیم السنن به داری باب البلاغ رسول الله و تعلیم السنن به داری باب البلاغ رسول الله و تعلیم السنن به داری باب البلاغ رسول الله و تعلیم السنن به داری بابد و تعلیم السن به داری بابد و تعلیم السنن به داری بابد و تعلیم السنن به داری بابد و تعلیم السن به داری بابد و تعلیم به داری به در به داری به دا

جباد کے متعلق صحابہ کرام ﷺ کے خدمات کی تفصیل حسب ذیل عنوانات میں کی جا قاہے۔

ا ۔ جبادی حقیقت کے متعلق سحابہ کرام کی کاکیا خیال تھا؟

۲۔ عبد نبوت کے نظام فوجی میں شحابہ کرام میں تھا تکی مذہبی اور اخلاقی سر گر میوں کا کس قدر حصہ شامل تھا؟

٣- خلفائراشدين الله فاس نظام كوكس قدرتر في دى؟

# جہاد کی حقیقت

مور فین بورپ کے نزدیک جباداسلام کی حقیقت کالازی جزوبے لیکن سحابہ کرام ﷺ کے نزدیک اسلام کی حقیقت اس سے بالا تر تھی کہ اس کے بایہ خمیر میں خون کے اجزا، شامل کئے جاکیں، چنانچہ کس نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ میں چہاکہ آپ جباد کیوں نہیں کرتے؟ بولے"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی خمیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ توحید، نماز، زکوۃ، روزہ، جج" یعنی جباداسلام کی حقیقت سے خارج ہے،اس کاجزو نہیں ہے۔

عبد نبوت ﷺ میں صحابہ کرام ﷺ کافوجی نظام

عام خیال ہے کہ عبد نبوت ﷺ تک اسلام میں کوئی فوجی نظام مہیں قائم ہواتھا، یہ صرف رسول اللہ ﷺ کی دوحانی آواز کا معجزات الر تھا کہ تمام صحابہ وزار ایک جھنڈے کے نیجے آکر جع ہوجاتے تھے، حضرت ابو بکر وزار خانہ خلافت تک بھی بہی حالت قائم رہی، حضرت محمر وزار خانہ خلافت تک بھی بہی حالت قائم رہی، حضرت کی عمر وزار کی خص بیں، جنہوں نے ایک باضابطہ نظام فوٹ قائم کیا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الشان غلطی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدید میں آنے کے ساتھ ہی ایک متعلی نظام فوٹ قائم کر لیاتھا اور سحابہ کرام وزار کے مذہبی جوش اور اخلاقی طاقت نے اسکو نمایاں ترقی دی تھی۔ تمام قوم کا فوج بنانا

رسول الله ﷺ ہر سال انصار کے نوخیز لوگول کا جائزہ کیتے تھے،اور پانژوہ سالہ نوجوان کو فوج میں داخل کرتے تھے، آج اس تمدنی زملنہ میں بھی جبکہ مرفقص قومیت ووطنیت کا ترلنہ گار ہا

مسلم كتاب الايران باب تول النبي، بن الاسلام على خمس-

ہاکٹرلوگاں قتم کی جبری فدمت ہانکاد کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ ہے جوش فدمت کے بیم الکان صحابہ کرام وہ ہی فدمت فدمت کے بیم اللہ مونا جا ہتا تھا اور اگر کسی کو اس فد ہجی فدمت کے انجام دینے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو اس کو بخت ملال ہو تا تھا، ایک بار آپ ﷺ نے انصار کے نوجوانوں کا جائزہ لیا اور ایک نوجوان کو شریک فوج ہونے کی اجازت عطافر ہائی، حضرت مرہ ہو ہو ہونے کی اجازت مطافر ہائی، حضرت مرہ ہو ہوں منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہو الور ہایوی کے لہجہ میں کہا "یار سول درخواست منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہو الور ہایوی کے لہجہ میں کہا "یار سول اللہ ﷺ !آپ ﷺ نے اس لوغے کو اجازت دے دی اور جھے نہیں قبول فر ہایا، حالا نکہ اگر کشتی ہو تو میں اس کو بچھاڑدوں "اب آپ ﷺ نے دونوں میں کشتی کر ائی، اور سمرہ نے اس کو بچھاڑدیا۔ اس کے آپ ﷺ نے ان کو بھی شرکت جہاد کی اجازت دی۔ ا

صحابہ کرام ﷺ جس ذوق وشوق ہے شریک جہاد ہوتے تھے اسکے متعلق احادیث در جال کی کتابوں میں بہ کثرت داقعات نہ کور ہیں، ہم نے اس کتاب کے پہلے جھے میں اس متم کی متعدد مثالیں مختلف عنوانات میں جمع کردی ہیں،اس موقع پران کو بھی بیش نظرر کھنا جائے۔ فوجی شعار

مہاجرین دانصار کواگر چہ اخوت اسلامی کی بناپر الگ الگ نظر آتے تھے اور یہ ان کے جوش و مسابقت کا بڑا سبب تقاد انصار کاشعار عبد الر تمان اور مہاجرین نے اپناشعار عبد اللہ قرار دیا تقلہ قرآین مجید کی بعض سور توں کے عکڑوں کو بھی بطور شعار عملے پڑھاجا تا تھا۔

فوج كا تقسيم

افیر میں جب اسلام کافر بی نظام بالکل مکمل ہو گیا، تومیدان جنگ میں فوجوں کی تعتیم بھی قومی دان جنگ میں فوجوں کی تعتیم بھی قومی حیثیت ہے گئا ، چنانچہ فتح کمہ میں جیسا کہ صبح بخاری کتاب المفازی میں فد کورہے تمام قبائل کے دیے الگ الگ قائم کئے گئے تھے۔

فوجى تعليم وتربيت

رسول الله ﷺ کوفوجی تعلیم و تربیت میں کدو کاوش کی ضرورت چیش نہیں آئی،خود صحابہ کرام ﷺ میں تیر اندازی کاذوق اس قدر ترقی کر کہا تھا کہ مغرب کے بعد مجد میں نکل کرتیر کانشاند لگائے تھیں۔ ترسول اللہ ﷺ کی حوصلہ افزائی اس ذوق کواور بھی ترقی دیتی تھی،ایک بار

<sup>:</sup> التيعاب مذكره حضرت سمره بن جندب .

ايوداؤد كتاب الجباد باب في الرجل بنياوى باشعار...

٣: ابوداؤو كماب الصلؤه ياب وتت المغرب

آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تو فرملیا۔ ارموا یا بنی اسماعیل ابا کمکان والیا۔

اعبنواساعيل تيراندازى كروكيونكه تمباراباب تيرانداز تقله

معلوم ہو تاہے کہ صحابہ کرام ﷺ تیراندازی ش باہم مسابقت کرتے تھی، چنانچہ اسی موقعہ پر جب آپ نے فرملیا کہ "میں فلال قبیلہ کے ساتھ ہوں "قودوسرے قبیلہ کے لوگ رکھے اور کہاکہ "جب آپ خودان کے ساتھ ہیں توہم مقابلہ کر سکتے ہیں "۔ارشاد ہواکہ " تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں "۔

تیراندازی کے علاوہ رسول اللہ ﷺ گھوڑدوڑ بھی کراتے سے اور اس بیل تمام صحابہ وہ شہر کیک ہوتے تھے، بعض صحابہ وہ نے پیدل دوڑنے کی مشق کی تھی، چنانچہ اس وصف بیل حضرت سلمہ بن اکوع کھی خاص طور پر ممتاز سے اور اس مشق کی بدولت ان کو محلف فوجی کامیابیاں بھی حاصل ہو تیں، شہرواری اور تیر اندازی کے علاوہ صحابہ کرام وہ نے فن جنگ بیں اور بھی جدید ترقیاں کیس مثلار سول اللہ ﷺ نے حضرت عروہ بن مسعود وہ بن سلمہ وہ کہ کی میں اللہ کھا ہے کہ ماصل کر کے آئے تو طاکف کے عاصرہ بیں ان سلمہ وہ بی کی روایت ہے، لیکن مواہب لدید بیں ہے کہ فن جنگ میں آلات کا استعال کیا گیا۔ یہ عرودوی وہ کے بدولت ہوا، زر قائی نے اس کی شرح بیں یہ جدید اضافہ حضرت طفیل بن عمرودوی وہ کے بدولت ہوا، زر قائی نے اس کی شرح بیں یہ جدید اضافہ حضرت طفیل بن عمرودوی وہ کے بدولت ہوا، زر قائی نے اس کی شرح بیں یہ جدید بن زمعہ کانام بھی لیا ہے اور رواقدی کی ایک روایت کی بروات ہوا، زر قائی نے اس کی شرح بیں یہ بین زمعہ کانام بھی لیا ہے اور رواقدی کی ایک روایت کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کے مضورے سے کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کے مضورے سے کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کے مضورے کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا کیا کیا کے مصورے کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا۔ استعال حضرت طفی کیا گیا۔ استعال حضرت سلیمان کھی کیا گیا۔ استعال حضرت کی کیا گیا۔ استعال حضرت کیا گیا۔ استعال حضرت کی کیا گیا۔ استعال حضرت کیا گیا۔ استعال حضرت کی کیا گیا۔ استعال حضرت کیا گیا۔ استعال حضرت کی کی کیا گیا۔ استعال کیا کی کیا کی کیا گیا۔ استعال کی کیا کی کیا گیا۔ استعال کی کی کیا گیا۔ استعال

غردہ احراب میں خندق انہی کے مشورے ہے کھودی گئی اور کفار نے اس کو اس قدر جدید اور عجیب چیز سمجھا کہ سب کے سب بیک زبان ہو کر بول اٹھے

ان زلمكيده ماكانت العرب تصنعها. ع

بهایک ایک جال ہے، جس سے الل عرب بالک نا آشا تھے۔

زخيول كى مرجم پئى كاانتظام

جس طرح صحابہ فرام علی بشوق غردات میں شریک ہوتے تھے،ای طرح صحابیات بھی خد کی راہ میں ان سے زیادہ موزدل کام

ا: بخارى كماب الجهاد باب التحريض على الرمى\_

۱۳: زرقائی جار ۱۲ صلی ۱۳ س

۲: طبری صفحه ۲۷ اواقعات س ۸ ده-

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد كماب المغازي صفحه ٩٧٠

ز خیوں کی مر ہم پٹی کرنااور مجاہدین کے آرام و آسائش کاسامان ہم پہنچاتا تھا،اوروواس خدمت کو نہایت خلوص اور دل سوزی ہے انجام ویتی تھیں۔

حفرت ام ورقد بنت نو فل رضی الله عنها ایک صحابیه تحیس، جب معرکه بدر چیش آیا تو انبول نے رسول الله ﷺ کی خدمت میں در خواست کی کہ مجصے شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے میں مریضوں کی تیار داری کروں گی۔ ا

غردہ خیبر میں بغیر جبر واکراہ کے متعدد عور تیں شریک جہاد ہوئیں، آپ کو ان کا حال معلوم ہوا تو بلا بھیجااور ناراضی کے لیج یں پوچھاتم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی ہو؟ بولیس" یارسول اللہ ﷺ اہم اون کا تتے ہیں اور اس نے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں، ہوا سے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں، ہوار ستو گھول ہمارے ساتھ زخیوں کے دواعلاج کا سامان ہے، لوگوں کو تیر اٹھا اٹھا کے ویتے ہیں، اور ستو گھول کے میاتے ہیں "۔"

حضرت ام عطیہ رصی اللہ عله ایک صحابیہ رسی اللہ عله تھیں جو آپ کے ساتھ الزائوں میں شریک ہوتی تھیں، کھاناپکاتی تھیں، کھاناپکاتی تھیں، مینوں کی مرہم پی کرتی تھیں۔ مریضوں کی مرہم پی کرتی تھیں۔

غردہ احد میں خود حضرت عائشہ رضی الله علها شریک تھیں، اور وہ اور حضرت ام سلیم رصی الله علها وی پیٹے پر مشک لاد لاد کے لائی تھیں اور لوگوں کو پائی پلاتی تھیں۔ ؟

حفزت رئیج بنت مسعود رصی الله عبها کابیان ہے کہ ہم سب غزوات میں شریک ہوتے تھے پائی پلاتے تھے مجاہدین کی خدمت کرتے تھے ،اور مدینہ تک زخیوں اور لاشوں کو اٹھااٹھا کر لاتے تھے ہ<sup>ھ</sup>

حضرت رفیدہ رصی الله عبدا نے مسجد نبوی ﷺ میں ایک فیمہ قائم کرر کھاتھا،جولوگ زخمی ہو کر آتے تھے دہای فیمے میں ان کاعلاج کرتی تھیں، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ ﷺ غزہ خندت میں زخمی ہوئے، توان کاعلاج ای فیمہ میں کیا گیا۔ ا

# جہاد کیلئے ساز وسامان

شوق جہاد نے اسلام کے جھنڈے کے نیچے بہادر سابی توجع کرد ئے کیکن اسلام کی غربت

ابوداؤد كماب الصلوة باب الامته النسامه

ايوداؤد كتاب الجهاد باب في المراة والعبد يخديان من العنيمة.

٣ مسلم كتاب الجباد باب النساء الغازيات يرضح لهن و لا يسهم و النهى عن قتل صبيان اهل الحرب ١٥ مسلم كتاب الجباد باب غزوة الساد مع الرجال -

<sup>:</sup> بخارى كتاب بوبباد باب والنساء والقتلى . ٢: اصاب تمر كرور فيد ورمنى الله عنها .

مصارف جہادادر آلات ہرب کا کیاسالمان کرتی؟ لیکن سحابہ کرام وظینہ نے سکیل مقاصد جہاد کیلئے جان کی طرح مال کو بھی قربان کر دیا، وہ تاریخ اسلام کا مشہور داقعہ ہے ان کے عاد داور تمام سحابہ ہیں اس کار خیر میں حصہ لیتے تھے، یمی وجہہ کہ اللہ تعالی نے جباد گنس کے ساتھ جباد بالمال کا بھی بار بار قرآن مجید میں ذکر کیاہے، اداد بیٹ میں اس مشم کی فیاف و س کی متعدد و منز میں مائنی میں۔ حضرت عر منظم کے خباد کی ضرورت کیلئے ایک فض کو ایک محموز ادیافہ۔

حضرت ابومعقل عظمہ کے پاس ایک جوان اونٹ تھا، انہوں نے اس کو جہاد کیلینے و تف کر و ما تھا۔ ج

ایک سحالی ایک او مغنی کی ناک میں کلیل لگائے ہوئے آئے اور کباکہ "بارسول اند ہاؤیا اس کو خدا کی راد ہاؤیا اس کو خدا کی راد ہیں ہوا کہ "قیامت کے دن خدا نم کوائی ہے جائے ہیں سے اور شنایاں دے گا۔ " او نشنیاں دے گا۔ "

حضرت خالد بن ولید عظی کے پاس بہت می زر میں تقیمی، جن کو انہوں نے جہا کیلئے وقت کر دما تھا۔ ع

حضرت نو فل بن حادث و فلی اند و بی نے غزوہ حنین میں تین ہر ار نیزوں سے ، سول اند و پیجازی کی اعامت کی میں اندوں ک کی اعامت کی ، جانچہ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا "میں دیکھ رہا ہوں کر تنہار سے نیز ہے گذر کن ریزد کی بندیاں تو زرہے ہیں۔ فی

عبد نبوت ﷺ میں انفاق فی سمیل القد اسلام کی سب سے بری علامت متی۔ حضرت رفاعہ بن زیدہ عظمہ ایک سعائی تھے۔ حضرت رفاعہ بن زیدہ عظمہ ایک سعائی تھے جن پر نفاق کا شبہ کیا جاتا تھا۔ ایک باران کے سمیار چوری بوگئے، بعد کو لئے توانبوں نے ان کو جباد کیلئے وقف کر دیا، اب او کوں کے ال سے نذا کی کا است دور ہوگا۔ آ

خلافت راشده الله من صحابه كرام الله كافوجي نظام

خانفائدین علی نے جو فوجی نظام قائم کیا،اس پرمادی دراخلاق دونول سیشیوں سے نگاہڈالنی بیائے۔ نگاہڈالنی بیائے۔

حفرت ابو بكر فظه، كے عبد خلاف ميں مادى حيثيت سے صرف اس قدرتر تی بولی ك

ا: ابوداؤد كتاب الركوة باب الرجل ياع صدقة و على كتاب الركوة-

ابوداؤد كتاب المنابك باب العرب ٣: مسلم كتاب الابار، فضل الصدرة. في سبيل القدو تصعفيم لـ

ا: ۲: ابوداؤد کتابالز کو قام فی تعبیل الز کو قا

۵: اسدالغاب جلده صفحه ۲ مرد کابواب تغییرالقرآن

مساویانہ تعداد میں فوج کے مخلف دستے قائم کے گئے اور ہر دستے کے الگ الگ پ سالار قرار دیتے گئے ، چنانچہ ان کے عہد میں اول اول شام کی طرف جو فوج بھیجی گئی اس میں ہر کمانڈر کی مائحتی میں تمین تمین ہزار سپاہی دیئے گئے ، اس کے بعد متعل کمک نے اس تعداد کو پڑھا کر ساڑھے سات ہزار تک پہنچادیا، حفر ت ابو بکر ھی شند نے ان دستوں وقومی حیثیت سے مرتب کیا تھا، اور تمام اسرائے فوج کو تھم دیا تھا کہ ہر قبیلہ کیلے الگ الگ جھنڈا قائم کیا جائے انہوں نے امیر لامراء کا ایک نیاع ہدہ بھی قائم کیا، جو گویا تمام فوج کا کمانڈرانچیف تھا، اور سب سے پہلے معرف حالد بن دلید میں دلید اس عہد سے پہلے حضرت خالد بن دلید میں دلید اس عہد سے ٹیمام ورکئے گئے۔

دستربندی کی وجہ سے ان کے زمانے میں فن جنگ میں بھی بہت کچھ ترتی ہوئی، عرب کو چو تک ہمیشہ ایک ناتر تیب یافتہ فوج سے ان کے زمانے میں فن جنگ میں بھی بہت کچھ ترتی ہونی ترتیب و نظام کی بابند نہ تھی، غیر مرتب صفی قائم ہوجاتی تھیں اور ہر صف الگ الگ معر کہ آرا ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر میں کے عہد میں جب بمقام بر موک رومیوں سے جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید میں فرج کی فوج کے ترتیب و نظام کود یکھا تو تمام فوج کی طرف خاطب ہوکر فرمانا:

ولا تفاتلو اتوما على نظام و تعبية على تساندوانتشار

الي مرتب فوج سے متفرق طور برندارو۔

چنانچدانہوں نے فوج کے ٣٦دستے قائم کے اور ہردستے پرالگ الگ کمانڈر مقرر کئے این خلدون نے مقدمہ تاریخ میں لکھاہے،

واول من ابطل الصف في الحروب وصارالي التعبية كراديس مروان ابن الحكم الم

پہلا شخص جس نے جنگ میں صرف بندی کے طریقہ کو مو قوف کر کے الگ الگ سے قائم کے امراوان بن علم قعل

کیکن میہ تاریخی غلطی ہے،اس کی ابتداء خود حضرت ابو بکر ﷺ کے عبد خلافت میں بوگئی تھی،چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں،

و حرج خالد في تعبية لم تعبها العرب قبل ذالك

اور غلانے فوج کواس طرح آداستہ کیا کہ عرب نے اس سے پہلے اس ختم کی آرائنگی نہیں ، ویکھی تھی۔

اس ترتیب و نظام سے فوج کے مخلف شعبے مثلاً قلب، ہمینہ اور اسر و قائم ہو کئے اور

حفزت عرد الله كانمان على اور محى اضاف بول

اخلاقی حیثیت سے خلفائے راشدین کاسب سے اہم فرض بدتھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس قانون جنگ کلیابند بنایاتھا اس کودہ بھی قائم رکھیں اور اس کی محافظت کریں رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس اخلاقی قانون کلیابند بنایاتھا ہاس کے دفعات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ال المنيمت من خيانت مذكى جائد

۲۔ بدعبدی نکی جائے۔

ا- معتولین کے ہاتھ یاؤں اور ناک کان نے کائے جا کیں۔

٧٠ يچ، عورتيس، بوڙھے اور اہب ند محل کئے جائيں۔

۵۔ مظمانوں کی آبادی رحلہ ند کیاجائے۔

۲۔ لوگول کی جائداد اور مویشیوں سے تعرض نہ کیاجائے۔

ے۔ اسر ان جنگ کوان کے اغرودا قارب سے جدانہ کیا جائے۔

٨ لونديون سے بغيراستبراءرحم كے مباشر تندكى جائے

ظفائ داشدین الله فی شدت کے ساتھ اس قانون کی محافظت کی چنانچہ معزت ابد بر معلد فی شام کی طرف فوج بیجی توامیر العسکر کو حسب ذیل و صیتیں کیں،

تم ایک الی قوم (راسب) کو پاؤگے، جنہوں نے اپنے آپ کو عبلات خدا کے لئے و تف کر دیا ہے ان کو چیوڑ دو، میں تم کو دس او صیتیں کرتا ہوں عورت، بچے اور پوڑھے کو قل ند کرو، کیلداد در خت کو نہ کاؤ، آبادی کو ویران نہ کرو، کیگری اور اونٹ کو ذرائے نہ کرو، گنلستان میں آگے۔ لگاؤمل ننیمت میں بدویا نتی نہ کرو، اور بام دند بنو۔

حفرت عمر ﷺ نے بھی ان قوانین کا نہایت احرام کیا اور فوج کو عام طور پر ہدایت فرمائی،

ان مؤطاله مالک تاب الجهاد باب الني عنقتل الشهاده الوالد ان في الغزوم
 ۲ تاب الخواج صفحه ۱۳ مار

ا کی باران کو معلوم ہوا کہ فوجی اوگ امان دے کر بد عبدی کرتے ہیں توسیہ سالار فوج کو کعدی کرتے ہیں توسیہ سالار فوج کو کعدیا کہ ہے۔ تعدی کہ تعلوم ہوائے کہ تم اوگ کفار کا تعاقب کرتے ہواور جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں توان سے کہتے ہو کہ "متریں، بیٹی ند ڈرو، کیکن جب ان پر قابو پاجاتے ہو توان کو تمل کرڈالتے ہو اور ایک کردن اڑاوول گا۔ ا

ا۔ اید مشقل محکمہ موج قائم کیا، تمام اوگوں کے نام درج رجسر کروائے اور ان کی شخواہیں مقر کیں۔

جَعْ ثِينٍ --

" الله من مختلف حيماؤنيال قائم كيس، بالخصوص سر حدى اور ساحلي مقامات كونهايت متحكم اور المحرف الله على معتاد ال

٥ . ما متنعل كلمة قائم كياجس كوابراه كبتم يتهر

در سره بروال کو جمته و می جس کو او کی شرک معونه کہتے ہیں، جو سپائی نادار ہو تا تھااس کو سواری مکتی ا تقریمی

٧٠ فوتان حجت ورجندرت قائم كف كيل مثلف تميري كين، مثلاً،

ا۔ جو سر معمائک جو تے تھے وہاں گرمیوں میں اور گرم ممالک میں جاڑوں کے موسم میں فوجیس رواند کرتے تھے۔

ا ۔ انعلی بہار میں میں ان مقامات میں فوجیس سمیع بنتے، جن کی آب و ہوا خوشگور اور وہ سر سبر و انجاب وار ب

n بار وال كي اقب اور جماؤيوال ك بناف على جميشة عمدة آب و بمواكا لحاظ كرتے تھے-

۸۔ کوٹ کی جاات میں فوٹ کو تھم تھ کہ اوگ جمعہ کے روزشب وروز قیام کر کے دم لے لیس ہر روزاں قدر میں فت طے کی جائے کہ اوگ تھنفے شیائیں اور پڑاؤاس مقام پرڈالا جائے جہال ضروریات کی تمام چنزیں مل عمیں۔

ا: مو ظالمام مالك كراب الجراد باب وجود أل او قا وبالمال -

۱۶ اسدانا به تذكره سلمان الغيل به الته تعليم على المعلم ٢٣٨٢ عليم

٤ - رخصت كابا قاعد دا نظام تعاجو فوجيس دور در از مقامات يرر بتي تعيس ان كوسال ميس ايك دفعه ور نه دود نعه رخصت ملتي تقي، چنانچه ايك باراس مين تاخير مو كي تو فوج خودوا پس چلي آگي ي ٨۔ فوج كے ساتھ قامني،افسر خزانه ، محاسب،طبيب،جراح اور مترجم مقرر كئے،جومال غنيمت حاصل ہو تاتھا پہلے اس کی تفصیل لکھی جاتی تھی، محاسب اسکوتشیم کر تاتھا، طبری میں ہے كان الإخماس يكتب ويحسب

خس لكعاجا تا تفاوراس كاحساب كياجا تا تقله

9۔ سفر میناکا انظام کیااور یہ کام زیادہ ترؤمیوں سے لیا،وی بل باند منتے تھے، سر ک بناتے تھے، بازار لگاتے تھے اور یہ تمام خدمتیں سلمانون کے حسن سلوک کی بنایر بخوشی انجام دیتے تھے۔ ا۔ ذمی جاسوس کی خدمت بھی انجام دیتے تھے، لیکن ان کے علاوہ حفرت عمر مظینہ نے خود متعدد جاسوس مقرر کرر کھے تھے، جوان کوایک ایک جزئیات کی خبر دیے رہے تھے، تاریخ طبری میں ہے۔

> وكاتت تكون لعمر العيون في كل حيش\_ ہر فوج میں حفرت عمر دیا کے جامو س رہتے تھے،

متقولین و مجر وجہین کو میدان جنگ ہے اٹھانے کیلیے خاص خاص اشخاص مقرر کئے جاتے تھے، تاری طبری میں ہے

وكل سدر حالا ينقل الشهداء " دھرت سعد نے شہداء کے اٹھانے کیلئے اشخاص مقرر کئے۔ شہداء کی لاشیں آتی تھیں تو بچےادر عور تنبی قبر کھود کھود کران کود فن کرتی تھیں۔ <sup>ہے</sup>

4.62. 6

بحرى جنگ كى تحريك اور ابتداء اول اول حفرت عمر ري كا عبد خلافت مل بونى، چنانچدسب سے پہلے حضرت امیر معاویہ عظام فیان کو بحری جنگ کی طرف توجد دلائی لیکن حفرت عمر عظمه کامعمول بد تفاکه جب کوئی نیاکام کرنا بو تا تفا، توکافی معلومات حاصل کرنے كے بعداس كى ابتداء فرماتے تھے اسلے يہلے حضرت عمروبن العاص علیہ ہے جم ى حالات دریافت فرماے اور انہوں نے اسکوایک پر خطر کام بتایا، حضرت عمر عظید کو غروات بحربید کی مشکلات کااندازہ ہوا تواسکی طرف سے توجہ بٹالی اور مسلمانوں کواس فی ممانعت فرمائی، کیٹن

ابوداؤد كماب الخراج باب تعقيب الجوش\_

۳: طبری مغه ۱۳۰۳ ما ۱۳ طبري صفحه ۲۳۸۷ په

طبري صتحه عاسلا

مقدمه! بن خلدون صغمه ۷۷۲ وطبر ی صغمه ۲۳۷\_

سی بہ کرام میں کے جوش جہاد کے نے زیمن کی و سعت کافی نہ تھی اس لئے باوجوداس ممانعت کے حضرت علاء بن حضری میں اور حضرت عرفی بن ہر شمہ ازدی میں اندی میں اور حضرت عرفی بن ہر شمہ ازدی میں اندی میں اور معزولی کی حملے کئے ، حضرت عمر میں کوئی کا کائی کا حال معلوم ہوا تو مخت کی اجازت کے بغیر ناکام بحری حملے کئے ، حضرت عمر میں کے بعد ان کے عہد خلافت میں کوئی بحری بنگ نہیں ہوئی لیکن حضرت عمان میں اس کے زمانے میں یہ جوش دوبادہ تازہ ہوا، حضرت امیر معاویہ میں اس محاویہ میں اس میا کہ کا خیال تھا، انہوں نے حضرت عمر معاویہ میں انہوں نے بھر ایر بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی حضرت عمر انہوں نے بھر میں در خواست کی پہلے توانہوں نے بیہ کر نال دیا کہ میں نہوں نے دوبارہ خواہش ظاہر کی تواجازت دی میں خوابی اس کے بعد قبر س پر پہلا بحری ممل کیا، اور دہاں جن نہوں نے بعد قبر س پر پہلا بحری ممل کیا، اور دہاں وردی کی، تو حضرت امیر معاویہ میں آئے س ماس میں باتھ و دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ دوبارہ جمل کر کے قبر س کو وردی کی موجہازوں کے ساتھ کی سے دوبارہ جمل کر کے قبر س کو دوبارہ جمل کی دوبارہ جمل کر کے قبر س کو دوبارہ جمل کر کے قبر س کو دوبارہ جمل کر کے قبر س کو دوبارہ کر کی خواب کے دوبارہ کو دوبارہ جمل کو تو کو دوبارہ کو خواب کے دوبارہ کے دوبارہ کو خواب کے دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کو تو کو دوبارہ کو تو کر کے دوبارہ کو تو کر کے دوبارہ کو تو کی دوبارہ کو تو کر کے دوبارہ کو تو کر کے دوبارہ کوبار کے دوبارہ کر کے دوبارہ کوبار کے دوبارہ کوبار کے دوبارہ کوبار

كان حناده بن اميه على غزوالروم في البحر لمعاوية من زمن عثمان الى ايامه يزيد

خبادہ بن امید حفرت عمل طاق کے دانے سے برید کے زمانہ تک امیر معاویہ کی جانب سے دومیوں کے ساتھ غزویہ بحریہ میں مشغول رہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس دسی اللہ عنها حارثی کو حضرت امیر معاویہ دفیجہ نے امیر الجر مقرر فرملا تھا اور انہوں نے پیچاس بحری لڑائیاں کیس جن میں مسلمانوں کا لیک آدمی بھی ضائع نہ ہول<sup>ع</sup>

## جهاز سازى كاكار خانه

الیی عظیم الشان بحری حملے جس میں پانچ پانچ سوجہازوں کا بیڑا سطح سمندر پر تلاطم انداز ہو یغیر جہاز سازی کے کار خانے کے نہیں کئے جاسکتے تھے،اس لئے مفرت امیر معاویہ رہائت نے متعدد جہاز سازی کے کار خانے قائم کئے تھے، جن میں پہلا کار خانہ مصر میں سن ۵۴ھ

فتوح البلدان ص٥٩ او ١٦٠.

<sup>:</sup> اسدالغاب مذكره جناوه بن اميد

۲: طیری صفحه ۲۸۲۳

مِن قائم كيا كيا تها-

علامہ بلاذری کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبوں نے اور تمام ساحلی مقامات پر بھی جہاز سازی کے کار خانے قائم کئے تھے، چنانچہ ان کے الفاظ سے بیں،

كانت الضاعة بمصر فقط فامرمعاوية بجمع الصناع والنجارين فجمعوا وربتهم في السواحل و كانت الصناعة في الاردن لعكا\_

جہاز سازی کاکار خان صرف مصریعی تھا، کیکن امیر معاویہ دیا تھا، کے تھم سے کاریگر اور بردھئی جمع کئے گئے، اور ان کوانبول نے تمام ساحلی مقامات پر مقرر کیا، اور اُردن میں بمقام عکاجہاز سازی کاکار خانہ تھا۔

به كارخاند مد تول قائم رباليكن بشام بن عبد الملك في اس كوصور من منقل كرديا.

حسن الحاضره جلد ٢صفحه ١٩٩\_

نون البلدان صفیہ ۱۳ مربی میں صناعت کے لفظ کا جیسا کہ علامہ سیوطی نے تصریح کی ہے جہاز سازی کے کار خانہ پراطلاق کیاجا تا ہے۔

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

# فتوحات صحابه 🚓 اور ان کے لل داسیاب

اگر صحابہ کرام رہے کے نظام اخلاق، نظام عمل اور نظام عقائد کی تحلیل کی جائے توان نوحات كاجم اوراصول اسباب حسبذيل قراردي جاسكة ميل

 ا) صحاب كرام هد ونياكي فتح كيلي المح تواتح سامن ايك خاص مقصد تعله جسكو خودر سول الله ع فانكام نظر قرار دیا تما دیانید بخاری شریف می ب كدجب آب لا ف حضّر على كرم الندوجهه كوغزوه خيبر من علم فتح عنايت فرمايا توساته ساته بيالفاظ بهى فرمائي-لان يهدي الله بك رحلا خير لل من حمر النعم

اکر خدا تمبارے ذریعہ سے ایک محتم کو بھی بدایت دے دے تو وہ تمبارے لئے سرخ

ليكن جس قوم سے باد و بدايت كے ان متوالوں كامقابلہ بو بين كے دل اس كيف سے بالكل عَالَى عَنْم ، ان كافوتى نظام أكريد نهايت مكل تقاتاهم ان كرسامن كوئي مقصد نه تقا، وه خار تي توت الرتاج بتے علے حالاً تکه فوج صرف اندرونی طاقت سے الرتی ہے،خود فرانس کاشہور مؤرخ لیبان سحابہ کرام کے فوصات کاسببای مقصد جلیل اور ای قوت ایمانیہ کو قرار دیتاہے جناني افي مشهور فلسفياته كماب مر تطور الامم ميل لكمتاب

اگر ہم عرب کی ابتدائی فتوحات کے زمانے کی تاریخ پر غور کریں (حالا تکہ ابتدائی فتوحات عادة مشكل أوراجم موتى ميں) تو ہم كو معلوم مو كاكه ان كامقابله ان حريفوں سے مواجن كانظام فوج أكرجه نهايت متحكم تفاه تاجم إن كى اخلاقى طاقت ضعيف بو كل متى عرب كى فوج في اول اول شام کی طرف پیش قدمی کی، جہال ان کو بیز شائن فوج سے سابقہ براجوان افراد سے مرکب تھی جو کسی مقصد کیلئے اپنے اندر جان فروشی کا جذبہ نہیں رکھتی تھی، لیکن عرب کی قوت ایمانیہ ان کی تعداد کو کئ گنابڑھادیتی تھی۔اسلے ان کوایس کھو تھلی فوج کے شیر ازہ کے براگندہ کرنے میں كوئي د شواري پيش نهيں آئي۔'

از سر تظورالامم مطبوعه معمر صفحه ٢٦٥...

ارسول الله ﷺ کی ذات پاک خود سحابہ کرام ﷺ کی فتوحات کا ایک عظیم الشان سبب عقی، محبت واطاعت نے صحابہ کرام ﷺ کواس عقی ہدایت کا بروانہ بنادیا تھا، اور وہ صرف جان وہ سے جدا ہو سکتے تھے، چنا نچ سلح حدیبہ کے موقع پر جب عروہ نے کہا کہ "میں تمہارے سامنے ایسے چہرے اور ایسے مخلوط آدمی و کھتا ہوں جو تم کو تیمور کر بھاگ جائیں کے "تواس طنز آمیز فقرے نے جانثار الن رسول ﷺ کے دلوں پر نشر کا کام کیا اور حضرت ابو بکر چھائے کے ابری کے مقابلہ کیلئے سحابہ کرام ﷺ کو جوش والیا تو حضرت فروہ بدر میں جب آپ نے کفار کے مقابلہ کیلئے سحابہ کرام ﷺ کو جوش والیا تو حضرت مقداد جنگ نے کہاکہ "ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کی قوم کی طرح سے کہہ کرالگ ہوجا تیں۔ اذھب انت و ربط فقاتلا

تم اینے خدا کے ساتھ جاؤاور دونوں مل کر لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے دائیں ہے، بائیں آگے ہے چھے ہے لڑیں گے "چنانچہ جان ثارات فقر سے نے و فرط مسرت سے آپ کاچبرود مک اٹھا۔ '

غردہ حنین میں معرکہ کادفت آیاتو آپ نے حضرت عباس ﷺ کو تھم دیا کہ اسحابہ سمرہ لو بلا میں انہوں نے آواز دی تو وہ لوگ لبیک کہہ کر اس جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے، جس طرح بے وہ لی گائیں اپنی بچوں برٹو ٹتی ہیں۔ "

جان ناری رسول کے عنوان میں اس قتم کی متعدد مثالیں گذر چکی ہیں اور ان تمام مثالوں کو پیش نظر رکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو قوم اپنے پینیبر کی اس قدر جان نار ہواس کی عجب میں ،اس قدر سر شار ہو، اس کی اس قدر اطاعت گذار ہو، اس کی حکومت کا بھر براافق عالم پر لہراسکا تھا میاس قوم کا ؟جس نے اپنے پینیبر سے صاف صاف کہد دیا تھا،

ادُهْبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُون \_

تمائے خدا کے ساتھ جاداور الروہم توای جگہ بیطے ہیں۔

ساجہ کرام ﷺ کی فتوحات کا ایک براسب مخل مشاق تھا، مخل مشاق فوج کے نظام اخلاق

کا نہایت ضرور کی عضر ہے، اور صحابہ کرام وہ ایک خدمات کے اوا کرنے میں جس
قدر جسمانی تکلیفیس اٹھائی ہیں، اس کی نظر سے دنیا کی فد ہیں اور سیاسی تاریخ خالی ہے بنو
اسر ائیل کووہ کی جید میں کوئی فوجی خدمت انجام نہیں، بنی پڑتی تھی، ان کو بھوک اور بیاس
کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں بڑتا تھا،ان کیلئے آسان سے من وسلوکی اتر تا تھا، اور زمین سے
کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں بڑتا تھا،ان کیلئے آسان سے من وسلوکی اتر تا تھا، اور زمین سے

ال الخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهادومص الحقد مع الل الحرب

۲۰ بخاری کاب المفاری باب قصة غزود بدر

سن مسلم كتاب الجهاد باب في غزوه هنين-

چشے ایلتے تھے، تاہم وہ فوتی زندگی کے ابتدائی امتحان میں بھی پورے نہیں اترے اور گھبر ا کر بول اٹھے۔

لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك يخرج لنا مماتبنت الارض من بقلما وقتا تها و فومها وعد سها وبصلها.

ہم ایک بی کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے بہارے لئے خداے دعاکر وکہ زمین سے ترکاری، کھیرے، گیبوں، مسور اور پیاذاگائے۔

لیکن صحابہ کرام ہوں کو ایک غزوہ میں فی کس صرف ایک تھجور ملتی تھی، جس کو وہ بچوں کی طرح جو س کے پانی پی لیتے تھے، در خت سے ہتے جماڑ التے تھے اور اس کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ ا

۔ ایک غزدہ میں سامان رسد ختم ہو گیا تو صحابہ کرام ﷺ تھجور کی مصلیاں جو س جو س کرپانی پی لیتے تھے۔ ﷺ

عُرْ دواحزاب میں سامان رسداس قدر کم تھاکہ تمام صحابہ اللہ مٹی بھر جواور سٹری ہوئی جے لی پر مسرکرتے تھے۔ ا

ایک غروہ میں تمام صحابہ وہی کے در میان ضرایک سواری شی۔اسلئے پیدل چلتے چلتے تکوؤں میں سوراخ ہوگئے میڈ کیا کی سات کے ناخن کر کر پڑھ تھے۔ مجبور اتمام صحابہ وہی کو کواؤں میں چیتھڑے کی سوراخ ہوگئے میں سوراخ ہوگئے میں سات سے اس غروہ کانام ذات الر قاع پڑ کیا جسکے معنی چیتھڑے کے ہیں۔ ا

س) صحابہ کرام ﷺ کی فقوعات کا لیک سبب ان کا پیماکانداقد ام تھا، چنانچد صحابہ کرام ﷺ نے مدین میں واخل ہوتا چاہ تو جم میں دریا پڑتا تھا، نیکن اس سیلاب کو سد دریا کیوں کر روک سکتا تھا؟ تمام صحابہ ﷺ نے دریا میں گھوڑے وال دیتے اور اسکو عبور کر کے شہر میں داخل ہوتا چاہا، ایرانیوں نے اس منظر کو دیکھاتو کہا کہ "ویوان آمد ند "اور بید کہد کر شہر کو خالی کرویا۔ ح

5) فرجی نظام اخلاق کا اصلی عضر صبر واستقلال ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کے مر موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔

یاایهاالنبی حرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماتیتن و ان یکن منکم ماة یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون.

ابود او د كماب الاطعمه باب في دواب البحر.

r: مسلم تماب الايمان بأب من تقى الله بالايمان وجو غير شاك فيه و شل الجنت وحرم على النار

٣: بغارى غزوه خندق. ١٠٠ مسلم كتاب الجهادياب غزوهذات الرقائب

۵: طبری صفحه ۲۳۴۱ـ

اے بینمبرا مسلمانوں کو جہاد کینئے ابھاد واگر تم میں بیں شخص بھی صاحب استقلال ہوں تو بول دوسو پر غالب آ جا کیں کے اور اگر تم میں سو ہوں تو ہزار کافروں پر غالب ہوں گے، کیونکہ دو پڑھ نہیں سیجھتے۔

قیض تربیت نبوی پیلا نے اس عضر کو صحابہ کرام ورفی کے نظام اطلاق کا ایک لازی جزو بناویا تھا اللہ تعالی خود فرما تاہے، و الصابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس او لئك الذین صد قوا و او لئك هم المتفون اسلے سخت سے سخت فوجی مشکلات میں وہ ابت قدم رہاور آخر غالب آئے، رسول اللہ پیلا نے طائف پر چڑھائی کی تووہاں کے لوگ قلعہ بند ہوگئے، اور آپ واپس بلٹ آئے، حضرت صحر حقید کمک نے کر بنچ تو معلوم ہوا کہ آپ واپس تشریف نے سام کھائی کہ جب تک قلعہ متخرف ہو جائے گاوہ واپس نہ آئیں گے، لے گئے، لیکن انہوں نے محاصرہ کیا اور قلعہ متخربو گیا۔

ایک باررومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک لشکر گراں جمع کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فظف نے حضرت عمر فظف، کواس خطرے کی اطلاع دی توانہوں نے لکھا کہ "مسلمان بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے لعد خدااس کو اطمینان و سکون عطافرما تا ہے ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی، خداوند تعالی قرآن پاک میں خود کہتا ہے،

يا ايهاالذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون

مسلمان صبر کرو، پاہم مبر کی تلقین کروہ استقلاافتیار کرواور فدا ہے ڈروشا کدتم کامیاب ہو جائے۔

۲) اگر فوج میں ایک بد دیانت سپائی بھی شامل ہے، تو وہ پوری فوج کی بادی اور اخلاتی طاقت کو یہ اگر کر سکتا ہے، اسکو حرص وطع چرم کی منافقت پر آبادہ کر سکتی ہے، وہ ہر قتم کی نمک حرای کر سکتا ہے، وہ در پر دوو شمن کا جاسوس بن سکتا ہے اور سہ بڑھ کریے کہ چند پیمیوں پر اپنے فوجی مقصد کو قربان کر سکتا ہے، چتا نچے حصرت عبداللہ بن عباس میں کا قول ہے، منظهر الغلول فی فوج قط الا الفی فی قلو بھم الرعب۔

کوئی قوم ایس نبیس ہے جس میں خیانت پیدا ہواور مر عوبینہ ہو جائے

لیکن سحابہ کرام وہ نے قیصر و کسرئی کے دربارے سلان دیکھے ، ویا نے ان کے آگے اپنا تران اسکان دیا ہوں کے آگے اپنا تران اگل دیا ان کے سامنے زروجواہر کے انبارلگ کئے ، تاہم ان میں کوئی چیز ان کی دیا ت کو صدمہ نہ پہنچا سکی ،ایران کی فتح کے بعد جب دربار خلافت میں کسرئی کی مرضع محوار اور زریں کمر بند آیا تو حضرت مر خیا ہے ان کود کھے کر فرملیا کہ "جس قوم نے ان چیز وں کوہاتھ نہیں لگلاوہ ایک متدین قوم ہے "۔

ا: ابوداؤد كتابالخراج دالامارة باب **اقطاع ا**لارضين. ۳: طبري صفح ۴۹۹۷.

بی دیانت تھی جس نے محایہ بھی کے سامنے فتوحات کے دروازے کھول دیئے تھے چنانچہ جب اصطحر فتح ہوا، اور صحابہ کرام بھی نے با کم دکاست مال غنیمت کو امیر العسکر کے سامنے لا کرر کھ دیا تواس نے کھڑے ہو کرایک خطبہ دیا، جس میں کہا ''اسلام اورائل اسلام کی تمام ترقیاں اسی وقت تک ہیں جب تک لوگ خیانت نہ کریں لیکن جب بددیا نتی شروع ہوگ۔ تو تادید فی چزیں دیکھنے میں آئیں گی، اور بہت، اس قدر کافی نہ ہوگا جتنا تھوڑا ہوتا ہے۔'

ک) سیابہ کرام میں کے فقوعات کا ایک سببان کا مساویانہ طرز کمل تھا۔ رومیوں اور ایرانیوں نے انسانوں کے جو مختلف طبق قائم کرو ہے تھے۔ اس کانا گوار احساس خود رعایا کو ہو چکا تھا۔

اس لئے ان میں مدافعت کا وہ شریفانہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ جو خود ارکان سلطنت کے دلوں میں موجود تھا۔ چنا نچہ جب حضرت مغیرہ حظیمہ قید کر کے رہم کے دربار میں پیش کے کئے گئے قوہ بے تکلف رہم کے برابر تخت پر جا کر بیٹے گئے ایرانیوں کو یہ کو کہ گوار ابو سکتا تھا؟ خدام ہارگاہ جیسے اور ان کو فور آئے تت ہے اتار دیاس موقع پر انہوں نے کہا کہ "ہم پہلے مرف تمہارے قصے سنتہ تھے لیکن آج بھے تم سے زیادہ احمق کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ہم مرف تمہارے قصے سنتہ تھے لیکن آج بیسے کوئی کی کوغلام نہیں بناتا۔ میر اخیال تھا کہ تم ہواکہ ہماری طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے رہو گے اس لئے یہ بہت اچھا ہواکہ تم نے خود بھے بتادیا کہ تم میں بعض لوگ بعض لوگوں کے خدا ہیں۔ اب تمہاری سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس راز کی انکشاف کیلئے خود کوئی کو خشش نہیں کی۔ تم سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ میں آزادانہ تقریر کو سن کر طبقہ اسفلی کے اصلی جذبات ابھر آئے اور کی ملک سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اشھے کہ خداکی ہم ہے عرب بچ کہتا ہے۔ دبھائوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اشھے کہ خداکی ہم ہے عرب بچ کہتا ہے۔ دبھائوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اشھے کہ خداکی ہم ہے عرب بچ کہتا ہے۔ دبھائوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اشھے کہ خداکی ہم ہے عرب بچ کہتا ہے۔ دبھائوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اسٹھے کہ خداکی ہم ہے عرب بچ کہتا ہے۔ دبھائوں نے کہا کہائی کے دبھائی ہو کہائی ہے۔ دبھائوں نے کہا ہے۔ دبھائوں نے کہا ہے۔ دبھائوں نے کہائی کہا ہے۔ دبھائوں نے کہا ہے۔ دبھائوں نے کہائی کے دبھائی کے دوسر کے کہا ہے۔ دبھائوں نے کہائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کہائی کے دبھائی کہائی کے دبھائی کہائی کے دبھائی کے دبھائی کی کہا ہے۔ دبھائی کے دبھائی کہائی کے دبھائی کہائی کے دبھائی کو کہائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کی کہائی کے دبھائی کہائی کے دبھائی کی کہائی کے دبھائی کے دبھائی کی کہائی کے دبھائی کوئی کی کوئی کے دبھائی کے دبھائی کی کہائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کے دبھائی کوئی کے دبھائی کے دبھائی کوئی کے دبھائی کے دبھائی کی کوئی کے دبھائی کی کوئی کے دبھائی ک

اسے بر خلاف اسلامی فوج میں اصول مساوات ہے ذرہ برابر تجاوز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جنگ ایران میں حضرت ابو عبیدہ حظیت سید سالار تھے ان کے سامنے چند ایرانی رئیسوں نے نہایت لذیذ کھانے چیش کئے تو انہوں نے بچ چھاکیا تم نے ای طرح کھانوں سے تمام فوج کی ضیافت کی ہے؟ بولے " نہیں " فرمایا" ابو عبیدہ بدترین مخص ہوگا اگرایک قوم کوساتھ لے کر آئے جواس کے آگے اپناخوں بہائے اور پھر دوا ہے آپ کوان پر ترجیح دے۔ دودی کھائے گاجس کو سب لوگ کھائے میں ۔ "

اس مساوات نے خود مخالفین کو یعنین دلایا تھا کہ اس قوم کے سامنے اب ان کے عرش کے پائے محرش کے محرش کے محرف لیا کے محرف کیا گئے محرفی ایک محرفی ایک

جاسوس کو جیجاکہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کا پیتہ لگائے۔ اس نے پلٹ کر خبر دی کہ یہ لوگ راتوں کو توراہب رہتے ہیں اور دن کو شہر اربن جاتے ہیں۔ اگر ان کے بادشاہ کا لڑکا بھی کوئی جیز چرائے تواس کے باتھ کاٹ لینے ہیں اور اگر زنا کرے تواس کو سنگسار کرتے ہیں۔ یہ من کر جیز چرائے تواس کو سنگسار کرتے ہیں۔ یہ من کر قدیمار خود بول اٹھا کہ "آئریہ ہے ہے ، تو ہیر ۔ لئے بہی بہتر ہے کہ میں بو ندخاک بوجاؤں "۔ ' می جو اور اعانت نے بھی بہت بچھ ترقی دی۔ کہ صحابہ کرام بھی نے فوجاؤں "۔ ' می کہ سحابہ کرام بھی نے آئرہ میں موروں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے ان کواس قدر گرویدہ بر کیو کہ سحابہ کرام بھی نے اس خواس کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے ان کواس قدر گرویدہ بر کیا کہ جب ہر مول کی جان کو ایس خواس کو ایس خواس کو ایس خواس کے ساتھ ہو تو کی قالم کے ماتھ ہو قبل کی فوج سے معرکہ آزائوں گے۔ کردی۔ تو اہل ممص نے کہا کہ "تمہاری عاد لانہ حکومت ہم کو اپنی قد کم ظالمانہ حکومت سے کہ اس نے تو رات کی قتم کھا کر کہا کہ "جب تک ہم مغلوب نہ ہو جا کمیں ہر قل کا عامل میں واخل شہیں ہو قبل کا عامل کے ساتھ ہر قبل کی فوج سے معرکہ آزاہوں گے۔ یہود یوں نے تو رات کی قتم کھا کر کہا کہ "جب تک ہم مغلوب نہ ہو جا کمیں ہر قبل کا عامل میں میں واخل شہیں ہو مگا۔ ' جب تک ہم مغلوب نہ ہو جا کمیں ہر قبل کا عامل میں میں واخل شہیں ہو مگا۔ '

اس گروید گی کا نتیجہ بیہ تھا کہ بھی لوگ تمام فوتی کام جن پر فوٹ کی کامیابی کادارومدارے۔ انجام دیتے تھے۔ جاسوی کرتے تھے۔ مینابازار لگاتے تھے اور و نشنی کی خبریں لاتے تھے۔ مجم البلدان میں ہے۔

وكان الدهاقين ناصحرا المسلمين ودلو هم على عورات فارس و اهدو اهم و اقاموا لسهم الاسواق\_

د بقانوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ان کواپرانیوں کی کمزوریاں بتائیں۔ان کوراستدہ کھایا ادران کیلئے بازار اگائے۔

صحابہ کرام ہے۔ حریفوں کواس طرز عمل نے خودیقین ولادیا تھا کہ یہ جو قوم معابدہ کیاس قدر پابند ہواس کی اخلاقی طاقت کو مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی فوج ہے ایک رومی قیدی بھاگ اکا اور ہر قل نے اس سے مسلمانوں کے طاات پوچھے تواس نے کہا کہ "وہ لوگ دن کو شہسوار اور رات کو راہب ہوتے ہیں۔ جس قوم سے معابدہ کرتے ہیں۔ کہا کہ "وہ لوگ دن کو شہسوار اور رات کو راہب ہوتے ہیں۔ جس قوم سے معابدہ کرتے ہیں۔ اس سے ہر چیز بہتے ہیت لیکر کھاتے ہیں اور جس شہر میں واضل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور قد مول کے داخل ہوتے ہیں اور وہ ساتھ کی زمین تک کے مالک ، و جائیں گے "۔ تا

ا: الصال ۱۳۱۲ : فقرن البلدان صفي ۱۳۷۲. مع الم من من من الم

ا: مَتْجُمُ البلدان؛ كركوف. من طبري صفي ١٣٩٥ ع

 ۹) سحابہ کرام ﷺ کی فتوحات کا ایک سبب ان کا اتحاد والتلاف تھا۔ اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرما تاہے۔

هوالذى ايدك بنصره وبالمومنين والف بين قلوبهم ولو انفقت مافى الارض حميعا ما الف بين قلوبهم انه عزيز حكيم الارض حميعا ما الف بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم فداوه م حمي في التي والمرائل من المحادو القال يدا كيدا كرائم ترمن كاكل فرائد صرف كردية تب يحى ان كولول كوته القال التداري المرائد يدا كيان التداري المرائد يالورائد عالب اوردانا حدالا

الله تعالى كى نفر و تائيد اوراس اتحاد في رسول الله على كودنيا كى مرمادى طاقت بين نياز كرديا تفادية انجه خود الله تعالى قر آن ياك ميس فرما تا بيه،

> يا ايها النبي حسبك الله من اتبعث من المومنين اب يغيم تير ك لي فداور مسلمان كافي من و

رسول الله على كافسون بعد بھى صحابہ كرام فلى نے اس اتحاد كو قائم ركھااور جباس بيل كسى قتم كاضعف بيدا جو اتواس كى اصلاح كى۔ ايك بار حضرت عمر فلط كو خبر ہوئى كہ قريش نے مختلف مجلسيں قائم كر كى ہيں۔ اور بہم مل جل كر شہيں بيٹھتے توان كى طرف خاطب ہو كر فرمايا كه "ججھے معلوم ہوا ہے كہ تم لوگوں نے مختلف مجلسيں قائم كر كى ہيں اور اب بيد اتمياز قائم ہو گيا ہے كہ لوگ كہتے ہيں بيد فلال كادوست ہاور وہ فلال كا بمن سے خداكی قتم بيت تمہارے ند بہد كو اكو كي كو ، تمہارے شرف كو اور تمہارے تعلقات كو بہت جلد برباد كر ديگا، اور گويا ہيں ان لوگوں كو ديكھ ربابوں جو اس كے بعد كہيں گے كہ بيد فلال كى دائے ہے، اور اسلام كے كلزے كر اليس كے دائيں محبت كو قائم ركھ گااور و شمن تمہارى محبت كو قائم ركھ گااور و شمن تمہارے احتاع كو ديكھ كر مر عوب ہوں گے۔ ا

۱۰) ان اسباب کے علاوہ اور دوسر ہے اخلاقی اوصاف۔ مثلاً قد ہی پابندی، وفا، صدق، اصلاح اور مواسات وغیر ہے نے بھی صحابہ کرام پھو کی فقوصات کو بہت کچھ ترقی وی۔ سحابہ کرام پھو کی ماہ ی طاقت کا غیر قوموں پر کوئی اثر نہیں پڑ سکنا تھا۔ چنا نچہ عجمیوں نے جب ان کے تیم و کیلھے تو نہایت تقارت آمیز لیجے میں کہا کہ "یہ تکلے ہیں "لیکن ان کی روحانیت مجمیوں کے بڑے برٹ برٹ برٹ جزلوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ ایک بار بمقام قادسیہ صبح کی اذان ہوئی تو تمام صحابہ پھو اس تیزی سے تماز اواکر نے کیلئے دوڑے کہ ایرانیوں کو دھوکا ہوا کہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب رستم نے دیکھا کہ وہا کے دونانی آواز پر اس قدر جلد جمع ہوجاتے ہیں توخود بخود بول اٹھا کہ "عمر میر اکلیجہ کھا گیا"۔ آ

ای جنگ میں جب ایک ایرانی گر فتار ہوااور اس نے مسلمانوں کے اخلاقی منظر کو دیکھا تو مسلمان ہو گیااور کہا کہ "جب تک تم میں بیروفا، بیر صداقت، بیراصلاح، بیر مساوات ہے تم لوگ شکست نہیں کھا کتے "'

۱۱) بعض او قات محابه کرام ﷺ کی ظاہر شان و شوکت، کچھ کم موثر اور ان کا ظاہر ی جوش و خروش بھی کچھ کم مرعوب کن نہ تھا۔ حضرت حارث بن بزید ﷺ بر کی کابیان ہے کہ میں مدین آیا تودیکھا کہ معجد تھیا تھے مجری موئی ہے۔ سیاہ جھنٹیاں لہرار ہی میں۔ حضرت بال على رسول الله على كرام المات كوار لكائي موع كفر عيل بين في وجهاب کیاہے؟الوگوں نے کہا آپ عمرہ بن العاص ﷺ کوا یک مہم برروانہ فرمارہے ہیں۔'' فتح مکہ کے زمانہ میں کفار کو اس جوش اور اس ظاہری شان و شوکت کا نہایت موثر اور مرعوب کن منظر نظر آیا۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دس بزار جان خارشر یک تصاور آپ نے ہر قبیلے کے الگ الگ دسے بنائے تھے جب یہ پر جوش فوج روانہ ہوئی تواس کی روا تھی نے پہلے حضرت ابوسفیان ﷺ اسلام لا چکے تھے رسول اللہ ﷺ فی ان کوسحاب کرام ﷺ کے جوش سے مرعوب كرنا جا إاور حصرت عباس عظيد كو تكم دياك ان كويد يراثر منظر و كھائيں۔ ابوسفیان کوانہوں نے ایک مقام پر روک لیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میروسے ترتیب و نظام کے ساتھ رواند ہوئے تو ہر دستہ ابوسفیان کے سامنے سے گذر اانبول نے سملے وستے کے متعلق حضرت عباس معطف سے سوال کیا کہ یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ بولے "غفار "بولے " مجھے ان سے غرض نہیں "سی طرح جبینہ ، سعد بن مذیم اور قبیلہ سکیم کے رہتے گذرے اور انبول نے نام یو چھ کر کہا کہ مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں،سب کے آخر میں ایک عظیم الشان وسته گذراجس کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ طاف تھے ابوسفیان نے ان کانام ہو چھا تو حضرت عباس وبين في كباك "بدانصار بين "اخير من ايك جيونامادسته گذراجس كے علم بردار حضرت زبیر بن عوام و پی تھے اور خود متمع نبوت ﷺ ان بی بروانوں کے جھر مث میں تحل، آپ ﷺ مقام فون میں بینچے تو آپ ﷺ کاعلم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام ﷺ اس

جوش سے حملہ آور ہوئے کہ ابو سفیان بول اسطے کہ "آج قریش کا بلغ اجزا گیا"۔ سحابہ کرام ﷺ جب کوئی فوجی خدمت انجام دیتے تو یہ جوش اور بھی تاڑہ ہو جاتا، غزوہ خندق کے زبانہ میں موسم نہایت سر داور رسد کاسامان اس قدر کم تھاکہ

يوتون بملاء كفي من الشعير فيصنع لهم باهالة سنحة توضع بين يدي القوم والقوم حياع وهي بشعة في الحلق و لها ريح منتن. محاب دار ہمزہ کے پاس مغی بحرجو آٹااور سڑی ہوئی، بدبودار بدمزہ چربی کے ساتھ طاکر پکلا جاتاوراس گرسند قوم کے سامنے بہ بدمز واور بدبودار کھاتار کا دیاجاتا۔

زین اس قدر سخت متی کہ بعض پھروں کے توڑنے میں صحابہ کرام کے کم مجموعی طاقت نے جواب دے دیا اللہ اللہ کا مجموعی طاقت نے جواب دے دیا اور خود رسول اللہ ﷺ کوائی مجمولات طاقت سے کام لیزا پڑالیکن باایں ہمد صحابہ کے جوش کا میں حال تھا کہ نہایت بلند آئم تی کے ساتھ میر جزیر ہے جاتے تھے،

علي ابدا مايقينا الجهاد ہم نے محم 考 كے ہاتھ ير جباد كيائے بيت كى ب اس وقت تك كيلئ جب تك زندو مي يد حفرت عبدالله بن دواحد على بدرج يزه كراس جوش كو عاده كرت ريح إيد مالعتدينا الله Le K ٧, صلتا تصلقنا فداکی فتم اگر فدا بدایت نه دیتا تو بم بدایت نه پاتے دية نه نماز يزمح فانزلن قينا Ä قدام یں اے خدا ہم پر اپنا کینہ نازل فرما اور اگر دیمن نے مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ يقوا قد ابينا ارادوا 4:12 ان لوگوں نے (کفار نے) ہارے خلاف بغاوت کی ہے جب دولوگ جنگ کے خواہاں ہوتے میں توہم ان سے ابا کرتے میں جب اخير مصرع يريني تو آواز نهايت بلند موجاتي اور مرر فرمات ابيعاء اليا ١٢) محايد كرام ري أوان كي مستعدى اور سركرى في مح غروات من ببت يحد كامياب كيا اوران کو مختلف جنگی خطرات سے محفوظ ر کھا۔

ایک بار آپ ﷺ سز شل تھے کفارنے ایک جاسوس کو بھیجا، دو آکر صحابہ کرام کھ

کے پاس بیٹھااور چیکے سے نکل گیا۔ آپ پیلوٹ نے تھم دیا کہ اسکو پکڑ کر قبل کر ڈالو۔ حضرت اکو کی اس بیٹھااور چیکے سے نکل گیا۔ آپ پیلوٹ نے تھم دیا کہ اسکو پکڑ کر قبل کے اور اسکو قبل کر ڈالا۔
ایک دوسر سے سفر جہاد میں سلمانوں کی فوجی حالت نہایت ابتر تھی۔ اکثر اوگ پاپیادہ ہے۔
فوٹی میں بہت سے کمزور لوگ شامل شے۔ انقاق سے کفار کا ایک جاسوس آیااور سحابہ کرام ﷺ
کی تمام فوٹی کمزوریوں کود کھی بھال کر چال ہوا۔ قبیلہ اسلم کے ایک ستعد سحائی نے اسکاتی قب کیا
اور اسکو جالیا۔ حضرت سلمہ بن اکوئ حظمہ بھی پیچھے پیچھے تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے
اور اسکو جالیا۔ حضرت سلمہ بن اکوئ حظمہ

ایک بار عبدالرحمٰن بن عینیہ نے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ رسول اللہ ہیلے اونوں پر چھاپہ مارا۔ حضرت سلمہ بن اکوع عظیہ کو خبر ہوئی تو نبیایت تیزی کے ساتھ پہلے مدید کارخ کیااور عرب کے طریقہ پر تین باریا صباحاه کانعرہ مارا چھر پلیٹ کر انکاتھا قب کیا، وہ اگرچہ تنبا تھے اور دعمٰن تیر پر تیر برساتے تھے اور آلموار پر تکوار جلاتے تھے لیکن متیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف او نشیوں کو واپس لیا بلکہ ڈاکو بھاگے اور اس سر عت اور بدحوای کے ساتھ بھاگے کہ ۳۰ سے زیادہ نیزے اور ۳ سے زیادہ چادریں بھی چھوڑتے گئے۔ آ

ابوداؤد كتاب الجباد باب في الجاسوس المتامن. : ابوداؤد كتاب الجباد باب في السريد ترويلي لل العسكر

### تغير مساجد

مسجد قباء اور مسجد نبوی کی عالمگیر شہرت نے آگر چد دینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی اور تمام مسجدوں کو گم نام کر دیا ہے۔ تاہم تاریخ رال اور احادیث کی کتابوں سے معلوم ہو تاہے کہ سحابہ ﷺ نے دینہ کے مصل ہر جگہ یہ کثرت مسجدیں تقمیر کی تھیں اور ان میں باجماعت نماز ہوتی تھی فتح الباری میں حصرت جابر دیا ہے۔

لقد لبثنا بالمدينة قبل ان يتقدم علينا رسول الله ﷺ بسنين نعمر المساحد حدو نقيم الصلوة..!

ہم رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ہے گئی سال بیشتر مدینہ میں سجدیں تقمیر کرتے تھے اور این میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

دار قطنی میں ہے کہ معجد نبوی ﷺ کے متصل قبیلہ بنوعم، بنو ساعدہ، بنوعبید، بنو سلمہ، بنوراتج، بنو ارتقی اسلم، جبینہ اور بنوستان کی نو معجد میں آباد تھیں۔ جن میں حضرت بلال ﷺ کی ادان کی صدا پہننے کے ساتھ جماعت شروع ہوتی تھی۔ آب روایت کا ایک راوی لیعنی ابولہیعہ اگر چہ ضعیف ہے کیکن اور روایات ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ امام بخاری نے ایک مستقل باب بندھاہے کہ مساجد کو اشخاص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اور اس باب میں جو عدیث ان سعد میں ہے۔ حدیث ان سعد میں ہے۔ حدیث ان سعد میں ہے۔ حدیث ان سعد میں ہے۔ واجھینہ مسجد بالمدینة۔

ولجهينه مسجد بالمدينة

"صابہ میں ہے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی داغ بیل ڈالی تھی"۔" صرف انہی قبائل کی خصوصیت نہیں بلکہ کوئی فنبیلہ ، کوئی محلہ اور کوئی گاؤں مساجد سے خال نہ تھالہ مسند ابن جنبل میں ایک مدنی سے روایت ہے کہ میں نے بنو غفار میں نماز پڑھی جور صحیح مسلم میں ہے کہ اس قبیلے کے امام خفاف بن ایماء ابن رخصہ غفاری تقصہ ایک راوئی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فنبیلہ بنو عبد الاشہل کی مسجد میں دیکھا۔ 'اس کتاب میں

ا: فغ الباري جلد ٤ صني المار المساجد وارتطني كتاب الصلوة باب تمرار لمساجد

۱: طبقات این سعد جلد ۴ صفحه ۲۵ - ۴۰: اصابه تذکره حضرت ابومریم جمنی د. : منداین مکبل جلد ۴ صفحه ۱۹۷۸ -

۲: اسدالغایه تذکره حفرت ثابت ابن الصامت انسازی رضی الله تعالی عند.

حضرت عبدالله بن عمر نطبی رفت کے حال میں لکھائے کہ دوائے قبیلہ بنو نظمہ کی مجد کے امام تھے۔ ابو سفیان عبدی کے حال میں صاحب اصاب نے لکھائے کہ دو بنو صباح کی مجد کے موذن تھے۔ انسار کی جو آبادیاں تھیں۔ سب میں الگ الگ مجدیں قائم تھیں۔ صبح مسلم میں عبد کہ حوالی مدید میں انسار کی جو قصبے آباد تھے۔ عاشورہ کے دن رسول الله علی ان سی عام منادی کر اور تے تھے کہ جولوگ روزہ الم بین اپنے دوزے پورے کر لیس اور جوافظار کر چکے ہیں وہ ابقید دن کاروزہ رکھیں۔ چنانچ صحاب حفظ اپنے بچول کو لے کر مجدوں میں نکل جاتے تھے۔ ابقید دن کاروزہ رکھیں۔ چنانچ صحاب حفرت عبداللہ بن عمر حفظ ایک گاؤں میں آئے۔ جس میں موطائے لام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حفظ ایک گاؤں میں آئے۔ جس میں قبیلہ بنو معاویہ آباد تھا اور پوچھا کہ جس معلوم ہے کہ رسول اللہ پیلائے نے تمباری مجد میں کبال نماذ بڑھی تھی۔ آ

قبائل اور آبادیوں کے علاوہ دینہ کے راستوں میں بکٹرت مجدیں آباد تھیں اور ان میں رسول اللہ کا نے نماز پڑھی تھی، چنانچہ لام بخاری نے ایک خاص باب یا ندھا ہے جس کی سرخی سے (باب المساحد التی علی طرق المدینة و المواضع التی صلی فیہا النبی کا راس کے تحت میں اس فتم کی مستعدد مسجدوں کا تام لیا ہے۔

ان تمام مساجد میں بہت می منجدیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی کے زمائے تک قائم سماجد میں بہت می منجدیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی کے زمائے تک قائم سخص پہنچ جن مساجد میں رسول اللہ کھی نے نماز اوا فرمائی تھی انہوں نے ان کو دوبارہ منقش پھر دوں ہے تھیں کرولیا۔ کو فاء بھی ان مسجد وں کا منصل حال الکھا ہے۔ ہم اس موقع بران کی ایک مختمر فہرست درج کرتے ہیں

مسحد جمعه

چو تک رسول اللہ ﷺ نے اس بی بہلاجد اوافر ملاقمان کے دومجد جعد کے نام سے موسوم ہو گئا۔

محدقفيح

یہ منجد قبا کے مشرقی جانب وادی کے کنارے ایک بلند مقام پرواقع تھی اس کا ایک تام مجد الشمس بھی ہے۔ جس کی وجہ تسمیہ بظاہر یہ ہے کہ بلند مقام پر ہونے سے سورٹ کی شعاعیں سب سے پہلے ای منجد پر پڑتی تھیں۔

المستحج مسلم كتاب العيم باب من اكل في عاشور وفليك بقية يوم.

ا: مَوْطَاكُمَابِ المُسْلُونَ بِإِسِمَا جَاء في المدعام

٣: فتح الباري جلداول صني الاسم

#### مسجد بنو قريظه

بنو قریظ کے مکانات کے کھنڈراس کے متعمل تھے۔ عافظ ابن جرنے لکھاہے کہ محاصرہ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ نے حصرت سعد بن معالاً عظیمہ کی تیارداری کیلئے جو معجد متعمد م

مشربه ام ابراہیم

یہ ایک باغ کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت الدیہ قبطیت رصی الله عنها ای بیس رہتی تھیں۔ آپ نے چونکہ اس بیس نماز اوا فرمائی تھی اس لئے اخیر بیس اس نے مجد کی صورت اختیار کرلی تاہم کوئی دیوار قائم نہیں کی گئی بلکہ او حراو حرسے پھر کھڑے کروئے گئے۔

مسجد بنو ظفر

یہ معجد نقیع کے مشرتی جانب واقع تھی۔

مسجد بون معاوبيه

اس مجد کانام مسجد اجابہ بھی ہے جس کی وجہ جیٹیا کہ صبح مسلم کتاب الفتن بیس مدہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی ایک دعام تبول ہوئی تھی۔

مسجد فنخ

چو کلہ غردوا حزاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس میں فتح کی دعا کیں ما تھی تھیں اسلئے اس کا ایک نام مجد احزاب بھی ہے جس کی وجہ تشمید فلاہر ہے۔ اسکے آس باس اور تمن مجدی تھیں جو اس ای نام ہیسے موسوم تھیں۔

ميدفيلين

یہ مبعد داوی عقیق کے کنارے واقع عقی بعض او گوں نے نزدیک چونکہ تحویل قبلہ ای مبعد میں ہوئی تقی اس لئے اس کامیام پر حمیا۔

مبجدالسقيا

حفرت سعد بن الي و قاص و الله كاليك قطعه ز بين تعارجس بيس ايك كوال تعاجس كو سقياء كبتير يتفي ميداس كواكيس كے متصل آباد مقى۔

مسجدذباب

وبابالك ببالكانام بجس بريه مجدواقع مقى

محداحد

يدمجد كوهاحدك متصلي واقع تقى-

ان مساجد کے ملاوہ و فاءالو فاء میں معجدوں کے نام بھی مذکور میں جن کو ہم اختصار کے خیال سے نظر انداز کرتے میں۔

مدیند اور حوالی مدیند کے ملادہ عرب کے جن ممالک میں اسلام پھیلادہ ان سحابہ کرام بھی اسلام پھیلادہ ان سحابہ کرام بھی اُت مسجد سے معدد صحابہ بھی کو بت تھی کیلئے طائف بھیجا تو عمر دیا کہ جہاں جہاں یہ بت نصب تھاویں مسجد تقمیر کی جائے تاکہ خداد ہاں یو جا جائے جہاں یو جا خیم ویا تعقید کی جائے ہیں جا تا تھا۔

آ فآب احمام کی شعاهیں سواحل یمن پر پڑیں اور یبال کا ایک قبیلہ عبدالقیس اسلام الماتو اس قبیلہ نے جومسجد تقمیر کی اس کویہ شرف حاصل جواکہ مسجد نبوی ﷺ کے بعد جمعہ کی سب ہے پہلی نمازای مسجد میں اواکی گئے۔ ج

صنعاء میں بھی وہ ضبیل کے پاس ایک معجد تھی۔ چنانچدر سول اللہ پیلائے فوہاں حضرت طلق و برین نجس کلبی بھی اور شاعت اسلام کیلئے بھیجاتو فرمایا کہ اس معجد میں جانا۔ جمعرت طلق بن علی بھید سے روایت ہے کہ جب بھاری قوم کاوقد آپ بھیلا کی خدمت میں حاضر ہوااور رض کیا کہ بھارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ بھیلا نے ان لوگوں کی درخواست پراپ وضو کا پانی عن بیت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ گرج کو تو ڈوالوں اور اس پائی کو چھڑک کر وہاں معجد وضو کا پانی بیان کو گھڑک کر وہاں معجد بناو۔ چنانچہ ان لوگوں نے واپس جا کر حسب اور شاہ معجد تھیر کر کی۔ ابوداؤد میں ایک روایت ہے۔ کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا مرتا بالمساحدان نصنعها فی دیارنا ناد نصلہ صنعتها و نطهرها۔

ر سول القد ﷺ ہم کو تقم دیتے تھے کہ اپنے دیار میں عمدہ متجدیں بنائیں اور ان کو پاک و صاف رکھیں۔

ابوداؤد كتاب الصلوة باب اسخاذ المساجد فى الدور مين اس حديث كوورت كياب جس سة عابت مو تاب كديد ده معجدي تقين من ليت على منالية على المان المنالي المنالية المنالية

ا اسدالغابه تذكره تميم بن فيلان بن سلمدالقلي.

٣ - بخاري كماب الجمعد بإب الجمعة في القرى والمدن-

٣ - اصابه تذكره عشرت؛ بربن بخينس كلبي رضي الله عنديه

نشی کرتے تھے توساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کرتے تھے۔

اذا ربتم مسجدا او سمعتم موذنا فلا تقتلوا احدا یا اگر کمیں مجدد کیمویلائن کی آواز سلو توہاں کسی کو قل نہ کروں

فلفاء راشدین علی کے زمانے میں فقوعات کے ساتھ ساتھ جا بجا اسلام اور مسلمان دونوں بھیل گئے اور اس لئے خلفاء راشدین بھی نے بھڑت مسجدیں تھیر کروائیں۔ حضرت ابو بھر حظیت کا زماند تو نبایت مختصر بوریر آشوب تعالیکن حضرت بحر حظیت کے عبد میں ہم شہر میں کم از کم ایک ورنہ بعض بعض شہروں میں متعدد مسجدیں تعییر ہوئیں۔ جنانچ انہوں نے شام کے تمام عمال کو لکھ کہ ہر ہر شہر میں ایک ایک مسجد تقییر کی جائے۔ ' کوف آباد کیا گیا تو حضرت کم حظیت کے تمام میں گئیات کی کہ وہ نمیک الگ اسک سجد نی تقییر ہوئیں چنانچ جب وف والوں نے حضرت سعد حظیت کی شکایت کی کہ وہ نمیک طور پر نماز شیں پڑھات تو حضرت تمر حظیت کروائی۔ ' ای طرح بھر وگی آباد کی کے ساتھ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجدیں تابعہ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجدیں تقییر ہوگی آباد کی کے ساتھ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجدیں تابعہ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجدیں تقییر ہوئیں۔ '

عراق فتح بواتو ہر جگہ معجدی تعمری کی گئیں سب سے پہلے حضرت عد جھ نے مدائن میں جامع معجد تقمیر کروائی۔ پھر حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ نے اس کی قدارت کواورو ﷺ متحکم کیا۔ اس کے بعد بہ تر تیب کوفہ اور ابنارکی معجدیں قمیر ہو نمیں۔ ہ

حفرت عتبہ بن فرقد عظف موصل کے گور نرمقرر بوئے توانبوں نے ایک مجد تقیر کروائی۔ اندھ معزت عمر معظف کو کروائی۔ اندھ معزت محر معظف کو بال کاوائی مقلم کی اوران کیلئے ایک معتقل نو آبادی قائم کی اوران کیلئے ایک جامع معجد تقیر کروائی۔ "

ا: ابوداؤد كتاب الجباه باب في دعا والمشر كين.

ا: حن المحاصر علم ٢ ص ١٣ وكر يوامع مصر وحن المحاصر وكي اصل مهارت بيه بها ما افتتح عمر البلدان كتب الى الى موسى وهو على المصرة مامرة ان تيجا، مسجد الحماعة وتيخد المقبائل مساحد فاذا كان يوم الحمعة الصوا الى مسجد المحاعت و كتب الى سعد بن الى وقاص وهو على كوفة بمثل دالك و كتب الى عمروس العاص وهو على مصرمبئل ذالك كتب الى امراء اجباء الشام ان أن لايندوالى الفرامي وان ير بوالما الن و ان تيخلوا في كل مدينة مسجد واحدا ولا تبحد الفيائل مساحاة كان الباس متمسكين مامر عمرو وعهد مد مدينة مسجد واحدا ولا تبحد الفيائل مساحاة وكان الباس متمسكين مامر عمرو وعهد مدين من المدالة والمدالة والمد

۳: بخاری کتاب الصلوّة باب وجواب اقر تجاایا م والمهٔ و مرفی الصلوّة کلّبانی المهم والسّفر ۲: حسن الحاضر و تام ۳۳ اذکر جواثع مه مرب

۵. فِتَقَ الْبِلْدَانِ مَنِ ٢٩٩ ي ٢٠ ١٠ مَا مِهُ مُرَّرُوهُ مَعَمْ تَ مَتَهِ بِنَ فَرَقَدَ .

<sup>2:</sup> نتون البلدان سنيه ١٣٠٠

حفرت سعید بن عامر بن عذیم ﷺ جزیرہ کے دالی مقرر ہوئے تورقہ اور رہاکی مجدیں تغییر کرائیں ان کے انقال کے بعد حضرت عمیر بن سعد ﷺ ان کے قائم مقام ہوئے تودیار ربید اور دیار معفر میں متعدد مجدیں تغییر کرائیں۔ ا

معر تحقی ہواتو حصرت عمرو بن العاص عظی نے دہاں نہایت عظیم الشان مجد تغییر کرائی اور تقریبائی سحاب عظیم الشان محد تغییر کرائی اور تقریبائی سحاب خطی الکا جا تا تھا۔ علیہ محد تیار شام میں لاؤ قید فتح ہوا تو حصرت عبادہ بن صامت عظی کے تکم سے ایک جامع مجد تیار ہوئی اور بعد کواس کواور تو سیج دی گئی۔ ع

حضرت عثان بن العاصى عظی نے بحری تملہ کرکے توج کو فتح کمیا تو دہاں عرب کی ایک نو آبادی قائم کی اور دہاں متعدد مسجدیں بنوائیں۔ ع

حفرت عمر عظی نے جدید مجدول کی تعیر کے ساتھ مجد نبوی اور مجد حرام کی تجدیده توسیع بھی کی۔ ازواج مطہرات رضی الله عنهن کے جمرول کے علاوہ مجد نبوی کے آسپاس کے اور تمام مکانات نہایت گراں قیمت پر نزید گئے۔ حضرت عباس عظم اول اول ابنامکان وینا نبیس جائے تنے لیکن افیر میں انہوں نے بھی اسکوہ قف کردیا۔ اب حضرت عمر عظم نے مجد کواز سر نواینٹ سے نقیر کیا۔ ستون کیلے مجود کے تھے۔ انہوں نے کنڑی کے ستون لکوائے۔ محبد کاطول پہلے وہ اگر تھا، انہوں نے ۱۳ کرکرویا، عرض میں بھی ۲ کرکا اضافہ ہول

تجدید مخارت کے ساتھ حضرت عمر منظف نے معجد نبوی کے ایک کوشہ میں ایک چبوترہ بھی بنولیاکہ جولوگ شور وشغب کر تایا شعار وغیر وپڑ صناعیا ہیں دہیں جاکر پڑھیں۔ آ

س اھ میں حرم کی عمارت کو بھی بہت پچھ وسعت دی جن لوگوں نے بالکل خاند کھر کے متصل مکانات بنوالئے تھے۔ حضرت عمر حظف نے ان سے کہاکہ "کعبہ خداکا کھر ہے اور کھر کیلئے صحن چاہئے لیکن تم نے الٹے کعبہ ہی کو دبالیا ہے اس نے تم کو شہیں دبلا ہے۔ چنانچہ اس غرض سے تمام مکانات منہدم کرواد ئے۔ پہلے خاند کعبہ کی کوئی دیوار نہ تھی حضرت عمر خطے، نے اس کے کر دچار دیواری یوائی کی اور اس پرچراغ جلوائے۔ "

کعبہ پر اگرچہ غلاف بمیشہ سے چرھلا جاتا تھا۔ چنانچہ جالمیت میں نطع اور مغافر کا غلاف پڑھاتے میں نطع اور مغافر کا غلاف پڑھاتے معے اور رسول اللہ ﷺ نے مینی کپڑول کے غلاف پڑھوائے لیکن حضرت عمر منظا

<sup>:</sup> فتوح البلدان مني ١٠٦ .. تن الحاضر ومني ٥٨ جلداول ..

۵: ابوداؤد كتاب العسلودياب في بناه المساجد ٢: مؤطأ كتاب العسلوّة العمل في جامع العسلوّة. 2: بخاري باب نبيان الكجه \_ . ٨: مجم البلدان ذكر مسجد الحرام \_

ف قباطی کاغلاف تیار کرولیاجونهایت عده مصری کیرابوتاب

حضرت عثمان عظانہ کے عہد خلافت میں بہ کثرت نو آبادیاں قائم ہو کی اور بہ کثرت مستحدیں تغییر ہو کی اجازت دی توساتھ مسجدیں تغییر ہو کی اجازت دی توساتھ ساتھ سے تکم بھی دیا کہ متعینہ فوج کے علادہ تمام سواحل پر جدید فوجی آدمی آباد کرائے جا کیں ان کو جا گیریں اور جلاد طن شدہ لوگوں کے مکانات دیئے جا کیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور الن کے زمانے سے پیشتر جو مسجدیں تغییر کرائی جا کیں ان کو وسعت دی جائے۔

حضرت عثمان عظی نے حرم محترم کی عمارت کو اور بھی وسعت دی۔ ارد گرد کے تمام مکانات خرید کر گرواد یے اور ان کی زمین کو حرم میں شامل کردیا۔ انہوں نے معجد حرام میں سے جدت کی کہ رواتی بنوائے جن کوان کے اولیات میں شار کیا جاتا ہے۔ آ

حضرت على كرم الله وجبہ كے عبد بن اگرچه بہت كم معجديں تقير ہو كس تاہم به سلسله بالكل منقطع نہيں ہول فق البلدان بن كه بالكل منقطع نہيں ہول فق البلدان بن كه انہوں نے حضرت احدث بن قيس عظاف س كو آن جيد برخ مجل كوگ مسلمان ہوكر قرآن جيد برخ مجل بن انہوں نے اور تل ايك مالك متابد كا وہاں بہت ہے عرب بسائے اور ايك متجد تقير كروائى كا اسك علاوہان كے عبد بن ہم كولوركى جديد معجد كانام نہيں ملك

حفرت امیر معاویہ علیہ کے زمانے میں بہ کشت او آبادیاں قائم ہو کی اور نو آبادیوں کے ساتھ مساجد کا تغیر ہونالازی تقلد انہوں نے جزیرہ قبرس کو فقتی کیا تو وہاں ایک شہر آباد کرایا

ا: نقرح البلد ان صفحه ۱۳۵ ۲: نقرح البلد ان صفحه ۱۳۵ ۱.
 ۳: صحیح مسلم باب فضل بناد المساجد ۲: خلاصته او فارصفی ۱۳۳ ۱.

الدواؤد كماب السلوة باب في بناد الساجد ١٠ فوح البدان صفي ١٥٠

<sup>2:</sup> فرق البلدان صفى ١٣٣٧\_

اور بارہ برار فرجی آدمی متعین کے۔ جنہوں نے دہاں متعدد مسجدیں تغییر کیں۔ اُن کے عبد میں افریقہ فتح بواتو عقبہ بن نافع فہری نے جو دہاں کے گور نر تھے دہاں مسلمانوں کی ایک ایک مستقل اُو آبادی قائم کی بہت سے مکانات اور ایک جامع مسجد بنوائی۔ اُن حضرت امیر معاویہ عظمی نو سیج واضافہ کیا جوان سے پہلے تغییر ہوچی تھیں مثلًا انہوں نے زیاد کو ابسرہ کا گور نر مقرر کیا تواس نے وہاں کی مسجد کو نہایت وسعت دی اور اس کو ایث اور چونے سے بنوا کاور ساکھوکی حیست بنوائی۔ آ

حضرت امير معاويد هنان كے زمانے ميں فن تقيير ميں بھى ايک جديد ترقی ہوئی يعنی حضرت عبدالر حمٰن بن سمرہ هنان جوان كی جانب ہے جستان كے عامل تھے آئے تواپنے ساتھ كائل ہے چند غلام لائے۔ جنہوں نے ان كے محل ميں كابلى طرزكى ايک مجد تقيم كى۔ ممسر ميں جومسجديں تقيمر ہوئى تھيں اب تك ان ميں منادے نہيں تھے۔ حضرت سلمہ بن مخلد هنان من منادے نہيں تھے۔ حضرت سلمہ بن مخلد هنان منادے نہيں تھے۔ من ۵۳ ميں مساجد ميں ماجد ميں ماجد ميں ماجد ميں ماجد ميں ماجد ميں مادے ہو۔ من ۵۳ میں مساجد ميں منادے بنوائے۔ ه

انصاب حرم

حرم کے حدود ہے جو نکہ بہت ہے شرعی ادکام متعلق ہیں اس کئے اس کے ہر طرف پھر کھڑے کردیئے گئے تھے۔ جن کوانصاب حرم کہتے تھے۔ ہر زمانے میں ان پھروں کی تجدید ہوتی رہی۔ سب پہلے رسول اللہ ﷺ نے حضرت تمیم بن اسید ﷺ کواس خدمت پر مامور کیا ' اس کے بعد حضرت عمر ﷺ نے اس کی تجدید کرائی۔ ع

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں پھر تجدید واصلاح کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت کرزین علقمہ ﷺ سے یہ کام لیا۔ <sup>۵</sup>

فتوح البلدان صفحه ٥٥ سويه

٠,٣

فق البلدان صفحه ١٦٠ ٢ فق البلدان صفحه ٢٣٣٦\_

۲۰: فتوح البلدان صغه ۴۰۰م.

٥ - اصابه تذكره علمه بن مخلد رمنی الله عند

۲. اسدانغایه تذکره حضرت تمیم بن اسیدً

<sup>2: -</sup> اسدالغابه تذكره حضرت مخرمه بن نو قلَّ. 2: - اسدالغابه تذكره حضرت كرز بن عاقمهٌ...

#### خدمات متفرقه

مىجدكى صفائى

ایک بارکس نے مجد نبوی ﷺ می تھوک دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ملاحظہ فرمایا تواس قدر برہم ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہو گیاایک سحابیہ انھیں اور اس کو منادیا اور اس جگہ خوشبو لگائی۔ آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا۔ اُ

ایک سیابیہ تھیں جو بمیشہ مبحد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایبائیک کام تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان کی نہایت قدر فرماتے تھے۔ چتا نچے جب ان کاانقال ہوا تو سحابہ کرام ﷺ نے ان کوراتوں رات و فق کر دیا اور آپ ﷺ کواطلاعت وی آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں فہر کی؟ بولے "حضور ﷺ استراحت فرمارے تھے ہم نے تکلیف دینا کوارا نہیں کہا ؟

مسجد ميس روشني كاانتظام

من ابہ کرام ﷺ میں روشنی استوں کی مضعل بناتے تھے اور مجد نبوی ﷺ میں روشنی ارتے تھے۔ مدتوں بہی مالت رہی۔ اس کے بعد حضرت تیم داری رہے ایک تجارت پیشہ ناام جس کانام فتح قلہ بیت الحقد سے زیتون کا تیل اور قند بل ایا اور مجد میں روشنی کی رسول اللہ پیلا نے دیکھاتو فر ملیا کس نے روشنی کی ہے؟ غلام کانام معلوم ہوا تو اس کانام فتح کی بجائے مرائ رکھ دیا جس کے معنی چراغ جلانے والے کے ہیں۔ تعمورت عمر رفیا میں کے معنی چراغ جلانے والے کے ہیں۔ تعمورت عمر رفیا میں اللہ وجبہ نے مساجد میں اور بھی وسیع بیانے پر روشنی کا انتظام کیا۔ چنا نچہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے مجدول میں قند بلوں کی جگر گھرے کے اس حر رفیا کہ نے جس طرح ہا می مساجد کوروشن کیا اس طرح خداان کی قبر میں بھی روشنی کرے۔ تا مجد میں بخور کا انتظام آیک بار حضرت عمر خوا میں ساکھا جائے تاکہ قبام خطرت عمر کرنا جہا ہائیک کافی نہ ہوا اسلے علم دیا کہ آگیشمی میں رکھ کر مجد میں ساگھا جائے تاکہ قبام تقسیم کرنا جہا ہائیک کافی نہ ہوا اسلے علم دیا کہ آگیشمی میں رکھ کر مجد میں ساگھا جائے تاکہ قبام تاکہ قبام

ا. اسدالغابه مذکرهمراج

ا: اسدالغايه تذكره معنرت عمرً

مسلمانوں کواس سے فائدہ ہوان کے بعد تمام خلفاء نے اس انتظام کو قائم رکھلہ <sup>ک</sup> مسجد کی تگر انی

حضرت عمر وظیم نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد کی گرانی فرماتے سے عموماً عشاء کے بعد مسجد میں آتے اور کسی بیکار فخص کودیکھتے تو نکال دیت البت نمازی اس سے مستثنی سے حضرت علیان بیٹ کا بھی یہی حال تعاد ایک دن عصر کی نماز کیلئے آئے تودیکھا کہ مسجد کے کسی کوشہ میں ایک درزی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو نکل جانے کا حکم دیالوگوں نے کہاوہ مسجد میں جماڑو دیتا ہے در اوازے بند کرتا ہے۔ بھی بھی چھڑ کاؤ بھی کرتا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ سے الگ رکھو۔ ع

#### ازان

صحابہ کرام ﷺ نوان کو نہایت تواب کاکام سمجھتے تھے۔اسکے اس فدمت کو نہایت شوق کیسا تھ انجام دیتے تھے۔دسکے اس فدمت پر و نہایت شوق کیسا تھ انجام دیتے تھے جھٹرت عمر عظف فرماتے تھے اگر میں مؤذن ہو تاتو میر اکام کمل ہو جاتا۔ حضرت ابن ام مکتوم اور حضرت بال عظف نے توا پی زندگی ہی اس فدمت پر و قف کر دی تھی اور اس کو نہایت مستعدی کے ساتھ انجام دیتے تھے مجد نبوی کے مصل ایک صحابیہ کامکان مب سب سے بلند تر تھا۔ حضرت بال عظف مجمح ترکے وہیں آ جاتے ور طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ بسمج طلوع ہوتی تواس مکان کے اوپر چڑھ کر نوان دیتے اوان دینے کے بعد رسول اللہ سے کا انتظار کرتے۔ جب آ ب بیل کا شانہ نبوت سے ہر آ مد ہوتے توا قامت کہتے۔ ع

#### امامت

اقامت نبایت در داری کاکام بلین صحابہ کرام اللہ اس فدمت کو نبایت موق کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ مہاجرین پہلے بہل دید میں آئے تو حضرت سالم مولی ابی حذیف طاقت المت کرتے تھے۔ حضرت عروبن سلمہ اللہ علیہ مسلمان ہوا توان کو گوں نے رسول اللہ بھلا سے پوچھاکہ ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ کالا نے فرایا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ حضرت عمروبن سلمہ اللہ کائ کائ اگرچہ صرف سات آٹھ برس کا تھا تاہم ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ اس کے ان کو گول نے انہی کو لام بنایادردہ عمر جران کے لام تھے۔ حضرت ابن ام کمتوم طاقت کو لامت کیلئے رسول اللہ کالا نے خود اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت معاد

<sup>:</sup> خلاصة الوفاء صغير ١٤٧٠

خلاصة الوفاء صفحه مه كار
 ابوداؤو كمآب الصلوة ابواب الاوان ـ

بن جبل عظید اپنی قوم کے لام سے لیکن پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے سے۔ تب اپنی مبحد میں جاکر لامت کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حفیر عظید اپنی قوم کے لام شے دہ نیار ہوئے تورسول اللہ ﷺ عیادت کو آئے۔ ان لوگوں نے کہ "ہمار المام بیار ہے"۔ فرمایا "دہ بیٹے کر نماز اوا کرو"۔ کمام خلفاء اور فرائض خلافت کے ساتھ یہ فرض بھی اوا کرتے تھے۔

حجاج كى خدمت

صحابہ کرام ﷺ تجائ کی خدمت کو بڑے تواب کاکام سیحتے تنے ور نہا بت فیاض کے ماتھ ان کے آرام و آسائش کاسلان بہم پہنچاتے تنے۔ حضرت عمر حظیہ نے الل مکہ کو عام عکم دیا تھا کہ دوانے گردی ان بیل دروازے نہ لگا کیں تاکہ تمام تجائ بلاروک ٹوک ان بیل قیام کر سکیں۔ کہ اور دین کے راستہ بیل انہوں نے سرائیں، چوکیاں اور کو کی تیار کرائے تنے کہ جائان ہے متمتع ہو سکیں۔ سقایہ یعنی حاجوں کو پائی بلانے کی خدمت ذباتہ جالمیت میں حضرت عباس حظیہ کے خاندان سے متعلق تھی اور عبد اسلام میں بھی ان کایہ خاندان آرف قائم رہا۔ ایام عج میں ان کے خاندان کے لوگ دودھ، شہد اور ستو کی سبیل چلاتے تنے، لیکن حضرت عبد اللہ این عباس حظیہ حاجوں کو صرف بینے پلاتے تنے الیک محض نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ این عباس حظیہ حاجوں کو صرف بینے پلاتے تنے ایک محض نے ان سے پوچھا کہ سول اللہ چلا نے پائی انگل ہی جاتے کہ ایک بار سول اللہ چلا نے پائی انگل ہی جاتے کہ ایک بار سول اللہ چلا نے پائی انگل آب چلا نے فریا تا ہی کا نیر کرنا نہیں چاہے "۔ "

ابوداؤد كمكب الصلوقا بواب الامامتد

ابوداؤد كماب المناسك باب في نبيذ التقابد.

## علمی خدمات تعلیم قرآن

انعجاب صفہ نہایت نادار اور مفکس تھے اس کئے ان میں پجو لوگ، ن میں ٹیری یہ پانی بجر لاتے۔ جنگل سے لکڑیاں چن لاتے اور ان کو جج کرجو آمدنی ہوتی اس کو وجہ معاش میں سرف کرتے تنکیکن اس مصروفیت کی وجہ سے ان کو دن میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مات تی۔ اس بناء پر تعلیم کا وقت رات کو مقرر کیا تھا۔ مندا ہن حنبل میں ہے۔

فكانو اذا جنهم الليل انطلقو الي معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتى

ا: مند جلد ٣ مني ٢٥ او يخاري كتاب النعير سبح اسم ربك الإعلى-

٢. سنن ابن ماجه باب فبنل انعلم والحث على طلب العلم .

ع: الوداؤد كآب العلم باب في القصص

المعتجع مسلم كماب الانارة باب ثبوت الجنت للشهيد

جبدات بوجاتی تمی توبدلوگ ایک معلم کیاں جاتے تھے ور می تک پڑھتے تھے۔

اس طرح جولوگ تعلیم و تربیت ماصل کر چکتے تھے ان کو قر آند کہا جاتا تھا اور باہر کے

مسلمانوں کو نہ ہی تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی تو بھی لوگ بھیج جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار پچھ

لوگ باہر سے آئے اور رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ پچھ لوگوں کو

کرد ہی کہ ہم کو قر آن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر انسار کو جو قراء کے نام سے مشہور
سے ساتھ کردیا۔ لیکن ان او گوں نے دھو کے سے ان کو شہید کردیا۔ اُ

باہر سے جو مہاجرین آتے وہ مجی الل صفہ میں داخل ہو جاتے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے اپنی وطن واپس جاتے۔ ابوداؤد میں حضرت عبادہ بن صامت عظانہ سے اجمالاً مروی ہے۔

علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتاب فاهدى الى رجل منهم قموسمال ع

یں نے اصحاب صفہ میں سے چندلو گول کو قر آن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک نے جھے ایک کمان مدیریز بھیجی۔

لیکن مندگی روایت بیل تقریح که به مخص مباجر تفااوراس نے اپنو طن بیل پہنچ کر ان کی خدمت بیل ہدین کمان مند کر ان کی خدمت بیل ہدینة کمان بیجی تھی۔ اس سلسلہ بیل الگ انسار کا ہر کھر مہمان خاند ہونے کے ساتھ ایک مستقل کمتب ہو گیا تھا۔ باہر ہے جو مہاجر آتے۔ رسول اللہ پیلا ان کو انسان کے سروکر دیے اور دولوگ مہمان داری کے ساتھ اس د لسوزی ہان کو قرآن پاک کی تعلیم دیے کہ یہ لوگ نہایت شکر گذاری کے ساتھ واپس جاتے چنانچہ وفد عبدالقیس آیا تو اس منت شناساند اعتراف کے ساتھ واپس گیا۔

ان الانصار بعلمونا كتاب ربنا و سنت نبينا . ه انسار بم كوهار فدال كتاب اور عارب يغيم كاست سمات بير . وفد بنو تميم آياتو دت تك مدينه شماره كر قرآن مجيد كي تعليم حاصل كرتار إلى ت بعض او قات مهاجرين كو بهمي به خدمت انجام دين موتى تقى جناني دهزت وروان هيئ

<sup>:</sup> مندجلد ۱۳۵۰ ۱۳۷

٥: مسلم كتاب الالدة باب ثبوت الجنته للشهيد.

۳: ابوداؤو كآب البير عباب في كب المعلم. ۲: مند علد ٥ مغه ٢٣ سو

۵: مندجلاس فی ۲۳۱ ۵: مندجلاس فی ۳۳۲

١: اسدالغابه تذكره عمروبن امتم

طائف سے آئے تو آپ نے ان کو حضرت ابان بن سعید عظان کے حوالے کیا کہ ان کے مصارف کا بارا شما میں اور قر آن مجید کی تعلیم دیں۔ ا

نظام حکومت کے قائم ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے جوامر اءو عمال مقرر فرما نے ان کاسب سے مقدم فرض کماب اور سنت کی تعلیم و پنا قرار دیا۔ چنانچہ استیعاب تذکرہ معاذین جبل نظام میں ہے۔

بعثه رسول الله ﷺ قاضيا الى الحند من اليمن ليعلم الناس القرآن و شرايع الاسلام.

آپ ﷺ نے کوان کو یمن کے ایک دھد کا قاضی مقرر فرماکر بھیجاکہ وہاں کے لوگوں کو قرآن مجیداوراد کام اسلام کی تعلیم دیں۔

چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کرایک خطبہ دیاجس میں او کون کواسلام اور تفقہ فی القرآن پر آبادہ کیا اور کہاکہ "جب قرآن مجید پڑھ چکنا تو مجھ ہے پوچھنا کہ جنتی کون ہے اور دوز تی کون؟ وہ اور دوز تی کون؟ وہ کر آن مجید پڑھ چک توان ہے یہ حوال کیا۔ آئاس کے بعد اگرچہ حفرت عمر حظہ کے زمانے میں تعلیم القرآن کے متعلق کوئی خاص یا جدید انتظام نہیں کیا گیا لیکن حفرت ابو بحر منظہ ہے نہ ہے خہد خالفت میں نہایت و سیع پیانہ پر تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کیلئے مکاتب قائم کے اور بعض حالتوں میں قرآن مجید کی جرگ تعلیم کا انتظام یا۔ چنانچہ ایک مخف کو جس کانام ابوسفیان تھا۔ خاص اس کام پر مامور کیا کہ بدؤں کے حضرت عبادہ بن صامت حظہ جسیا کہ او پر گذر چکا ہے۔ عبد نبوت ہی میں قرآن کی تعلیم و آن کی تعلیم کیا ان کی کو منتج دیا کر آن مجید یادنہ ہوائی کو منتج ان کی تعلیم کیا ان کی کو منتج دیا کر آن کی تعلیم کیا ان کی کو منتج دیا کر آن کی تعلیم کیا ان کی کو منتج دیا کہ کو منتج دیا ہو گئے اور حضرت عبادہ بن صامت حظہ کی کہ وہ کی کردیا۔ ان میں حضرت عبادہ بن صامت حظہ کی کو منتج دیا ہو گئے گئے۔ کے قسلے کے گئے کہ حضرت ابو مو کیا شعری حضرت عبادہ بن صامت حظہ کے کہ می کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ و حضرت عران بن حصین حظہ کو مجمی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ و حضرت عران بن حصین حظہ کو مجمی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ و

اصابه تذكره وروان جدالقرات ٢٠ وارى باب الاقتداد بالعلماء صفحه ٢٠٠٠.

r: اصابه تذكرواوس بن خالد .

١٠ اسدالغابه مذكره معرت عباده بن صامت

<sup>»:</sup> فقرح البلدان صنيه ٣٨٧\_

حضرت عمر حظی نے قرآن مجید کی تعلیم کی توسیع اشاعت کیلئے اور بھی مختف ذرائع اختیار کئے۔ ضروری سور توں یعنی بقرہ، نساء، ما ئدہ، جج اور نور کی نسبت عظم دیا کہ تمام مسلمانوں کو ان کا سیکھنالازی ہوگا۔ کیونکہ ان میں احکام اور فرائض نہ کور ہیں۔ ' عمال کولکھ بھیجا کہ جولوگ قرآن مجید بڑھ بھے ہوں ان کو بھیجویں کہ ان کی شخوا میں مقرر کردی جائیں۔ '

ان قداییر سے قرآن مجید کی تعلیم نے بہ قدر تن اس قدر و سعت حاصل کی کہ ایک بار خران کا پچھ مال فی گیاتو حضرت عرفی نے بہ قدر تن اس قدر و سعت حاصل کی کہ ایک بار خران کا پچھ مال فی گیاتو حضرت عرفی نے حضرت سعد بن و قاص ہے ہے کہ اواجازت دی کہ طلبائے قرآن کو تقسیم کردی جائے۔ دوسرے سال بھی یہ نبوت پیش آئی توانہوں نے لکھا کہ سیار بال صرف سات آدمی تھے اور اس سال سر شہیں۔ "ایک بار جب فوجی افسر وں کو لکھا کہ میر سے پاس حفاظ قرآن کو بھیج دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلیے بھیج دول۔ تو حضرت ابومو کی اشعر کی ہی ہے دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلیے بھیج دول۔ تو حضرت مرجود ہیں۔ " محضرت عرفی ہی محت تافظ کا بھی نہایت ابتمام کیا۔ ابومو کی اشعر کی ہی تھیے دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحت اعظ کا بھی نہایت ابتمام کیا۔ برجگہ تاکید کی تھیج دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحت اعراب کی تعلیم دیجائے۔ اسکے ساتھ یہ تھی جو گئے دو گئے دور دیاں اشاعت اسلام کیلئے آباد کرد ہے گئے۔ انکی کو ششوں کا یہ جو کہ واکہ وجارت علی ہی تھی کے دانے میں آذر با نیجان دوبارہ فی جو کہ تھیے۔ کے دانے می آزر با نیجان دوبارہ فی جو کہ تو تائی کو ششوں کا یہ جمید کی حضرت علی خیشہ کی شہید کی دانے دور دوبر اور مقررت علی خیشہ کی نہوں نے طلبائے قرآن کی دیئے دور دوبر اور مقرر قرمائے۔ " معرف علی خیشہ کی دور دوبر اور مقرر قرمائے۔ " معرف علی خیشہ کی دور دوبر اور مقرر قرمائے۔ " معرف علی خیشہ کی دور دوبر اور مقرر قرمائے۔ " معرف علی خیشہ کی دور دوبر اور مقرر قرمائے۔ " معرف علی دور دوبر اور مقرر قرمائے۔ " معرف معرف علی مقرر قرمائے۔ " معرف معرف معرف میں دور دوبر اور میں دور دوبر اور میں دور دوبر اور مقرر دوبر اور میں دور دوبر اور میں دور دوبر اور مقرر دوبر اور میں دور دوبر اور میں دور دوبر اور میں دور دوبر اور میں دوبر دوبر اور دوبر اور میں دوبر دوبر اور میں دوبر دوبر اور میں دوبر دوبر اور میں دوبر دوبر اور دوبر اور دوبر دوبر اور دوبر اور دوبر دوبر اور دوبر دو

حفرت امیر معاویہ ﷺ نے جزیرہ قبری فتح کیا تو عالم ین حمر کو قر آن مجید کی تعلیم کیلئے تعین کما۔ ''

بعض صفّا علی داتی طور پربھی لوگوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عکر مد عظمت کا بیان ہے کہ حضرت کا بیان ہے کہ حضرت کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عظمت کا کیک مشتقل حلقہ کورس قائم ہوگیا تھا۔ چنانچہ اس حلقے کے کچھ لوگ شام میں آئے توحضرت ابوالدرداء عظمہ نے ای قی قر آن پر معواکر سند

ا: كنزالهمال جلداصفي ٢٢٣ ـ
 ١: كنزالهمال جلداصفي ٢١٤ ـ
 ١: كنزالهمال جلداصفي ٢١٤ ـ
 ٢: كنزالهمال جلداصفي ٢٢٨ ـ
 ٢: كنزالهمال اجلداصفي ٢٢٨ ـ

ع: كتراهمال ملداصفيه ١٣٠٠ ١٨ فتري البلدان صفي ١٨٣٧ ١٠ وار في صفي ١٩٠٠

ا: بخارى كماب النفير، تغييرو الليل اذا بغشي

### تعليم حديث

سیابہ کرام بنی اشاعت حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں کھیل گئے تھے اور لوگوں کو نہایت شوق کے ساتھ حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں کھیل گئے تھے اور لوگوں کو نہایت شوق کے ساتھ حدیث کی ایان ہے کہ سیس جمع کی مجد میں گیا توا کے حلقہ میں جس میں ۱۳ سیائی تھے میٹھ گیا۔ ایکٹی کا بیان ہے کہ میں اربیکت تو وسرے صاحب اس سلسلہ کو شروع کرتے۔ انسنر بن عاصم اللیثی کا بیان ہے کہ میں وف کی مسجد میں گیا توا کے حلقہ نظر آیا۔ جو نہایت خاموثی کے ساتھ ایک محض کی طرف کان الگئے ہوئے تھا۔ دریافت کرنے معلوم ہوا کہ حضرت حذیقہ بن بیان حظے، ہیں۔ ا

حضرت ابوالدرداء عظمه ومشق میں رہتے تھے اور جب درس دینے کیلئے مجد میں آتے تھ توان کے ساتھ طلبہ کاس قدر جوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ علیمن علم حدیث کا سب سے برادار العلم مدینہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ خاص مجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کادرس دیتے تھے۔علامہ عوطی حسن المحاضرہ میں لکھتے ہیں۔

كان لحابر بن عبدالله حلقة في المستحد النبوى يوخذ عنه العلميك عابر بن عبدات علم عاصل كرتے تصد

ہ بارہ میں ہو سات ہے کہ ہم بھرہ میں صحابہ ہے مردیات ہنے تھے لیکن اس پر کافیاء عماد نہیں ہو تا تھا۔اس کئے خود یم یہ شی آ کران کی زبان قسے ان کو شنتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس طیعہ کابیان ہے کہ اکثر حدیثیں اتصاد کے یہاں ملیں۔
بعض صحاب طیعہ کواگر چہ سلطنت کی طرف سے روایت صدیث کی ممانعت تھی لیکن سلطنت کا دہاؤان کو اس مقدس فرض کے اواکرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوذر خفادی طیعہ اس مقدس فرض کے اواکرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوذر خفادی طیعہ اس مقدم کے صحابی تھے، لیکن وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ "اگر تم لوگ میر کی کردن پر تلوار رکھ دواور مجھے معلوم ہو کہ ایک کلمہ بھی جس کو میں نے رسول اللہ سے ساہاواکر سکوں گاتہ قبل اس کے کہ تلوار اہاکام کرے "میں اس کواواکروں گا۔

ا: مندجلد۵سنی ۳۲۸ تا: مندج۵صنی ۳۸۹

ا: كَذَكُرُ وَالْحَفَاظِيرُ بِمِهِ مُعْفِرتِ الوالدروانْ مِنْ السَّنِ الْحَاضُرِ هِيَّ الْسَلِّمُ عِيد

<sup>:</sup> مندوار في باب الرحلة في طلب العلم صلي ١٥٥٥ م

<sup>:</sup> بخارى كاب العلم بإب العلم قبل القول والعمل.

خود امراء وسلاطین کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرام عظیہ کو طلب فرماتے تھے اور روایت حدیث کی درخواست کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ذید بن ثابت عظیہ کھیک دو پہر کے وقت مر دان نے اس وقت ان کو کیوں کے وقت مر دان نے اس وقت ان کو کیوں آکلیف دی جان ہے دریارے نکے لوگوں کو تعجب ہوا کہ مر دان نے اس وقت ان کو کیوں آکلیف دی جان ہے دریان ہے دریات کیا تو فرمایا کہ "مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق ہو چھناتھا"۔ محضرت امیر معاویہ حقیقہ نے حضرت عبدالر عمان بن شبل عظیم کو لکھ بھیجا تھا کہ "لوگوں کواحادیث کی تعلیم دواور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہوتو بجھے حدیثیں ساؤ"۔ " لوگوں کواحادیث کی تعلیم دواور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہوتو بھی حدیثیں ساؤ"۔ " ماتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہراون عبدی عظیم کا بیان ہے کہ ہم لوگ ماتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہراون عبدی عظیم کا بیان ہے کہ ہم لوگ معنز ساتھ ان کا خیر مقدر کی خطفہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو دوہ کہتے تھے کہ "مر حبار سول اللہ سے کہ تم اوگ علم حاصل کرنے اللہ سے کہ تم اوگ ماصل کرنے اللہ سے کہ تم اوگ ماصل کرنے اللہ کے میں کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔

حضرت حسن بھری عظمہ سے روایت ہے کہ "ہم لوگ ایک بار حضرت ابوہر رہ عظمہ کی عیادت کو گئے۔ جب آدمیوں سے ان کا گھر مجر گیا تو انہوں نے فاکساری سے اپنی پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ "ایک دن ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ لیے ہوئے ہم لوگوں کود یکھا توای طرح پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارے یاس لوگ مخصیل علم کیلئے آئیں مجران کو مرحباکہنا تحیت دینااور علم سکھانا"۔ "

ایک بار حضرت سعد بن بشام خیشه دید آیاور حضرت عبدالله بن عباس خیشه سے رسول الله عظی کور کی کیفیت ہو جی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی الله عنها کے وترکی بہت بڑی عالم بیں۔ انہوں نے حضرت علیم بن افلج کے ساتھ ان کی خدمت بی حاضر ہونا چاہد انہوں نے حضرت علیم بن افلج کے ساتھ ان کی خدمت بی حاضر ہونا چاہد انہوں نے انکار کیا توان کو قسم دلائی اور اب وہ ساتھ ہوگئے۔ دروازے پر اؤن طلب کیا۔ بولیس کون ہے؟ بولے سعد بن بشام۔ فرمایا: "بشام بن عامر جواحد میں شہید ہوئے؟" بولے انہوں نے کہاکہ "آپ علیہ اس انہوں نے کہاکہ "آپ علیہ کی خاتی کا حال بیان فرمایے۔ "بولیں" آپ تحریف کے بعد انہوں نے کہاکہ "آپ علیہ کے خاتی کا حال بیان فرمایے۔ "بولیں" آپ

ا: ترفد ق ابواب العلم باب في الحدة على تبليغ السمائ.

<sup>:</sup> مند جلد ساصفي ساسم س

ا ترثر كابواب العلم ماحاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم ترثر كاش بكر شعبد في مراول عبد كراون عبد كراون

عن استمنان وحداب الوصاة لطلبة العلميد

ﷺ کا طلق قرآن تھا، کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟" پھر پوچھا:"آپ ﷺ رات کو تبجد کو کر پڑھتے تھے؟" بولیں "کیاتم سورہ مر مل نہیں پڑھتے؟" اس کے بعد اس تفصیل کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے جواب دیے کہ انہوں نے پلٹ کر حفرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے کہافداکی فتم اس کالم مدیث ہے۔

اس تدنی دور می سب نہیلے طلبہ کی علمی قابلیت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پھراس کو اساتذہ کے فیض تعلیم سے متمتع ہونے کا موقع لما ہے۔ لیکن صحابہ کرام طاف کی درس گاہ میں طالبان علم سے صرف خلوص نیت کا امتحان لیا جاتا تعلد ایک بار حضر ت ابوالدرداء عظی کے پاس مدینہ سے ایک آدی آیا اور کہا کہ "میں آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ جس کی آپ دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو خبیں آئے؟ تجارت کی غرص ہے تو خبیں آئے؟ تجارت کی غرص سے تو خبیں آئے؟ تجارت کی غرص سے تو خبیں آئے؟ تجارت کی غرص سے تو خبیں آئے ہوا؟ سے کہا "خبیں "۔ تو حدیث کی دوایت کی۔ "

صحابہ کرام خاف صدیث کی دوایت فرمائے تو طالبان صدیث کا جوم ہوجاتا ایک باراشقیا استی حض کے گرد بھیٹر گئی ہوئی ہے، پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے ہیں؟ لوگوں نے ہیں؟ لوگوں نے ہیا الوجر رہ حالت الدی مدیث کی درخواست کی۔ "دو درس دے چکے تو انہوں نے تنہا جاکر ایک حدیث کی درخواست کی۔ "

حضرت ابوسعید خدری معطور روایت صدیث کرتے تھے توسامنے آدمیوں کی دیوار کھڑی ہوجاتی تھی۔ ؟

ایک محالی حدیث بیان کرتے تھے توان کے گرد آدمیوں کاس قدر جوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کو تھے پر چڑھ کر حدیث <sup>6</sup> بیان کر تا پڑتا تھا۔

ابوداؤد كماب السلوة باب في ملاة الليل-

٢: ترتد كابواب العلم باب ماجاء فضل العقه على العبادة بيرص عثالوداؤدائن الحديث محى يهد

r: رّند كالواب الزيد مع مسلم كتاب الصلوة بأب القرآة في الظهر والعصر

۵: منديلده منۍ ۵۸ د

# تتعليم فقه

جس قدراکابر صحابہ رہے تھے تقریباسب فقہی مسائل کی تعلیم میں مصروف تھے اور اس کواینانہ ہبی فرض خیال کرتے تھے۔

ایک باد حفزت عبدالله بن عباس عید نفید نے بھر ہ کی معجد میں آخر رمضان میں خطب دیا جس میں لوگوں کو صدقہ فطر کی ترغیب دی۔ بیاوگ احکام شریعت سے اس قدر ناواقف تھے کہ ان کو صدقہ فطر کے تعین و مقدار کا حال بھی معلوم نہ تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس عظم ہواتو ہوئے یہائیوں کو تعلیم دیرے کیونکہ معلم ہواتو ہوئے یہائیوں کو تعلیم دیرے کیونکہ انہیں یہ دیور تاہد علام شرد و عورت اور چھوٹے بری پرایک صاع محبوریا جواور نصف صاع گیردل صدقہ فطر میں مقرد فرمایا ہے۔ اُ

موطائے امام الک میں ہے کہ حضرت عمر فیٹھ نے ایک بار منبر پر پڑھ کرلوگوں کو تشہد سکھلا۔ عموطائے امام محکد پڑھااور جج کے تمام مسلکل سکھائے۔ عموطائے امام محمد پیٹھ میں ہے کہ انہوں نے عرفات میں خطبہ پڑھااور جج کے تمام ممالک سکھائے۔ عمی طریقہ کافی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اور بھی متعدد طریقے مفتوحہ کی فقبی تعلیم کیلئے یہ طریقہ کافی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اور بھی متعدد طریقے افتسار کئے۔ مثلاً

ا) آ اکشر علماء و عمال کے پاس ہم فد ہی احکام اور مسائل لکھ لکھ کر دوانہ کرتے رہتے تھے۔ چنا نچہ نماز ہنجگانہ کے متعلق تمام عمال کے نام ایک فصل ہدایت نامہ بھیجا۔ جسکوامام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے۔ اس طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ میں نقل کیا ہے۔ اس طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔

اضلاع کے عمال اور افسر جو مقرر کرتے تھے۔ وہ عالم اور فقیبہ ہوتے تھے اور تمام فرائض کی ساتھ ان کو تعلیم فقہ کا فرض بھی اوا کرنا ہوتا تھا۔ چنانچ حضرت ابو موٹ اشعری کے تصرف اسلام کے گور نر ہو کر آئے تو علی الاعلان فرمایا۔

ابوداؤد كتاب الزكوة باب كم يودى في صدقة الفطر-

ا: مؤطانام الك كتاب الصلوة باب التشهد في الصلوة . ٣: مؤطانام محد ٢٢٠ـ

٥ دارى تعقيم ٢ باب البلاغ عن رسول الله و تعليم السنن.

ا خاص اس مقعد کیلئے ممالک منتوحہ میں فقہاء اور معلمین مقرد کے۔ شام فتح ہوا تو حفرت معافی بن جبل ہونے ، حضرت ابو درداء ہونے اور حضرت عبادہ بن صامت ہونے ، کو بھیجا کہ لوگوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیں اور فقہ کے مسائل سکھائیں۔ لحضرت عبدالرحمٰن بن غنم حفی کو بھی شام میں یہ خدمت تقویض ہوئی اور انہوں نے شام کے تمام تابعین کو فقہ سکھائی۔ بہم ہم کے لوگوں کی تعلیم کیلئے عمران بن حصین ہوئی اور حضرت عبداللہ بن معقل ہوئے ، کو روانہ فرمایا اور ان کے ساتھ آٹھ بزرگ اور بھی ای غرض ہے روانہ فرمائے۔ سم مصر میں تعلیم فقہ کیلئے حضرت حیان بن الی جبلہ ہوئے کو ایک جماعت کے ماتھ روانہ فرمائے۔ کہائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے ، اس فدمت پرمامور ہے۔ فرض تمام ممالک میں فقہاء اور معلمین بھیلے ہوئے تھے اور نہایت سرگرمی کے ساتھ مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے ، جب کوفہ سے مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے ، جب کوفہ سے مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے ، جب کوفہ سے تھام قرآن کی حالت مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے ، جب کوفہ سے تھام قرآن کی حالت مسلم قرآن کی حالت میں دین و قد اور صوبوں سے تمہارے یہاں بہتر ہوئی "۔"

حضرت امیر معاویہ فقیہ نے بھی اپنے عبد میں اس نظام کو قائم رکھا۔ چنانچہ قاضی ابن عبد البر حضرت ربعہ بن عمروالجرش فقیہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ کان بفقه الناس زمن معاویة۔ کے

دہ حفرت امیر معاویہ عظف کے عہد میں اوگوں کو فقد کی تعلیم دیتے تھے۔

عما تعايم

سکین اسکے علاوہ صحابہ کرام پی عملی طریقہ سے بھی لوگوں کو مسائل شرعیہ کی تعلیم اسے علاوہ صحابہ کرام پی سے تعلق ارباتھ دھوئے ہے۔ نے وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے بالتر تیب تین بار ہاتھ دھوئے پھر کل کی، ناک صاف کی اور تین بار منہ دھویا اس کے بعد تین بار دلیاں ہاتھ اور تین بار بایاں پاؤل بایم کہ بنی تک وھویا، پھر تین بار دلیاں پاؤل موسویا، پھر تین بار بلیاں پاؤل دھویا، ان تمام جزئیات کو عملاً نمایاں کرکے فرملیا کہ "میں نے دسول اللہ کی کوائی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کرتے اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا ، کہ اسکے دل میں وسوے نہ پیدا ہوں تو خداا سکے تمام اسکے گانا ہوں کو معاف کردے گا۔

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عباده بن صامت

r: تذكرة الحفاظ ترجمه عبدالرحن بن عنم اشعرى-

ا: طبقات الحفاظ تذكره عمران بن حصين واسد الغابد تذكره عبد الله بن معقل م

٥: تهذيب تذكره حيان بن الي جلت ٥: ليقوني جلد وم صفح ١٥٠ ا

مند جلداول صغیه ۴۰۵ یا سنیعاب تذکره دبیعه بن عمروالجرشی۔

حضرت علی ﷺ نے بھی ای طرح سنن وضوکی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ وہ نماز پڑھ کر آئے تو وضو کا پانی طلب کیا۔ صحابہ ﷺ سمجھ گئے کہ اب پانی کیا ہوگا؟ اس سے صرف عملی تعلیم مقصود ہے۔

حضرت عبدالله بن زید دی اور حضرت امیر معادید دی بهی ای طریقه سے سنن وضوی تعلیم دی اور حضرت عبدالله بن عباس دی بی بی طریقه اور حضرت امیر معادید دی بی بی طریقه افتیار فرملید ایک بار حضرت ابومالک اشعری دی دی او گوں کی طرف مخاطب موکر فرملیا "کیا تمہارے لئے رسول الله دی کی نماز کے متعلق روایت کروں۔ "یہ کہہ کرا شھے اور صف بندی کی، پہلی صف میں مردوں کو اور ان کے بیجھے بچوں کو کھڑ اکیا، پھر نماز بڑھائی۔ "

ایک بار حضرت ابوسلیمان بن مالک حویرث عظه ایک مجد میں آئے اور فرملیا کہ میں نماز پڑھنا نہیں جا ہتا۔ صرف مقصود ہے کہ تم کورسول اللہ ﷺ کاطریقہ نماز سکھاؤں۔

الوداؤر كتاب الطهارةباب الوضوء ثلاثًا باب صفة وضوء النبيّ-

الاواؤد كتاب الطهارةباب الوضو مرئين-

الاواؤد كتاب الصلوفياب مقام المبيان من الصف.

٣: الوداؤر كمَّاب الصلونة باب النهوض في الفرد ..

## تعليم تحرنروكتابت

اسلام آیا تو قریش میں صرف سترہ آدمی لکھنا جائے تھے جن میں شفاء بنت عدویہ عظیہ کے علاوہ سب کے سب مرد التھے۔ ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ، و تا ہے کہ شفاء نے جفرت حفصہ رضی الله عنها کو بھی لکھنا سکھلیا تھا۔ آ

انصاراً گرچه مکه والول سے زیادہ متمدن تھے۔ تاہم ان میں تح مرو کتابت کاروان مکہ والول ے بھی کم تھا۔اوس وخزرج کے قبائل میں صرف چندلوگ لکھناجائے تصاور بعض بہود مدینہ ے بچوں کو لکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ای طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں انسار میں حضرت سعدين عباده عظيد ،منذر بن عمرو، اني بن كعب عظيد ، زيد بن ابات وفيد ،رافع بن مالك ﷺ ،اسيد بن حفير ﷺ ،معن بن عدى،بشير بن سعد،سعد بن ربيع،اوس بن خولى اور عبدالله بن الى لكصنا جائة تقے۔ عليكن اسلام كے زمانے ميں اس كوبہت ترقی موئى۔ اسير ان بدر كر فقار ہو کر آئے توان میں جولوگ ناداری کی وجہ سے فدید ادا نہیں کر عکتے تھے رسول اللہ ﷺ فے ان كافدىيە بىي قرار دياكە بىلوگ انصار كے بچول كولكھنا سكھادىر چنانچدانصار كے بچول نے ان ے لکھناشروع کیا۔ حفرت عبداللہ بن سعید بن العاصی عظم مجی جابلیت میں لکھناجائے تھے۔رسول اللہ ﷺ نےان کو بھی حكم دیاكہ مدینہ كے لوگوں كولكھنا سكھا كيں۔ محضرت عبادہ بن صامت ﷺ الل صفه كو قر آن مجيد كي جو تعليم ديتے تھے تحريرو كتابت بھي اسكاجزو تھي۔ ٥٠ خلفاء کے زمانے میں اس کواور بھی ترتی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں جو مكاتب قائم موئ ان ميل لكهنا بهي سكهاياجاتا تها-انبول في تمام اصلاع ميل احكام بهيج دي تنے کہ بچوں کو شہواری اور کتابت کی تعلیم دی جائے۔ ابوعامر سلیم جورواۃ عدیث میں ہیں ان ک زبانی روایت ہے کہ میں بچین میں گر فقار ہو کرمدینہ میں آیا تو جھے کو کھتب میں بھایا گیا۔ معلم جھ سے جب میم تکھوا تا تھااور میں اچھی طرح نہیں لکھ سکنا تھا تو کہتا تھا کہ گول تکھو جس طرح

<sup>:</sup> فتوح البلدان صفحه ٢٤٧٠.

<sup>1:</sup> الإداؤد كماب الطب باب اجاء في الرقي

أنوح البلدان صفحه ٢٥ م.

٣: اسدالغابه تذكره حفرت عبدالله بن سعيد بن العاصيُّ

۵: مندجلاه صغیه ۱۳۱۵

گائے کی آ تھیں ہوتی ہیں۔

حضرت عثمان عظی نے اسپے دور خلافت میں حمران بن ابان کوجو مسیتب بن نجند فزاری کا خلام تھاخرید لیاادراس کو لکستا سکھاکرا پٹامیر منٹی مقرر کیا۔ ک

مَجْم البلدان لغمت حاضر بحواله الفاروق. فقرح البلدان صفحه ۲۰ س

اگرچہ خود رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک ہی میں مہاجرین میں حفرت عمر دھنا ،
حفرت عثان دھنا ، حضرت علی دھنا اور انصار میں حضرت الی بن کعب دھنا ، حضرت معاق بن جبل دھنا ، حضرت زید بن ثابت دھنا اس خدمت کو انجام دینے گئے تھے۔ لیکن آپ کے بعد تمام مسائل شرعیہ کا دارو دار محالے کرام دھنا کی ذات پر رہ گیا تھا۔ اس لیے ان بررگوں کے دروازوں پر تشکان علم کی جھیڑ گئی رہتی تھی۔ چنائچہ حضرت قرعہ دھنا کا بیان ہے کہ میں حضر ت ابو سعید خدری دھنا کی فدمت میں حاضر ہوا تووہ فتو کی دے رہے تھے اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑے تھے۔ میں نے انتظار کیا، جب بھیڑ بھاڑ چھٹی تو میں نے خود سفر کے روزے کے متعلق سوالی کیا۔ آ

۲ جو صحابہ ﷺ جس قن میں ممتاز تھان کوائ شاخ میں فقے دینے کامجاز کیا۔ چنانچہ شام
 کے سفر میں ہمقام چاہیہ جو خطبہ دیااس میں یہ الفاظ فرمائ۔

من ارادالقرآن فليات ابيا ومن ارادان يسأل الفرائض فليات زيد او من ارادان يساء ل الفقه فليات معاذ.

اسدالغايه تذكره معاذبن جبل ـ

ا: ابوداؤد كتاب العيام باب في الصوم في السفر \_

ا: مندواري صفيه ١٠ ال

جن لو گول كامتعمد قرآن مجيد موود بل بن كعب كے پاس آئيں جولوگ فرائض كے متعلق سوال کرناچا بیں دوزید کے پاس آئیں۔ جن لوگوں کو نقد کے متعلق دریافت کرنا ہو وہ معاد

٣) سوال كرنے والوں كو صرف عملى مسائل كے يوچينے كى اجازت وكى چنانچد ايك فخص كے متعلق جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی فوجی جیماؤ نیوں میں متشاببات قرآن کے متعلق سوال كرتاب تواس كوسزادى اور حضرت ابوموسى اشعرى منظنه كولكر بهيجاكه ان كياس كوئى مسلمان منعنے ندیائے۔

صحابہ کرام ہوں جن پابندیوں کے ساتھ فقے دیے تھےوہ حسب ذیل ہیں۔

- ظیفہ ونت کے فقے کوایے فقوی پر نافذالعمل سجھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابوموی اتمرى فيهد نے ج ك متعلق فتوى دياور بعد كو معلوم بواكد أمير المومين (عمر فيهد ) نے دوسر اتغیر کیا ہے تواوگوں کو ہدایت فرمائی کہ میرے فتوی پر عمل نہ کروامیر المومنین آرے ہیںان کی اقتدا، کرو۔
- ٢) جونوت ديتي تحدوس ساح ساج الله عاس كي تصويب كرواليت تح أكران كيرائ میں وہ فتوے اصحیح نہیں ہو تا تھا تووہ آزاد ی کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ایک بار ایک شخص نے حفرت ابوموی اشعری منطقه اور حفرت سلمان بن ربیعه منطقه سے ا يك مسئله يو جهدا انبول في جواب و حركماك حفرت عبداللد بن معود هظه عياس جاؤوہ بھی ہماری تائید کریں گے۔وہ آئے توانہوں نے کہاکہ اگراس کی تائید کروں تو گراہ مو جاؤل گائیں تمہیں را ول اللہ على كے فيصل كے موافق فتوے ويتابول-
- ٣) صرف انهی مسائل کاجواب دیتے تھے جو عملاً و توع پذیر ہوتے تھے۔ ہمارے فقہاء کی طرح فرضي مسائل كے جواب نبيس ديتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ كا قول تفاكه "جو تخص ہر مسلد کاجواب دیتاہے وہ پاگل ہے۔ "ایک و فعد ایک مخص نے حضرت ابی بن كعب فظه عدايك مسلد إو جها توانهول في كبا "كياب بويكا؟ " يولا" نبيل - "فرمايا ا تظار کرو جب ہو تکے تو ہم غور کر کے تمہیں جواب دیں گے ؟ اور صحابہ ﷺ سے بھی ای قشم کے اقوال مذکور ہیں۔
- ۴) اگر کسی مسئلہ کاجواب معلوم نہ ہو تا تو ہمارے علماء کی طرح حیلہ بازیاں نہیں کرتے تھے بلکہ صاف صاف کہدویتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں۔

مندوارمی صفحه ۱۳۳۰

سانى كماب الجي ترك تنميه عندالا بلال.

ابوداؤد كتاب الفرائض باب ماجاء في الصلب

مندوارمی صغبه ۱۳۱۶ ۵۳۰

ایک دفعہ کسی نے حصرت عبداللہ بن عمر طف ہے کوئی مسلہ پوچھا۔ انہوں نے کہاکہ معلوم نہیں اووواپس ہوا تو ہو لئے کہ ابن عمر طف نے نوب کہا ججھے معلوم نہیں "۔' ۵) مسلہ کے متعلق جس قدر معلوم ہو تا۔ اس سے زیادہ جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک بارکسی نے حصرت عبداللہ بن عمر طف سے پوچھاوتر واجب ہے نہیں ؟ ہولے رسول اللہ سے اللہ اللہ اللہ تعلق کے حصرت عبداللہ بن عرصہ ہو تا ہار پوچھار ہا مگر انہوں نے اس فقرے کے سوایہ نہیں کہا کہ " واجب ہے "۔

## علمالنفبير

احادیث کی کتابوں میں اگرچہ قرآن مجید کی تغییر کے متعلق صحابہ کرام علیہ سے بہت کم روایتیں منقول ہیں۔ تاہم جو کچھ میں وی قرآن مجید کامغز ہیں۔

قرآن مجید صرف عقائد، ادکام اور افلال کا مجموعہ ہے۔ قصص انبیاء نے آگرچہ اس میں تاریخی عضر بھی شامل کردیا ہے لیکن ان کا جو حصہ قرآن مجید میں نہ کور ہے، وہ نہایت ساوہ مختصر اور شیح ہے۔ سحابہ کرام میں ہے ان کے متعلق کوئی تیجی روایت نہ کور نہیں، لیکن بعد کو ان کے متعلق ہے۔ اس کے متعلق علامہ ابن کو ان کے متعلق علامہ ابن خلاون لکھتے ہیں۔

وقد حمع المتقدمون في ذالك واوعوا الاان كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذالك ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولاعلم انما عليهم عليهم البداو قوالامية واذا اتشوقوا الى معرفة شئى مما تشوق اليه النفوس البشرية في اسباب المكونات و بلء الخليقة واسرار الوجود فاتما يساء لون عنه اهل الكتاب قبلهم و يستفيدونه منهم وهم اهل التوراة من اليهود و من تبغ دينهم من النصاري والهل التوراة الذين بين العرب يومثيذ بادية مثلم ولايعرفون من ذالك الا ماتعرفه العامة من اهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين اخذوابدين اليهودية فلما اسلموا بفوا على ماكان عندهم ممالاتعلق له بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لما مثل اخبار بلئ الخيقة ومايرجع الى الحدثان والملاحم وامثال ذالك وهثولاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم فامتلات التفاسير من المنقولات عنلعم حقد شن نے ان تمام چزوں کوائی کابوں ش جمع کردیاہے لیکن ان کی کمابوں میں بری جملی متبول اور مردود برقتم کی روایتی ند کورین اس کی وجه به ب که عرب الل کتاب اور الل علم نه يتيے بلكه وحشی اور جائل تتھے اس لئے ان كوجب محلو قات كى تكوين، عالم كى آفرينش اور امر اد کا کات کے جانے کا شوق ہو تا تھا تو ال کاب لینی بہود اور ان کے مقلدین نصاری ے پوچیتے تھے لیکن اس وقت عرب میں جو يہود آباد تھے۔دو بھي انہي كى طرح وحثى تھے۔ ان باتوں کا علم ان کو صرف اتنای تھا جتنا ایک عامی کو ہو سکتا ہے۔ ان میں ریادہ تر قبیلہ حمیر کے دواوگ متے جنہوں نے بیودی ند بہ اختیار کر لیا تقلہ اس کئے جب یہ لوگ اسلام اب نے توجن چیزوں کو ادکام شر عیہ سے تعلق نہ تھاان کو ای قدیم حالت پر قائم رکھا۔ مثال آفریش عالم، واقعات تاریخی اور نہ بھی لڑائیوں کے حالات وغیرہ اس قتم کے لوگوں میں کعب احبار، و بب بن منبداور عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ اس بنا، پر حقد مین کی تغییر میں ان عمد اللہ کا منتقد میں کی تغییر میں عمد عمد میں کے منتقد اس کے اس کا منتقد اللہ کا کا منتقد اللہ کا کھیا۔

لیکن اس نکتہ کوسب سے پہلے صحابہ کرام علیہ ہی نے سمجھاتھا، مثلاً حفزت کعب احابر حلیہ کواگرچہ صحابہ کرام حلی ثقد سمجھتے تھے۔ تاہم امیر معاویہ علیہ نے ان کے متعلق ساف الفاظ میں فرملاتھا۔

ان كان من اصدق هنولاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب و ان كنامع ذلك ليتلوا عليه الكذب\_

اگر چدان محدثین میں جوانل کتاب سے روایت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سے ہیں۔ تاہم ان کو جموث سے بری نبیس یاتے۔

حضرت عبداللد بن عباس پہند عموالوگوں کو تغییر کے متعلق اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے سے مداللد بن عباس پہند ہو؟ رجوع کرنے سے روکتے تھے۔ ایک بارانہوں نے فرملا "تم اوگ اہل کتاب توخود تازہ اور غیر محلوق ہادراس میں ند کورہ کد یہود نے کتاب اللہ کو بدل دیا تماد اوراس میں اپنے قلم سے تغیرات کرد یے تھے۔ حضرت ابو ہر مرہ عظیمن اگرچہ نہایت کثیر اللہ الدوایت مہیں کرتے تھے۔ ا

حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جس در خت کا پھل کھلاوہ کون سادر خت تھا؟
مسانے موی کا طول کیا تھا؟ سفینہ نوح کتا بڑا تھا؟ یہ اورای قتم کی بہت می بیکار باتوں کے متعلق تفسیر ول کا ندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ متعلق تفسیر ول کا ندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی او عیر بن میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی او عیر بن میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی او عیر بن میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اس ایک تھے۔ متا ان کیلے متن تھے۔ اس لئے قر آئ جمید کا اکثر حصہ ان کیلے متن ہمی تھااور افسیر مجمی۔ البتہ جب کوئی افظ یا کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی تو

ا۔ رسول اللہ ﷺ ے اسکے متعلق سوال کرتے تھے اور آپ اسکی تغییر فرمادیے تھے۔ احادیث میں اس قتم کی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔ مثلاجب قرآن مجید کی بیہ آیت نازل ہوئی۔

العضاري الاعتصام باب قول النبي تسألوا اهل الكتاب عن شئي.

منتح البارى جلد ٢ص٢٥٦\_

ان الشرك لظلم عظيم شرك بهت بواظلم ب- جس معلوم بو كياكه آيت ش ظلم عشرك مراوب الله عنها في الله ع

من يعمل سوء ايمزيه جوفض كوئى برائى كرے كاس كابدلها على

کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرملیا کہ اس بدلے سے مراووہ مصبنیں ہیں جو بندوں کو بھٹنی پڑتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان کی کوئی چیز کم ہوجائے اور وواس کیلئے پریشان ہو تو وہ بھی ای میں داخل ہے۔ ع

قرآن مجيد كياس آيت على

یاایها الذین امنو علیکم انفسکم لایضر کم من صل اذا اهتدیتم مسلمانون اتم رصل اذا اهتدیتم مسلمانون اتم رصوف تمبل و دو مخص مسلمانون تمبل و دو مخص مسلمانون تمبل و بنج اسکند

بظاہر امر بالمر وف والني عن الممثر كاسد باب ہو جاتا ہے۔ ايك صحابي كول بين بيات المنظى اور انہوں نے آپ سے يہ سوال كيا۔ آپ نے فرطياس آيت پر صرف اس وقت عمل كرتا بيائے جب ہوا پر تى عام ہو جائے اور برخص صرف پنى دائے پر عمل كر نے گئے ور شہب تك لوگوں ميں ہوايت كے قبول كرنے كالمادہ موجود ہامر بالمعر وف كافرض ساقط نہيں ہو سكا۔ لا بعض آيتيں اس قتم كى تحييں جن پر تاریخی حیثیت سے اعتراض ہو تا تعااور صحابہ كرام بين آيت ہو اب كول سے اعتراض كيا كہ قرآن مجيد ميں حضرت مر يم عليه بيسائيوں كے پاس بيجا قوان لوگوں نے اعتراض كيا كہ قرآن مجيد ميں حضرت مر يم عليه السلام كوبارون كى بهن كہا گيا ہے۔ حالا نكہ حضرت مو ئي اور حضرت عيتى كے ذمانے ميں بہت السلام كوبارون كى بهن كہا گيا ہے۔ حالا نكہ حضرت مو ئي اور حضرت عيتى كے ذمانے ميں بہت السلام كوبارون كى بهن كہا گيا ہے۔ حالا نكہ حضرت مو ئي اوباد كا قصل ہے۔ ان سے اس كاجواب بن نہيں آيا سلئے انہوں نے واپس آكر آپ سے اس كاذ كر كيا۔ آپ نے فرمایا كہ تھے۔ گوبارون كھا گيا تھا۔

ا: تقارى كتاب التفسير باب قوله ولم يلبسو ايمانهم بظلم

ا ترزى كاب اللير تغيير موروبقرف التا ترزى كاب اللير تغيير مورواتم

٣: ترندي كماب النفسير تغيير موروم مم

ا بعض او قات خودر سول الله على تفير كے متعلق صحاب كرام في كامتحان ليتے تھے اور جب ان سے جواب بن نہيں آتا تھا تو خود آيت كى تفير فرماد ہے تھے۔ قرآن مجيد ميں ايك آيت ہے۔

کشحرہ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء تو تی اکلها کل حین۔ مثل اس پاک در خت کے جس کی جڑٹا بت ہے اور اس کی شائے آسان میں ہے اور وہ ممیشہ پھلتار بتا ہے۔

ایک بار صحاب دی کا مجمع تھا آپ نے پو جھاکہ یہ کون سادر خت ہے۔ حفزت عبداللہ بن مر دیات کے دل میں اگر چہداللہ ای کا جواب آیا کیکن انبول نے حفزت ابو بکر دیات اور حفزت میں مجھد کی موجود گی میں بچھ بولنا خلاف اوب سمجھا۔ بالا خر آپ نے خود بتایا کہ یہ تھجود کا در خت ہے۔ ا

صحابہ کرام رہے کو آپ کی زبان مبارک سے تفسیر سننے کااس قدر شوق تھا کہ ایک بار جب آپ نے حالت سفر میں بہ آواز بلندیہ آیت پڑھی۔

> یاایها الناس اتقواربکم ان زلزلة الساعة شنی عظیم لوگوالیخدات دروقیامت كازلزلد بری چیز ب

توصحابہ کرام میں نے اپنی سواریوں کو تیزی کے ساتھ دوڑا کہ آپاس آیت کے متعلق بجہ کہنا چاہے ہیں۔ چنانچہ پاس پہنچ تو آپ نے یو چھا مہیں معلوم ہے کہ کون سادن ہے۔ بولا اے اعلم توصرف فدااور فدا کے رسول کو ہے اسکے بعد آپ نے وقائع قیامت کو بیان کیا۔

ا ۔ بعض او قات اکا برصحابہ میں نے علی حبیری فقد کرتے تھے اور ان میں قرآن مجید کی تغیر کے متعلق بہت سے نکتے علی ہو جاتے تھے۔ ایک بارصحابہ میں کا مجمع قلد ایک بارصحابہ میں کہ محمع قلد ایک بارصحابہ میں کہنے قلد ایک بارصحابہ میں کہ میں تھا۔

مجمع تھا۔ حضرت عرب میں نے بوچھا کہ آیت اور داحد کم ان تکون لد جند کس کے بارے میں ہازل ہوئے صحابہ میں نے کہائی کا علم تو فدا کو ہے حضرت عرب میں کے بہر کم ہوئے اور کہا کہ یا تو یہ کہو وہ کہنیں جانے۔ حضر عبداللہ بن عباس میں اگر چہ کم میں نے اور اس کے بچھو کہتے ہوئے ذرتے تھے۔ تا ہم حضرت عرب میں کہا کہ اس نے اور اس کے بچھو کہتے ہوئے ذرتے تھے۔ تا ہم حضرت عرب میں کے اور کہا کہ اس دو لتند محص کے عمل کی مثال ہے۔ حضرت عمر میں کے خرید افرانی ہے جس نے اطاعت الی کی پھر اشرائی ہے جس نے اطاعت الی کی پھر شیطان کے افوا کے اس دو لتند محص کے عمل کی مثال ہے جس نے اطاعت الی کی پھر شیطان کے افوا کے کا در کہا کہ اس دو لتند محص کے عمل کی مثال ہے جس نے اطاعت الی کی پھر شیطان کے افوا ہے کا مواد کو اس کے خواد کے تمام اعمال کو بر باد کر دیا۔

الخارك كتاب التفسير باب فوله كشحرةطيبة اصلها ثابت

٢ - تر لدي كتاب التفسير، تفسير سوره حج

٣ - ترتد ككتاب التفسير سور ه ماب قوله أيو دا حد كم ال تكون له جنّف

ایک بارتمام کبار صحابہ ﷺ جمع تھے حضرت عمر ﷺ نے اذا جاء نصر الله و الفتح کی تغییر بو تھی سب نے کہا کہ جب فتح عاصل ہو تو ہم کواس آیت میں تسبیح واستعفاد کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر ﷺ کی طرف مخاطب ہو کر فرملاک تم کیا گئے ہو۔ انہوں نے کہااس آیت میں رسول اللہ ﷺ کے وصال کی خردی گئی ہے۔ حضرت عمر ﷺ کے وصال کی خردی گئی ہے۔ حضرت عمر ﷺ کے وصال کی خردی گئی ہے۔ حضرت عمر ﷺ کے وصال کی خردی گئی

ا بعض او قات اوگ صحابہ کرام میں ہے تفییر کے متعلق سوال کرتے اور دواس کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

> لا تحسبن الذين يفرحون الغ جولوگ ثوش ہوتے ہيں دور مکان شرکريں۔

ایک بار مروان نے اپنور بان کو حضرت عبدالله بن عباس عظی کی خدمت میں بھیجااور کہا کہ اگر یہ گنام ہے تعلق کہا کہ اس آیت کا تم سے تعلق کہا کہ اس آیت کا تم سے تعلق نہیں۔ رسول الله ﷺ نے یہود کو بلایااور ایک سوال کیا۔ انہوں نے اس کے اصلی جواب کو مختی رکھا اس پر خوش ہو ہے اور جوجواب دیا اس پر داد طلب کی۔ اس پر یہ آیت تازل ہوئی۔ علم کو مختی رکھا اس پر خوش ہو ہے اور جوجواب دیا اس پر داد طلب کی۔ اس پر یہ آیت تازل ہوئی۔ علم

جس آیت میں چار پرویوں تک کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظیہ ہیں۔ وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من الینساء مثنی وثلاث ورباع۔

۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ بنیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عور توں میں ہے حسب خواہش دودو، نین تین، جار جارہے دیکاح کرلو۔

لیکن بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ٹکڑوں میں ربط معلوم نہیں ہو تا تیموں کے معاملے میں عدم انصاف اور جار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے۔

ایک بار حضرت عروہ رضی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ توانہوں نے کہا کہ بعض او قات میٹیم لڑکیاں جائداد میں ولی کی شریک ہوتی ہیں۔ وہان سے نکاح کر لیتا ہے اور مہر اور عور توں سے کم دیتا ہے۔ ایس حالت میں ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی گئے ہے گا اور دوسری عور توں سے نکاح کا تھم دیا گیا۔

ا: يَخْارَى كَمَابِ النَّفْير باب قوله فسبح بحمد ربك

۳٪ تخاری تماب النفیرباب و ان حفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی۔

ازواجِ مطہرات رصی الله عنهی میں جن دوبیدوں نے آپ سے مظاہرہ کیا تھا۔ ان کے نام الکی برس سے حضرت عبداللہ بن عبال مصرت عمر سے بوچمنا چاہتے تھے۔ بالآخرا کیک سفر مج بیس سے معظرا درانہوں نے بتایا کہ عاکشہ رضی الله عنها اور حفصہ رضی الله عنها تھیں۔ اسلی مناسک حج میں سے ایک رکن کوہ صفاو مروہ کے در میان دوڑنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق حسید بل الفاظ ہیں۔

ان الصفا والمروه من شعاير الله قمن حج البيت اواعتمر فلا حناح عليه ان يطوف بهما.

صفاد مروہ کی پہاڑیاں شعائر الی بیس ہے ہیں ہی جو مخص خانہ کعبہ کا تج یاعمرہ کرے تو پچھ مضائقہ نہیں اگران کا بھی طواف کر لے۔

حضرت عروہ نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے کہا کہ خالہ جان! اسکے تو معنی یہ بین کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تب بھی کوئی ہرج نہیں۔ فرملا بھا نج تم نے تھی نہیں کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تب بھی کوئی ہرج نہیں۔ فرملا بھا نج تم نے تھی کہا یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس و خزر تی اسلام سے پہلے مناہ کی جے پیادا کرتے تھے۔ اسلے وہ لوگ صفاد مر وہ کے طواف کو ہرا جانتے تھے۔ اسلام لائے تو رسول اللہ تھا ہے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم ہے ایس پر خدانے ارشاد فرملا کہ صفاد مر وہ کاطواف کرو۔ اس میں کوئی مضالیقہ کی بات نہیں۔ تی آن مجید کی ایک آیت ہیں۔ تی

بستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء التى لا نو تو نهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحو هن عور تول كى نبست لوگ تحص بو تحت بين كبدو كد فداان كے حق بين فيصله كرتا به اس كتاب لين قر آن بين جو كه تم لوگول كو پڑھ كر سالياً كيا بان يتيم الوكول كى نبست جن كو تم مقرده حقوق دية بولورشان بي نكاح كرنا جا بيج بود

حضرت عائشہ رسی الله عنها سے حضرت عروہ رصی الله عنها نے اسكامطلب دريافت نيا تو بوليس كداس آيت ميں جو بيدار شاد مواہ كداس قر آن ميں پہلے جو پچيدان كے بارے ميں پڑھ كر سايا گيا ہے اس سے وہى پہلى آيت مراد ہے بيد آيت ان اولياء سے متعلق ہے جو يتيم الا كيوں كونہ خودا ہے فكاح ميں التے كہ وہ دولت حسن سے محروم بيں اور نہ دوسر سے سے ان كا اكات كرنا ليند كرتے كہ جائداد مشتر كہ سے ہاتھ سے نكل جائے كاخوف ہے۔ ا

ا تفاری تماب النف بب قول وان تظام النبيد الا بخاری باب وجوب الصفاء والمروهد التنظيم النبيد الله المروهد التنظيم النبيد النفل التنظيم النبيد النفل التنظيم النفل التنظيم النفل التنظيم التنظيم النفل التنظيم ا

اس سوره ش ایک آیت اور ب

حتى اذا ستياتس الرسل وظنواانهم قد كذبوا حاءهم نصرنا

يبال تك كه جنيم كاميد مو كي اورا تكوخيل مواكه وه جموث بولے محك تو بهاري مدر آگئ.

حفرت عروه رضى الله عنها نے حفرت عائشہ رضى الله عنها سے يوچھا كذبوات (جموث بولے محتے بعنی ان سے جموث وعدہ کیا گیا ) یا کذبوا؟ (وہ جھٹلائے محتے) فرملیا كذبوا عرده في كماكه اس كاتوان كويقين تفاكه وه جيلات كتدبي ظن وخيال توند تفا اسك كذبوا (ان ع جموث وعده كياميا) صحح ب، بوليس معاذالله بيغبران اللي خداكي نسبت يمان نہیں کر سکتے کہ اس نے ان سے المداد و نفرت کا جھوٹ وعدہ کیا، عروہ نے یو چھا پھر آیت کا مطلب کیاہے۔ فرمایا یہ پغیروں کے پیرول سے متعلق ہے کہ جبوہ ایمان لاے اور توریت کی تقدیق کی اور ان کی قوم نے ان کوستایاور نفرت اللی بیں ان کو تاخیر نظر آئی۔ یہاں تک کہ پنیبرائی قوم کے مکرین کے ایمان سے ٹامید ہو گئے توان کو خیال ہواکہ شایداس تاخیر کے سبب مومنین مجی بهادی محکد بیبند کردین که ای حالت مین د فعتهٔ خداکی بدونازل مولی ا

اس متم كى اور بھى متعدد مثاليس احاديث كى كتابول يس ملتى بير

بعض آئیتی اس قتم کی تھیں جو خاص خاص ای قاص خاص خاص قبائل کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔اس لئے وہی لوگ اس کی صحیح تغییر کر سکتے تھے، مثلاً ایک بار ایک صحابی نے رومیوں پراس جوش کے ساتھ حملہ کیا کہ ان کی صف جنگ کے اندر تھس مگے اس پر تمام لوگوں نے شور کیا کہ مجان اللہ ووائی وات کو ہلا کت بیں والے ہیں جس سے قرآن مجید کی آيت لا تلقوا بايديكم الى التهلكة كى طرف اشاره تفااس غزوه من عفرت الوالوب انساری علی معی موجود تے انہوں نے کہا تم اس آیت کے یہ معی سیحتے ہو۔ عالا تکہ یہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔جب فدانے اسلام کوغالب کردیااوراس کے بہت ہے اعوان وانصار پیدا ہو مجے تو ہم میں بعض لوگول نے چھے چوری کہا کہ ہماری جا کداد برباد ہو گئداب اسلام کے بہت سے عامی اور انسار پیدا ہو گئے اس لئے اب ہم کو اپنی جا کدادگی اصلاحی قرر نی جا ہے۔اس لئے خدائے الارے خیال کی تردید کی اور فرملا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

غداكى راويس مرف كرواوراعي ذاتون كوبلاكت يسن فافو

اس بنا پر جہاد ہلاکت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کو جیوڑ کر معاش کی فکر میں مصروف ہو جاتا ہلا کت ہے۔<sup>ع</sup> ۲۔ مجھی بھی بعض اشخاص کسی آیت کی غلط تغییر کرتے تھے۔ سجایہ کرام کے کو خبر ہوتی تھی
 نوان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے تھے۔اس طرح اس آیت کی سیجے تغییر معلوم ہو جاتی تھی۔
 مثلاً قرآن مجیدیں ہے۔

فارتقب يوم تاتي السماء بدحان مبين

اس دن كا تنظام كرجس دن آسان ، و هوال نمودار مو كار

ایک بارایک محض نے اس کی تغییر بیان کی کہ قیامت کے دن ایک ایساد موال اپنے گاجو منافقین کو بہر الورائد ها کر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے صرف اس قدر گلوگر فکی ہوگی جنٹی ذکام میں ہوتی ہائی۔ محض نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی ہوں وہ بولیں اور جو جابلی عمل کائے بیٹے ہوں وہ بولیں اور جو جابلی ہوں وہ موائد ہم نہیں جائے ہی علم ہے۔ خدانے خودانے تو فیم کی نسبت ہوں وہ موائد ہی نہیں جائکہ ہم نہیں جائے ہی علم ہے۔ خدانے خودانے تو فیم کی نسبت فرملا ہے کہ کہد دو کہ میں تم سے معاوضہ نہیں ما تکا اور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہتا اس فرملا ہے کہ کہد دو کہ میں تم سے معاوضہ نہیں ما تکا اور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہتا اس آ یت کی صحیح تفیر رہے کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں لیت و لعل کیا۔ اس لئے آ پ نے ان کو قبل کی بدد عادی چنانچ ایسا قبل پڑا کہ سب مر دار اور بڑیاں تک کھانے گئے۔ ای صالت میں لوگ آ سان کی طرف دیکھتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو کیں سے جرانھی ہے چنانچہ سے لوگ آ سان کی طرف دیکھتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو کیں سے جرانھی ہے چنانچہ سے آ بیتا ہی کے متعلق ہے۔

ایکبارم وان نے اہل جاز کوایک خطبہ بیل پر بید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تر غیب دی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظم نے اس پر اعتراض کیا اس نے ان کو گرفتار کرنا جابلہ وہ حضرت عائشہ رہیں اللہ عبد سے گھر میں حجب گئے تو مروان نے سعیص کے طور پر کہا قر آن مجید بی آئے الذی قال لوالڈ بہ اف لکما اتعدائی انہی کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی ملہ عنها نے پردہ ہے کہ اکہ بج براا قافک نے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی آیت بنازل نہیں ہوئی۔ ا

ے۔ قرآن مجید کی صحیح تقیر کادارہ مدار تمام تر عربیت پر ہے لیکن مفسرین نے عربیت کے اصول و قواعد کو چھوڑ کر متعدد غلطیاں کی میں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ادا اردنا ان نهلك قربة امرنا متر فیها ففسقوا فیها۔

جب ہم کی گاؤں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تواس کے دولت مندوں کو تھم دیتے ہیں اور وہ لوگ فش وفجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ا: الخاري كماب الفير ونفسير الم غلبت الروم

<sup>:</sup> بخارى كماب النفير تفسير سوره احقاف.

لیکن اگر اس آیت بی ہم کے معنی تھم کیلئے جائیں۔ جیسا کہ عام مغرین نے لئے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدابی ان کو فسق و فجور کا تھم دیتا ہے۔ حالا نکہ خدابرائیوں کا تھم خہیں دیتا مغرین کے ول بیں یہ اعتراض کھٹکا ہے اور انہوں نے اسکے مختلف جوابات دیئے ہیں لیکن خصائص این جن بیں متعدد شواج سے ثابت کیا گیا ہے کہ امر کے معنی کلام عرب میں کشرت خصائص این جن بیل متعدد شواج سے ثابت کیا گیا ہے کہ امر کے معنی کلام عرب میں کشرت کے بھی آتے ہیں۔ اس آیت کی تفییر سے ہوگا۔ کہ جب ہم کسی شہر کو جاہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے امراء پیدا کر دیتے ہیں اور امارت کا لازمی متیجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو جاتے ہیں جو جاتے کے دہ جبتا کے فتی و فجور ہوجاتے ہیں جو جاتے ہ

صحابہ کرام کی ہے بڑھ کر عربیت کا کون ماہر ہو سکتا تھا؟اس لئے انہوں نے اس فتم کے موقعوں پر ٹھیک وہی تغییر کی ہے جوادب و عربیت کا اقتضاء تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، ہے اس آیت کی جو تغییر منقول ہے اس میں انہوں نے اس کے معنی کثرت بی کے لئے ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں

كنا نقول للحي اذا كثرو افي الحاهلية امربنو فلان

زماند جالميت بس جب كوئي قبيله بزج جاتا تعالوهم كيتي تقع كدامر بنو فلال

لیکن صحابہ کرام کھی کی بحث و جہتی ہ تعلق و تلاش روک و ٹوک جو کچھ تھی اس کا تعلق صرف تغییر کے اس جھے کے ساتھ تھا۔ جو ضروری ،کار آنداور عملی تھا۔ غیر ضروری مباحث مثلا متخلیق عالم ،امر ارکا کات تاریخ قدیم اور تصفی انبیاء سے انبوں نے جھی اعتمانییں کیا۔ بہی دجہ ہے کہ ان کے متعلق صحابہ کرام کھی سے بروایت صححہ ایک حرف بھی مروی نہیں ہے۔ متافرین کے دمائے کاسب سے بڑاجو لانگاہ آیات متشابہات ہیں لیکن صحابہ کرام کی اس بحث سوال بحث میں پڑنا بہت بڑا گناہ جھتے ہیں۔ چنانچہ ایک محفی کوجو آیات متشابہات کے متعلق سوال کو تاتھا۔ حضرت اور معزب اور مع

ان آیات کے علاوہ وہ قر آن مجید کی اور متعدد آجوں کی تغییری صحابہ کرام اللہ سے اصادیث کی کتابوں میں منقول ہیں لیکن ہم ان کو نبوف طوالت قلم انداز کرتے ہیں۔

ا: بخارى كتاب القيرباب قوله اذا اردنا ان نهلك فرية الله ويدال

# علم حدیث

يد مسلم ي كد عديث كامقدس فن تمام رصحابه كرام مل كاسافند و يردافند بيكن اگریہ سوال کیاجائے کہ محابہ کرام وہ نے اس فن کو کو عرص تب کیا؟ تواس کے جواب کے لتے ہم کواس سوال کے تمام اجزاء کو تحلیل کر کے تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوگا کہ صحابہ کرام کھ نے فن مدیث کی کیا ضرورت سمجی ؟اس کو کیو نکر صاصل کیا؟ کیو نکر محفوظ رکھا؟ ہم تک اس کو كس حزم واختياط كے ساتھ بہيليا؟ان كى روائوں كامقصد كيا تھا؟ان كے پاس احاديث كا تحريرى ز خیرہ کس قدر تھا؟ صحابہ کرام رہ نے احادیث کے کس قدر دارج قائم کے؟ال سے جن لوگوں نے روایتی کیں انہوں نے ان احادیث کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا؟ محاب کرام الله في الماديث ك كس قدر مدارج قائم كيد؟ فن درايت كوكس حد تك كبنيلا؟ قلت و كثرت روايت كى بنايران كے كس قدر طبقات قائم بوئي؟ اور إن كى روايات كى تعداد كياہے؟ چنانچہ ہم ای تر تیب کے ساتھ ان سوالات کاجواب دیناج استے ہیں۔

فن روایت کی ضرورت

عقائد، عبادات اورافلاق کے تمام ابواب اگرچه اصولاً قرآن مجید میں ند کور ہیں لیکن ال کی توضیح، تفصیل اور تحدید و تعیین کیلئےرسول الله ﷺ کے اقوال وافعال کی ضرورت ہے اسلے وہ بھی قرآن مجید کی طرح ند ہی عقائدوا ممال کالازی جزوہے۔ اس مقصد کیلئے فن حدیث کی ضرور ہاور صحابہ کرام در نے اس کی میں ضرورت سمجی تھی۔

چنانچدایک بارکی مخف نے حفرت عمران بن صیص علی سے کہاکہ "آپ اوگ ایک صدیتوں کی روایت کرتے ہیں جن کی اصل ہم کو قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ سخت برہم ہوئے اور فرملیا کیا قرآن مجیدیں یہ تفصیل ہے کہ ہر جالیس در ہم میں ایک در ہم۔ اتی بحریوں میں اتى بكرى اورات اونول مى است اونت ذكوه مى دسية عامين اس في كها "تبيس بول " تو محر تم کو کیو تکریہ معلوم ہوا؟ تم نے ہم سے سیکمالور ہم نے رسول اللہ ﷺ سے

صحابہ کرام اللہ نے علم حدیث کیوں کر عاصل کیا

صحابہ کرام کھ ے زیادہ کوئی مخص رسول اللہ ﷺ کے فیض محبت کا مشاق ند تھا،

ائیکن ارکامقصد صرف بید ہو تا تھاکہ مشکوۃ نبوت سے اقتباس نور کریں۔ دھزت عمر می علی میں قیام رکھتے تھے جو مدینہ سے کسی قدر دورہ اسلئے آپ کی خدمت میں روز حاضر ہونانا ممکن تھا تاہم بید معمول کر لیا تھا کہ ایک روز خود آتے تھے اور دوسرے روز اپنے پڑدی مھزت متبان بن مالک می میں تھے تک تاکہ خرمن نبوت کی خوشہ چینہ سے کسی دن محروم نہ ہونے پاکیں۔ اسلام محالیہ میں تاہم کی خدمت میں قیاکہ ایک ایک بات کیلئے برسوں آپ کی خدمت میں قیام کرتے تھے میں قیام کرتے تھے۔

حفرت نواس بن سمعان عظم کابیان ہے کہ لوگ جب آپ ﷺ کے پاس دھست ہوئے تھے تو چھے گئادہ تواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس ہوئے میں خصت کیا تھے اس کے بعد آپ ﷺ ہے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرملا" نیکی حسن خلق کانام ہے اور گناہ دہ ہے جوخود تمہارے دل میں کھنے اور لوگوں پر اس کا افشاء تمہیں نا گوار ہو"۔ "

اس طرح جن بزرگوں کو آپ کے فیض محبت ہے متمتع ہونے کا جس قدر موقع ملا تھا اس قدر ان کے پاس احادیث کاذخیر وزیادہ جمع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ پرجب کشرت دوایت حدیث کا الزام لگایا گیا گیا توانہوں نے اس کا یہ جواب دیا

ان اخوتي من المها جرين كان شيلهم الصفق بالا سواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملاء بطنى فاشهدا ذاغا بوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الا نصار عمل الموالهم وكنت امرء مسكينا من مساكين الصفة اعى حين ينسون

میرے بھائی مہاجرین تجارت میں اور میرے بھائی انصار کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، لیکن میں سماکیین صفہ کاایک فرد تھااس لئے ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔ رہتا تھا۔ اس بتا پر جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔ جب یہ لوگ بھولتے تھے تو میں یو کی اگر تا تھا۔

وہ معاش کی ضرورت کے علاوہ خود حدیث نبوی ﷺ کے نہایت مشاق تھے اس کئے آپ ﷺ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ آپ شوق سے ان کاجواب دیتے تھے۔

ایک بارانہوں نے آپ ﷺ ےدریافت کیاکہ قیامت کےدن آپ ﷺ کی شفاعت

<sup>:</sup> كفارى كناب العلم ماب التنادب في العلم

البرو والاثمة والآداب باب تفسير البرو والاثم.

ا: بخارى كتاب المبوع

ے سب سے زیادہ بہر ہاندوز کون ہوگا؟ فرملیا کہ "میر اخیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کا سوال نہ کرے گا کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہوئے۔'

ان بزرگون سے الگ ازواج مطہرات رضی الله عنهن اور ازواج مطہرات رضی الله عنهن مل حفرت عائشہ رضی الله عنها ہیں جن کورسول الله ﷺ سے سب سے زیادہ تقرب عاصل تھااس لئے ان کو فصوصیت کے ساتھ رسول الله ﷺ کے اتوال وافعال کے سفنے اور دیکھنے کامو قع ملتا تھا۔ احاد یہ بی نہایت کرت سے اس فتم کے واقعات ملتے ہیں۔ جن بی حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اپنی واتی واقعیت کی بنا پر اور صحابہ ﷺ کی روایتوں پر تکتہ بیٹی کی اللی بیعت میں بھی جولوگ زیادہ صحص ہوتے تنے وہ از واج مطہرات رضی الله عنهن تی کے ذریعہ سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے تنے۔ حضرت میمونہ رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عباس مقد می کامیاب ہوتے تنے۔ حضرت میمونہ رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عباس مقد می کامیاب ہوتے تنے۔ حضرت میمونہ رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عباس مقد کی خالہ تعمیں وہ ان کے بہاں اس غرض سے سوتے تنے کہ رسول الله بکی نماز شب کی کیفیت کو طاحقہ کریں۔ \*

شوق حديث مين سفر

الميكن صحابه كرام على كاشوق حديث مرف رسول الله يلل كي فيض معبت تك محدود نه تعابلك دواس روحاني فران كي الاش شي طرح طرح كي مشقيس برداشت كرك سينكرون كوس كاسفر كرتے تھے حضرت فضاله بن عبيد عليه مصرك كورنر تھے ايك محالي ان كى خدمت ميں حاضر ہو كاور كہاكہ "ميں ملا قات كيكے نہيں آيا ميں اور آپ دونوں نے رسول الله على سے حدیث من تقی اسلے جھے خيال ہواكہ شايد آپ كياس اس كاعلم ہو۔ "

حضرت عبداللہ بن افیس جملی عظید مصر میں مقیم سے وہ تصاص کے تعلق ایک صدیث کی روایت کرتے تھے حضرت جابر عظید کو معلوم ہوا تو بازار میں آگر ایک اونٹ فرید الوراس پر کبادہ کس کر مصر کور دانہ ہوئے ایک مہینے میں مصر پہنچ اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے اینے دروائے پر گئے اور ایک جنی غلام کے ذریعے سے ان کواطلاع دی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ صحابی ہیں تو آگر لیٹ کے اور پوچھاکہ آپ کیوں تشریف لائے ؟ بولے "قصاص کے متعلق آپ جس حدیث کی دوایت کرتے ہیں۔ اب آپ کے سوااس کا کوئی راوای نہیں ہے۔ اسلئے میں نے چاہا کہ قبل اسلے کہ ہم دونوں میں ہے کی کوموت آئے میں آپ سے اس حدیث کو س اول۔ "

ا: بخارى كتاب العلم باب الحرص على الحديث الدونود كتاب العلوة باب في صلاة الليل -سا: ابوداؤد كتاب الترجل -

حسن المحاضرة جلدًا صفى ٨٥ بخاري كتاب العلم على بعي اس كا اجمالة تذكره يه و يكوداب المعدوج في طلب العليب

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ حضرت مائب بن خلاد رہائی ہے۔ حضرت مائب بن خلاد رہائی ہے ایک موجود سے لیکن بعد میں حضرت مائب بن خلاد بیٹ کواس حدیث عقبہ من عامر جہی ہے اور وہ اللہ شک کے لئے مصر میں حضرت عقبہ من اللہ کا مراس میں معلم بن مخلد کے درواز ہے پر حاضر ہوئا نہوں نے ان کو مہمان بناتا جا با لیکن انہوں نے کہاکہ " پہلے عقبہ سے میری ملاقات کرواد ہے وہ ایک گاؤں میں تھے۔وہ وہال گئوداس حدیث کی تصدیق کر کے وائی آئے۔ ا

اس کے علاوہ صحابہ کرام کے سینکڑوں طریقے سے احادیث کو جمع کرتے تھے ایک بار حضرت زید بن خالد الجبنی کے آستاند مبارک پر فیک لگا کر سوئے اور آپ کی نمازشب کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ \*\*

ایک بارایک محافی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان ہے کچھ کہا جس کولور محاب ان نے منیں ساجب دو بلٹے تو تمام محاب ان نے ان کو گھیر لیالور کہا کہ " آپ نے کیا فر ملاا " ' ' ' نے من سام کا کہ کہ نے تا ہم کا کہ کہ نے تا ہم کے مناب کے مناب کے تا ہم کے مناب کے مناب کے تا ہم ک

ایک بار حضرت امیر معاویہ عظام نے حضرت مغیرہ بن شعبہ عظام کو لکھاکہ نماز کے سلام کے بعد آپ کیاد عارف من شعبہ کی۔ ع

ای تخص و تلاش کے ذریعہ سے کان سعادت کے بید موتی جب دامن میں آ جاتے تھے تو صحابہ کرام ﷺ نشہ مسرت سے بے خود ہوجاتے تھے حضرت این الخطلیہ ﷺ ایک خاموش اور کوشہ نشین صحابی تھے۔ ایک روز وہ حضرت ابوالدرداء ﷺ کے پاس سے ہو کر گذرے توانبول نے ان کود کی کر کہا

كلمة تنفعنا ولا تضرك

کھے فرمائے جوہم کو نفع دے اور آپ کے لئے معنرنہ ہو۔

انہوں نے ایک مدیث بیان کی دھنرت ابوالدرداء فظف اس قدر مسرور ہوئے کہ سرافعا کر کہا" آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیسنا ہے اور بار بار اس جملے کو دہراتے رہے اس طرح وہ متعدد بار ان کے پاس سے گذرے اور انہوں نے کلمہ نافعہ کی استدعاکی اور انہوں نے ایک حدیث بیان کردی۔ 6 مدیث بیان کردی۔ 6

<sup>:</sup> حسن الحاضره جلد اصفحه ۲۸\_

٢: منن ابن ماجد كماب العلوة باب ماجاء كم يصلى الليل.

٣: منن ابن مادر كما ب الصافوباب ما جاء اذا اقميت الصلواه فلا صلوه الا المكفوية

<sup>17:</sup> الإداؤد كتاب الصلواه باب مايقول الرحل أفا أسلم

٥: الوداؤد كراب المارياب ماجاء في اسبال الازار

## صحابہ کرام 🚓 نے احادیث کو کیونکر محفوظ رکھا

ایک بارلوگوں نے حضرت خباب سے بوجھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہروعصر میں قرائت کرتے تھے بولے ہاں لوگوں نے کہایہ کیونکر معلوم ہوا؟ فرملا ہم آپ ﷺ کی ریش مبارک کی حرکت سے اس کا پہ لگالیتے تھے۔ ا

حفرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے بید اندازہ کیا کہ آپ ظہر وعمر کی رکعت میں کتنی دیر تک قیام کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اول دور کعتوں میں آئی دیر میں تین آسیس پڑھ لی جائیں اور اخیر کی دو ۲ر کعتوں میں اسکی نصف مد ت۔ ع

ایک بار حمزت عبداللہ کھ نے تماز کاطریقہ بتلیاور کہاکہ "مجھے رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں کی گردش نظر آری ہے۔ ا

پہلے جب نماز میں اشارہ کرنایابات چیت کرناجائز تھا تورسول اللہ ﷺ لوگوں کو نماز میں سلام کاجواب دیا کرتے ہیں تو سلام کاجواب دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت بلال ﷺ ہے اسکی کیفیت ہو تھی تو انہوں نے اس طرح ہاتھ کو گردش دی جس طرح آپ ہاتھوں کواس حالت میں گردش دیتے تھے۔ " حضرت اغر مزنی عظمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بارشار کیا معلوم ہوا کہ آپ نے ایک نشست میں سوہ اباراستغفار فرملا۔ ق

صحابہ کرام عظانہ نے جس طرح ان حرکات و اشارات کو محفوظ رکھا تھا ای طرح بعض احادیث کی روایت بیں ان جزئیات کی تفصیل بھی کرتے تنصہ

ایک بار حفرت ابوحید ساعدی دل نے دس صحابہ اللہ کے مجمع میں کہاکہ "میں تم مے نیادہ تھی ہے۔ نیادہ تھی تم مے نیادہ تمیع

<sup>:</sup> الوداؤد كماب العلوماب القراءة في الظهرم

الوواؤوكياب العلوباب تعقيف الا عرمين.

ا: الوداؤد كماب السلامات تضريع ابواب الركوع والسمود اليدين على الركتبين.

م: ابوداؤد كماب السلودياب رد السلام في العلوم

٥: أبوداؤد كماب المعلوه باب في الاستغفار

سنت تصند ہم سے زیادہ قدیم الفحیت انہوں نے صلوۃ نبوید ﷺ کی ایک ایک جزئیات کو بیان کرناشروع کیا۔ توان او کون نے تصدیق کی۔ ا

لیکن احادیث کے محفوظ رکھنے کا اصلی ذریعہ حفظ صدیث تھا۔ یعنی صحابہ کرام اللہ ان کو از بریاد کرتے تھے۔ حضرت ابوہر برہ میں خان کا بیان ہے کہ میں رات کے تمن حصے کرتا تھا۔ ایک میں سوتا تھا ایک میں نماز پڑھتا تھا اور ایک میں احادیث رسول اللہ ﷺ کویاد کرتا تھا۔ ا

لوگوں نے حفرت ابوسعید خدری اللہ ہے کہاکہ آپ ہم کو احادیث کے لکھنے کی اجازت نہیں دے کے لکھنے کی اجازت نہیں دے کتے لیکن اجازت نہیں دے کتے لیکن جس طرح ہم نے رسول اللہ ﷺ ہے س کر حدیثیں یاد کرلی تھیں تم بھی ای طرح یاد کرلو۔ علی صحابہ کر آگی ہے کس حزم واحتیاط کے ساتھ

## ہم تک احادیث کو پہنچایا

محابہ کرام کے روایت مدیث میں نہایت جزم واحدیالات کام لیتے تھے۔ بعض محابہ عبد اللہ ان سے حضرت میں نہیں کرتے تھے۔ ایک باران سے حضرت عبد اللہ ان ان بر حضرت زبیر کے ان بھی ان آپ تھام مخا کے کیلر آکیوں نہیں روایت کرتے ؟ بولے آگر چہ رسول اللہ بھی ہے جھے کو اقمیاز و خصوصیت ماصل تھی۔ تاہم میں نے آپ بھی کو کہتے سائے کہ جو تحض میں ملا لیا بالیا جائے ہے اس محل میں بالیان جائے ہے اس محل محاب بھی برسوں قال الرسول کے لفظ سے اپنے لب کو آسنا تک نہیں کرتے ہے۔ لام ضعی کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبد واللہ بن عمر محل کے پاس بیضا کین انہوں نے کوئی مدیث نہیں بیان کی۔ حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت موجہ محد سے بولکہ وہ وہ اقعات احد بیان کرتے تھے کی اگر حضرت کوئی مدیث نہیں بیان کو سے کہ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے کی رفاقت کی لیکن طلحہ کے سواکہ وہ وہ اقعات احد بیان کرتے تھے کی اگر خوں میں نے۔ فوئی مدیث نہیں کی۔ ف

حفرت سائب بن برید مطاد فراتے بی که مل فردیدے مکہ تک حفرت سعد بن مالک مطاد کارفاقت کی، لیکن میں فران کی زبان سے ایک جدیث بھی نہیں ک۔

ابود اؤد كماب السلوم باب افتتاح السلوة.

۲: مندواری ص ۲۵ ساز واری ملی ۲۲ ساز واری ملی ۲۱

م: الوداوُوكَابِ العلم باب في التشديد في الكذب على رسول الله ..

عزارى كآب الجهادباب من حدث بعشاهده في الحرب.

<sup>:</sup> سنن اين اجرباب التوقي في الحديث عن رسول -

بعض لوگ محابہ کرام واللہ ہے روایت مدیث کی درخواست کرتے تھے لیکن دوا نکار کر ویتے یا نال دیتے تھے۔ ایک بارلوگوں نے حضرت زید بن ارقم دیشت ہے کہا کہ "مدیث بیان فرمایئے" بولے "ہم لوگ بوڑھے ہوئے اور بھول گئے۔ مدیث کی روایت کرنا تو نہایت سخت کام ہے"۔

ایک بارلوگوں نے حضرت انس بن مالک مظیمہ سے روایت حدیث کی درخواست کی تو فرما کہ "انشاء اللہ" نے

جوسحابہ وایت کرتے تھوہ بھی نہایت کم مدیثیں بیان کرتے تھے دھنرت انس بن مالک رہاتے تھے کہ کثرت روایت سے جھے بید مدیث روکتی ہے۔ من کذب علی منعمد اُلکخہ ع

حفزت عبدالله بن سعود دفی مبینے میں صرف دویا تمن حدیثوں کی روایت کرتے تھے۔ ع حفزت عمر رہان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ کثرت روایت سے روکتے تھے۔

حفرت قرظہ بن کعب ﷺ کابیان ہے کہ حفرت عمر ﷺ نے ہم کو عراق بھیجاتو ہماری مشابعت کی اور کہاکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چاتاہوں؟سب نے کہایہ ہماری عزت افزائی ہے بولے ہاں لیکن تم ایک قوم کے پاس جارہے ہوجو تلاوت قرآن میں شہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے پس ان کی تلاوت میں قبلی انداز نہ ہونااور رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں کم بیان کرنا،اور میں تمہاراشر یک رہوں گا۔

صحابہ کرام کے جب صدیت بیان کرتے تھے توروایت کی ذمدداری ہے گھبر ااٹھتے تھے۔
دفترت عمرو بن میمون ایک تابعی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بیں ہر جعرات کو بلانانے حضرت
عبداللہ بن مسعود کے مک فدمت میں حاضر ہو تا تھا لیکن ان کی زبان ہے بھی قال رسول اللہ
ﷺ کالفظ نہیں سنا لیک دن بید الفاظ ان کی زبان ہے نکلے توگرون جھکا کی ۔ میں نے دیکھا توان کی
تھے کے تکھے کھلے ہوئے تھے آئکھیں ڈیڈ بائی ہوئی تھیں گردن رکیس پھول کی تھی صدیف کی
روایت کرتے تھے تواحق اللہ کہتے جاتے تھے، سے کمیاس سے ذیادہ اس کے قریب یاس کے
مشابہ لینی بیقنی طور پر سے نہیں کہتے تھے کہ یمی الفاظ ہیں۔ فی

<sup>:</sup> وارمي ص ٢٧٠

٣ بخارى كماب العلم باب المم من كذب على النبي -

۱۳ واری صفحه ۲۷

۴: تذکرهالحفاظ تذکره حضرت عمره. ۵: ابوداؤد پاپالتوتی فیالحدیث عن رسول الله گ

حفرت انس بن مالک کے جب صدیث بیان کرتے تھے تو گھر ااٹھتے تھے اور کہتے تھے "کہ یہ الفاظ ہیں۔ یاجیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہوگا۔ ا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے مخفے کہ میں جب صدیث بیان کروں تو مجھے یہ گواراہے کہ بچھ پر آسان بھٹ پڑے بہ نسبت اسکے کہ آپ کی طرف اس صدیث کا انتساب کروں۔ مج جس کو آپ نے نبیس فرملا۔

حفرت عبدالرحل بن ابوہند علیہ کی سحابی تھے۔ ووا پے بستر پر ایک چیٹری رکھ کر بیٹھتے تھے جب ان کے لڑکے اور بھتیج علم حدیث کی تعلیم کے لئے آتے اور کہتے کہ "قال رسول اللہ تو چیٹری افعاکر فرماتے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے کیوں کر روایت کر کئے ہو۔ "

صحابہ کرام ہے جس جزم واحتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے ای جزم واحتیاط کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے تھے ای جزم واحتیاط کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے تھے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی صحابی روایت کی تقدیق کرتا ہوں۔ ع روایت کی تقدیق کرتا ہوں۔ ع

حفرت ابو بگر صدیق می نهایت زم خوشے لیکن روایت کے قبول کرنے میں کی قتم کیداہنے نہیں کرتے تھے۔ ایک باردادی کی میراث کے علق حضرت مغیرہ بن شعبہ میں نے ایک روایت کی تو فرملاکہ "شامدلاؤ" حصر سمحہ بن سلمہ میں نے شہادت وی تواسکو قبول کیا۔ ف

تمام صحاب فی می حفزت عمر خینه سب نیاده تشدد فی الحدیث تندایک بارزود کوب میں کسی عورت کا حمل ساقط ہوگیا تو حفزت عمر خینہ نے اس کی دیت کے متعلق صحابہ کرام خین سے مشوره فرملیا دعفرت مغیرہ این شعبہ خینہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مین نے بیان کیا کہ رسول اللہ مین ایک غلامیا ایک لونڈی اس کی دیت میں دلوائی ہے۔ حضرت عمر خینہ نے اس صدیم پر شہادت طلب فرمائی۔ تو حضرت محرین سلمہ خان نے شہادت دی۔ تن

ایک بار حفزت ابومو گاشعری دید حفزت عمر دید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "ابومو کا اجازت جا اشعر کا اوان کا خواستگار کہا کہ "ابومو کا اجازت و بات استعاری کا اجازت ند کی تووایس آئے۔ حضرت عمر دید

ا: وارمي ص٢٠٠٠

٢: مسلم كما بالزكوهباب التحريض على قتل المنحوارج.

المدالغايه تذكرو معزت عبدالرحن بن ابوبند

٢٠ - ابوداؤد كتاب العسلود باب في الاستغفار

٥ - ابوداؤد كماب الفرائض باب في المجدو

٢: الوداؤد كاب الديات باب ديته الحنين.

نے بلا کر پوچھا کیوں واپس چلے گئے؟ بولے رسول اللہ عظید نے فرملاہے کہ آگر تمن بار میں افزان نہ ملے تو واپس چلے آؤ "۔ فرملااس صدیث پر گواہ لاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری عظید نے شہادت دی تو کہا کہ میں تم کو متہم کرنا نہیں جا بتا افغالہ یہ تشدد صرف اس خوف کی بنا پر تفاکہ لوگ جموٹی روایتوں کے کرنے پر دلیر نہ ہوجا کیں۔ لیکن حضرت ابی عظید نے اس تشدد کو دکھے کر کہا "عمر!اصحاب رسول اللہ ﷺ کی جان کاعذاب نہ بنو "۔ ا

ایک بار حمزت عروبن امیہ علی الفسر ی بازار میں چادر خریدرہ سے لوگوں نے بو جھا کیا کرو گے۔ بو لے اس کو صدقہ میں دوں گا۔ حصزت عمر علی نے یہ سن لیااور چلے گئے بعد کو ملے تو کہا کہ دو چادر کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی لی بی مدقہ کر دیا۔ کیوں کہ رسول اللہ علی نے فرملی ہے کہ "بی بی کوجو بجھ دو گے دوصد قہ ہوگا بولے عمر وارسول اللہ علی پر افترانہ کرد چنا نچہ ان کو حصرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس لاے اور اس صدیت کی تصدیق کرائی۔

ایک بار حفرت ابومسعود منطقه محفرت ابودرداه منطبه اور حفرت ابودر غفاری منطفه کو این تشده دا منظر کارتے ہو۔ ع

ایک بارکسی نے معزت ابوہریرہ خطانہ سے بوجھاکہ عبد عمر خطانہ میں بھی تم ای طرح صدیثوں کی ادامت کر سکتے تھے بولے "بگراپ اکرتے تو کوڑا کھاتے"۔"

ای تشدد کا نتیجہ یہ ہواکہ حضرت عمر کے نہائے میں روایتی اس قدر معجم و کئیں کہ حضرت ایم معاویہ معالی کے نہائے کی حضرت ایم معاویہ معالی کے نہائے کی صدیثیں روایت کی جائیں کیونکہ وہ لوگوں کو لہ ہی معالمات میں ڈرایا کرتے تھے۔ ه

#### روايت حديث كامقصد

لواب آخرت کے علاوہ علم صدیث جو نکہ دنیوی عزت و جاہ کا مجی ذریعہ تھا اسلے اخیر زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ جو صرف حصول عزت کے لئے صدیثیں بناتے تھے اور ان کی روایت کرتے تھے لیکن صحابہ کرام میٹان کی روایت صدیث کا مقصد حصول ثواب افروی کے سوالور کچھ نہ تقلہ بھی وجہ ہے کہ بعض صحابہ میٹان اس لمانت کو اس وقت اواکرتے

ابوداؤد كتاب الإدب في الاستيذان و بخارى كتاب الاستيذان ـ

r: مندابوداؤد طيالي ص ١٩١٠ -

٣: المعتمر من الخقر من مشكل الآثار للطحاوي ص ٥٩ ٣٠٠

٣: تذكر والحفاظ ترجمه حفرت عرّ-

٥٠ مسلم كآب الزكوة باب النهي عن المستلف

سے جب دنیوی عزت بر مخص کاساتھ چھوڑ دیتی ہے ادر ہر امین کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے است انتقال کے وقت ایک نے انتقال کے وقت ایک صحابی نے انتقال کے وقت ایک صحابی نے انتقال کے وقت ایک حدیث کی روایت کی اور کہا کہ "میں صرف حصول تو اب کے لئے اس کی روایت کر تاہوں۔ ' حضرت معاذین جبل رفظت سے آپ پیلا نے فرمایا تھا کہ جو خض تو حیدور سالت کا اقرار ارے گاوہ جنتی ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس کا عام اعلان نہ کیا جائے۔ ' 'ایس کا وہ جنتی ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس کا عام اعلان نہ کیا جائے۔ 'منزت معاذین جبل رفظت کے عربی بحراس راز کو چھپایا لیکن وم نزع خوف کتمان سے اس راز کو افتار دیا۔ '

عبید الله بن زیاد حفزت معقل بن بیار طبطته کی عیادت کو آیا تو بولے که "میں تم سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں۔ آگر مرض الموت میں مبتلانه ہوتا تونه بیان کر تا ہوں۔ آگر مرض الموت میں مبتلانه ہوتا تونه بیان کر تا۔ آپ نے فرملا ہے کہ "جوامیر مسلمانوں کی خیر خوابی نہ کرے گاوہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا"۔ ع

صحابہ کھ کے پاس حدیث کا تحریری ذخیرہ کس قدر تھا

سی ہے کرام پیٹی اگرچہ زبانی روایتیں کرتے تھے تاہم ان کے پاس مدیث کے بعض تح یری ذخیر ہے بھی موجود تھے اخیر زمانے میں زکوہ کے متعلق رسول اللہ پیٹ نے جودستور العمل مرتب فرملیا تھا اس کو حضرت ابو بکر پیٹی ہور حضرت عمر بیٹ نے محفوظ رکھا تھا۔ چانچہ وہ مدتوں حضرت عمر بین عبدالعزیز وہیں سے حضرت عمر بین عبدالعزیز بیٹی منظور میں اس کی نقل لی۔ ع

تذکرہ الحفاظ میں ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ۵۰۰ صدیثیں بھی لکھی تھیں لیکن پھر اس مجموعہ کو جلادیا۔

فنح مکہ کی بعد آپ نے جو خطبہ دیا تو اس کے متعلق یمن کے ایک صحافی ابوشاہ نے درخواست کی کہ یارسول اللہ! میرے لئے لکھوادیاجائے چنانچہ آپ نے اس کو لکھوادیا۔ ه

حفرت علی کرم اللہ وجبہ کے پاس احکام کا ایک مجموعہ تھا۔ جس کی نبعت وہ فرملیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ علا کے ارشادات بیس قرآن مجید اور اس صحیفہ کے سوالوں کھے نہیں

ابوداؤد باب ما جاء في الهدى في المشى الى الصلوم.

المعنة وحرم على النارب

ا: ملم كماب الايمان باب استحقاق الوالى انعاش لرعية الناو

ابوداؤر كماب الركودباب في ذكوه السائمه.

د: ابوداؤه كابالنامك باب تحريم مكه و بخارى كتاب العلم

ابوداؤد كتاب المناسك باب في تحريم المدين.

حفرت عبداللہ بن عمر عظی کا معمول تھا کہ آپ سے جو پچھ سنتے تھے لکھ لیتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ اپ مختلف حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کا ہر ارشاد حدیث نہیں ہو سکتاانہوں نے آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرملا کہ "لکھا کرو اس زبان ہے حق کے سوآ بچھ نہیں نکل سکتا۔"

حفرت ابوہریرہ ملت کابیان ہے کہ ہم اوگ رسول اللہ ﷺ ہے جو پکھ سنت تھے بیٹے کر کستے جائے ہیں کہ کا بیان ہے کہ ہم اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اسلے ہوئے کہ اسلے ہم کے بیادیا۔ علیہ اللہ کے ساتھ دوسری کتاب بھی لکھی جائے گی؟اسلے ہم نے جو پکھی لکھی جائے گی؟اسلے ہم نے جو پکھی لکھا تھا اس کو جمع کر کے جلادیا۔ ع

#### فرامين رسول ﷺ

رسول الله ﷺ في مختلف قبائل كے نام جو فرابين لكھوائے تھے دواگرچہ نيادوئر شخصی حيثيت ركھتے تھے۔ اسكے صحابہ كرام في احاد يث كاجو تھے۔ اسكے صحابہ كرام في احاد يث كاجو تحريك في مسائل مستجلا ہو كئے تھے۔ اسكے صحابہ كرام في احاد يث كاجو تحريك في داخل ہيں اس فتم كے فرمان متعدد صحابہ في كے باس محفوظ تھے حصرت مجاعہ في كے بھائى كو قبيلہ بنو سدوس نے قبل كرديا تفاوہ آپ كے باس آئے اور ويت طلب كى۔ آپ في نے فرملياكہ "ميں مشرك كى ويت تو نہيں دے سكاليكن ایک فرمان لكھولياكہ مشركين بنوؤنل كے يہاں ہے جو غمس آئے اس ميں ہاں كو سواد خريد وي تو ان ميں اسكے جو ان تھاس كے دوسر نے درائع ہے پوراكر ديد على مرائد وي الله الله كابيان ہے كہ ہم لوگ كھڑے تھے كہ ایک پراگندہ مو محض باتھ ميں مرخ چڑہ لئے ہوئے آيا ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كو لے كے ديكھا۔ تووہ فرمان تھا۔ ہم نے وی اسكوكس نے لكھا اس كوكس نے لكھا اس كوكس نے لكھا اسكوكس نے لكھا تھا ہو نے لكھا تھا۔

<sup>:</sup> الوداؤد كاب الحدود باب ايقاد المسلم من الكافر

٢: ابوداؤد كتاب العلم باب في كتابة العلم

٣: مندجلد الصفيه ١٩٩١

٣: الوداؤد كاب الخراج والمارديات في بيان مواضع قسم المحمس وسهم ذي القربي

الوداؤد كماب الخرائ والاماروباب ما جاء في سهم الصفى -

# جن لوگوں نے صحابہ کرام کھ سے روایتیں کیں انہوں نے احادیث کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا

خود صحابہ کرام ، بہت جن لوگوں نے روایتیں کیں ان کواگر چہ حفرت عبداللہ بن مسعود کے لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن بہت صحابہ کی کتاب مدیث کو جائز سجھتے تھے۔ حفرت عربن الخطاب کے نے عام علم دیا تھا کہ فیدوا العلم بالکتاب لین علم کو ککھ لیا کرو۔

بشریں بن نہلک کابیان ہے کہ 'میں حضرت ابو ہر یرہ کے سنا تھا لکے لیتا تھا جب ان ہے دو یکھ سنا تھا لکے لیتا تھا جب ان سے دخصت ہونے لگا تواس مجموعہ کود کھالیا اور انہوں نے اس کی تھدیق کی سعید بن جبیر کے فرماتے ہیں کہ "میں حضرت عبداللہ بن عباس کے کہا تھ دات کو مکہ کے دائے میں چاتا تھا۔ وہ من ایت کو من کو من کو من کو کہ ایت تھا۔ وہ من ایت کھی ایت تھا۔ پر من کو من کو من کو کہ ایت تھا۔ وہ من سانے کہا تھا کہ من کو من کو من کہ من من من من کا من من کا من من کھی کہ من من کو من کو من کو من کو من کا من من کی من من کی من من کی من من کی من من کھی کو خود مدے کا معوائی اور اس نے لکھی لے۔ "

حضرت زید بن ثابت مختلہ حدیثوں کے لکھنے کے مخالف تنے لیکن مروان بن عکم نے ان کواپنے بہاں بلواکر چی میں ایک پردہ ڈال دیااور ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جو حدیثیں وہ بیان کر بہان کو چیکے سے لکھنا جائے کے غرض اس طرح صحابہ کرام میں ہی کے زمانے میں فن حدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز میں نے انہی اجزائے پریشان کو ایک مجموعہ کی صورت میں جمع کردیا۔

مدارج عديث كي تعيين

حدیث کے مختلف مداری ہیں۔ بعض روایتی متواثر ہوتی ہیں بین ان کی روایت ایک جم عفیر کر تا ہے۔ بعض روایت ایک جم عفیر کر تا ہے۔ بعض روایت مشہور ہوتی ہیں۔ جواگرچہ درجہ توائر کو نہیں پہنچتیں تاہم ہر زمانے ہیں بہ کثرت لوگ ان کی روایت کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کی روایت کا سلسلہ چند اشخاص تک محدود رہتا ہے یہاں تکہ کہ بعض او قات ایک ہی شخص کیس حدیث کی روایت کرتا ہے ہی روایتی ہیں جو کو اصطلاح میں خبر احاد کہتے ہیں اس اختلاف مدران کا اثران فقبی احکام پر

<sup>:</sup> مندواري صغه ١٤ باب من لم يركبابته الحديث

۲: مندواری صغه ۱۸ د ۱۹ باب من رخع انی کرایته العلم. ۲: مند جلد ۲ صغه ۱۹۹۱.

پڑتا ہے جوان حدیثوں میں فد کور ہوتے ہیں۔ یاان ہے متعط کے جاتے ہیں۔ قطعیت کے لحاظ ہے خبر احاد متواتر یا مشہور روایتوں کے درجہ کو شہیں ہی سکتی۔ اس بناپر فقہ ایس اختلاف ہے کہ خبر احاد کے در بعد سے کسی علم عام کی تخصیص یا تنہیخ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ لمام شافعی کافد ہب ہے کہ خبر احاد کے در بعد سے قر آن مجید کے کسی علم عام کی تخصیص بلکہ تمنیخ سافعی کافد ہب ہے کہ خبر احاد کے در بعد سے قر آن مجید کے کسی علم عام کی تخصیص بلکہ تمنیخ بھی کی جاسکتی ہاں موقعہ پر صرف بدد کھاتا معمود ہے کہ خود صحاب منتقل نے احاد یہ کے مختلف مدارج قائم کر لئے تھے اور اس اختلاف مدارج کا جواثر احکام پر پڑسکا تقد اسکے متعلق خود انہوں نے اپنی اجتہاد کی رائے قائم کر لئی تھی۔ مدارج کا جواثر احکام کر لئی تھی۔ مدارج کا جواثر احکام کر بی تھی۔ مدارج کا گھر ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق باین دے دی جائے توجب تک لیام عدت گذرنہ جائیں۔ شوہر بی بی گھرے نکال نہیں سکلہ

و لا ننحريبجو هن من بيو نهن. لورايم عدت شرائكو گھرول ہے نہ لگاو۔

اس آہت سے قطعی طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ آیا معدت میں عورت کوسکنی کا حق حاصل ہے اب صرف یہ بحث ہے کہ ہیں کو نان و نفعظہ کا حق مجی حاصل ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اگر چہ اس کے متعلق مسر سے حکم نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں حالمہ عور تول کے متعلق بہ تصریح حکم دیا گیا ہے کہ اگر حالمہ عور تول کو طلاق دی جائے توجب تک وضع حمل نہ ہو شوہر کو نان نفقہ دیا ہوگا

انكن او لا تا حمل فانفقو اعليهن حتى يضعن حملهن (زاد) الرووطلم بول توزياته وضع حمل تك ال كان و نقق ك فيل ربو

حالمہ عورت کے وضع حمل کازبانہ اس کی عدت کازبانہ ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زبانہ عدت میں عورت کے بتان و نفقہ کابار شوہر پر ہے۔ اسکے علاوہ عورت کو جب عنی کا حق حاصل ہے تواس سے بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکے بان نفقہ کابار بھی شوہر بی پر ہوگا۔
قر آن مجید کابیہ حکم قطعی ہے اسلے محرف قطعی ولائل بی سے اسکی شنے یا تخصیص ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله ہے۔ حضرت عمر حضہ کے زمانے میں بید مسئلہ پیش آیا۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عملا نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق باین دی تھی لیکن رسول اللہ بھی نے ان کو ان کو عمل کے بیان موجود کو منسوخ نہیں کیا جماسکا تھا۔ حضرت عمر حضہ نے نے صاف فر مادیا تھا۔ مسئلہ منصوصہ کو منسوخ نہیں کیا جاسکا تھا۔ حضرت عمر حضہ نے نے صاف فر مادیا تھا۔ مسئلہ منصوصہ کو منسوخ نہیں کیا جاسکا تھا۔ حضرت عمر حضہ نے نے صاف فر مادیا تھا۔ مادہ خطرت امراہ لاندری احفظت ام لا۔

ہم خدا کی گتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کوایک عورت کے کہنے سے نہیں روک کتے خداجائے اس نے اصل واقعہ کو یاد بھی رکھایا کہ نہیں۔

حفرت عائشہ رضی الله عنها بھی حفرت عمر معظید کے ہمزبان تعیں۔ان کا خیال تھاکہ آب بھی نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها کواس بناپر گھرے نشکل کردیا تھاکہ ان کا گھر سنسان اور آبادی سے دور تھا۔ یہ ایک خاص حالت تھی جس پر خاص ضرورت نے مجبور کیا تھا۔کوئی عام تھم نہ تھا۔ ا

درايت

حدیثوں کے متعلق روایت کی حیثیت ہے بحث صرف راوی کے عوار من و خصوصیات کی بنایر ہوتی ہے لیکن درایت کی روہ جب سمی صدیث کی تنقید کی جاتی ہے تو راوی بالکل نظر انداز کر دیاجا تا ہے اور خارتی عوار من واسباب کو چیش نظر رکھاجا تا ہے صحابہ کرام جی ہے دور میں اگر چہ درایت کے تمااصول و توائد مرتب نہیں ہوئے تنے تاہم اس کے ابتداء ہو چکی تنمی اگر چہ درایت کے تمااصول و توائد مرتب نہیں ہوئے تنے تاہم اس کے ابتداء ہو چکی تنمی اور انہوں نے راوائی سے قطع نظر کر کے اور حیثیتوں سے بھی روایات پر نظر ڈائی تنمی ایک بار حضرت ایک بار دخترت کی کہ جو چیز آگ سے پکادی جائے اس کے استعمال سے دخترت ابو ہریرہ وجاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس چینہ نے اعتراض کیا کہ اس بنا پر توہم کوروغن اور گر میائی کے استعمال سے بھی وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس چینہ نے اعتراض کیا کہ اس بنا پر توہم کوروغن اور گر میائی کے استعمال سے بھی وضوء کر تا پر ہے گا۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ "جمعہ کے دن ایک ایک ساعت آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کو حالت نماز میں پالیتا ہے تواس وقت خدا ہے جو گئی ہے خدااس کو دے دیتا ہے صحابہ کرام کی جبتی ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام کی نے اس کو معلوم کر لیا کہ وہ جمعہ کے دن کی سب سے آخری ساعت ہے انہوں نے حضرت ابو ہریوہ سے بیان کیا تو بولے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ کی نے تو فر بلا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو حالت نماز میں پالے۔ حالا فکہ دن کی آخری ساعت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ع

اس باب بل حفرت عائشہ رضی اللہ عنها خاص طور پر ممتاز جیں انہوں نے درایت کے روسے جن اصلا بھی قائم ہوتے ہیں روسے جن اصلا بھی قائم ہوتے ہیں مثلان کے سامنے جب یہ روایت کی گئی کہ مرد سے اس کے الل وعیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے توانہوں نے اس سے انکار کیااور کہا کہ خود قرآن مجید میں ہے۔

ابوداؤد كمّاب المطلاق باب في نفقه المتبوته.

t: ترفدي كتاب الطباره باب الوضوء مماغير تالتار

٣: ابوداؤد كماب الصلوه باب تغريع ابواب الجمعه ..

لا تلر وازرہ وزر احری ایک کے گنادکا بوجد دوسر آئیس اٹھاسکا۔

اس سے یہ اصول قائم ہوا کہ کوئی روایت نصوص قر آئی کے مخالف نہیں قبول کی جا کتی چنانچ اس سے یہ اصول کی روایت نصوص قر آئی کے مخالف نہیں قبول کی جا کتی چنانچ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روائتوں پر اعتراضات کے مثلاً صحابہ کرام کے دور میں یہ خیال مجیل میا تھا کہ رسول اللہ پینا نے شب معراج میں خداکود کھا تھا گیا نے دمنرت عائشہ رضی اللہ عنها کے سامنے اس کا ذکر آیا تو بولیں جو محف یہ روایت کرے وہ دروع کو ہے اس کے بعد یہ آیت پڑمی۔

لا تدركه الابصار وهو يدرك

مداكوكو كى تكليا شيس سكتى اوروه تكابول كوياليما بهد الا بصار وهو اللطيف الخبير

ده لطیف اور خبیر ہے۔

ان کے سامنے جب بیروایت کی گئی کہ نحوست عورت، محور مادر گریس ہے توانہوں نے اس کا انکار کیالوریہ آیت پڑھی،

ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها\_ ... نبراها\_ ...

ز مین شربیا تمہارے اندر تہمیں جو مصبتیں پیچنی ہیں دہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں۔ غروہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر زمایا تھا

> هل وحدتم ماوعدر بكم حقا\_ خداني جوتم عدوكيا تماتم في ال كوپاليا

ایک روایت میں ہے کہ حفزت عُر ﷺ آپ مردول کو پکرتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں فر ملا

ماانت باسمع منهم ولكن لايحيبيون

تمان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن دوجواب نہیں دیے عقبہ

حفرت عائشہ رضی الله عنها کے سامنے جب بدروایت کی گی توانہوں نے کہاکہ آپ ﷺ نے بی نظرت عائشہ رضی الله عنها

بدروائي برتر تيبعين الاصابه فيما استدركته السيفه عايشه على الصحابه صفى ٥١٥١٥١٠ ٢١ عن موجود بين اخرروايت كے علاوه اور روايتي بخاري ش مجي بين انهم لیعلمون الان ان ماکنت اقول لهم حق وهار وقت یقی طور پرجانتے ہیں کہ شل ان عربی کہ کہتا تھاوہ جی تھا اس کے بعد انہوں نے قر آن مجید کی یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتی وما انت من فی القبور۔

انك لا تسمع الموتي وما انت من في القبور... اب يغير الومر دول كوا في بات نهيس سناسكة كورندان كوجو قبر مين بين... مطلب ريسية كراس آست كورو بسر كفار آس. كي آواز كوس عن تبيس سكتر عقر

مطلب بیہ کہ اس آیت کی روسے کفار آپ کی آواز کو سن بی تہیں کتے تھے۔ ا عام طور پرلوگ متعد کی حر مت میں احادیث پیش کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عہد سے جب الحے ایک شاگرو نے جواز متعد کی روایت کی نسبت پوچھا توانہوں نے اسکا جواب حدیث سے نہیں دیا۔ بلکہ فرملیا" میرے تمہارے در میان خداکی تماب ہے چھریہ آیت پڑھی۔ و الذین هم لفرو جهم حفظون الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔

جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجزا پنی بی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت نہیں۔

اس لئے ان دوصور توں کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں۔ ا

حضرت ابوہر روہ عظیمہ ہے ایک روایت ہے کہ حرای لڑکا تیوں میں (ماں باپ بچہ) بدتر ہے حضرت عائشہ رصی الله عنها نے سنا تو فرمایا" یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق ہمی جو رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا کر تا تھا، لوگوں نے عرض کی کہ "یارسول اللہ!اس کے علاوہ ولد الزنا بھی ہے۔ آپ نے فرملیا کہ" وہ تینوں میں بدتر ہے۔ لیعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ برا ہے۔ یہا یک فاص واقعہ تھاعام نہ تھا۔ خداخود فرما تا ہے۔

> و لا تلر و ازرہ و زر اخری کوئی کی دوسر ہے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا تا

لینی قصور توماں کا ہے بچے کا کیا گناہ ہے۔ عبدس کی بناپروہان سے براقرار دیاجائے۔ احادیث میں اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ جن روایات میں کسی فتم کا اشتباد ہو سکتا تقلہ صحاب کرام ہوں۔ نے ان پر تقید کم کے اس مقدس فن کو اغالط واو ہام سے پاک کردیا۔

ا بخاری فروه پدر استان اصاب سیوطی بحواله ما کم . ۱۳ اصابه سیوطی بحواله ما کم .

#### طبقات الصحابر

اگرچہ اسمون ابوزر عہ کے قول کے مطابق محابہ کی تعداد لا کھوں سے متجاوز تھی تاہم علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں جن صحابہ میں کا تذکرہ کیا ہے اور جن کی نبیت لکھا ہے کہ صحاح میں ان سے حدیثیں مروی ہیں آئی تعداد صرف ایک سوپانچ ہے لیکن فیص و تلاش سے اس پر اور صحابہ میں کے عاموں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مند ابوداؤد طیالی جودو سری صدی کے اخیر میں تصنیف ہوئی ہے اس میں تقریباڈھائی سوصحابہ میں سے سے دوایتیں ہیں۔ علامہ ذہبی کی دائے کے مطابق ان ایک سوپانچ صحابہ میں اٹھا کیس صحابہ میں اسمالی محابہ میں جن کی تام ہے علم حدیث کے اکثر صفحات مزین ہیں۔ لیکن ان اٹھا کیس صحابہ میں میں عام محدثین کی تقریباً کی موابق اسمالی کے مطابق اصحابہ میں سب نیادہ اکثر الروایات ہیں اور علم حدیث عام محدثین کی تقریباً میں اور چو نکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میں نصف سے زیادہ صرف ان کی کی دوایتیں ہیں اور چو نکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میں نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ جن کی دوایتیں چالیس سے کم ہوں گی دہ قبل الروایات شکر کے شین نے سے فیصلہ کردیا ہے کہ جن کی دوایتیں چالیس سے کم ہوں گی دہ قبل الروایات شکر کے جا کیس کے ۔ اس بتا پر قلت و کھڑت دوایت کی دیوست سے می موں گی دہ قبل الروایات شکر کے جا کہ رہادے ہیں۔

۱) پېلاطبقه يعني ده صحاب د اين جن کي روايتي بزاريا بزار سے زياده بيل-

٢) دوسر اطبقه ليني وه صحابه دي جن كي روايتي يائج سوت زياده يي-

٣) تيسر اطبقه يعني ده محابر الله جن كي روايتي جاليس ياجاليس دياده ير-

٣) بو تماطقه يعنى وه صحاب وفي جن كاروايتن عاليس ياعاليس عم يس

لیکن چونکہ پائج سوے چالیس تک کے رواؤزیادہ ہیں۔اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ سوے پائج سوتک ایک طبقہ اور چالیس سے سوتک دوسر اطبقہ، اس تفصیل کی رو ہے ہم نے صحابہ ﷺ کیانچ طبقے قرار دیئے ہیں۔

ا) وه صحابه در جن کی روایش بزاریا بزارے زیادہ ہیں۔

٢) وه صحاب على جن كى روايتى باغ سوت يايا فى سوت زياده بيل مكر بزار س كم

٣) ده صحاب الله جن كي روايس سوياسوت زياده بن مريانج سوت كم

م) وه محابه على جن كى روايتن جاليس يا اليس ماريوه بين مرسوكم-

۵) وه صحابه الله جن كى روايش جاليس سے كم يس-

ا: یہ بورا نکوا مولانا سید سلیمان صاحب بروی ہے مضمون شائع شدہ الندوہ بابت اگست س ١٩١٩ ہے حرف بحرف منتول ہے۔

عام محد ثین اگرچہ پہلے طبقہ میں صرف چہد صحابہ اللہ المجنی تعفرت ابوہر رہے تھے ، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس میں محضرت عبداللہ عنها ، حضرت عبداللہ میں الک میں کوداخل کرتے ہیں ایکن شاہ ولی اللہ صاحب نے کثیر الروایہ صحابہ میں آٹھ ہزرگوں کا نام لیا ہے چنانچہ ازالت الحفاء میں تکھے ہیں،

صحابه رضوان آلله علیهم باغتبار کثرت و قلت روایت حدیث بر جهار طبقه اند مکوین که (۱) مرویات ایشان بزار حدیث فصاعد آیا زیاده و متوسطین (۲) که مرویات ایشان پافعد حدیث فصاعد آباشد مشل ابو موکی دی و براء بن عازب دی و جمیعه که مرویات ایشان چبل حدیث باشد فصاعد آتامه معدو چبار صد، در حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی اربعین حدیثا حشر مع العلماء او کما قال ومقلین (۳) که مرویات ایشان تا چبل می رسد جمهور محد ثین گفته اند کیر الروایات که مکوین از صحاب دی بشت کس اند، (۱) بو بریره دی و (۲) عائشه رضی الله عنها و (۳) عبدالله بن عمر دی و (۲) وانس دی و (۷) جابر دی و (۵) عبدالله بن عمره بن العاص دی و (۲) وانس دی و (۷) جابر دی و

کیکن شاہ صاحب کا دعوی محدثین کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے، چنا نچہ علامہ ابن صلاح تکھتے ہیں۔

عن احمد بن حنبل قال ستة من اصحاب النبى ﷺ اكثر والرواية عنه و عمرو ابو هريره و ابن عمر و عائشه و حابر بن عبدالله و ابن عباس و انس\_

لام احمد بن جنبل نے قرملاے کہ چھ سحاب فی کیر الروایت ہیں اور انہوں نے طویل عربی پائی ہیں ابور انہوں نے طویل عربی پائی ہیں ابور مربع دیات عربی بائٹ دین عربی الله عنها ، جابر دیات عائد این عباس دیات دیات دیات

علامہ عینی حفرت عائشہ رضی الله عنها کے آذکروش لکھتے ہیں۔
و کانت و احد السنة الذين هم اکثر الصحابة رواية الله عنها ان چه محاب فل علی تحس جو کير الروايت ہیں۔
د هرت عائشہ رضی الله عنها ان چه محاب فل علی تحس جو کير الروايت ہیں۔

لیکن اصل بیہ ہے کہ عام محدثین نے مفرت ابوسعید خدری ﷺ کانام کشر الروایات سحاب ﷺ کے ساتھ نہیں لیاحالا تکہ ان کی مرویات ایک بزارے زیادہ ہیں۔ عشاہ صاحب

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص في كوطبقه اول بي داخل كرتے بين حالا نكه ان كى روانتوںكى تعداد صرف سات موجيل اسلئے كثير الروايت صحاب في جن كانام طبقه اول بي الميانا بسات بيل حضرت الإجراره رضى الله عنه حضرت عائشه رضى الله عنها ، حصرت عبدالله بي عبدالله من معزت جاير بن عبدالله من حضرت السيد خدرى في - حضرت الربن عبدالله حضرت الوسعيد خدرى في -

شاہ صاحب نے دوسرے طبقہ میں حضرت براہ میں عازب عظم اور حضرت ابو موک اشعری عظمہ کا نام لیا ہے۔ حالا تکہ ان دونوں کی حدیثیں پانچ سوے بہت کم ہیں اس لئے یہ لوگ دوسرے طبقہ میں داخل ہیں۔

## مر دیات صحابہ 🔈 کی تعداد

بہر حال قلت و کشرت روایت کی بنا پر صحاب ﷺ کے پانچ طبقے ہیں جن کے نام اور تعداد روایات کی تعمیل حسب ذیل ہے۔

طبقه اول لیخی وه صحابہ در ایس کی روایتی ہزاریا ہزارے زیادہ ہیں اس طبقہ میں سات بزرگ ہیں۔

| تعداداحاديث مروبيه | ۲t                             | تمير |
|--------------------|--------------------------------|------|
| arly               | حفرت الوبريره كلف              | - 1  |
| 744-               | حفرت عبدالله بن عباس 🚓         | ۲    |
| rri•               | حفرت عاكثر صديقه رضى الله عنها | ٣    |
| 141                | حفرت عبدالله بن عمر هي         | ۳    |
| 1017+              | حفرت جابربن عبداللدانساري ظيه  | ۵    |
| ILVA               | حفرت الس بن مالك انصاري عظيه   | Y    |
| # <b>Z</b> +       | حفرت ابوسعيد خدري دهر          |      |

طبقه دوم لینی وه صحاب علی جن کی روایتین پانچ سویایا کی سوسے زائد ہیں اس طبقه میں

صرف چارصحاب خان جیل۔ نمبر بام تعداد احادیث مروبیہ ا حضرت عبداللہ بن مسعود خطبتہ ۸۳۸ ۲ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ۵۰۰ ۳ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ۲

خلامه تذبيب تهذيب الكمال ص٢٠٨\_

| ٥٣٩                       | معرت عربن الخلاب عظه                     | ۳          |
|---------------------------|------------------------------------------|------------|
| یادہ مریانج سوے کم بین اس | جنی دہ صحابہ 🐞 جن کی روایتیں سویاسو سے ز | طبقه سوم ب |
|                           | ۲۲ صحابہ رہے ہیں                         |            |
| تعداداحاديث مروبي         | ft                                       | تمبر       |
| <b>24</b>                 | ام المومثين حفرت إم سلمه رضى الله عنها   | 1          |
| t=4+                      | حفرت الوموى اشعرى هفته                   | r          |
| T+0                       | حضرت براء بن عاذب طفيه                   | دو         |
| TAI                       | حضرت الوذر غفاري هضه                     | •          |
| 710                       | حفنرت سعد بن الي و قاص هيئه              | ۵          |
| IAA                       | حفرت مهل بن سعد الصاري ظاف               | 4          |
| IAI                       | حفرت عباده بن صامت فظيه                  | 4          |
| 149                       | حضرت ابوالدرداء هظفه                     | ٨          |
| 14.                       | حضرت ابو قاده انصاری هیئه                | 4          |
| 140.                      | معفرت افي بن كعب عظمه                    | 1+         |
| 146                       | حفرت بريدوبن حصيب اسلمي طفاته            | 11         |
| 10%                       | حضرت معاذبن جبل عظفه                     | ır         |
| <b>I</b> △+               | حفرت ابوابوب انصاري ظفينه                | 100        |
| IMA                       | حفرت علماك بن عقال عظية                  | I.C.       |
| ורא                       | حفرت جابر سمره عظانه                     | ۱۵         |
| 10°t                      | حفرت ابو بمر صديق ها                     | 14         |
| IFY                       | حفرت مغيره بن شعبه طفيه                  | 12         |
| ff"+                      | حفرت ايو بكره رضى الله عنها              | ιA         |
| <b>!</b> ***•             | حفرت عمران بن حصين عظيه                  | 19         |
| IL.•                      | حضرت معاويه بن اني سفيان عظف             | ۲٠         |
| 184                       | حفرت توبان عظيه مولى النبي والله         | 71         |
| ITA                       | حفزت اسامه بن زيد في                     | rr         |
| Irr                       | مفرت نعمان بن بشير عظيه                  | rr         |
| irr                       | حفرت سمره بن جندب فزاري ه                | rr         |
| 1+1*                      | حضرت ابومسعود عقبه بن عمر عليه           | 70         |

| f••                   | حضرت جريربن عبدالله التحلي هطانه        | 11                |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| موتك بيداس طبقه عن ٣٣ | م تعنی وہ صحابہ ﷺ جن کی تعداد حالیس ہے، | طبقه چہاد         |
|                       |                                         | عابيه بي          |
| تعداداحاديث مروبي     | ام                                      | عاہیہ ہیں<br>نمبر |
| 10                    | مفرت عبدالله بن الي اوفي الفطانة        | 1                 |
| 98                    | مفرت زيد بن ثابت معظيه                  | r,                |
| <b>ar</b>             | حفرت ابوطلحه زيدين سبل مع               | ٣                 |
| 4+                    | حفرت زيد بن ارقم الطبه                  | ٣                 |
| ΑI                    | حضرت زيدبن غالدالجهني خطية              | ۵                 |
| ۸٠                    | مغرت كعب بن الك الملى عظيه              | 4                 |
| ۷۸                    | حضرت رافع بن خد یج منافقه               | 4                 |
| 44                    | حفرت سلمه بن اكوع عظمه                  | ۸                 |
| AK                    | حفرت ابورافع قبطي عظف                   | 4                 |
| 14                    | حفزت عوف بن مالك التجعى هظفه            | ]+                |
| YY                    | حضرت عدى بن الى حاتم الطائى كالم        | 11                |
| or                    | حضرت عبدالرحمٰن بن الي اوفي العظامة     | ır                |
| ar                    | ام المومنين حفرت ام حبيد رضي الله عمها  | 17"               |
| ٦r                    | حفرت محاربن ياسر                        | IC                |
| <b>ነ</b> ሮ            | حفرت سليمان فارحى هطينه                 | اها               |
| <b>Y•</b>             | الم المومثين حفرت عفد دضي الله عنها     | 14                |
| Y+                    | حفرت جبير بن مطعم قرشي عظف              | 74                |
| PA                    | حفرت اساه بنت اني بكر عظفه              | ſΛ                |
| ra                    | حفرت واثله بن اسقع كنه أني عظفه         | 19                |
| ۵۵                    | حفرت عقبه بن عامر جهنی عظیه             | r.                |
| ۵٠                    | حفرت فضاله بن عبيدانصاري ططه            | ri '              |
| r'A                   | حفرت عمروان عبسه ططخا                   | rr                |
| r2                    | حفرت كعب بن عجر والصارى هظا             | rr                |
| 4                     | حضرت نضله بن عبيداللي عظيه              | ۳۳                |
| ry                    | ام المومنين حفرت ميموند رمني الله عنها  | ro                |

| 122 E                   |                                          |            |
|-------------------------|------------------------------------------|------------|
| ر<br>پ                  | حفرت ام بانى دضى الله عنها               | 74         |
| ۳۵                      | حضرت الوجيفه بن وہب سوائی کھٹ            | 74         |
| ~~                      | حفرت بلال بن رباح فحمي                   | rA         |
| rr                      | حفرت عبدالله بن مغفل عظية                | · r9       |
|                         | حضرت مقداد بن اسود کوفی 🚓                | ***        |
| الا                     | حفرت ام عطيه انصادب رضي الله عنها        | 1"1        |
| (**                     | معنوب عليم بن حزام اسدى معند             | rr         |
| <b>[*</b> *             | معرت سلمه بن منيف انعباري عظينه          | rr         |
| یں ہے کم بربدای طقہ میں | ليني ده صحابه 🐞 جن كي روايتي حاليس يا جا | طبقه پنجم  |
| 5 10, 6 10, 1 = 5       |                                          | بن محابه ط |
| تعدادا هاديث مروبير     | · rt                                     | تبر        |
| <b>"</b> A              | حفرت زبير بن عوام عليه                   | 1          |
| re                      | حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها         | ۳          |
| rr                      | حفرت خباب بن الارب ه                     | *          |
| <b>r</b> •              | حفرت عياض بن جماد حتى                    | ~          |
| rA                      | معفرت الك بن ربيد ساعدى                  | ۵          |
| 70                      | حفرت عبدالله بن سلام 🚓                   | 4          |
| **                      | معرَّت إم قيس بنت مُصن دضى الله عنها     | 4          |
| ro                      | معرت فعل بن عباس 🚓                       | A          |
| rr                      | حفرت عامر بن ربيد                        | 4          |
| ۲۱                      | معترت ديح بنت معوذ رضى الله عنها         | J•         |
| IA                      | معزت اسيدبن حنيراهبلي عظه                | 11         |
| IA                      | حعنرت فالدبن وليد أخطؤ                   | 19"        |
| 14                      | حفرت محروبن حريث عظم                     | 19**       |
| 10                      | حفرت فوكربنت عجيم دمنى الله عنها         | II"        |
| Ir                      | حفرت ثابت بن منحاك رفي                   | ۱۵         |
| ll.                     | معرت معاديد بن عليم ملي عظه              | 14         |
| ır                      | حفرت عروه بن اني جعد الاسدى              | 14         |
| u                       | حفرت يس وينت مفولان رهنه الأوعاما        | IA         |

| l+                                                    | حفزت عرده بن مفترس عليه                                     | 19                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (+                                                    | حفرت مجمع بن بزيد عظيه                                      | **                        |
| 4                                                     | حضرت سلمه بن قيس عظيم                                       | M                         |
| 4                                                     | حضرت قاده بن نعمان دهم                                      | rr                        |
| 4                                                     | حفرت قبیصه بن خارق عامری د                                  | **                        |
| , <b>4</b>                                            | حفرت عاصم بن عدى قضاعي خطا                                  | rr                        |
| ۵                                                     | حفرت سلمه بن قعيم التجعي عظيه                               | ro                        |
| :۵                                                    | حفرت الك بن معصد                                            | 44                        |
| ۵                                                     | حضرت مجن بن ادرغ 🚓                                          | rZ                        |
| ۵                                                     | حفرت سائب بن فلاح عظيه                                      | ۲۸                        |
| ۵                                                     | حضرت خفاف غفاري كالمنا                                      | 19                        |
| ۵                                                     | حضرت ذولجر حبثي عظيه                                        | ۳.                        |
| ۴                                                     | حفرت الك بن مبير كندي خينه .                                | rj.                       |
| ٣                                                     | حعرت زيد بن حارثه هي                                        | rr                        |
| r                                                     | حضرت ثابت بن ود نعيد ه                                      | Jun gar                   |
| . <b>r</b>                                            | حفرت كعب بن عياض اشعرى 🍅                                    | شاسة                      |
| r                                                     | حفرت كلثوم بن حقين غفاري عظاء                               | ra                        |
| ۲                                                     | مفرت وحيد كلبي عظه                                          | <b>P</b> 4                |
| r                                                     | حفرت جدائه بنت وبهب رضى الله عنها                           | <b>F</b> 4                |
| 1                                                     | حفرت الك بن بيار ططيه                                       | ۳۸                        |
| 1                                                     | حضرت عبدالله بن زمعه                                        | <b>1"9</b>                |
| 1                                                     | حغرت كلثوم بن علقمه هظاته                                   | (° +                      |
| کا علی بن اور ازد کا در وارس                          | وه جو صحابه علی باقی ره گئے ہیں چو نکہ وہ صغار ص            | الاور محرعا               |
| عبد روبها بين دوري ورويد<br>لاين مي الديكان كر مبو    | ارار و المبدر عليه بال والتي المبدر المارين الله المراد الم | ان <u>ا</u> ما م          |
| ں سے دوہ ہم ہے ان فاد کر میار<br>کا محاجہ جس رسم سطحہ | یا ال مرد ایج که دو مرد کل این ال کے ا                      | سب حمار بیت به ا<br>معالم |
| ن کی جمو می تعداد آیک سو چپیر<br>رین فید              | ت میں ہم نے جن محابہ کھی کانام لیا ہے ال                    | يا۔ مختلف طبقا            |
| کوں کا قیص ہے۔                                        | ں کے پاک احادیث کاجو سر مایہ باقی ہے وہ انہی بزر ا          | ہے اور مسلماتوا           |
|                                                       |                                                             |                           |

# علم فقه

علم فقہ کی تدوین وتر تیب بیں صحابہ کرام ﷺ کے مسائی جمیلہ کاجو حصہ شال ہے اس کی تاریخ حسب ذیل عنوانات میں بیان کی جاسکتی ہے۔

ا) صحابہ كرام اللہ اللہ اللہ اللہ على عامل ك؟

٢) نقبائے محابہ اللہ كسكس لدر طبقات قائم موع؟

٣) انہوں نے تابعین کو کیوں کرفتہ کی تعلیم دی؟ اور فقہ کے مسائل کیوں کر مدون کے؟

٣) انہوں نےاصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کے؟

٥) صحابه كرام لله كانتلافي سائل كانتاكياتما؟

صحابہ کرام کھ نےرسول اللہ ﷺ سے کیوں کر فقہ کی تعلیم حاصل کی

عبد نبوت ﷺ مل علم فقہ بلکہ کوئی علم مدون و مر تب نہ تھا کہ صحابہ کرام ﷺ با قاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرتے۔ سوال واستفساد کے ذریعہ سے جہدر سول اللہ ﷺ سے مسائل وریافت کئے جاسکتے تھے لیکن صحابہ کرام ﷺ کچھ تو فرط اوب سے، اور کچھ اس لئے کہ خود قرآن مجید نے سوالات کرنے کی ممانعت کردی تھی۔ آپ سے بہت کم مبائل دریافت کرتے تھے۔ مند داری ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے دوایت ہے کہ صحابہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے صرف تیرہ سا امسائل دریافت کے تھے جو کل کے کل قرآن مجید ہیں نہ کور ہیں۔ اس بنا پر آپ سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ نہ کور ہیں۔ اس بنا پر آپ سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ نہ کور ہیں۔ اس بنا پر آپ سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ نہ کور ہیں۔ اس بنا پر آپ سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ نہ اس دورہ ، حج اور در فوہ کا لغور مطالعہ کرتے تھے اور قرآن والدارات سے ان کے شروط ادار کان کو مباح، واجب اور مضور خونیم ہ قرآر دیے تھے۔ ع

صحابیات کوبے شبداس طریقہ تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا کم موقع ملتا تھااس کے ساتھ بہت سے مخصوص نسوانی مسائل عام طور پر بیان بھی نہیں کئے جاسکتے تھے اس لئے ان کو زیادہ تر آپ سے سوال واستفسار کی ضرورت پیش آئی تھی اور اس طرح فقہ کے بہت سے مسائل واضح اور منتج ہو جاتے تھے انساریہ عور تیں اس باب میں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ رسی الله عنها کو اعتراف ہے۔ نعمه النساء، نساء الا نصار لم يكن منعهن الحياء ان يتفقهن في الدين لله المساد المساء، نساء الا نصار لم يكن منعهن الحياء ان يتفقهن في الدين لله المسادية والمسادية عور تم كس قدرا جهي بين كم تفقه في الدين سال وحياباز نبيس وهو تم ين بين مل سكا تقله المسلك وه لوگ آپ كي فد مت بين حاضر بوكر چندروز قيام كرتے تقواد فقي تعليم حاصل كر الله وه لوگ آپ كي فد مت بين حاصل كر والي جاتے تقد تو دورا بي قوم كے معلم بن جاتے تقد چنانچه قرآن مجيد كي يه آيت انبي برد كول كي شان بين نازل بول كي آيت انبي

فلولا نفر من كل فرقة منهم طاتيفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون\_ع

تم يس برقوم سے ايك كروه كيوں نہيں لكتا جو تفقد فى الدين حاصل كرے اور جب الى قوم يس واليس جائے توان كوڈرائے شائد دولوگ ڈر جائيں۔

چنانچہ احادیث کی کتابوں میں اس قتم کی متعدد سفار توں کا ذکر ہے جو قبائل عرب سے
آپ کی خدمت میں آئیں اور نہ ہی تعلیم عاصل کر کے واپس کئیں۔ وفد عبدالقیس نے
خدمت مبادک میں آکر عرض کیا کہ ہم ایک طویل مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ درمیان
میں کفاف معنر حائل ہیں اس لئے اشہر حرم کے سواحاضر خدمت نہیں ہو سکتے۔ ہم کو وہ احکام
سکھائے جائیں جن کی ہم اپنی قوم کو تعلیم دیں۔ آپ نے ایمان، نماز، زکو ق، روزہ اور تمس کا عکم
دیاو، چند ظروف شراب کے استعمال کی ممانعت فرمائی اور کہاکہ اس کو یاد کر اواور بلیث کراپی قوم
کو مجی اس سے مستفید کرو۔ "

قبیلہ بوسعد کی طرف سے حضرت ضحام بن تقلبہ ﷺ آئے اور نماز اور روزے وغیرہ کے متعلق چند سوالات کر کے کہا کہ "بیس اٹی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہول۔ علی متعلق خرض اس طرح اکثر صحابہ ﷺ فقہ کے ضرور کی اور عملی مسائل سے واقف ہو گئے تھے۔

طبقات نقتهاء صحابه 🍇

فقہائے سحابہ اللہ کے تمن طبق ہیں۔

- ا) مکثرین کین وہ صحابہ ﷺ جن ہے بکثریت مسائل منقول ہیں۔
- r) مقلین کینی دو صحابہ عللہ جن ہے بہت کم مسائل مروی ہیں۔

ا: مسلم تراب الطهارة واب استحباب استعمال المفتسلته من المحيض قرضة من مسك في موضع الرم ... ٢٠ تقير ابن كثير ص ٨٨\_...

موضع الرم . ۲: تقيرا بن كثير ص ۸۸. ٣: بخارى كآب العلم باب تحريض النبي صلعم و فد عبدالقيس على ان يحفظوا الايمان والعلم. ٣: بخاري كآب العلم باب القرآ والعرض على المحدث.

٣) متوسطين ..... ليني وه صحاب الله جوان دونول طبقول كے بين بين ميں۔

پہلے طبقے میں صرف برات بردگ یعنی حفرت عربن الخطاب اللہ ، حفرت علی علیہ ، حضرت علی علیہ ، حضرت علی علیہ ، حضرت عبداللہ ابن عبداللہ بن عباس علیہ کے قاوے کو تیار ہوسکتی ہیں، چنانچہ ابو بکر محمد بن موک نے حضرت عبداللہ بن عباس علیہ کے قاوے کو بیں جادوں میں جمع کیا ہے۔

دوسرے طبقے میں بکثرت محاب اللہ داخل ہیں اور ان سے مرف دوایک مسائل منقول ہیں۔ یہاں تک کدان سب کے مسائل کوایک مختصرے دسالے میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

متوسطین بیل صرف تیره ۱۳ امحالی یعنی حضرت ابو بکر بیشی ، حضرت ام سلمه ، رضی الله عنه ، حضرت انسی بین مرف تیره معند محضرت ابو میریده بین محضرت ابو میریده بین محضرت عثمان بین محضرت عبدالله بین عمره بین المعاص بی محضرت عبدالله بین خروبی المعاص بی محضرت سلیمان فاری محضرت ابو موسی اشعری بینی ، حضرت سلیمان فاری مینی ، حضرت جایر بین عبدالله بین اور این سب کی فرق کو علیمده محتضر ر ساول بین ترح کیاجا سک بید!

صحابہ كرام را نے تابعين كو كيونكر فقه كي تعليم دى؟

ابن معود کے سواکی محافی کے تلافدہ نے ان کے فاقعے اور نداہب فقد کو جمیس لکھا۔ ان کے تلافدہ میں حضرت علقمہ عظامہ نہایت نامور ہوئے علقمہ کے انتقال کے بعد ان کے شاگر دابراہیم نخفی مشد نشین ہوئے اور انہوں نے فقہ کو اس قدر ترتی دی کہ ان کے عہد

اعلام الموقعين من الله بير يوري تغييل فد كور ب

اعلام الموقعين ص ١٣٧

میں فقہ کا ایک مختر سامجموعہ تیار ہوگیا۔ جس کے سب سے بڑے عافظ حماد تھ امام ابو حنیفہ فی نے انہی سے تعلیم بائی اس لئے فقہ حنی کی بنیاد صرف حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم کے فقہ منی کی بنیاد صرف حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم کے فقہ سے واحکام پر قائم ہوئی چنانچہ شاہدلی اللہ صاحب جمتہ اللہ البالغہ میں کیسے ہیں۔

كان ابو حنيفة رضى الله عنه الذمهم بملهب ابراهيم واقرائه لا تجاوزه الا ماشاء الله \_ ا

نام ابو صنیفہ ابراہیم اور اسکے اقران کے ذہب کے سخت تمنی متع اور اس سے بہت کم بلتے تھے۔
حضرت زید بن ثابت عظی مدینہ میں رہتے تھے اور ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا اور
ان کے تمام تلافہ ہیں حضرت سعید بنمسیب، عطاء بن سیار، عروہ اور قاسم وغیرہ نہایت ممتاز
تھے حضرت عبداللہ بن عمر عظیفہ بھی مدینہ میں مقیم تھے اور ان کی رواتیوں کے سب سے
بڑے جامع حضرت نافع تھے، لیام مالک نے انہی دونوں بزرگوں کے تلافہ لیعنی نافع سعید بن
حسیب عروہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلے انہوں نے انہی کے فد ہب پر اپنی فقد کا
سیب عروہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلے انہوں نے انہی کے فد ہب پر اپنی فقد کا
سنگ بنیادر کھا، چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں،

ولذلك نرى مالكا يلازمه محجهتم

اس لئے مالک اللہ بیند کی روش کولازم پکڑتے ہیں۔

حصزت عبداللہ بن عباس عظید کے تلافہ ہنے مکہ کودار العلوم بنایا تھا، چٹانچہ جب فقہ کی سروین دمر تیب کی ابتدا ہوئی توسب سے پہلے انہی مقامات میں کتابیں لکھی تنکیں، امام مالک اور عبدالرحمٰن بن الجاو یب نے مدینہ میں ابن جرت کاور ابن عید نے مکہ میں قام توری نے کوفہ میں اور رہیج بن صبیح نے بھر ومیں کتابیں لکھیں، جن میں امام مالک کی کتابوں کو نہایت قبول عام ماصل ہو۔

تدوين مسائل

جن مسائل کے متعلق مصرح حدیثیں موجود تھیں اور ان میں باہم کوئی تعارض نہ تھا، ان کی بناپر فتوے دینا نہایت آسان کام تھااور اس فرض کو بہت ہے صحابہ ﷺ انجام دیتے تھے، لیکن جن مسائل کے متعلق سرے سے حدیث ہی موجود نہیں تھی۔

ا) آن کی مدوین کا پہلا طریقهٔ اشتباط واجتهاد تفااور اس باب میں صرف حضرت عمر ظاهد ، حضرت علی طاق ، حضرت عبدالله بن مسعود طاق اور حضرت عبدالله بن عباس طاق خاص طور پرممتاز تھے، چنانچہ شاہ صاحب حجمته الله المبالغه میں لکھتے ہیں۔

الدياع فمذ ببت تذكرولام مالك.
 الدياع فمذ ببت تذكرولام الك.
 جة الله البائد ص ١٠٠ جة الله البائد ، ص ١١٧.

واما غير هولاء الا ربعة فكا نوا يرون دلالة ولكن ماكانو ايميزون الركن والشرط من الا داب و السنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الا خبارو تقابل الدلايل الاقليلاكابن عمرو عائشة وزيد بن ثابت.

ان چاروں کے سوااور صحاب رہا مطلب سیجے تھے، لیکن ارکان وشر وط لینی آداب و سنن بیں امتیاز نبیں کرتے تھے اور جن روایوں بیں تعارض ہو تا تھایاد لاکل متفاد قائم ہوتے تھے ان میں بہت کم وظل دیتے تھے مثلاً ابن عمر خطانہ ،عاکشہ رضی الله عنها اور زید بن ثابت خطانہ ۔

۲) دوسر اطر ایقد یہ تھاکہ جو مسائل چیش آتے تھے اور ان کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے ،
 یہاں تک کہ وہ حل جو جاتا تھا۔

ایک بار حفزت عبداللہ بن مسعود و خینہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، جس پر دہ قکر کرتے رہے جب کتاب و سنت سے ہدایت نہیں ملی توخودا پی رائے قائم کی لیکن بعد کو معلوم بواکد رسول اللہ پنگل نے بھی یمی فیصلہ کیا تھا تو بے صد مسرور ہوئے حضرت عمر وظیمہ ایک ایک مسئلہ کے متعلق مخلف رائیں قائم کرتے سے ان کو بطوریاد داشت کے لکھ لیا کرتے سے اور ان میں محودا ثبات کرتے رہتے ہے، چنانچہ پھو پھی کے متعلق ایک یاد داشت لکھی تھی جس کو ان میں مناویا۔

ا بہت سے مسائل تمام صحابہ ﷺ کے مشورے سے ملے کئے جاتے تھے اور ان پر کو یا تمام صحابہ عظین کا اجماع ہوجا تا تھا، حضرت ابو بکر نظینہ نے اس طریقہ کی ابتداء کی اور حضرت عمر نظینہ نے اس سے بکشرت کام ایا، شاہ صاحب لکھتے ہیں،

كان من سيره عمرانه كان يشاور الصحابة وينا ظرهم حتى تنكشف الغمة وياتيه الثلج قصار غالب قضا ياله وفتا واه متبعة في مشارق الارض ومغاربها\_

حفرت عمر فظف کابی طریقہ تھاکہ سحابہ فیلین سے مسائل فقیمہ کے متعلق مشورہ ومناظرہ کرتے تھے، بیہاں تک کہ ان کے ول بی یقین واطمینان کی کیفیت پیداہو جاتی تھی یک وجہ ہے کہ تمام نیایس ان کے فآوی کی ہیروی کی گئے۔

صابہ اللہ فاصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے؟

صحابہ کرام و نے آگر چہ استبلا مسائل کے لئے اصول و قواعد منطبط نہیں کئے تھے تاہم ان کے مخوائے کلام سے اصول فقہ کے بہت سے قواعد معلوم ہو کتے تھے مثلاً فقہاء نے ایک اسول بیہ قائم کیا ہے العبرہ لعموم اللفظالا لعصوص السبب یعنی احکام کے استبلا میں صرف بدو یکھناچاہے کہ شارع کے الفاظ عام میں یا خاص اس بحث نہیں کہ تھم عام ہے یا خاص مثلاً قرآن مجید کی یہ آیت اذا فری الفرآن فاسندعو الله و انصنوا الح اگر چد بالتخصیص خطب کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن الفاظ میں خطبہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام تھم ہے کہ قرآن کو خاموثی کے ساتھ سناچاہے اس سے یہ نتیجہ لکا ہے کہ اگر لیام قرائت فاتحہ کرے تو مقدی کو خاموش رہناچاہے اس مقالی مقدی کو خاموش رہناچاہے اس مقالی مقدی کو خاموش رہناچاہے اس مقالیہ کرام مقالی مقدد کی حضرت ابوذر غفاری عظم ایک اصول کے قائل مجے چنانچہ قرآن کی اس آیت،

والذينُ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.

جولوگ چاندی سوناجمع کرتے ہیں اور اس کوخدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو دروناک عذاب کی بشارت دو۔

کے متعلق حضرت امیر معاویہ دی الله کا خیال تھا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سونا چاندی کے جمع کرنے پر عذاب انہی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن حضرت ابوزر غفاری دی ہے کو اصرار تھا کہ (انھا لفینا و فیھم موہ اور ان کے دونوں کے بارے میں ہے) یہی وجہ ہے کہ ان کے نزد یک دو پیر پیسہ کا جمع کرنا جائز تھا۔

فقہاء کا ایک اصول مغہوم خالف ہے، مثالاً اگریہ کہاجائے کہ صرف نمازی لوگ جنت ہیں داخل ہو نگے لیکن داخل ہو نگے لیکن داخل ہو نگے لیکن خواہ مخواہ سے کہ اندی لوگ جنت ہیں نہ داخل ہو نگے لیکن خواہ مخواہ سے کام لیا ہو نگے تو میں ہوگا سیاب کی سیاب کی سیاب ایک موقع پر سول اللہ عایہ وسلم نے ایک سیاب کی ہے خرمایا کہ جن لوگوں نے کسی کو خداکا شریک بنایادہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ کے کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی بیان کی تو فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ کے کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی کو خداکا شریک نہیں بنایادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آ

فقہاء کا ایک اصول یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباجت ہے لینی اصولا تمام چیزیں مبائے ہیں البت جب شادع ان کو حرام کردیتا ہے تو حرام ہو جاتی ہیں،اس لئے جب تک تحریم کاکوئی سبب نہ ہوہر چیز کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ایک و فعد حضرت عمر فظف ایک تالاب کے پاس ازے، حضرت عمرو بن العاص فطف

بخاری کیاب النسیر بات فوله و الذین بکنزون الدهب،اگرده شان نزال بی کونام سیحت بول ی تو پیده شال سیح تد بهوگی۔

يُحْدُري كمّاب النَّمْير باب قوله ومن الناس من يتحذ من دون الله انداداً

بھی ہم سفر بنتے ،انہوں نے لوگوں سے پوچھاکہ اس میں در ندے توپائی نہیں پیتے؟ حضرت عمر خطانہ نے کہاکہ بیانہ بتانالہ اس سے ثابت ہوا کہ جب حرمت کی کوئی ظاہر کی دجہ موجود نہ ہو تو اباحت اشیاء کے لحاظ سے ہر چیز سے بے لکلف فا کدواٹھلیا جاسکتا ہے۔

فقہا، نے ایک اصول یہ قائم کیاہے کہ عدود شرعیہ شہبات سے زائل ہو جاتی ہیں مثلاً بیٹا اگر باپ کی کوئی چیز چرائے تواس شبہ کی بتا پر کہ وہ باپ کے مال میں اپنا حق سمجھتا تھا اس کا ہاتھ نبیس کا ناجائے گا، صحابہ کرام جھٹ نے بعض موقعوں پراس اصول نے کام لیا۔

ایک دفعه ایک مخف نے حفزت عمر ﷺ کی خدمت میں استغاثہ کیا کہ میرے علام نے میری یوی کا آئینہ چر ایا جس کی قیمت ساٹھ ۲۰ در ہم تھی، فرمایا تمہار اغلام تھااور تمہاری ہی چیز چرائی اس پر ہاتھ خبیس کا ناجا سکتا۔ ؟

اصول فقد میں سب سے اہم چیز قیاں ہاور ور حقیقت موجودہ فقد کی تمام تربنیاد قیاس بی
پر قائم ہے، تاہم حضرت ابو بکر طاف کے زمانے تک مسائل فقد میں صرف قر آن، حدیث اور
اجماع ہے کام لیاجا تا تھا، لیکن حضرت عمر طافت میں جب تدن کی و سعت نے
گونا گوں مسائل پیدا کردیئے اور قرآن و حدیث کی تقریحات ان بزیات کے لئے کافی نہ
ہوئیں تو قیاس کی ضرورت پیش آئی چنانچہ حضرت عمر نے قضاعت کے متعلق حضرت ابو
موکی اشعری طاف کوجو فرمان لکھا اور اس میں بہ تھر ج قیاس سے کام لینے کی ہدایت کی
الفہم الفہم فیما یختلج فی صدرك ممالم ببلغك فی الكتاب و السنة
و اعرف الا مثال او الا شباہ فیم قس الا مور عند ذالك۔

جو مسائل تم کو قر آن دحدیث میں نہ ملیں اران کی نسبت شہیں خلجان ہو تو پہلے ان پر غور کرو پھران کے مشابہ داقعات کو جمع کر کے ان پر قیاس کرد۔

فقہاء نے قیاس کے لئے دوشر طیس لگائی ہیں،آیک یہ کہ تھم قرآن وحدیث میں منصوص نہ بودوسرے یہ کہ مقیس و مقیس علیہ میں کوئی علت مشترک ہو، حضرت عمر عظمہ کے فرمان میں یہ دونوں شرطیس موجود ہیں پہلی شرط کے متعلق صاف تصر کے ہے (مسالم ببلغث فی الکتاب و السنته)اور دوسری شرطان الفاظہے ظاہر ہوتی ہے (و اعرف الامثال و الاشباه)

صابہ کرام ر اللہ علیہ کے اختلافی مسائل کا منشاکیاتھا؟

عبد نبوت ﷺ کے بعد جب تمام صحابہ ﷺ ممالک مفتوحہ میں تھیلے توان کے سامنے نہایت کثرت سے نئے نئے مسائل اور نئے نئے واقعات آئے اس لئے ان بزرگوں کو جو پچھ حدیثیں یاد تھیں یاجو پکھے قرآن وحدیث ہے مستدل ہو سکتا تھاان کے مطابق ان کاجواب دیا لیکن جن مسائل کے متعلق ان کاخزانہ معلومات احادیث وروایت سے خال نہ تھاان کے متعلق صحابہ کرام ﷺ کے در میان اختلافات کے مختلف اسباب پیدا ہو گئے۔ مثلاً

ا) ایک صحابی نے تھی مسئلہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ سناتھالیکن دوسرے صحابی کو اس کے سننے کا تفاق نہیں ہوا تھااس لئے انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، جس کی مختلف صور تمی بداہو میں ایک یہ کہ یہ اجتہاد بالکل صدیث کے مطابق داقع ہوامثالا ایک عورت كاشوم تعين مبركے بغير مرحميا، حفرت عبدالله بن مسعود هي اس كے متعلق استثنا كياكيا توانبول نے كہاكه اس كے متعلق محصر سول الله ﷺ كافيصله معلوم نہيں ہے لو گوں نے بہت اصرار کیا تواس کو مبر مثل اور میراث دلوایااور عدت گذار نے کا عظم دیامعقل بن بیار دی نے اس جواب کے بعد شہادت دی کدر سول اللہ ﷺ نے بھی ایک عورت کے متعلق اس صورت میں میں فتوئی دیا تھاجس سے حضرت عبداللہ بن مسعود عظمی نہایت مسرور ہوئے دوسری صورت ہے کہ دو صحابیوں میں اختلاف ہوا،اس کے بعد ایک حدیث نکل آئی جس ہے ایک محالی کو اسے اجتہادے رجوع کر تاہدا، مثانا حفرت ابو ہریرہ ﷺ کے نزدیک جو محض رمضان میں ہیج تک حالت جنابت میں رہے اس کاروزہ سیج نہیں ہو سکتا، لیکن بعض ازواج مطمرات رضی الله عنهن کے ذریعہ سے ان کواسکے خلاف روایت مل کی توانبول نے اس فر ب سے رجوع کیا، تیسری صورت بد کہ صدیث تو ملی کیکن انہوں نے اپنی رائے ہے رجوع نہیں کیا، بلکہ خود حدیث کونا قابل عمل قرار دیا۔ مثلًا كيك بار فاطمد بن قيس رضى الله عنها فيشباوت وى كدان كي شومرف ان كوتين طلاق دی لیکن رسول اللہ ﷺ نے نہ اس کواس سے نفقہ دلولیا اور نہ اس کے مکان میں رہنے کی اجازت دی لیکن حضرت عمر دیان نے اس شہادت کو قبول نہیں کیااور فرملا کہ ایک عورت کے کہنے سے میں کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، چو تھی صورت یہ ہے کہ ایک صحابی کوسرے سے حدیث بی نہیں معلوم ہوئی مثلا معفرت عبداللہ بن عمر عظم عصل کے وقت عور توں کوبال کھولنے کا تھم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها کوبد معلوم ہوا توانبول نے فرملا کہ ا ان عمر عور تول کو سر مندوانے ہی کا تھم کیوں نہیں دے دیتے میں خود رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نباتی تھی اور جھے اس سے زیادہ کھے نہیں کرناپڑتا تھاکہ تین بارسر پریانی ڈال اول۔ ٢) يامتلارسول الله على في كالح كيا، صحاب كرام على في ال كود يكها تو بعض في ال كو عبادت پراور بعض في ابا حت پر محمول كيا، مثلاز ماند ج مين نزول تحصيب كي متعلق حفرت الدہر رو اللہ اور دمزت عبداللہ بن عمر علفه كاخيال بكدو منن في ميں عبداور حضرت عائشہ ومسى الله عنها اور حضرت عبدالله بن عباس طفط كے نزد يك يد محض ايك

اتفاقى داقعه تفله

") یا مثلاً رسول الله کل کے کمی فعل کو مخلف محاب فی نے دیکھااور وہم و ظن کی بنا پر سب نے اس کی مخلف حیثیتیں قائم کر لیس مثلاً جمتہ الوداع کے متعلق محاب فی نے مخلف رائیں قائم کی بیل بعض کے نزدیک آپ متمتع تھے، بعض کے نزدیک قارن تھے اور بعض کے نزدیک مفرد تھے چنانچہ جس طرح یہ وہم پیدا ہوا حضرت عبدالله بن عباس منظمت نے اس کی تھرت کی ہے۔

سہود نسیان کی بنا پر مجمی بعض اختلافات پیدا ہوئے، مثلاً، حضرت عبدالله این عمر ﷺ کا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فیاس کو سہود نسیان کا متیحہ قرار دیا۔

ک بعض اختا فات روایت کے تمام جزئیات کے محفوظ ندر کھنے سے پیدا ہوئے مثلاً حضرت عبدالله بن عمریا طلطنہ خود حضرت عمر طلطنہ نے بدروایت کی کہ "میت پراس کے اللی و عیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس روایت کو سنا تو فرملیا کہ انہوں نے مدیث کو مسیح طور پریاد نہیں رکھا واقعہ بیہ کہ ایک بیبودیہ مرگئی تھی اور اس کے اللی وعمال اس پر نوحہ کر رہے تھی، رسول الله علی گلا کا گذر ہوا تو فرملیا کہ لوگ اس پر روزے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہورہاہے، لیکن حضرت عمر طلطن نے علطی سے رونے کو عذاب کی علت قرار دیااور اس کی بنا پر ہر میت کے لئے اس تمام کو عام کردیا حال نکہ یہ دوالگ الگ واقع تھے اور ان میں باہم علت و معلول کا تعلق تھا۔

انتلاف کاایک سبب یہ بھی تھاکہ صحابہ وہ شی میں کسی تھم کی علت بیں اختلاف پیدا ہوا، اسلے اسکے سائع بھی مختلف صور تول بیں ظاہر ہوئے، مثلا احادیث بیں جنائے کیئے کرے ہوجانے کا تھم آیا ہے جسکے مختلف اسباب بتائے جاتے ہیں بعض صحابہ اللہ کے مزد یک اسکی علت تعظیم ملا تکہ ہواراس صورت بیں مسلمان اور کا فردونوں کے جنائے کیئر ایک علت تعظیم ملا تکہ ہواراس صورت بیں مسلمان اور کا فردونوں کے جنائے کیئر ایک کو جاتا جائے ہے کو تکہ فرقتے دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں بعض کے نزدیک خوف موت اس کا سبب ہادراس صورت بیں بھی یہ تھم کا فراور مومن دونوں کیلئے عام ہے لیکن ایک روایت بیں ہے کہ رسول اللہ اللہ کی ہے سامنے ہے ایک یبودی کا جنازہ گذراتو آپ بھی اوراس صورت ہیں ہے کہ رسول اللہ بھی ہے کسم کے اوپرے گذر جائے، اسلئے کھڑے ہوگئے اوراس صورت ہیں ہی تھم صرفلے کا فرکیا محصوص ہے۔

) اختلاف کا ایک سب الجمع ین اختلفین به یعنی به که ایک چیز کے متعلق رسول الله بی کے دو متعلق دسول الله بی کے دو متعلق دی تو باہم اختلاف کے دو متعلق دی تو باہم اختلاف بیدا ہو گیا، مثلاً رسول الله بی نے میلے غودہ فیبر میں حد کی اجازت دی، پھر غودہ او طاس میں اس کا حکم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کردی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق میں اس کا حکم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کردی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق

حفرت عبدالله بن عباس منظه كاخيال ب كه متعد كاعكم اب تك باقی ب، اجازت اور ممانعت دونوں پر عمل كيا جاسكا ب ممانعت دونوں فرورت كى بنا پر تقيس، اور يوقت ضرورت ان دونوں پر عمل كيا جاسكا ب كيكن عام صحابہ منظة كافتو ب ب كه متعدكى اجازت محفل ضرو متحى، كيكن ممانعت نے اس كو بميشه كيلئے منسوخ كرويا۔

# علم اسر ارالدين

صحابہ کرام ﷺ کازمانہ اگرچہ عقلی ترتی کازمانہ نہ تھا تاہم دوا تناجائے تھے کہ شریعت کے ادکام دادام مصالح عقلی کی بنا پر ہیں، اس بناء پر ان کوجب کوئی بات ظانف عقل نظر آتی تھی تو ایس کے متعلق فورار سول اللہ ﷺ ہے استضار کر کے اپنی تشفی کر لیتے تھے ایک بار آپ نے ارشاد فر لیا کہ "بی بی کے ساتھ مباشرت کرنا تواب کا کام ہے اس پر صحابہ ﷺ نے تعجب سے اور شاد فر لیا کہ آگر کوئی محض کی دوسر کی عورت کو چھا کہ اس میں کون کی قواب کی بات ہے؟ ارشاد ہوا کہ "اگر کوئی محض کی دوسر کی عورت ہے مادے ہوتا تو کیا گئر کہ دوسر کی عورت سے مادے ہوتا تو کیا گئر کہ دوسر کی عورت سے مادے ہوتا تو کیا گئر کہ دوسر کی عورت

ایک بار آپ ﷺ نے فرملیا کہ جب دومسلمان باہم اڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنی ہوتا تو فالم ہے الیکن جہنی ہوتا تو فلام ہے الیکن مقتول کیوں جہنی ہوتا تو فلام ہے الیکن مقتول کیوں جہنی ہوگا؟ارشاد ہواکہ "دوائے بھائی کے قتل کا آرزومند تھا"۔ ا

قرآن مجيد من قصر نمازك متعلق يه أيت الزل مولى،

لیس علیکم جناح ان تقصروامن الصلوة ان حفتم ان یغتنکم الذین کفروا اگریم کفارکی فتشرانگیزی کے څوف ہے قعر نماز کروتوکوئی حرج نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ بیدر خصت مشروط بہ فتنہ ہے، ہرسفر پراس آیت کاانطہاق نہیں ہوسکتا، چنانچہ عرب میں امن ولمان کے قائم ہونے پر بھی بیہ حکم باقی رہاتو حصرت عمر اللہ کواس پر استجاب ہوااور انہوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی، ارشاد ہواکہ " بیہ خداکا صدقہ ہے اور اس کے صدقے کو قبول کرو"۔ "

صحابہ کرہم عظی کے انکی استفسارات وسوالات نے در حقیقت علم اسر ارالدین کی بنیاد ڈائی اور اخیر زمانے میں تمام غزائی، خطافی اور ابن عبد السلام وغیر واور سب سے آخیر میں شاود لی اللہ صاحب نے اس پرا یک عظیم الشان تمارت قائم کردی، چنانچہ خود شاوصاحب لکھتے ہیں۔

بعد مامهد النبی صلعم اصوله و فرع فروعه و اقتفی اثره فقهاء الصحابة کا میری المومنین عمر و علی و کزید و ابن عباس وعایشة و غیر هم

r: الله كالمال الديمان بالديمان المعاصى من امر المعاهلية

٣: ابوداؤد كاب الصلوه باب ملوه المساقر

بحثواعنه وابرزوا وحوهامنه يك

رسول الله ﷺ نے اس فن کے اصول و فروغ مر تب کے اور فقہاء محاب ، ان ایر اللہ مثلاً امیر المومنین عربی اللہ ، علی مثلہ ، ذید بن ثابت مثله ، مابن عباس مثله ، ماور عائشه رصی الله عنها نے اس کا بیاح کیا اس کے وجوہ یان کئے۔

شاہ صاحب نے بالخصص جن محاب رہا کا تام لیا ہے انہوں نے ادکام کے جو علی و اسباب بیان کے بیں وہ کتب اولا بیٹ بی بہ تفصیل نہ کور ہیں، مثلاً آپ صلح مدیبیہ کے بعد عمرہ اواکر نے کیلئے تشریف لائے تو سحابہ کرام رہا کو طواف کی حالت میں دوڑ کر اور اکر کر چلنے کا حکم دیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ بید وہ زمانہ تھا جب کہ مدید بیس ایک وبائی بخار پھیلا ہواتھا جس میں اکثر صحاب حالہ حالہ خات کرتے تھے کہ مدید کے بخار نے ان کو چور کر دیا۔ اس بناء پر آپ کالا نے صحاب حالہ کویہ تکم دیا کہ معف کا اثر محسوس نہ ہوئی کویہ علم دیا کہ ان خابر ہے کہ یہ حکم محس ایک و تقی سب کی بنا پر دیا کیا تھا اور جب اثر محسوس نہ ہوئی اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا ایک و تکی سب کی بنا پر دیا گیا تھا اور جب کر دیا گیا ہوا تھا کہ کر خابم کر دیا کہ اس کی جا کہ کر خابم کر دیا کہ اس کی تا ہم چو تکہ یہ عمر نہوت کے گیادگار کو یہ کہ کر خالم کر دیا کہ اس کی تا ہم چو تکہ یہ عمر نہوت کا کی کہ کر کا کہ اسلی جمان کو قائم رکھتے ہیں۔ خ

صدیت شریف میں آیا ہے کہ جب تک پھل کی حالت قابل اطمینان نہ ہو جا اسکو فرو خت نہیں کرناچاہے۔ حضرت زید بن ثابت ﷺ نے اس عکم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ عہد رسالت ﷺ میں پھلوں کو فروخت کرڈالتے تھے، لیکن جب نصل کاذبانہ آ تا تعاور ہائے قیت کا تقاضا کر تا تعاق مشتری خیلے حوالے کر تا تعاکہ پھل کو فلاں فلاں دوگ لگ کے۔ اس طرح جب رسول اللہ بھلا کی خدمت میں ہہ کشت مقدمات آنے لگے تو آپ پھلا نے یہ تھم دیا۔

ایک فخف نے دھنرت عبداللہ بن عباس خطان ہے ہو چھاکھ سل جمعہ واجب ہے انہیں؟

بولے "نہیں عسل جمعہ کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ ابتداء جس تمام صحابہ بھی بہت مفلس تنے، کمبل پہنتے تھانی چینے پر ہو جھ لاد کر چلتے تھے، مسجد نہاے تنگ تھی، ایک دن تھے ہوئے دن جس رسول اللہ ﷺ نماز جمعہ کیلئے تشریف لائے، لوگ سینے جس شرابور تھے اور اس کی ہو ہے ہر شخص کو تکلیف محسوس ہور ہی تھی اسلئے آپ ﷺ نے تھم دیا کہ جمعہ کے دن عسل کرو اور خوشہولگاکر آؤ، لیکن اب فعدا کے فضل ہے یہ حالت بدل کی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے اور خوشہولگاکر آؤ، لیکن اب فعدا کے فضل ہے یہ حالت بدل کی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے

جية البالغه مطبوعه معرصني ٢-

ابوداؤد كتاب المناسك باب في الرف ...

٣: يَخَارَى كَابِ إِلَيْهِ عَباب بيع الشمار قبل ان يبدو صلاحها

نہیں ہینے، محنت مز دوری نہیں کرتے، معجد وسیع ہوگئ ہے اور پسینہ کی ہو تھیل کر لوگوں کو
اذیت نہیں دیتی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تھم کا دجود وعدم، علت کے دجود وعدم پر بنی
ہو تاہ اور اب چو نکہ عسل جمعہ کی علت موجود نہیں ہے اس لئے دوواجب بھی نہیں ہے۔
انگین ان بزرگوں میں حضرت عائشہ دضی الله عنها نے تسب نیادہ ان اسرار کی پر دو
در کی کی ہے، اور بکٹرت مسائل کے علی واسباب بیان کئے ہیں مثلاً عہد نبوت میں عور توں کی
اخلاقی حالت چو نکہ قابل اعتباد تھی اس لئے ان کو حضور صلاقاور شرکت جماعت کی اجازت تھی،
اخلاقی حالت چو نکہ قابل اعتباد تھی اس لئے ان کو حضور صلاقاور شرکت جماعت کی اجازت تھی،
انگین جب اخیر زمانے میں عور توں کے نظام اخلاق میں انحطاط پیدا ہو گیا تو حضرت عائشہ دضی

لوادرك رسول الله صلعم ما احدث النساء المنعهن المساحد كما منعه نساء بني اسرائيل "

عور توں نے اپی حالت میں جو تغیرات پیدا کر لئے ہیں اگر رسول اللہ صلم ان کود کھتے توان
کومجد میں آنے ہے روک دیتے جیسا کہ بنوامر ائیل کی عور تیں روک دی گئیں تعییں۔
قرآن جید کی تکی اور مدنی سور توں میں متعدو فروق واقعیلاات ہیں، مثلاً جو سور تیں کہ میں نازل ہو کیں ان میں زیادو تر عقائد اور و قالیج اخروی کاذکر ہے اور مدنی سور توں میں بقد رق اوام و ان ایک مطالبہ کیا گیا ہے کیو تکہ اسلام ایک جائل قوم میں آیا، اسلے اس کو پہلے خطیبانہ اور واعظانہ طریقہ سے جنت اور دوز نے کا حال مثلاً کیا۔ جب اس سے لوگ متاثر ہو چکے تو اسلام کے احکام، فوائین اور اوام و نوابی تازل ہوئے ، اگر زناو شراب خواری وغیرہ سے اجتمال کا پہلے بی دن مطالبہ کیا جاتا تو دفعائون اس نامائوس آواذ کو سنتا؟ اس قسم کے اقبیلالت و فروق کے دریافت کرنے پر یورپ کے علائے مستشر قین کو بڑا تاذہے ، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا ہی دن اس کردنے پر یورپ کے علائے مستشر قین کو بڑا تاذہے ، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا ہی دن اس کردنا ہی دن اس کردنے پر یورپ کے علائے مستشر قین کو بڑا تاذہے ، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کے کہا ہے مستشر قین کو بڑا تاذہے ، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا ہے دن اس کردنے پر یورپ کے علائے مستشر قین کو بڑا تاذہے ، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا ہی دن اس کردنے پر یورپ کے علائے مستشر قین کو بڑا تاذہے ، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا ہی دن اس کردنے پر یورپ کے خالے کی میں ان سے مردی ہے۔

انما نزل اول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنارحتى اذا ثاب الناس الى الا سلام ثم نزل الحرام و الحلال و لونزل اول شى لا تشربوا الخمر لقالو الا ندع الخمر ابداولو نزل لاتزنوا لقا لوا لاندع الزنا ابدا لقد نزل بمكة وانا حارية العب بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و امرومانزلت سوره البقره والنساء الا و انا عنده ربب تلف فتران

ا: الإداؤدكاب المهاروباب الرحصة في ترك الغسل يوم المحمعة

r ماخود الرسير من عائشه و منى الله عنها

الوداؤد كماب الساؤة باب ماجاء في حروج النساء الى المسجل

قرآن کی سب ہے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ مفصل کی سورت ہے جس میں جت وووز خ کاؤ کر ہے پہلی تک کہ جب لوگ اسلام لانے کی طرف مائل ہوئے تو پھر طال و حرام الزل اگر پہلے یہ اتر تاکہ شراب مت ہو تولوگ کہتے کہ ہم ہر گز شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر یہ اتر تاکہ زنانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گز زنانہ چھوڑیں گے ، مکہ میں جب میں کھیاتی تھی تو یہ الزاکہ ان کے وعدہ کادن قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے سورہ بھر ہاور سورہ نسان جب اتری تو میں آپ علیہ کی خدمت میں تھی۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مدید کے قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان
کے اکثر ارباب اوعا جو اپ افتدار کے تحفظ کے لئے ہر نئی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا
کرتے ہیں قتل ہوگئے۔انصار ان لڑائیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا توسب نے
اس کو اپ لئے رحمت سمجھا چو نکہ ارباب اوعا کا طبقہ مفقود ہو چکا تھا۔اس لئے ان کی راہ میں کسی
نے موافع نہیں پیدا کئے۔اس طریقہ سے خدائیاک نے ہجرت سے پہلے مدید میں اسلام کی
ترقی کے راستے صاف کرد کئے تھے۔ یورپ کے فلسفہ تاریخ نے آج اس نکتہ کو عل کیا ہے لیکن
حضرت عائشہ رضی الله عنها نے الن سے پہلے ہم کو بتانویا تھا۔

كان يوم بعاث يوما قدم الله الرسول صلعم فقدم رسول الله صلعم وقد افترق ملوهم وقتلف ساداتهم و حرحو فقدمه الله لرسوله في دخولهم الا سلام في الحاهلية.

جنگ بعث دودافعہ تھا جس کو خدانے اپنے رسول کیلئے پہلے بی پیدا کر دیا تھارسول اللہ ﷺ مدینہ بیل آئے توانصلہ کی جمعیت منتشر ہوگئی تھی اوران کے سر دار مارے جانچکے تھے۔اسکئے خدانے اپنے رسول ﷺ کیلئے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہو نے کیلئے یہ دافعہ پہلے بی سے مباکر دما تھا۔

جن نمازوں میں جار رکعتیں ہوتی ہیں، قصر کی حالت مین ان کی صرف دور کعتیں اوا کی جاتی ہیں ان کی صرف دور کعتیں اوا کی جاتی ہیں لیکن جاتی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها فے اس کی ہیوجہ بتائی ہے،

فرضت الصلوه ركعتين ثم هاجر النبي صلعم ففرضت اربعا و تركت صلوة السفر على الا ول... (معارى المحمد)

کدیں دور کعتیں نماز فرض تھیں، جب آپ ﷺ نے ابجرت فرمائی تو جار فرض کی مکنیں اور سفر کی نماز فرض کی مکنیں اور سفر کی نماز ابن حالت پر چھوڑدی گئے۔

عبادت کا تو خدانے ہروقت تھم دیاہے کیکن احادیث میں حفرت عمر دی ہے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز نجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل وسنت بھی جائز نہیں،اسلئے بظاہر اس ممانعت

كى كوئى وجه نظر شيس آتى ليكن حفرت عائشه رضى الله عنها الكي بيروجه بيان فرماتى بير... و هم عمر انما نهى رسول الله مسلعم عن الصلوة يتحرى طولع الشمس وغروبها... (سندامدج م ١٤٤)

عرکو دہم ہوا آپ نے مرف اس طرح نمازے منع فرملاہے کہ کوئی فخص آفاب کے طلوع یاغروب کے دفت کو تاک کر نماز نہ پڑھے۔

لیعنی آفآب پرسی کاشبہ نہ ہو، آفآب پرستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ نہ ہو۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹی کر نفل پڑھتے تھے اس بناپر لوگ بغیر کی عذر کے بیٹی کرنفل پڑھنام ستحب سجھتے ہیں، ایک فخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے دریافت کیا کہ کیا آپ ﷺ بیٹی کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا:

حين حطمه الناس، (برداودباب ملة القائدم)

یدا کرود ہوگئے۔ ابوداؤداور مسلم بین ان ہے اس قتم کی اور روایتی بھی مروی بین جن ہے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبر کی اور ضعف کی وجہ ہے ایسا کرتے تھے، جبرت کے بعد جب نمازوں بیں دور کعت کے بجائے چارر کعتیں ہو گئیں تو مغرب میں میراضافہ کیوں نہیں کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اس کا یہ جواب دیتی ہیں۔

> فانها و تر النهار (سندج ۱ ص ۲۹۱) مغرب بی اضافه شه واکیونکه و هدان کی و ترب

لینی جس طرح دات کی نمازوں میں تمین رکعتیں وترکی ہیں،ای طرح دن کی نمازوں میں وترکی ہیں،ای طرح دن کی نمازوں میں وترکی ہیر تمین رکعتیں ہیں۔

نماز فجر میں تواطمینان زیادہ ہو تاہے اس لئے اس میں رکھتیں زیادہ ہوئی جا ہیں، لیکن اور نمازوں سے کم ہیں، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها اس کی بیدوجہ بیان فرماتی ہیں۔ و صلو ہ الفعد لطول فرآ تھما۔

نماز نجر میں رکعا کااضاف اسلیے نہیں ہوا کہ دونوں رکعتوں میں لبی سور تنی پڑھی جاتی ہیں۔ مینی رکعتوں کی کمی کوطول قرائت نے پورا کر دیا۔

الل جالجیت عاشورہ کاروزر کھتے تھے اوروہ فرمنیت صوم سے پہلے اسلام میں بھی واجب رہا۔ حضرت عبدالله بن عمر خطانہ ہے اس فتم کی روایت احادیث میں فد کور ہے، لیکن وہ یہ نہیں بیان کرتے تھے کہ چالجیت میں اس دن کیوں روزور کھاجا تا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اس کا سبب یہ بیان فرماتی چیں، كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة. (منداحدج ٢٠١٤)

الل عرب رمضان کی فرضیت ہے پہلے عاشوراء کے دن کاروزور کھتے تھے، کیونکہ اس روز کعیہ برغلاف لا حلاحا تا تعلد

باوجودید کہ آپ ﷺ بھیشہ تنجد پڑھتے تھے لیکن رمضان کے پورے مینے بیل آپ ﷺ نے تراوی نہیں پڑھی، حضرت عائشہ رضی الله علما اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے دن آپ ﷺ نے مجد میں نماز تراوی اوافرمائی تو کچھ اور لوگ بھی شریک ہوگئے دوسرے دن اور بھی لوگ جمع ہوئے، چوتے دن اتنا جمع ہوا کہ مسجد میں جگہ ندر ہی، لیکن آپ ﷺ ناہر تشریف نہ لائے اور لوگ مالوس ہو کر چلے گئے، مسج کو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا:

اما بعد فانه لم يخف على شانكم الليلة ولكني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتحجزوا.

رات تمباری حالت مجھ سے پوشیدہ نقی، لیکن جھے ڈر ہواکہ کمیں تم پر تراو کے فرض ند ہو جائے اور تم اس کے اواکر نے سے قاصر رہو۔

تج کے بعض ارکان مشلاطواف کرنا، بعض مقالت میں دوڑنا، کہیں کھڑ اہونا، کہیں کنکری کھینکا ابطام فعل عیث معلوم ہوتے ہیں لیکن حصرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں۔ انسا جعل الطواف بالبیت و بالصفا والسروة ورمی الحار لا قامة ذکر الله

عزو جل (مسداحدج ۱ ص ۱۲)

خانہ کعبہ صفاور مردہ کا طواف کئریاں پھینکا نؤمرف خدا کے یاد کرنے کے لئے ہے، قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے ہیں یہ بھی ایک طرز عبادت تھا چو ذکہ ججیاد گارابراہیم ہے اس لئے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا،

مکد معظمہ کے پاس محسبتام ایک واوی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے لام جی میں قیام فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت فرمانے اس کے بعد خلفاء راشدین بھی اس میں قیام فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر مظافہ اس کو سنن جی میں شار کرتے سے لیکن حضرت عائشہ رسی اللہ عنها اس کو سنت تہیں جھتی تھیں اور آپ کے قیام کی ہے وجہ بیان فرماتی تھیں،

انما نزله رسول الله صلعم لا نه كان منزلا اسمح لحروحه.

آپ ﷺ نے یہاں مرف س لئے قیام کیا قائد یہاں سے چلنے میں آسانی ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس خطر منازمہ

رضی الله عنها کے ہمزبان ہیں۔

ا کی دفعہ آپ ﷺ نے تھم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تمین دن سے زیادہ نہ ر کھا جائے۔ بہت سے صحابہ دی اس علم کودائی سجھتے تھے لیکن متعدد صحابہ دی کے نزدیک سے علم وقتی تفاه حفرت عائشه رضى الله عنها مجى الن ى لوكول عن بين اوراس وقى علم كاسبب يه بتاتى بين، لا ولكن لم يكن يضحي منهم الا قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحے من لم

یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت تمن دن کے بعد حرام ہو جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دلد من كم لوك قرباني كريخة تحاس لئة آب ﷺ فيد عم دياك جولوك قرباني كرين دهان لوكوں كو كھلاكيں جنہوں نے قربانی نہيں كى ہے۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها کی میں حدیث الم مسلم فرایک خبر کی صورت میں بیان کی ہے یعنی یہ کہ ایک سال مدینہ کے آس یاس دیہاتوں میں قط پڑااس سے آپ نے یہ عظم دیااور دوسرے سال جب قط نہیں پراتواں کو منسوخ فرمادیاحضرت سلمہ بن اکوع عظید سے بھی ای قتم کی روایت ہے۔<sup>ع</sup>

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کھے جگد چھوٹی ہوئی ہے جس کو حطیم کہتے ہیں اور طواف بل اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں لیکن ہر مخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو مہلا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل نہیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضى الله عنها کے ول میں بیر سوال پیدا ہوا اور انہوں نے آنخضرت 🎉 سے وریافت کیا کہ یارسول الله ﷺ یه دیواری بھی خاند کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا"ہاں عرض کی کہ "پھر بناتے وقت لوگوں نے ان کو اندر کیوں نہیں کیا۔ فرمایا تیری قوم کے پاس سر ماہینہ تھااس لئے اتنا كم كرديا چرع ض كى كه اس كادر وازه اتنابلند كيون ركها؟ فرملايه اس لئے كيا تاكه "جس كوچا بيس اندر جانے دیں جس کوجا ہیں روک دیں "۔

حفرت ابن عمر عظم كمت بيل كه أكر"عائشه رضى الله عنها كى يدروايت صحح ب تو معلوم ہوتاہے کہ آپ ﷺ فای لئے اوھر کے دونوں رکنوں کو بوسہ تیس دیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آ تخضرت ﷺ کویہ معلوم تفاکہ خانہ کعبہ اپنی اصلی اساس پر قائم نہیں ہے تو شریت ابرائیں کے مجدد کی حیثیت ہے آپ ﷺ کافرض تھاکہ اس کوڈھاکرنے سرے ہے تقمير كرتے ليكن آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضى الله عنها سے خوداس كى وجديد بيان فرما دى كد "عائشد ( رضى الله عنها ) تيرى قوم الركفرك زماندے قريبند بوتى تو من كعب كودها

مسلم التخاب النزول بالحصب ومندع ٢ ص ١٦٠ ٢ مسلم كتاب الذبائح.

كراساس ابرابيي يرتغير كراتك

آئے کل جرت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھریار چھوڑ کرمدیند میں جاکر آباد ہو جاتا، خواہ وہ جہاں پہلے آباد تھے کیسے ہی امن والمان کا ملک ہو لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے جرت کی حقیقت یہ بتائی ہے،

لاحجرة اليوم كان المومنون يفراحدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء لكن جهاد ونية \_ (بعارى اللهجرة)

اب بجرت نبیں ہے، بجرت اس وقت محی جب مسلمان اپنے قد بہب کو لے کر خدااور اس کے رسول کے پاس ڈرے دوڑا آتا تھا کہ اس کو تبدیل فد بہب کی بنام ستایات جات کیا اب خدا سے خدا کو بوج سکتا ہے ہاں جہاد اور نیت کا اور اب مسلمان جہاں جا ہے خدا کو بوج سکتا ہے ہاں جہاد اور نیت کا اور اب آت ہے۔

آپ ﷺ نے مرض الموت میں فرملیا کہ خدایہ ودونصار کی پر نعنت بھیج کہ انہوں نے اپنے بخیر ول کی قبرول کے اپنے بخیر ول کی قبرول کو تجدہ گاہدین اللہ عنها فرمائی میں )کہ اگرید ندہو تا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی، لیکن چو نکہ اس کا خوف فقا کہ وہ بھی محدہ گاہند بن جائے اسکے آپ ﷺ جرے میں بی مدفون ہوئے۔ اسکے آپ ﷺ جرے میں بی مدفون ہوئے۔

لیکن بایں بھر سحابہ کرام کھی ہے سبجھتے تھے کہ نظام شریعت میں تھم دمصائے کے ساتھ خود شارع بھی ایک موثر اعظم ہے اور جب وہ خود ادکام کی علت بن جاتا ہے تو دوسرے علل و اسباب بیکار بوجائے ہیں۔ مثلاً موزہ کا باطئی حصہ گرد و غبارے آلودہ رہتا ہے اس مسح کا محلک وہی ہو سکتا ہے لیکن احاد بیٹ میں موزے کی سطح ظاہری پر مسح کرئے کا تھم ہے۔ صحابہ کرام بھی سبجھتے تھے کہ شریعت کادارو بھی سبجھتے تھے کہ یہ تھم بالکل الثاہے تاہم وہ اس کے ساتھ یہ بھی جانے تھے کہ شریعت کادارو مدار بالکل عقلی علل واسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔ مدار بالکل عقلی علل واسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔

مسلم باب نقض الكعيدر

چنانچه حفرت على كرم الله وجهه كاقول ب،

لو كان الدين بالرى لكان اسفل المحف اولى بالمسح من اعلاه \_ الروين كادار و بدار بالرى لكان اسفل المحف اولى بالمسح من اعلاه \_ الروين كادار و بدار بالكل عمل به و تاتو موزه كا باطنى حصد بالا في حصد بنائيد شاه ولى الله صاحب كصة بي لكن خوديد بهي علم امر اد الدين كا ايك المم اصول ب و ينائيد شاه ولى الله صاحب البضا ان نول القضاء بالا يحاب و التحريمه مبب عظيم في نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصى \_ عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصى \_ عن تلك المصالح في من ابن علم حالات من على المصالح في ابن على المحالح من عن على المصالح في ابن على المحالح من عن على المحالح من عن على المحالم من عن عن المن عن عن عن المناب من عن عن المحالم من عن عن المناب عن عن المناب عن عن المناب عن عنه المناب عن عنه المناب عن عنه المناب المناب عنه المناب المناب عنه المناب المناب عنه المناب عنه المناب عنه المناب عنه المناب المناب المناب عنه المناب المناب عنه المناب المناب المناب المناب عنه المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب عنه المناب ال

# علم تضوف

# صوفی اور تضوف

اسلام میں نصوف ایک نوز ائیرہ لفظ ہے اور صوفی کالقب اہل بغداد کی ایجاد ہے، قر آن مجید نے اہل صفہ کو جن کی طرف اس گر دہ کا انتساب کیا جاتا ہے، فقر اء کے لقب سے یاد کیا ہے۔

للفقر اء المها حرین الذین اخر حوا من دیارهم لغ ان فقرائے مہاجرین کے جوائے گروں سے نکال دیے گئے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لئے ان فقراء کے لئے جوخدا کی راہ میں روک رکھے گئے۔

اور اہل شام بھی اس کو فقراء ہی کے نام ہے پکارتے تھے ۔ اگر چہ علامہ ابو نفر عبد اللہ بن علی السر اج الطوی اس لقب کو اہل بغد ہو کی ایجاد نہیں سمجھتے بلکہ ان کو اس کا پیتہ نہایت قدیم زمانہ میں ماتا ہے چنانچہ کتاب اللمع میں لکھتے ہیں۔

کین یہ کہناکہ یہ ایک نوپیدانام ہے جس کی ایجادائل بغداد نے کی ہے محال ہے کیونکہ حسن بھر کی کے زمانے میں یہ نام مشہور تھا اور حسن بھر کی نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کی ایک ماعت کا زمانہ پالے تھادہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے طواف میں ایک صوفی کو دیکھا اور اللہ کو کچھ دینا چاہا کین انہوں نے نہیں لیا۔ ایک کتاب میں جس میں اخبار مکہ جمع کئے گئے ہیں محمہ بن اسحاق بن پیار اور دوسر ہے لوگوں سے ایک روایت ہے کہ "اسلام سے پہلے کسی وقت میں مکہ خالی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی مختص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر تا تھا، اس حالت میں کسی دور دراز ملک سے صرف آتا تھا اور طواف کر کے واپس چلا جاتا تھا"۔

یں اگریہ روایت میچے ہے تواس سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ قبل از اسلام یہ نام مشہور تھااور اس کی طرف اہل صلاح منسوب کئے جاتے تھے۔ ''

لیکن جہال تک تاریخی روایتوں ہے تابت ہے اسلم میں سب پہلے ابوہا شم صوفی کویہ خطاب ملا جنہوں نے من ۱۵۰ھ میں وفات پائی تاور اس قدر تواکا بر صوفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس لقب کی بنیاد عہد صحابہ ش کے بعد ہوئی، چنانچہ امام قشیر کا پنے رسالے میں لکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ ش کے سوااور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ شرف است کتاب اللمع مطبوعہ یورپ م ۲۷۔ ۲: کتاب اللمع مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ ۲: کشف اظنون۔ صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تع تابعین کا لقب پیدا ہوائاس کے بعد بزرگان دین زاہدہ عابد کے لقب سے متناز ہوئے لیکن زہدہ عبادت کا دعوی ہر فرقے کو بیبال تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا۔ اس لئے اہل سنت والجماعت میں سے جو لوگ زاہداور اہل دل تھے وہ صوئی کہلائے اور یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے سیلے رواج یا چکا تھا۔ '

خود صاحب کتاب اللمع نے بھی اس فقدر تشکیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر کوئی فخص یہ سوال کرے یک کہ اصحابِ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم صوفیہ کاذ کر

: رساله قبیریه ص۹ ذکر مشائخ طریقت۔

كاب اللَّغَ ص ٢٢ تقوف كي احتقال كي متعلق محل آرائي بين العض كا قول بي كريدامحاب صفد کی طرف نسبت ہے بعض کے نزویک اس کا مافذ صفااور بعض کے نزویک صف ہے لیکن قاعدہ اهتقاق کے روے یہ تمام اقوال غلط بی کتاب اللمع میں ہے کہ صوفی کالفظ بہنے صفوی تھا ، پھر انتاات کی وجہ سے صوفی کر لیا گیا ،صوف سے بے شبہ پدلفظ مافوذ ہو سکتا تھا جس کے معنی پشینہ کے ہیں، ليكن پشيند يوش مونااس فرقد كى كوئى خصوصيت تنبيل بدام قشرى كى رائ بيكن علامدابن خلدون نے کھھا ہے کہ اگر چہ پشینہ پوش ہونا اس فرتے کی کوئی عام خصوصیت منہیں، تاہم اکثریہ لوگ پشینہ پوش ہی ہوتے ہیں اس لئے پیاد تعال سیح ہو مکٹا ہے صاحب کماب اللمع نے تکھا ہے کہ الل حديث محديث كى طرف اور فقها ققد كى طرف منسوب بين ملكن صوفى مى خاص وصف يا عاص علم كى طرف منسوب نبيس كياجاسكا كيونكدوه تمام علوم ، تمام صفات حسند اور تمام اخلاق فإضله كاجامع بوتا ہادراس كوئني خاص علم خاص وصف اور خاص مقام كے ساتھ خصوصيت حاصل نبين ہوتی جس کی طُرف اس کو منسوب کیا جا سکے اس کے ساتھ اس کے حالات میں ہر وقت تجدد و تغیر موتار بتا ہے اور وہ خداہے بمیشد اضافہ کا خوستگار ربتا ہے اسلے اگر اسکو کسی خاص وصف کی طرف منسوب كياجائ توبر وقت ايك في وصف كى طرف منسوب كرنا يزع كا الس وشوارى كى بنايراس کوایک ظاہری خصوصیت لیعنی پشمینہ یوشی کی طرف منسوب کیا حمیاجو کہ انبیاءاور لیاءاور صلحاء کا عام شعار ہاں سے اجمالی طور پر صوفیہ کے تمام علوم تمام اعمال اور تمام اطلاق کا پہ چل جاتا ہے ضدا نے اصحاب عیسی کو بھی ظاہری لباس کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کو حواری کہاہے بدلوگ سفید کیڑے پینتے تھے اور خدانے ان کوہی طرف منسوب کر دیاا ممال اور اموال کی طرف منسوب نہیں کیا ای طرخ موفیہ بھی طاہری لباس کی طرف منسوب کردیتے مجئے (صفحہ ۲۰ ) مافذاور اہتقال ہے قطع نظر کر کے اگر اس نفظ پر تاریخی حیثیت ہے نظر ڈائی جائے تواصل میں یہ لفظ سین ہے تھااور اس کامادہ سوف تفاجس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں دوسری صدی میں جب یونانی کمابوں کا ترجمہ بواتوبير لفظ عربي زبان ميس آياور جو نكد حصرات صوفيه مين انشراقي حكماء كانداز بايا جاتا تعااسك لوكول ف إن كوصوني يعني عكيم كبتاشروع كيارفة رفة سوقى سے صوفى موكيا، يد تحقيق علام ابد ريحان ہر دنی نے کاب البند من کی ہور صاحب کشف اظانون کی عیادت سے بھی اس کا شارہ تطاب، چنانچہ وہ تصوف کے عنوان ہے لکھتے ہیں ، سست (ماريے)

نہیں سنتے اور ان کے بعد بھی ہم کواس لفظ کا پند نہیں چاتا، ہم اس زمائے میں عابد، زاہد، سیاح اور فقراء کے لفظ سے توبے شہر آشا ہیں لیکن کوئی صحابہ اللہ صوفی کے لقب سے نہیں پیارا گیا، تویس اس کے جواب میں کہوں گا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت کو وہ عظمت اور خصوصیت عاصل ہے کہ جس مخف کو میہ عزت حاصل ہو گئی کہ کوئی دوسر اخطاب جواس ہے بھی معزز ہو منبين دياجاً سكما كياتم كويه نظر تنبيل آتاكه وهزياده عباد، متوكلين، فقراء،ابل رضاء،ابل صبر اورابل تواضع واخبات کے لام بیں اور بیر سب کھھ رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے حاصل کیا ہے توجبان بزر کول کانشاب محبت رسول الله على كرف بجو بزرگ زين صفات ب ہے توب محال ہے کہ اس بزرگ ترین صفت کے علادہ ان کو کوئی دوسری فضیلت دی جاسکے۔

غانقايي

اس لقب کی طرح تصوف کی دوسری یادگاریں بھی دور صحابہ در کھ کے بہت بعد عالم وجود مين آئيس، خود محاب هي كازمانديس ال كاينة نبيس جلنا، چنانچه علامدابن تيميه لكهي بين زماند بہت آ گے بڑھ کیااور است میں تفریق پیدا ہوگئی اور ہر قوم نے دین کاایک شعبہ لے لیاجس میں خودایی طرف سے اضافے کر لئے، سلاطین وامراءنے قلعے بنوائ عالانك قلع وغيره قديم زمان من صرف سر حدول يربنائ جات ته، تا کہ ایسانہ ہو کہ ویشمن اچانک حملہ نہ کر دے اور ان کے پاس مدافعت کاسامان نہ ہو اورائل علم کے لئے دراس اورائل عبادت كيلية خانقابي تعمير كى كئيس ميراخيال ب کہ سلطنت سلجوقیہ میں ان چیزوں کا عام روائ ہوااور سب سے سلے نظام الملک کے زماندوزارت میں اہل علم کے لئے مدارس اور مساکین کے لئے رباطات تقمیر کی گئیں اوران پراو قاف کے گئے، اگرچہ اس سے پہلے بھی دارس اور رباطات کا پند چاتا ہے، کیکن میرے خیال میں ان پر کوئی عام وقف نبیں کیا گیا تھا بلکہ یہ مخصوص مقامات میں سے تھے،اہام معمر بن زیاد نے اخبار الصوفیہ میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ کیلئے کہلی غانقاه بصره میں تعمیر کی گئے۔'

<sup>(</sup>ماثيه صلى كذشة)

واعلمه أذ الاشراقين من الحكماء الالمين كا لصو فتين في المشرب أولا صطلاح ولا يبعد ان يو عد هذا الا صطلاح من اصطلاحهم

حکمائے اشراقیہ مشرب اور اصطفاح تیں صوفیہ کے مشابہ تھے اور اگریہ اصطفاح ان کی اصطفاح ہے ماخوذ مو تو يكي بعيد نبيل (الفرال)

فرآوا يئا بن تيميه ن ٢ص ١٥٩، ٢٥٠٠م (ماثيه صلحه نذا)

اجزائے تصوف کی بے اعتدالی

ان ظاہری یادگاروں کے علاوہ تصوف کے باطنی قوام میں بھی جوغیر معتدل تخلخل پداہوا وہ دور صحابہ علی کے بعد ہوا خود صحابہ کرام کی ذات اگرچہ تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی، تاہم ان میں کسی عضر کی خاصیت حداعتدال ہے آئے نہیں بڑھنے پائی تھی۔علامہ ابن تیمیہ نے صوفیوں کی جو مخالفت کی ہے دوانی عناصر کے غیر معتدل خواص و کیفیات کی بنا پر کے میں دندان کو تصوف کے حقیق اجزاء ہے کوئیا دنداف نہیں، چنانچہ اپنے فاوے کے مخلف مقالت میں اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں،ایک جگہ کھتے ہیں،

صحابہ علی مجھی جھی جھع ہوتے تھے اور کسی سے قرائت کی فرمائش کرتے تھے اور باتی لوگ سنتے تھے کہ اے ابو موکیٰ ہم کو ہمارے خداکی یادد لاؤ تووہ پڑھتے تھے اور وہ لوگ سنتے تھے بعض سحابہ ﷺ کہتے تھے کہ آؤ میٹھ کر کچھ دیر کے لئے ایمان لا کیں۔ رسول الله ﷺ في اليخ اصحاب كرساته كي بار نقل باجماعت يرهي بورايل صف كياس آئان من ايك قارى رود ما تعل آپ على ان ك ساتھ ميھ كاور سنتے رہے سل اور ذکر شروع کے وقت ول میں جو خوف پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں بدن کے جورو تکئے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کتاب وسنت کی تقریحات کے موافق بہترین او صاف ہیں لیکن سے سخت بے چینی، عثی موت اور چین ایکارکی به حالت ہے کہ اگر کوئی شخص مجذوب ہو تواس کو کوئی ملامت نہیں کی جاعتی جیساکہ تابعین اوران کے بعد لوگوں میں ،اسکامشابی تھاکہ قلب پرایک قوت وهنكا كبنجياتي تقى اور خودان كاول اوران كى طاقت اس حملے كو برداشت تنبيس كر عكق تھی کیکن ایں حالت میں شم کن و شات جیسا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ 🚓 كاحال تفااقضل ہے البتہ زیردی، سكون و و قاپيدا كرنا بھى براہے اور اس میں كوئى بھلائی نہیں جس ساع ہے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے دہ کتاب اللہ کا ساع ہے، لیکن بعض فرقوں نے اس ساع کو بھلا کر قصا کد سنناشر وغ کئے تالیاں بجانے لگے اور الاپنا شروع کیاجو کفار کی سیٹی بجانے کے مشاب ہے جس کی خدانے برائی بیان کی ہے۔ اُ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

اختیار کیاہے پیلی قتم کی فاار او ماسوی اللہ میں اس طرح فاہو جاتاہے کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی محبت کسی دوسرے کی عبادت کسی دوسرے پر توکل اور کسی دوسرے کی تلاش نہ ہوشی اور یدید کے اس قول کا کہ "میں یہ جا ہتا ہوں کہ بجزاس چیز کے جس كوده چاہتا بدوسرى بيز كونه چامول يى مطلب قرآن مجيدكى اس آيت مل الا مَنْ آتَى اللَّهُ بِفَلْبِ سَلِيم على سليم عصراويه م كدما موات الله علم الوات عباده الله سے ماسوائے ارادہ اللہ سے ماسوائے محبت اللہ سے محفوظ مو، بہر حال اگر اسی کانام فتاہے، توبید اسلام کالول بھی ہے آخر بھی دین کاباطن بھی ہے اور ظاہر بھی۔ دوسری فتم کی فٹاکا مشاہہ ہے کہ ماسوائے کے شہود سے فیا ہواور جن سالکین کا کمزور ول خدا کے ذکر ، خدا کی عبادت اور خدا کی محبت کی طرف تھینی جاتا ہے ،ان کو فناہ کا میہ درجه حاصل ہو جاتا ہے اور دہ خدا کے سولند کسی دوسر ی چیز کود محصے اور نہ کو کی دوسری چڑان کے دل میں محکی اس آیت میں و اصبح فواد أم موسنی فارغا میں ان کے نزدیک فارغ سے مرادیہ ہے کہ موی کی یاد کوسواہر چیز سے خالی تھا ہی دومقام ہے جہاں ایک قوم کے یاؤں ڈ گرگا گئے ہیں اور اس نے بید خیال قائم کر لیاہے کہ بد اتحاد اور عاشق معثوق کے ساتھ اس قدر متحد ہو گیاہے کہ دونوں کے وجود ش کوئی فرق نہیں رہا، لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ کُوئی چیز متحد نہیں ہو سکتی ہمر حال فناء كابيدرجه فناسے خالى نہيں اور اكا براوليا مثلاً حضرت ابو بكر رفي ، حضرت عمر عظی اور مهاجرین اولین اور انصار نے بھی اس درجہ کو اختیار نہیں کیا، یہ درجہ محاب ر الله على عقل و تميز مم موجائے سیاب رہ کے بعد پیدا موئے کو تک مدارج ایمانیے میں صحابہ کرام ر کائل ترین، قوی ترین اور رائخ ترین تھے، جنون، عشی، جنودی اور وار فکلی کاان اللہ علی میں بیٹودی اور وار فکلی کاان کے پاس گذر نہیں ہو سکتا تھاان چیزوں کی ابتدابھر و کے عبادت گذار تابعین ہے مونی کیونکدائی میں وہ لوگ سے جس پر قرآن کے سننے سے عثی طاری ہو جاتی تھی اور الني من بعض اوگ ايے بھي تھے جو اس حالت ميں مرجاتے تھے مثلًا ابوجر الضريز اور زراره بن الي اوفى قاصى بعره، شيوخ صوفيه من بعض لو كول في اي عالم میں بعض باتنی الی کہدوی ہیں کہ اگر وہ ہوش میں ہوتے توان کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے غلطی کے بے مثلاً ابویزید ، ابوالحن لوری ، ابو بکر شبلی دغیرہ ہے اس قتم کے اقوال نہ کور ہیں لیکن ابو سلیمان دار ائی، معروف کر فحی، فعثل بن عیاض بلکہ جنید

وغیرہ کے ہوش و حواس بھی ہمیشہ صحیح رہتے تھے اور وہ فناء کے اس گرداب ہیں نہیں پڑتے تھے، بلکہ یہ لوگ و سعت علم اور صحت تمیز کی بناہ برہر چیز کو اس کی اصلی حالت ہیں دیکھتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ تمام مخلو قات حکم خداوندی ہے قائم ہیں اس کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہیں بلکہ اس کے سامنے سر نیاز خم کئے ہوئے ہیں اس لئے ان کو آس سے بصیرت حاصل ہوتی تھی اور خلوص، توحید اور عبادت کا جو جند بان کے دل کے اندر تھا اس کو ان چیز دل سے اور مدد ملتی تھی قر آن جمید نے اس جند بد ان کے دل کے اندر تھا اس کو ان چیز دل سے اور مدد ملتی تھی قر آن جمید نے اس حقیقت کی دعوت دی ہے اور کا مل ترین مو منین اور اہل عرفان نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہمارے پیغیمر رسول اللہ پھیل ان سب کے امام اور ان سب میں کا مل ترین بہیں ہیں وجہ ہے کہ شب معراج میں آگر جہ آپ نے خدا کی بہت سی نشانیاں دیکھیں اور غدا نے آپ کے حالات میں سی میں موفی خدا نے آپ ہے حالات میں سی میں موفی فرائی بھی آب ہے حالات میں سی میں موفی فرائی بھی تھی اور آپ پراس کا کوئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی پرائیک ہی جھلک میں عشی طاری ہوگئی۔

تیسری قتم کی فناکا منشایہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسری چیز موجود نہیں،اور خالق کا وجود بعینہ مخلوق کا وجود ہے،اس بنا پر خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں، تو فناکا یہ درجہ ان گمر اولوگوں نے اختیار کیاہے جو حلول واتحاد میں پڑھتے ہیں۔ ا

### اصطلاحات تصوف

تصوف کی موجودہ اصطلاحات میں بھی عبد نبوت اور عبد صحابہ ﷺ تک کوئی اصطلاح خبیں قائم ہوئی لیکن اگر اس طاہری لقب، اس رسی خانقاد اس ہے اعتدالی اور ان طاہری اصطلاحات سے قطع نظر کرلی جائے تو تصوف کے تمام حقیقی اجزاء خود۔

## سلبله تضوف

عبد نبوت اور عبد صحابہ علی بیدا ہوئے اور نصوف کے ابتدائی سلسلہ کی ظاہری یاد گاریں بھی ای زمانہ میں قائم ہو گئیں، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں کھتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

خرقد پس اصلش الباس آنخضرت است ﷺ عمامه رابه عبدالرحمٰن ابن عوف وف دروقید امیر لفکر گردایند، لهم بیعت پس دجود آل داغنبار بآن از آنخضرت

المستنيض يقين است كالاستفى- الم

تاہم اس زمانے تک تصوف کاسلسلہ ان ظاہری آداب سے قائم نہیں ہو تاتھا بلکہ صوفیانہ حلقوں کی شیر از وہندی صرف روحانی رشتوں سے ہوتی تھی، چنانچہ خود شاہ صاحب اس رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں،

پی صوفیه صافیه ارتباط ایشان در زمن اول بصحبت و تعلیم وادب با آداب تهذیب نفس بوده است نه نجر قد ببعت و در زمن سیدالطائفه جنید بغدادی رسم خرقه طاهر شدو بعدازان رسم ببعت پیداگشت وارتباط سلسله بهیداین امور محقق است واختلاف صور ارتباط ضررنمی کندوخرقه جست ببعت رااصلی از سنت سدید. ت

شاہ صاحب نے از التہ الخفاء ہیں اس تکتے کی اور بھی زیادہ تو شیح کی ہے چنانچہ اس کا خلاصہ بیہ ہے، اس مقام پر ایک نقط ہے جس کو لازی طور پر چیش نظر رکھنا چاہئے اور وہ بیہ کہ عہد صحابہ بھی عہد تا بعین اور عہد ترج تا بعین تک مشائ کے ساتھ تلا فہ وکا تعلق بیعت اور فرقہ ہو تی کے ذریعہ سے نشاور وہ لوگ ایک شیخ یا ایک خرقہ ہوتی کے ذریعہ سے تشاور وہ لوگ ایک شیخ یا ایک سلسلے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک محص بہت سے مشائ کی محبت اختیار کرتا تھا اور بہت سے مشائ کی محبت اختیار کرتا تھا اور بہت سے سلسلوں کے ساتھ تعلق بید اگرتا تھا، اسلے ان کا سلسلے خصوص طور بر کسی ایک محبات شہیں پہنچایا جا سکتا، بجواس صورت کے کہ کو ان کو اعتراف ہو کہ ان پر کسی فاص صحابی تک فیمن محبت یہ توں تک اٹھایا ہے یاوہ کسی فاص صحابی کی محبت کا اگرزیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کا فیمن محبت یہ توں تک اٹھایا ہے یا وہ کسی فاص صحابی کے اصحاب مشہور ہو گئے ہیں اور یہ ان کی ایک علامت قرار پا گیا ہے ہے۔

بایں ہمہ صوفیانہ حلقوں اور صوفیانہ سلسلوں میں خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں شیخین لینی حضرت ابو بکر عظیم اور حصرت عمر عظیمہ کاروحانی فیفن سب سے زیادہ نملیاں نظر آتا ہے، چنانچہ شاہ صاحب ازالت الحفاء میں لکھتے ہیں،

بعد فقد اعظم علوم علم احسان (تصوف) است اعنی آنچه امر وزباسم علوم سلوک مسی شود و قوت القلوب واحیاء العلوم وران مصنف شده است و اعظم توسط کبراے امت ورمیان آنحضرت علی وسائر امت او آنست که بزبان حال و بزبان قال بر دو آن علوم راو آن مقامات و احوال را بمر ومان تعلیم فرماید و تربیت کندیاران را بهر دوزبان وازدے آن علوم در آفاق شہرت گردو، اقاصی داوانی ازال مستفید شوند چنا تکدوریں کتابہ اثنی کثیر از حضرت شیخین معلوم کرده باشی۔ میں

ا: کمآب ندکور ص ۳ ۳: کمآب ندکور ص ۳ ۳: اذالته الخفاص ۲ ۳: اذالته الخفاص ۲-

ا يك دوسر موقع پر خصوصيت كم ساته حفرت عمر كي تبعث كله بين -الفصل السابع في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتداء ه من النبي صلى الله عليه وسلم ابي يومنا هذابوا سطتة امير المومنين عمر بن الخطاب خاله و لنذكر ههنا سلسلة اهل العراق فانهم اكثر المسليمن اعتناء سلسلة

ساتویں تعمل صوفیہ کے اس سلسلے کے قیام دبقاہ میں جورسول اللہ ﷺ کی ذات ہے شروع ہوکر آج تک بالواسطہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب ﷺ قائم ہااور ہم اس موقع پر صرف الل عراق کاسلسلہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں میں سب ہے زیادہ صوفیہ کے سلسلے کا لحاظ کرتے ہیں۔

ے ریرہ سویہ سے معنا کا کا رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے حفرت عمر ریا کے سلسلے تصوف کو حفرت عبداللہ بن مسعود ریا ہے شروع کر کے حفرت جنید بغدادی تک پہنچایا ہور لکھا ہے۔

و سلسلة اشهر من ان يحتاج الي بيان\_

حفزت جنید بغدادی کاسلسلداس قدر مشہورہ کدائے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صوفیہ کے نزدیک تصوف کے اکثر سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہیں چنانچہ اس موقع پرتمام مشہور سلسلوں کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سے اس کا اندازہ ہوگا،

تام مستفيد يد سلسله مندوستان اورما وراء كنهر حفرت على كرم اللدوجهد نقشبنديه (حس بعرى) میں بہت مشہور ہے اور مکہ و مدینہ وحفرت ابو بكر صديق میں بھی اس کارواج ہے۔ به سلسله عرب اور مندوستان میں حضرت على كرم الله وجهه بہت مشہورے حضرت على كرم الله جبه بيلسله مندوستان من بهت مشهورو چنتہ مقبول ہے بيلسله توران اوتيم من شهورب حضرت على كرم الندوجهد كبروبيه بىلىلەمغرب،مصرادر موۋان اور حفزت على كرم الله وجبه شاذليه مدينه من شبرت ركمتاب حضرت على كرم الله وجبه بيلسله بندوستان مين مشبورب شطار بي<sup>ع</sup> ار ازالته الخفامقعددوم ص١٨٥ ٢٠ ي نتشه انتباه في سلاسل اولياه الله ہے مرتب كيا كيا ہے۔

یہ تمام سلسلے رسول اللہ ﷺ کی ذات میاک ہے شروع ہو کر حفزت علی کرم اللہ وجہہ کے داسط ہے حفزت حسن بھر گ داسط ہے حفزت حسن بھر گ نے حفزت حسن بھر گ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے استفادہ کیا ہے لیکن اہل حدیث کے نزدیک یہ استفادہ ثابت مبیں ہے، چنانچہ شاہ صاحب انتہاں فی سلاسل اولیاء میں کھتے ہیں،

والحسن البصرى ينسب الى سيدنا على على على عند اهل السلوك فاطعة وان كان اهل الحديث لا يثبتون ذالك وقد انتصر الشيخ احمد القشاشي لا هل السلوك بكلام و ان شاف في الكتاب العقد الفريد في سلاسل اهل التوحيد

اور حسن بعری تمام اہل تصوف کے نزویک حضرت علی کرم اللہ وجد کی طرف منسوب ہیں کیکن اہل صدیث کے نزویک بید عابت تہیں ہوار شخ احمد قضائی نے ایک تشفی بخش بحث کے نزویک بید عابت تہیں ہوار شخ احمد قضائی نے ایک تشفی بخش بحث کے کردید ہیں اللہ تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف نے رسم فرقہ ہوئی کی ابتدا بھی حضرت علی کرم اللہ وجبد کی ذات سے کی ہے لیکن علامہ ابن فلدون کے نزدیک تصوف پر شیعیت کاجواڑ پڑا ہے حضرت علی کرم اللہ وجبد کی طرف فرقہ کا انتہاب بھی اس کا نتیجہ ہے ورنداس کی کوئی اصلیت نہیں چنا نچہ مقدمہ تاریخ میں کھتے ہیں،

حتى انهم كما اسندوا الباس خرقة التصوف الحعلوم اصلا لطريقتهم وتخليتهم رفعوه الى على الله وهو من هذا المعنى ايضاً والا فعلى الله لله لا كان ابو يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال بل كان ابو بكرو عمر رضى الله عنهما از هد الناس بعد رسول الله الله و اكثر هم عباده ولم يختص احد منهم في الدين بشي يو ثر عنه في الخصوص بل كان لصحابة كلهم اسوه في الدين والزهد المجاهدة على الخصوص بل

یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے ترف پوئی گواپنے لئے اصل بنانا چاہا تواس کی سند کو حضرت علی کھٹے تک پہنچایا لیکن اس کا فلفہ بھی یہی ہے ( یعنی تصوف پر شیعیت کا اثر ) ورنہ صحابہ کھٹے میں تنظیم میں حضرت علی کھٹے کا کوئی خاص طریقہ نہ قا، بلکہ رسول اللہ کھٹے کی بعد حضرت ابو بکر کھٹے اور حضرت عمر کھٹے سب سے زیادہ پر بیزگار اور سب سے زیادہ عبادت گذار تھے، لیکن و نی معالمات میں ان کا کوئی قابل روایت مخصوص شیوہ نہ تھا، بلکہ تمام صحابہ کھٹے وین زبداور مجاہدہ میں نمونہ تھے۔
مراویت مخصوص شیوہ نہ تھا، بلکہ تمام صحابہ کھٹے وین زبداور مجاہدہ میں نمونہ تھے۔
شاہ صاحب کی عہادت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ انجام میں کھتے ہیں،

### تصوف صحابه هد

اس تاریخی تمبید کے بعد اب سوال بیہ کہ صحابہ کرام کی کانفوف کن اجزاء پر شمل تھا؟ اوراسکومتا فرین کے تصوف پر کیا امیاز حاصل تھا؟ حقیقت بیہ کہ موجودہ تصوف عقائدہ اعمال کے مجموعہ کانام ہے لیکن صحابہ کرام کی کے زبانہ تک کوئی خاص صوفیانہ عقیدہ فہیں تائم ہوا تھا۔ خالباً صوفیانہ عقائد کی تولید فلسلفہ و حکمت کے روائ اور دوسر کی تو موں اور فرقوں کے اختلاط اور میل جول ہے ہوئی، مثلاً اہل تصوف کا ایک عقیدہ یہ کہ انسان عالم اصفر ہا لیکن بیہ عقیدہ جس طرح اس پر تذبیتہ کم راسی اور اگر سے پیدا ہوا جس طرح اس پر تذبیتہ کم راسی اور اگر سے پیدا ہوا جس طرح اس پر تذبیتہ کم راسی اور فلات کے روے چڑھتے گئے اور اس کا جوانچام ہوا اس کی نسبت علامہ ابن تیمیہ تھیتے ہیں، صموا الیہ ان الله ہوا العالم الکبیر بناءً علی اصلهم الکفری فی و حدہ الوجو دو ان الله عین و جوہ المخلوقات فالا نسان من بین المظاہر ہو النحود و النام الدید بنا میں المفاہر ہو دوی الربوبیة و الا لوہیة المنحوجة لہم الی الفرعونية و القرمطية دعوی الربوبیة و الا لوہیة المنحوجة لہم الی الفرعونية و القرمطية و الباطنية میں و الباطنیة المنام و المی المنہ و المی المونونية و القرمطیة و الباطنیة المنام و المی المنام و الباطنیة المنام و الله المی المنام و المیاطنیة و المیاطنیة و المی المنام و المیاطنیة و المی المی المنام و الباطنیة و المیاطنیة و الله المی المنام و الباطنیة و المیاطنیة و المی المیاطنیة و المیاطنیة

صوفی نے فلاسفہ سے یہ سئلہ اخذ کیا کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ کوئی بری بات نہ تھی لیکن ان انو کوں نے اس کے ساتھ اپنی کا فرانداصل یعنی و حدت الوجود کی بنا پر اس عقیدہ کو بھی طالبا کہ خداعالم اکبر ہے اور انسان تمام مظاہر عالم جس خدا کے اسامو صفات کا جامج ہے اور یہ لوہت کا جو ان کو فرعو نیت، قرمطیعہ اور باطنیعہ تک پہنچاد تی ہے اس عقیدہ کی بنا پروعوئ کرتے ہیں۔

ليكن صوفيه كوعقيد هو حدت الوجود كى تعليم خود فرقه باطينه في دى چنانچه علامه ابن خلدون مقدمه ارت غيس تكعيم بس،

ثم ان هو لاء المتاخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذالك فذهب الكثير منهم الى الحلول و الوحده كما

اشرنا اليه ولمثو الصحف منه مثل الهدوي في كتاب المقامات له وغيره و تبعهم ابن العربي و ابن الفارض والنحم الا سرائيلي في قصائدهم و كان سلفهم مخارطين للاسماعيلية المتاخرين من الرافضة الداتنين ايضا بالحلول والوهية آلا ثمة مدهيألم يعرف لا ولهم فاشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم پران متاخرین صوفیہ نے جو کشف اور عالم تجرید کے متعلق بحث کرتے تھے،اس میں غلوه مبالذ كياس لئے بہت سے لوكوں نے حلول اور وصدت الوجود كا عقيده قائم كر ليااور ائی کابول کواس سے بھر دیا مثلاً ہر دی نے کتاب القلات دغیرہ میں ابن عربی ابن سبعین اور ان دونوں کے تلافہ وابن عفیف، ابن ابن فارض اور مجم اسرائیلی نے اسپے تسائد میں انی کی تعلید کی،ان لوگوں کے آباؤامداد متاخرین اساعیلیہ راضوں ہے میل جول رکھتے تنے ، جنہوں نے حول اور اتمہ کی خدائی کا عقیدہ قائم کر لیاتھا، حالا نکہ ان کے اسلاف سے یہ عقیدہ منقول نہیں، اس لئے ہردو فریق نے ایک دوسر سے کاند بب قبول كرليا،ان كاكلام كذند موكيالوران كعقائدايك دومرے كے مشاب مو كئے۔ لیکن صحابہ کرام کھ این مگراہ کن اٹرات سے بالکل محفوظ تھے ان کے سامنے مرف رسول الله على كادات ياك تحى جورو حانيت اور اخلاق كاسر چشمه تحى محاب لله فاى مثع مرايت اقتباس نور كيا تما، اسك اسك اجراب الصفوف بي روجانيت، اخلاق، عمل، عبادت، زہد، نوکل، مبر اوراستقامت وغیرہ کے سواکوئی فلسفیاند عقیدہ شامل نہیں تھاچانے صوفید کرام ف این تفنیفات میں محابہ کرام در ان ان روحانی اور اخلاقی خصوصیات کو نہایت ایمیت کے

مقدمه ابن خلدون ص ۱۸ م

ساتھ نملیاں کیا ہے اور ہم ایک خاص ترکیب کے ساتھ ان کواس موقع پر درج کرتے ہیں۔ ع

اس موقعہ پر بہ یادر کھنا چاہئے کہ سادہ تصوف کے تمام عنوانات قام ابوالقائم قشیری نے اپ مشہور رسالے میں قائم کردیے ہیں لیکن ان عنوانات کے تحت میں آنخفرت، محابہ تابعین اور مشائح کے جو واقعات درج کے ہیں ان میں بعض جگر رواہ کے سلسلہ و سند کاذکر بعض جگر ان کومر سل چھوڑدیا ہو اقعات ورج دوان واقعات کاذکر اس طرح کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے" جس واقع کی سند بیان کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے" جس واقع کی سند بیان کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے" جس واقع کی کرای میں جو ہیں دو بھی بھی بھی جھی معیف اور موضوع ہوتی ہے قر من تصوف ور قائل کی کمایوں میں جو آثار ہوتے ہیں (قائد کا ابن تیمیہ جلد اص ۱۹۹،۱۹۸) ہم نے اس عنوان میں صحابہ کے متعلق اکثر واقعات کتاب المح سے انے ہیں لیکن تعمید معوف کی عام کمایوں کی طرح اس کا بھی ہی معالم ہو کہ معوفہ کو محت کے ذمہ در تبیس ہیں ہم نے ان کو صرف اس لئے تعل کردیا ہے تاکہ یہ معلیم ہوکہ موفیہ کا محابہ کرام کے در تبیس ہیں ہم نے ان کو صرف اس لئے تعلی کردیا ہے تاکہ یہ معلیم ہوکہ موفیہ کا محابہ کرام کے در تعلیل کیا خیالی تعابان میں ہے متعد دواقعات اماد ہے جس محکوم ہوکہ موفیہ کا محابہ کرام کے دولتی منتول کیا خیال کیا خیال کیا خیال کیا تا کہ دولتیا کہ ماری کیا کہ دولتی ہوگہ موفیہ کا ماری کیا دولتیا کیا خوال کیا ہے کہ میں کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کو دیاں۔

## حفرت ابو بكر صديق دي

تصوف میں حضرات صونیہ کی سب سے بڑی سند حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں چتا نچہ شاہولی اللہ صاحب ازالت الحقاء میں لکھتے ہیں۔

صاحب كشف المحوب در مدح صديق اكبر فظيفه كلمه داروان الصفاحة الصديق ان اروت صوفيا على التقطاع دل است از اروت صوفيا على التقطاع دل است از اعلى و عش خلودل است از دنيائ غدارواي بر دوصفت صديق اكبر است پس لمام الله اوست انهى كلام -

حفزت ابو بمرضی واسطی کا قول ہے کہ امت محمد یک بیس سب ہے پہلے تصوف کا راز حفزت ابو بمر صدیق عظی کا راز حفرت ابو بحر مدیق عظی کی زبان نے اشارہ فاش کیا جس سے اہل فہم نے اطا کف اخذ کے اور وور ازیہ تھا کہ جب وہ اپنی تمام مملوکات سے دست بردار ہوئے تور مول اللہ عظی نے فر بایا کہ اپنے اہل وعیال کیلئے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے پہلے خداکانام لیا پھر رسول کا اور حقائق تفرید میں اہل توحید کے لئے یہ ایک عظیم الشان اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بحر معدیت حضرت ابو بحر معدیت حضرت ابو بحر معدیت حضرت ابو بحر معدیت حقیقت کو معلوم ہیں، چنانچہ علامہ ابو لعر عبداللہ ابن علی السرائ القوی کر آب المع میں المعت ہیں۔

ولا بي بكر ظه معان احر هما تعلق بها اهل الحقائق وار باب القلوب وان ذكرنا حميع ذلك طال الكتاب\_

حفرت ابو بكر رفظة كى ذات مي اور بهى متعدد معانى جمع بو كئے تھے جن كے ساتھ الل حقیقت اور ادباب قلوب نے ساتھ الل حقیقت اور ادباب قلوب نے تمسك كيا ہے ليكن اگر جم ان سب كو بيان كريں تو كتاب ميں طوالت پيدا ہو جائے گی۔

مثلان کے توکل کابیہ حال تھا کہ تمام مال خدا کی راہ ش دے دیااور فرملیا کہ اہل و عمیال کے میں نے صرف خدااور اس کے رسول کو جھوڑ دیا ہے درع و تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ ایک بارا پنے غلام کے ہاتھ ہے دود ھی بیااور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ تھا تو طق میں انگی ڈال کر قے کر دی خرم واحتیاط کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اول شب میں وتر اوا کرتے تھے مباوا سونہ جا ئیں اور حضرت عمر حظانہ آخر شب، رسول اللہ بھلا کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ ابو بحر حظانہ نے احتیاط کو پیش نظر رکھا اور عمر نے قوت کو، کف لسان کا اس قدر خیال تھا کہ ایک و فعہ وہ اپنی زبان کو پکر کر کھینے رہے تھے۔ حضرت عمر حظانہ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تو جھو کو کن کن گھاٹوں اتارا ہے خاکسارات نے بڑے تھے کہ ایک بارا یک امیر کی مشالیت کو گئے تو انہوں کو کن کن گھاٹوں اتارا ہے خاکسارات نے بڑے تھے کہ ایک بارا یک امیر کی مشالیت کو گئے تو انہوں کو کن کن گھاٹوں اتارا ہے خاکسارات نے بڑے تھے کہ ایک بارا یک امیر کی مشالیت کو گئے تو انہوں

نے کہا کہ یا آپ سوار ہولیں یا بی خود سواری سے الر آؤں۔ بولے "نہ تم کو سواری سے الرتا عابية نه مح كوسوار موناع بين مير يد قدم راه خديل محسوب مول مي "-زابدات برا تھے کہ مرض الموت میں ان کے جمم پرز عفر فنی یا گیروے رنگ کاجو کرتا تھا اس کو اتروالیا اور کہا اس کو د حود الو حضرت عائشہ نے وجہ یو چھی تو ہولے کہ مردے سے زیادہ زندہ لوگوں کو نے كرْب كى ضرورت ب، كروغرور ساس قدرياك تفى كد جبرسول الله ﷺ فرماياك جس محض نے غرورے زمین پر اپنا کیڑاالٹکایا خدا تیامت کے دن اس کی طرف آگھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا تو بولے کہ میرے کپڑے کاایک جانب آگر احتیاد نہ کروں تو لکتا ہے لیکن آپ ﷺ نے فرملیا کہ غروے ایسا نہیں کرتے یہ بخاری کی روایت ہے لیکن ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں کہ خدانے تم سے غرور کو نکال لیا ہے،استعفاف اور خود داری کاب حال تھاکہ او نمٹی کی مہارز مین يركريراتي تقىٰليك كى المانے كى فرمائش نہيں كرتے تھے اور كہتے تھے كہ ميرے حبيب محمد ﷺ نے علم دیاہے کہ میں کی ہے کی چیز کا سوال نہ کروں یالین ان کے تمام روحانی اخلاق میں جو چیز سب سے زیادہ نملیاں ہے دوان کاصبر و ثبات ہے چنانچدرسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تمام صحابہ اللہ یہاں تک کہ حضرت عمر اللہ تک اس قدر بدحوال ہوگئے کہ ان کو آپ کی وفات کا یقین می نہیں آتا تھا لیکن حفرت ابو بمر صدیق ﷺ اس موقعہ پرنہ صرف فود ابت قدمرے بلکہ تمام محابہ دی کو ایت قدم رکھا۔ چنانچ انہوں نے آپ کے وصال کی خیرسی تواہے مکان سے جو مقام سے میں واقع تھا کھوڑے پر سوار مو کر علے اور مسجد میں آئے کیکن کی ہے بات چیت نہیں کی،اس کے بعد حفرت عائث رضی الله عنها کے پاس جا كررسولالله ﷺ كى لاش مبارك كارخ كيااور آپ ﷺ كے چرے سے كيٹر الا تھاكر بوسد ليااور روئے،اس کے بعدلوگوں کی طرف خطاب کرے فرمایا:-

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حى لايموت قال الله و مَا مُحَمَّد إلّا رَسُول قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِه الرُّسُل.

ا ابعد، تم من جولوگ محلا ﷺ کی پرستش کرتے تھے،ان کو معلوم ہو جاتا چاہئے کہ محمہ ﷺ کا دصال ہو چکا اور جولوگ خدا کو پہتے تھے ان کا خداز ندہ ہے مرا نہیں خداخود کہتا ہے۔ محمد ﷺ صرف ایک پیٹیر ہیں اور ان سے پہلے بہت سے پیٹیر کندر چکے ہیں۔ لوگوں پراس خطبے کا بیراثر ہواکہ سب نے اس آیت کو یاد کر لیااور کوئی شخص ایساند رہاجواس

یه تمام اقوال از الته انتفاه مقصد دوم ص ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ بین بحواله مذکور بین اور اسوه صحابه حصه اول بین بھی بعض او قات گذر یکھے بین۔

ک تلاوت میں معروف نہ ہو حفزت عمر خطبہ کابیان ہے کہ جب میں نے حفزت ابو بکر خطبہ کے تعلق سے ابو بکر خطبہ کے تعلق سے یہ آیت کی تو مجمعے معلوم ہواکہ میرے پاؤی میرے جسم کابوجھ نہیں اٹھا سکتے ہور میں زمین کی طرف جمعا جا تا ہوں۔ کی طرف جمعا جا تا ہوں۔

کی نے معرت ابوالعباس بن عطاء رحمہ اللہ ہے بوچھا کہ کُونُوا رہانیین الح کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے فربلاکہ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر رفیعہ کی طرح ہوجاد کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ کاوصال ہواتو تمام مسلمانوں کے دل لرزگئے لیکن حضرت ابو بکر وفیعہ کے دل کو جنبش نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ ابھا الناس من کان یعبد محمداً الخاور بائی کاوصف امتیازی صرف یہ ہے کہ وہ حواد ثاب عالم بھی جو مشرق و مغرب میں انتظاب پیدا کر عقیم ہیں، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں وال سکتے

جب غرده بدر میں رسول اللہ ﷺ نے نہایت الحاج وزاری کے ساتھ سدد عافر مائی،

اللهم تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض\_

فداد ندائر مسلمانوں کامیہ چھوٹاساگر وہ ہلاک ہوگیاتو پھر دنیا پس تیری پر ستش نہ ہوگی۔
اُواس موقع پر بھی حفرت ابو بکر دھی کے میر و ثابت کی نمائش ہوگی اور انہوں نے
فر ہایک آپ بھی اس طلب و سوال کو چھوڑ دہ بچئے خدا نے '، آپ سے جو و عدہ کیا ہے اس کو
اپور اکر ہے گا۔ اس موقع پر بظاہر ہے اعتراض ہو تا ہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ کھی کے عزم و استقلال میں فرق آگیا اور حضرت ابو بکر صدیق می شاہت قدم رہے؟
مالا نکہ تنام اوصاف میں آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق می سے زیادہ عالم اور حضرت ابو
مالا نکہ تنام اوصاف میں آپ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر حضرت ابو
ابو بکر صدیق می تمام صحابہ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر حضرت ابو
ابر صدیق بھی کی تابت قدمی ان کی قوت ایمانیہ کا بھیجہ ہے اور دسول اللہ بھی کا بر صدیق می تابر تھا، ای و فور علم کی بیا بھی تھا کہ جب تیز ہوا چلتی کی منابر تھا، ای و فور علم کی بیا بھیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی منابر تھا، ای و فور علم کی بیا بھیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی منابر تھا، ای و فور علم کی بیا بھیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی منابر تھا، ای و فور علم کی بیا بھی براس کا پکھاڑ نہیں بیاتھا تا او نکہ اور صحابہ بھی پراس کا پکھاڑ نہیں بیاتھا تا تھی تھا آپ بھی نے خود فر بایا ہے،

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم فليل و لبكيتم كثيرا. جو كي من جانا بول الرتم جائة توجية كماورروت بب.

اس موقع پر به یادر کھنا جائے کہ مقامات تصوف کا انتیاز نہایت مشکل ہے مثلاً یمی صبر و ثبات جس طرح تقیدیق، ایمان ادریقین کامل کا متیجہ ہے، اس طرح یہ وصف قسادت اور سنگدلی ہے بھی پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ شاہ صاحب از التہ الخفایل کیسے ہیں۔

وگاه صورت صبر مثلاً با تختي دل مشتبه گرد دو توكل با تهور مخلط شود و على نداالقياس

بحققین صوفیه علامات وخواص برائے امتیاز یکے از دیگرے بیان کنند<sup>ل</sup>

ليكن حضرت ابو بكر ططفه كامبر وثبات سنكدلى انتيجه نه تعابلك قوت يفين كانتيجه تعاورند وه نظرة نهايت رقيق القلب تع چنانچه صحح بخارى مين حضرت عائشه رضى الله عنها عدم وى ب-

کان ابو بکر رحالا بکاء اذفراء الفرآن لا تملك عينيه. ابو بكر بزے رونے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تھے تواپی آتھوں پر قابو نہیں باتے تھے۔

خودرسول الله ﷺ کے وصال کے موقع پر اگرچہ ان کی قوت ایمانیہ کا ظہور غیر معمولی صبر و ثبات کی صورت میں ہوا تا ہم ان کی اصلی فطرت نمایال رہی، اس لئے انہوں نے پہلے آپ ﷺ کے چیر ہمبارک کا بوسہ لیا اور روئے۔ اس کے بعد صحابہ ﷺ کی طرف خطاب کیا۔

# حضرت عمر فاروق ﷺ

كاب اللمع من ب

و لاهل الحقائق اسوه و تعلق بعمر في بمعانى خص بذلك عمر في من اختباره لبس المرقعة و الحشونة وترك الشهوات و احتناب الشبهات واظهار الكرامات و قلة المبالاه لائمة الخلق عند انتصاب الحق و محق الباطل و مساوات الاقارب و الا باعد في الحقوق والتمسك بالاشد من الطاعات و احتناب ذلك مما روى عنه وبيانه يطول \_

الل حقیقت کیلئے حضرت عمر حظیفه کی ذات ان معانی کی بنا پر جوان کے ساتھ مخصوص میں۔ ایک نمونہ ہے مثلاً ہو نہ موٹے ہوئے موٹے جموئے کپڑے کا پہنناخواہشات نفسانی کا ترک کرنا، شبہات ہے بچٹا، کرایات کا ظاہر کرنا، قیام حق کیلئے طامت خلق کی بہت کم پرواہ کرنا، حقوق میں قریب و بعدی دونوں کو برابر رکھنا، سخت عباد توں کو لازم کرنا۔ یہ تمام چیزیں ان سے مروی ہیں، لیکن ان کے بیال میں طوالت ہے۔

سیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالتہ الخفاص اس طوالت کو گوارا کر کیا ہے اور تصوف فاروقی برایک منتقل رسالہ لکھ دیا ہے ، جس کی تمہید دومقامات پر کی ہے اور پہلے مقدمہ میں تصوف کے تین اصول بتائے جس ،

1) ایک یه که تصوف کادارو دارتمام تریقین پر بے لیکن جویقین تقلید واستدلال سے حاصل موتر سے دو تقلید واستدلال سے حاصل موتر سے دو اعمال خیر مثلاً روزہ، نماز اور ذکر و

ازالنة الخفاه مقصد دوم صغجه سامهال

;1

تلاوت سے بیدا ہو تا ہے، اگر چہ تمام مسلمان بیدا عمال ادا کرتے میں بلکہ یہ یقین ہر محض کو حاصل نہیں ہو تا بلکہ اس کے لئے تمن شرطیں ہیں (۱) اخلاص فی العمل (۲) کثرت مقدار عمل مثلاً حضور، خشوع ترک مقدار عمل مثلاً حضور، خشوع ترک عدیث نفس وغیرہ قرآن و حدیث میں علم الاحسان یعنی علم تصوف کی تغییرا نہی اصول مثلاثہ کے موافق کی گئی ہے۔

ا یقین پیدا ہونے کے بعد یقین طبعت، نفس اور قلب کے در میان سے مقامات پیدا ہوتے ہیں، جن ہیں بہترین مقامات دس ہیں، توبہ ، زہد، صبر ، شکر، رجاء خوف، توکل، رضا، فقر اور محبت ان کے علاوہ اور مقامات بھی ہیں، مثلا تشدو و تواضع وغیر واور خود آنخضرت علاق نے متعدد سی ہوت کو ان مقامات کی بشارت وی ہے مثلاً صدیقیت ، محد شیتہ ، شہید تیہ اور دواریت، لیکن یہ مقامت بعض او قات مشتبہ ہوجاتے ہیں مثلاً صبر اور سنگدلی میں اشتباہ ہوجاتے ہیں مثلاً صبر اور سنگدلی میں اشتباہ ہوجاتے ہیں مثلاً صوفیہ نے ان کے اتمیاز کیلئے ہوجاتات اور توکل و تبور کی حقیقت ملبس ہوجاتی ہے۔ اسلے صوفیہ نے ان کے اتمیاز کیلئے ان کے خواص و طامات بتائے ہیں۔

جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے توانسان جو یکھ کہتا ہے اور جو یکھ کر بتا ہے ای یقین ہے کر تا ہے اور یہ اس کی ایک متم عادت ہو جاتی ہے اور تمام لوگوں کو یہ راز اعلانیہ معلوم ہو جاتا ہے جس کے دوز رید میں، کرامات اور تربیت مریدین۔

حضرت فاروق اعظم عظیہ نے تصوف کے یہ تمام مدارج قواؤ فعا نہایت تفصیل کے سر تھ بیان کے بین اور مخلف حالات میں مواعظ ، پندو نصیحت اور خط و کتابت کے ذریعہ سے ساب بھی اور تابعین کی صوفیانہ تربیت فرمائی۔ اس کئے شاہ صاحب کے الفاظ میں علمی حیثیت سے اوا علم صوفیہ اس بعلوم تصوف درامت مرحومہ دوسرے مقدے میں عام مشاکح اور حضرت فاروق اعظم منظم کی کرامات و مقامات میں جو عظیم الشان فرق ہے اسکی تفصیل کی بالاعام مشاکح کے مقامات صرف قرائن و المدات سے معلوم ہو سکتے ہیں فرض کروکہ ایک شخص پر مصیبت میں رفت طاری نہیں ہوتی اس کئے یا تو ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام صبر تک مختص پر مصیبت میں رفت طاری نہیں ہوتی اس کئے یا تو ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام صبر تک فیل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں اکثر مقامات فاضلہ اور صفات طبیعہ میں اشعباہ ہو جاتا ہے قابل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں نظر آتا ہے اسکے کرامات و مقامات کی شاخت ایک فائی دوسرے واراک کی بنا پر سلیم کی جاشتی ہو نظنی جیز ہے اس شخص ہے حسن عقیدت باراویوں کے حسن ظن کی بنا پر تسلیم کی جاشتی ہے نئین حضرت فاروق اعظم منظم منظم منظم کے مقامات تصوف خود رسول اللہ منظف کے ان پر اجمالا ایمان لاتا فرنس ہو گیا ہے ای اور مقامات تصوف کو من مواروق منظم کے ان پر اجمالا ایمان لاتا فرنس ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق منظم کے ان پر اجمالا ایمان لاتا فرنس ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق منظم کے ان پر اجمالا ایمان لاتا

ا مک فلسفیانداندازے بیان کیا ہے۔چنانچد لکھتے ہیں:

"خدانے نفس انسانی کو دو قو تیل عطا فرمائی ہیں ایک قوت عالمہ اور دوسری قوت عالمہ اور دوسری قوت عالمہ ور دوسری قوت عالمہ کی تہذیب اپنے درجہ کمال کو پہنے جاتی ہے اور قوت عالمہ کی تہذیب کے درجہ کمال کانام وجی ہے عام طور پرلوگ ان دونوں قو توں کے درجہ کمال کو نہیں پہنے سکتے البتہ ان کے نمو نے اور قائم مقام موجود ہیں اور جب بید دونوں قائم مقام جمع ہوجاتے ہیں توان سے مختلف تبائح کا ظہور ہو تا ہے مثلاً ایسا محفی لوگوں کا مرشد یا کسی پیغیر کا غلیفہ ہوجاتا ہے اس لحاظ سے وجی کی قائم مقام محد جمیت فزاست اور وجی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت کا قائم مقام بید ہے کہ شیطان ایسے کائل ترین محفی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہید سے کا درجہ اور پیغیر کی نیابت کا استحقاق حاصل ہوتا ہے "۔

اس تفصیل کو پیش نظرد کھ کر آگر حفرت عمر فظیفہ کے فضا کل ومنا قب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں یہ اوصاف کس قدریائے جائے ہیں، صدیر شریف میں آیا ہے:-لقد کان فیما کان قبلکم من الا مم محدثون فان یکن فی امتی احدفهو عمر بن الحطاب۔

تم نے پہلے جولوگ گذرے ان میں محدثین تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تودہ عمر بن خطاب میں،

ایک اور روایت میں ہے۔

لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب اگر میرے بعد کوئی تیٹیم ہو تا تووہ عمر بن خطاب ہوتے۔

حضرت علی کرم الله وجبہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر ﷺ ایک بات کہتے تھے اور اس کی تصدیق میں قر آن نازل ہو جا تا تھا۔

حضرت ابن عمر رفظته کا بیان ہے کہ اصحاب رسول اللہ میں جب اختلاف ہوتا تھا، تو قر آن جھرت عمر رفظتہ کی رائے کے موافق نازل ہو تاتھا۔

> حفرت ابوہر مرہ رہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، ان الله جعل الحق علی لسان عمر و قلبه۔ خدائے حق کوعمر کی زبان اور دل پر موقوف رکھ دیاہے

> > آب ﷺ نے فرملا

یا عمر مالقیك الشیطان سالكا فحالا سلك فحا غیر فحك. اے مرجب شیطان تم كى رائے ميں ماتا ہے توا پاراستد بدل و يتاہے۔

حضرت عثان فالجنه

حضرت عثمان عني کے صوفیاند اخلاق میں تمکین واستقامت شرم و حیااور دخول فی السعات سب سے زیادہ نمایاں ہیں،ان کی تمکین واستقامت کا بیر عال تھا کہ جس وقت وہ شہید کئے گئے،اپی جگہ سے مطلق جنبش نہیں کی کی دوسرے کو مدافعت کرنے کا تھم نہیں ویا،اور قرآن کواپنے پاس سے جدا نہیں ،و نے دیا یہاں بھک کہ جب شہید ہوئے تو قرآن مجید شرابور ہو گیااور آیت فَسَبَکُ فَیْکُ مُهُمُ اللّٰه و هُوَ السّمنِع العلیم پران کے خون کے قطرے شبکی، شرم و حیاکا بیر حال تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہو تا تھا، لیکن کیڑااتار کر نہیں نہاتے تھے۔ جبت الله الله علی میں شاوصاحب نے ان کے بدالفاظ القل کے ہیں،

انی اغسل فی الیبت المظلم فانطوی حیاء من الله تعالی میں تاریک گریں ہمی نہاتا ہول تو خدا کی شرم سے بی و شم کھاتار بتا ہوں۔ اور لکھاہے کہ

وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس و يتولد من روية عرة الله تعالى وجلاله مع ملا حظة عجزه عن القيام بحقه و تلبسه بالا دناس المشربة\_

اور یہ میاس دیات مختلف ہے جو مقامات نفس ہے ہے، یہ حیافداکی عزت اور جلال کے و کیے ہے اور جلال کے و کیے اور کرنے ہے و کیے اور کرنے ہے تاہم ہوں، اور انسانی گندگی کے ساتھ ملوث ہوں پیدا ہوتی ہے۔

احادیث بین بھی ان کے جو فضائل و مناقب فد کور ہیں ان بھی ہید وصف نملیاں افظر آتا ہے بیں وجہ ہے کہ ان کو صاحب الحیا، والا یمان کہا جاتا ہے، وخول فی اسعادا فہیا، اور صدیقین کا مخصوص وصف ہے جس کے معنی ہی ہیں کہ انسان ایک چیز کے اندر واخل بھی ہوادر اس سے منابہ ہیں ہوادر ہر چیز سے الگ بھی ہو، یکی بن معاذ سے صوفی کے اوصاف پو جھے گئے تو انہوں نے کہا کہ اوگوں کے ساتھ بھی ہو اور لوگوں سے جدا بھی ہو، مضرت ابن الجلاء ہے پو چھا گیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے غیر ول کیلئے لے، ایخ لے نے نہ لے، حضرت عثمان منظمہ کی بھی یہی صالت تھی، چنا نجہ انہوں نے ابتدا کے اسلام میں جو فیاضیاں کیس وہ ای وصف کا متیجہ تھیں خودان کا بیان ہے کہ اگر اسلام

مندابن منبل يَاص م ٤ مند عان ١٠ ٢ جية الله البالغدج ع ص ا٧-

کی ضروریات کے پوراکرنے کاخیال نہ ہو تا تو میں اس مال ودولت کوہر گرجمعنہ کرتا۔
سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ بید درجہ صرف اس شخص کو حاصل ہو تاہے جو خدا کے عظم کو جانا ہے، خداجہ باور جس قدر مال کے خرج کرنے کا عظم دیتا ہے وہ خرج کرتا ہے اوراگرروک ایتا ہے تورک جاتا ہے وہ مال ودولت کو حقوق کے لئے محفوظ نہ کہ حظوظ کے لئے اس کی مثال بیت ہا کیے وہ کیل کی ہوتی ہے جوابیٹ موکل کے مال میں مالکانہ تھرف تو کرتا ہے لیکن اس کی ادازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔

حضرت على كرم الله وجهه

صوفیہ کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجبہ علم تصوف کا مافذ جیں انہوں نے خود ایک موقع برائی فلس اس اس اس ایک علم ہے، کاش بین اس کا حال موقع برائی قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ "اس بین ایک علم ہے، کاش بین اس کا حال پاتا "جنید بغدادی کا قول ہے کہ اگر وہ لڑائیوں بین مشخول ندر ہے تو ہم کواس علم (تصوف) کے بہت ہے نکات بتاجائے، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا، بایں ہمدانہوں نے بہت کی ایک باتمیں بتائی ہیں جن پر تصوف کی بنیاد قائم ہے مثلاً ایک شخص نے ان سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان چار ستونوں پر قائم ہے صبر ، یقین، عدل اور جہاد، پھر صبر کے دس متابات کی تفصیل بیان کی صاحب کتاب اللمع اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

فان صبح ذلك عنه فهو اول من نكلم في الاحوال والعقامات. اگران بيروايت صبح ب توده پهلے فتص بيں جس نے مقالت اوراحوال کی تفصیل بتائی۔ صوفيانه حيثيت سے ان کو تمام صحابہ ﷺ پريہ فضيات حاصل ہے کہ انہوں نے بہت صوفيانه نكات بيان كئے بيل اور بيان کو معانی اور احوال پر فضيات حاصل ہے، خداخود کہتا ہے۔ هذا بيان للنائس بيان کيلئے بيان ہے۔

علمی حیثیت کے علاوہ عملی اور اخلاقی حیثیت ہے بھی وہ صوفیہ کیلئے نمونہ ومثال ہیں، ان

کے زید کا یہ حال تھا کہ ایک بار بیت المال کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرملا کہ "اے دنیار و

در ہم تم میرے علاوہ کی کو اپنا فریفتہ بناؤ" کیک بارانہوں نے حضرت عمر بن انتظاب حظیہ ہے

آباکہ "اگر اپ آ قامے ملنا چاہتے ہو تو اپنی قمیص میں پیوند لگاؤ، اپنا جو تا نا تکوہ اپنا رشتہ امید کو

او تاہ کرو" کور پیٹ مجر کر کھانا نہ کھاؤ ایک بارانہوں نے مزووری کر کے پہر کھجوری حاصل

میں اوران کور سول اللہ عظیہ کے پاس لائے جن کو آپ نے وجہ محاتی میں صرف کیا، جمب وہ شہید ہوئے تو امام حسن میں خداکی قتم انہوں نے دغوی چیزوں میں صرف چار سودر ہم

تہادے سامنے شہید ہوئے لیکن خداکی قتم انہوں نے دغوی چیزوں میں صرف چار سودر ہم

چھوڑے میں جن کوانہوں نے ایک غلام کے خریدنے کیلئے علیحدہ کر لیا تقلہ

ان کے خوف خداکا یہ حال تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو کا آپ اٹھتے تھے اور ان کے چبرے کارنگ بدل جاتا تھا اس حالت میں لوگ ان کا حال پوچھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس النت کے اواکر نے کا وقت آگیا جس کو خدانے آسان وز مین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیالیکن انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں نبیں جانا کہ میں اس امانت کو انجھی طرح اواکر سکوں گایا نبیں اس قتم کے واقعات کو نقل کر کے صاحب کیا اللمع لکھتے ہیں۔

و لعلى الله اشباه ذلك كثير من الا احوال والا خلاف والا فعال التى يتعلق بها ارباب القلوب واهل الا شارات واهل المواجيد من الصوفية . حضرت على الله عنه كاس فتم كريت احوال اظال اورافعال بين جن كراته الله ول، اشارات اورائل و جد صوفية تمك كرتے بين .

#### اصحاب صفه

اکٹر محابہ کے مشاغل دین کے ساتھ ہر قشم کے کار دبار لیعنی زراعت اور تجارت وغیرہ اسمی کرتے تھے، لیکن ان ہزرگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آنخضرت ﷺ کی تربیت بندیری پر وقف کردی تھی،ان لوگوں کے بال بچند تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تواس طقہ ہے نکل جاتے تھے۔

یہ لوگ دن کو بار گاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے دات کو ایک چہوترے پر پڑ
دہتے عو بی زبان میں چہوترے کو صفہ کہتے میں اور ای بناء پر ان ہزر گوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا
ہے۔ ان میں ہے کس کے پاس چادر اور تہ بند دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ جادر
لو گلے ہے اس طرح باندھ لیتے تھے کہ رانوں تک لئک آئی، حضرت ابو ہر برہ حظمہ انہی
بزر گول میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں اہلی صفہ میں ستر اختماص کود یکھا کہ ان کے کپڑے ان کی
دانوں تک بھی نہیں جنیجے تھے اس لئے جب نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑول
دانوں تک بھی نہیں جنیجے تھے کہ کشف عور ت نہ ہو جائے، ایک بار معجد نہوی چیلئے میں ان
بزرگول کا صلقہ تلاوت قائم تھا لیکن ان میں ہر خض دوسر ہے ہے مل کر بیٹھتا تھا تا کہ ایک کی
دوسرے نے ذریعے ہے برویو شی بود

معاش کاطریقہ یہ تھاکہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل ہے لکڑیاں چن لاتی اور پچ کر اسپے بھائیوں کیلئے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ اکثر انسار تھجور کی چھلی ہوئی شاخیس توڑ کر لاتے اور معجد کی تھے۔ میں انکادے، تھجور س جو ٹیک ٹیک کر آتیں بہ لوگ اٹھا کر کھالیتے بھی دودودن کھانے کو نہیں ملاتھا، اکثر ایسا ہو تاتھا کہ رسول اللہ ﷺ مجدین تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے یہ لوگ آکر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف ہے مین نماز حالت میں گر پڑتے ہاہر کے لوگ آتے اور ان کودیکھتے تو بھھتے کہ دیوانے ہیں، آنخضرت ﷺ کے پاس جب کہیں ہے صدقہ آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور جب وعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹے کر کھاتے، اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آنخضرت ﷺ ان کو مہاجرین وانصار پر تقسیم کردیتے لینی ایسے مقد در کے موافق ہر محض ایک ایک دود و کوانے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔

حضرت سعد بن عبادہ رہ نہایت فیاض اور دولت مند تھے،وہ بھی بھی ای ای مہمانوں کوایئے ساتھ لے کر جاتے۔

آ تخضرت ﷺ کوان کے ساتھ نہایت انس تھا،ان کے ساتھ مجد ہیں بیٹھتے ان کے ساتھ مجد ہیں بیٹھتے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تکریم پر آمادہ کرتے ایک بار اہل صفہ کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی ﷺ میں شکایت کی کہ مجموروں نے ہمارے پیٹ کو جلادیا، سول اللہ ﷺ نے ان کی شکایت سی تو ان کی دل دعی کیلئے ایک تقریر کی جس میں فرملا یہ کیا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو مجمور ہی اہل اوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو مجموروں نے جلادیا۔ کیا تم کویہ معلوم نہیں کہ مجمور ہی اہل مدینہ کی غذاہے؟ لیکن لوگ ای کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے دریعہ سین اٹھا ہے،صرف اللہ ﷺ کے گھر ہیں دھواں شہیں اٹھا ہے،صرف یانی اور مجمور پر بسر او قات ہے۔

- مرين، خود قرآن مجيد من خداو ند تعالى فان كافر نهايت مخواري كي ليج من كيا ب- للغفراء الذين احصرواني سبيل الله

صدقہ وز کووان فقراء کیلئے ہے جو خدا کی راہ میں روک رکھے مجئے ہیں (اس لئے کسب معاش نہیں کر سکتے)۔

و لا تطرد الذين يد عون ربهم الآية

ان لو گوں کوندد ود کار وجو منع وشام خدا کو پکارتے ہیں۔

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية

تم بھیان لوگوں کے ساتھ مبر کروجوائے مداکو بالاتے ہیں۔

ایک باران میں ایک بزرگ حفرت ابن ملتوم کے ساتھ ایک خاص موقع پر رسول اللہ

ﷺ نے بہ معالے ہے انتزائی فرمائی توبہ عمّاب آمیز آیت نازل ہوئی، عَبْسَ وَ مَوَلَّى ۔ اَنْ مَدَا تَهُ الْأَعْمَى ۔

اس نے منہ بنالیااور پینہ بھیرلی جب کداس کے پاس کی اندھا آیا۔ اس کے بعد جب آب ان کودیکھتے تو محبت اور عزت کے لیچے پیس فرماتے،

يامن عاتبتي فيه ربي عزو حل\_

اے وہ مخص جس کے بارے میں جھ پر میرے خدانے عماب کیا۔

ان بزرگوں کا مشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو عموماً عبادت کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے ، بنتے مائن کیلئے ایک معلم مقرر تھاجس کے پاس دات کو جاکر پڑھتے ، اس بنا پران میں سے اکثر ابک قاری کہلاتے اور اشاعت اسلام کیلئے کہیں بھیجنا ہو تاتو یکی لوگ بھیج جاتے۔ ا

عام صحابه ويلجئه

خلفاے راشدین ولی اور اہل صف کے بعد عام سحابہ کادر جہ ہے جن کے متعلق ساحب کتاب اللمع لکھتے ہیں،

فاما غير اهل الصفة فقدروى عن كل واحد منهم ما انفردوابه وخصوابه من الا حوال الوضية والاعمال الزكية و مكارم الا خلاق ماتعلق بها اهل الحقائق من المتصوفته ويكثر ذكر ذالك ولكن نذكر طرفا نيستدل بذالك على مالم نذكره \_

اہل صفہ کے طاوہ جو سحاب ہ وہ ہو ہیں ان میں ہر ایک کے متعلق بہت سے پندیدہ طاات یاک اندال اور مکارم اخلاق مروی ہیں اور ان میں سے اہل حقیقت نے استناو کیا ہے، لیکن ان کے ذکر میں طوالت ہے اس لئے ہم صرف اس کا مختمر سا حصہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو کچی بیان نہیں کرتے ان کے ذریعہ سے ان پر استدال کیا جائے۔

چنانچہ صوفیہ نے اپنے دوق کے مطابق ان کے جن اقوال وافعال سے استناد کیا ہے ان میں الجنس مر قق باتیں حسب ذیل ہیں۔ '

حضرت عمران بن حصین منظم، عذاب البی کے خوف سے فرماتے تھے کہ کاش میں خاک کاذرہ ہو تااور ہوا جھے کواڑا لے جاتی لیکن میں پیدائہ ہوا ہو تا،

جبيه آيت نازل مولى،

جہمان سب کے اجتاع کی جگہ ہے۔

وان جهنم لمعدهم اجمعين.

ا بہ حالاً میر والنی اور تراب اللع سے لئے گئے ہیں میر والنی کے الفاظ میں بھی ہم نے بہت کم تغیر کیا ہے۔ ۲۔ لیکن ان کی محت کی فرمد داری ہم پر نہیں ہے خود معنرات صوفیہ پر ہے۔ توحفرت سلمان فاری منظمہ نے اس کو سن کرایک چیخ اری اور سر پر ہاتھ و کھ کر بھا گے اور متصل تین دن تک غائب دہے۔

حضرت ابوالدرُداء عظائد کا بیان ہے کہ بیں جالمیت میں ایک تاجر تھااس کے بعد جب ایام ایا تو تجارت اور عبادت دونوں ساتھ کرناچا انکین دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیں اس لئے عبات کواختیار کیا۔

حضرت ام الدرواء وضى الله عنها علي جها كياكه ابوالدرواء كى بهترين عبادت كيا مقى؟ بوليس" تفكراوراعتبار"

دسرت ابوذر عظمہ کابیان ہے کہ خدا کے تعلق نے میراکوئی دوست باتی نہیں رکھا۔ تیامت کے خوف نے میرے بدن پر کوشت نہیں چھوڑا اور ٹواب آخرت کے یقین نے میرے گھریس کوئی چیز نہیں رہنے دی۔

جیب بن مسلمہ نے ان کے پاس ایک ہزار در ہم بھیج لیکن انہوں نے واپس کر دیے اور کہا کہ ہمارے بیال بحریال ہیں جن کو ہم دوہتے ہیں ایک سواری ہے جس پر سوار ہوتے ہیں ،اس کے علاوہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو عبیدہ عظمہ ہے سوال کیا لیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا چر دوبارہ آیا اور سوال کیا تواس کو کچھ دیا اور فرمایا کہ ضدائی نے مختبے دیا اور ضدائی نے مختبے واپس کیا۔ حسرت عبداللہ بن مسعود عظمہ فرماتے تھے کہ دو مکردہ چیزیں مینی موت اور فقر کس قدر مجوب میں ، ان میں ہے جس چیز کے ساتھ ابتدا کی جائے میں ای پر راضنی ہوں۔

معرت انس بن مالک عظیہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حوض پروہ انا غر اندام لوگ وار د ہوں کے کہ جب رات آتی ہے تو وہریجوغم کے ساتھ اسکاا سقبال کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر خالیہ سے روایت ہے کہ ہم مجر دلوگ عہد نبوت میں صرف مجد میں سوتے تھے، بہارے یاس کوئی مکان نہ تھا۔

حضرت حدیفہ بن الیمان طاقہ فرماتے تھے کہ میرے لئے سب نیادہ خوشکوار دن وہ : تا ہے جب بیں اہل وعیال کے پاس جاتا ہوں اور وہ اپنی تنگد تی کا گلہ کرتے ہیں، ان کا تول ہے ۔ آکہ ایک کھنٹے کی خواہش نفسانی انسان کو طویل رنج و غم میں جتلا کردیتی ہے۔

منرت ابو فردہ ﷺ ایک میل چلے لیکن اس میں خدا کویاد نہیں کیا پھر پلٹ کر ایک میل ند خدا کویاد کرتے ہوئے چلے بورا خبر میں پہنچ کر کہا کہ خداونداا بو فردہ کونہ بھولنا کیونکہ دہ تھے کو نہیں بھولیا۔

حضرت عدى بن حاتم فنالله چيونشول كورونى چوراكر كے كھلاياكرتے تھے كيونكدان كوان

رتم آتاتھا۔

حضرت زراره این اوفی منطقه نے ایک مجد میں امامت کی اور یہ آیت فاذا نُفرَ فِی النَّاقُور \_ فَدَلِكَ يَوْمَفِدْ يُومٌ عَسِيُر \_ جب صور پھو تکاجائے گاتوبہ نہایت سخت دن ہوگا۔

پڑھی توزمین پر گر کر جان دے دی۔

اس فتم کے بہت ہے اقوال کتاب اللمع میں ندکور ہیں اور تصوف کی دوسری کتابوں میں بھی مل کتے ہیں ہے۔ بھی مل سکتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں۔ بھی مل سکتے ہیں۔ بھی مل سکتے ہیں۔ تعلم انداز کرتے ہیں۔

تصوف صحابه الله کی حقیقت

تصوف کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن تصوف کی جو حقیقت صحابہ کرام علیہ کی رو حایث اور اخلاق کامعیار قراروی جا سکتی ہے، شاور الله صاحب کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔ شریت نے جن چیزوں کوواجبیا حرام قرار دیاہے انہی کانام عمل ہے لیکن ان اعمال میں یہ حیثیت طحوظ ہے کہ وہ ایسے روحانی اوصاف کو پیدا کریں جو قیامت کے دن روح کیلئے مفیدیامضر ہوں،وہان اوصاف کو پڑھائیں اس کی وضاحت کریں اور اس کا قالب اور مجسمہ بنیں۔اب ان انمال پر وہ حمیثیتوں سے بحث کی جاسکتی ہے ایک توبید کہ تمام لوگوں کیلئے لاز ماور ضروری کردیئے جائیں، جس کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ وہ واقع انتخاب کئے جائمیں، جہاں ان اعمال ہے مدر و حانی اوصاف بیدا ہو سکیں اور ایسا واضح طريقد اختيار كياجائ كدلوكول سے على رؤس الاشباد ان پر مواخذه كياجاسك کہ وہ حیلہ حوالہ نہ کر سکیں اس کیلئے میہ ضروری ہے کہ ان کی بنیلا وصنبط واعتدال پر قائم کی جائے دوسر ک حیثیت یہ ہے کہ ان اعمال سے لوگوں کی تہذیب نفس جو اور ان سے جن رو حانی کیفیات کاپیدا کرنامقصود ہوہ پیدا ہو سکیس ،اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ روحانی اوصاف معلوم کرائے جائیں پھریہ بتلیاجائے کہ بیہ اعمال ان کو کیوں کر پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک تو دوق سلیم پر ہے اور دوسرے اس پر کہ خود صاحب شرایت پران کو محول کر دیاجائے پس پہلی حیثیت ے جو علم ان اعمال سے بحث كر تا ہے وہ كم شريعت ہے اور دوسرى حيثيت سے ان پر علم الاحسان (علم تصوف) میں بحث کی جاتی ہے،اس بنا پر جولوگ علم الاحسان کے مباحث ير نگاه دالنا جائے بيں ان كودو چيزوں كى ضرورت باك توبيك توبيك خودان

ا کمال پر نگاہ رکھیں کہ وہ اوصاف مطلوبہ تک پہنچاتے ہیں یاکہ نہیں کیونکہ بسااو قات

یہ اعمال ریاکاری، شہرت طلبی اور اللف وعادات کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور ان میں
اہرانے، احسان کرنے اور اذیب و بیاور بسااو قات وہ اس طرح انجام پاتے ہیں کہ نفس کو ان
کامقعد حاصل نہیں ہو تا اور بسااو قات وہ اس طرح انجام پاتے ہیں کہ نفس کو ان
سے ایسا بنیہ نہیں حاصل ہو تاجو محسنین کے شایان شان ہو (اگرچہ بعض لوگ ان
سے بھی سنیہ حاصل کر لیتے ہیں) مثلاً جو شخص صرف فرض کو اواکر لیتا ہے اور اسکی
کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکتا، دوسر کی ضرورت
بید ہے کہ وہ خود ان روحانی اوصاف پر نگاہ رکھیں ان کو جانیں پہچائیں اور علی وجہ
المھیرہ اعمال کو بجالا کیں، تاکہ وہ اسپی نفس کے طبیب ہوں۔

ای فن کانام علم الاحسان ہے۔

اوراس میں جن اصولی اطلاق سے بحث کی جاتی ہے وہ جار ہیں۔

ا) ایک طہارت جوانسان کو عالم ملکوت سے مشابہ کردیتی ہے۔

٢) دوسرے عجرونيازجوعالم جروت كى جھلكيال وكھاتے ہيں۔

تیسرے ساحت جس کا مشاہ ہے کہ قوت ملکیہ ، محرکات بہیت مثلاً حصول لذت ، انقام ، غصہ ، اور بخل اور جاہ غیر ہ کے تا لئے نہ ہو ، ساحت ہی ہے متعدد اخلاق پیدا ہوتے ہیں لیعی اگر شکم پری اور شہوت رائی کی خواہش کے ساتھ کالحاظ کیاجائے تواس کانام عفت ہے اور اگر پریشائی اور گھبر اہمث عیش طبی کے ساتھ اس کو بلایا جائے تواس کانام زہدہ تقصف ہے اور اگر پریشائی اور گھبر اہمث کے ساتھ اس کو مخلوط کیاجائے تواس کانام مبر ہے ، اگر جذبہ انقام کے ساتھ اس سے کام لیا جائے تو اس کانام سخاوت اور قناعت ہے اور منہیات شریعت کے ساتھ اس کانام لیا جائے تو تقویٰ ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کانام انقطاع عن الدین ، فناء عن الخصائص البشر بیاح ہت تعہیر کرتے ہیں۔ البشر بیاح ہت تعہیر کرتے ہیں۔

م) چوتھے عدالت اور وواس ملک کانام ہے جس سے ایک عاد لانہ نظام قائم ہو تاہے جس سے ایک عاد لانہ نظام قائم ہو تاہے جس سے تدبیر منزل اور سیاست مدن وغیرہ کی نہایت آسانی کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے اس ملکہ کی مختلف حیثیتوں سے مختلف اخلاق پیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے معمولی حالات لیخی اشحے بیٹھنے، چلنے پھر نے میں اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا نام ادب ہے آگر مال و دولت کے جمع کرنے میں اس کو استعال کریں تو اس کا نام کا ایت شعاری ہے آگر تدبیر منزل ہیں اس کا لحاظ رکھیں تو اس کا نام حریت ہے ،اگر تدبیر ممالک میں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام

ساست ہے آگر بھائی بند اور ووست واحباب کی اجتما کی زندگی میں وہ ملحوظ رہے تو اس کا ٹام حسن معاشرت ہے۔

اب يدد يمناع بي كريدامو سكتي بيد؟

توشر لیعت نے طہارت کیلئے وضوءاور خسل اور مجزو نیاز کیلئے نماز ہذکر اور تلاوت کو فرض کیا ہے اور جب بیہ تمام چزیں جع ہو جاتی ہیں تواس کو سکینہ اور دسیلہ کہتے ہیں،

حفرت عبدالله بن مسعود في أنبت جو حفرت مديفه في في في الما مربيل من الله وسيلة.

وہ تمام سحاب دی میں ازروے وسلہ کے خداے نزد یک تریس۔

اسكايبي مطلب ب، شارع عليه السلام في الى ايمان سے بھى تعبير كيا ب، اور فرملياكه: الطهور شطر الايمان يائ

اور عجزونياز كي طرف ان الفاظ يم اشاره كياب،

الاحسان إن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

احسان یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو گویاتم اس کودیکھ رہے ہو کیو نکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو دو تم کودیکھ رہاہے۔

طہارت اور بحرہ نیاز کے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنن انبیاء کا اتباع کیا جائے اور ان کی روح اور ان کی روشی کا لحاظار کھا جائے اور ان کے اوکار میکات کے تحفظ کیا تھ ان کی کثرت کی جائے مثلاً طہارت کی روح باطنی نور ہے،انس ہے، انشراح ہے بہودہ تخیلات، گھبر ابہٹ پر بیٹانی اور اضطراب کا دور ہو جاتا ہے اور نماز کی روح حضور قلب، جروت کا نظارہ، خدا کی محبت آمیز تعظیم اور اطمینان و سکون ہے اور تلاوت کی روح یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف شوق و تعظیم کے ساتھ متوجہ ہواور اس کے مواعظ احکام،امثال اور قصص پر غور کرے اور عالی روح ہے کہ تمام قوتوں کام جع خدا کی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں کھی تھی بن بن جہ کہ اور عالی رخی مواقع ہے کہ اس تول میں گھر تھی بن کہ تھی ہے کہ طرف انتقام اور بخل و غیرہ کے مواقع سے زیادہ تر الگ رہے،خدا کا ذکر کرے اور عالم تج و کی طرف بی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حارث حقیق ہے کہ کے ساتھ کی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حارث حقیق ہے۔

اسنوی عندی حجوها و مدوها. مرے زدیک زین کاکگر پھر سب کمال ہے۔

اى عالم تجرد كى طرف اشاره

اور عدالت، لطف و کرم، محت و قوت اور رقیق القلمی ہے حاصل ہوتی ہے بشر طبیہ کہ امور

کلیہ کالحاظ رکھا جائے اور انجام پر نظر رہے، لیکن ساحت اور عدالت میں بعض حیثیتوں ہے تناقض و تعناوے کیونکہ حصول ساحت کاذر بعیہ ہے کہ عالم تجرد کی طرف انسان کا میا ان ہو اور اس کیلئے قطع تعلق اور تخلیہ کی ضرورت ہے لیکن عدالت لطف و کرم اور محبت و مووت ہے حاصل ہوتی ہے۔ (جس کیلئے اجتماع ومباشرت ضروری ہیں)

اسلے اکثر او کول کیلے ہے دونوں چڑی باہم متفاد ہیں بالخسوص تجابہ کیلے تو بالکل ایک دوسرے کی تقیض ہیں بہی وجہ ہے کہ بہت ہال اللہ اہل و عیال کو چھوڑ کر دنیا ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور عام طور پر جب لوگ بال بچول ہے ملتے ہیں تو ان کو خدا بھول جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے دونوں کا کیا ظار کھا ہے ،اس لئے ان دونوں کے قواعد واصول کو نہا ہے احتیاط کے ساتھ منفیط کردیا ہے بہت نے افعال اور بہت کی کیفیات ایک بھی ہیں جو ان افعانی یا ان افعانی یا ان افعانی یا افعانی یا افعانی یا افعانی یا افعانی یا افعانی کے ساتھ منفیط کر میں ہیں اور فی طرح افعانی کے بر عس اور کی ہیں ہیں ہو جہ ہے کہ صدیث شریف ہیں آیا ہے کہ "شیطان با میں باتھ ہے کھا تا پیا ہے "تم لوگ فرشتوں کی طرح صدیث شریف ہیں آیا ہے کہ "شیطان با میں باتھ ہے کھا تا پیا ہے "تم لوگ فرشتوں کی طرح صف کیوں تبین سید می کرتے ؟ان مواقع پر رسول اللہ پیلا نے ایک دعائی میں سکھائی ہیں جو ہیں ہیں ہو دیں تا کہ بید کرنے کی ہوا ہے تا کہ دیا ہے اور دنیا کو حقیر بتایا ہو دفعا کی عظم تاور قدر ت کے متعانی غور و فکر کی ہوا ہے کہ ہوا ہے کہ ہوا ہے کہ ہوا ہوں اس کی ہوا ہوں اس کی ہوا ہوں اس کی ہوا ہوں اس ہور فاصل ہو ،عیادت، صلد رحی ،احسان، اقامت صدور دیا ہم واحد کی عن المحروف میاں مور عیادت، صلد رحی ، احسان، اقامت صدور دام بالمعروف، نبی عن المحروف میں میں المحروف کی کو اس کو اسلے دیا ہے تاکہ عدالت کا ملکہ پیدا ہو۔ مقامات واحوال

منازل سلوک کے طے کرنے کے بعد انسان کے اندر متعددرو حانی او صاف پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو تصوف کی اصطلاح ہیں مقامات اور احوال کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یمی اوصاف تعسوف اور فلسفہ اخلاق ہیں ماہدالا متیاز ہیں۔

صحابہ کرام حالی کے زمانے تک اگرچہ یہ اصطلاح نہیں پیداہوئی تھی تاہم جن چیز وں کو مقالت واحوال کے لفظ سے تعییر کیاجا تا ہے وہ سب کی سب آگی دو حالی و نیاجی موجو تھیں چنانچہ شاہ صاحب نے ان تغییلی بحث کی ہور ہر مقام اور حال کی مثال سحابہ کرام حالیٰ کے او صاف روحانی سے دی ہے شاہ صاحب کا یہ بیان آگرچہ اہل حدیث اور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت ولا آئرچہ اہل حدیث اور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت ولا آئریہ تاہم بخوف طوالت ہم اسکانہایت اجمالی شلاصہ درئ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، معلم تصوف کے چند نمائج لیعنی مقالت اور احوال اس علم کے حاصل ہونے کے بعد معلم تصوف کے چند نمائج لیعنی مقارد کھنا جا ہے تو آگے آگے گی۔

پیداہوتے ہیں اور جو حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں ابن کی شرح و و مقدمات پر موقوف ہے، ایک عقل، قلب اور نفس کے اثبات اور ابن کی حقیقت کے بیان پر اور دوسرے اس بیان پر کہ یہ مقامات اور احوائی ابن خیوں چیز وں ہے کیوں کر پیداہوتے میں؟ تو تم کو جانا جا ہے کہ انسان کے اغر تمن اطا نف ہیں جو عقل، قلب اور نفس کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے نابت ہیں عقل کے اصاب و معانی کے افعال میں یقین، شک، وہم ہر نو پیدا چیز کے اسباب و علل کی تلاش علی مات میں وغیر دوائل ہیں۔

غصہ ادلیری، محبت ، بردلی، رضا مندی، ناراضی اوفاء جاویری، فیاضی، بخل اور امید و جمع وغیرہ قلب کا دمشاں میں سب سے بیم وغیرہ قلب کا دمشال میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اطعمہ داشر به لذیذہ کی حرص اور عور توں کی محبت اور ان کا عشق ہے۔ اب مقامات اور احوال کے پیدا ہونے کی صورت سے کہ:

جب کوئی مخص خدائی کتاب اور پنیبر کی ہدایات پر ایبا تکمل ایمان لا تاہے جواس کے تمام قوائے قلبید اور نفسید کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے پھراس کے بعد وذکرو فکر میں مشغول رہتا ہے اور اعضاء وجوارح کے ساتھ حق عبودیت ادا کرتا ہے اور متمر أان اعمال كو بجالا تاربتا ہے توان تنوں لطیفوں کے اندر عبودیت كى روح حلول کر جاتی ہے گویا خشک یودے کو خوب سینچ دیاجا تا ہے۔ اس کئے اس کی تمام شاخوں اور چول میں رطوبت موجزن ہو جاتی ہے، پھراس سے بھول اور پھل نکلنے تکتے ہیں ای طرح یہ تیوں لطیفے عبود یت میں شرابور ہوجاتے ہیں اور ان کے رؤیل ترین طبعی اوصاف صفات ملو کیت سے تبدیل ہو جاتے ہیں اب اگر ان اوصاف کو ملکات را سخہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور ان کے افعال میں مستمر اہمواری اور کیر تکی یائی جاتی ہے تو انہی کانام مقامات ہے اور اگر وہ بیلی کی طرح کوند کر پھر نظروں سے غائب موجات بي اور ان من ثبات و قرار نبيل بيدا موتا (مثلا خواب ما غيب كي آواز بإمد موشى وغيره) توان كواحوال اور أو قات كتيم مين أورجو نكد فطرت انساني كے غلب کی حالت میں عقل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز کے مناسبات جمع ہو جائیں وہ اس کی تعدیق کرے اس لئے عقل کی تہذیب کا قضاء یہ ہے کہ شر عی امور پر اس طرح یفین ترے کہ محویا وہ اس کو علانیہ نظر آتے ہیں مثلاً جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثه عظه ہے دریافت کیا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے،

تہرارےایمان کی کیا حقیقت ہے؟ توانہوں نے کہاکہ گویا مجھ کوعرش الی علانیہ نظر
آتا ہے آب کہنے کی بات یہ ہے کہ کہ جو مقابات اور اجوال عقل سے تعلق رکھتے
ہیں ان میں اصلی چیز یقین ہے اور یقین عی سے مختلف مقابات مثلاً توحید اضلاص
توکل، شکر ،انس، ہیب، تفرید صدیقیت اور محد ہیت وغیرہ ہیدا ہوتے ہیں، حضرت
عبد اللہ ابن مسعود عظیہ کا قول ہے کہ یقین کل ایمان ہے، بہر حال یقین کا لل کے
بعد بہت ی شاخیں بیدا ہو جاتی ہیں، جن میں ایک شکر ہے اور انسان جب سک اپنی
گذشتہ زندگی میں قدرت کے عجائبات سے متنبہ نہ ہو تارہے شکر کی سخیل نہیں
ہوتی، چنانچہ حضرت عمر فاق جب اپنی آخری تے سے واپس آنے گئے تو فرملیا کہ
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کو جو چاہتا ہے، دیتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کو جو چاہتا ہے، دیتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں کر تا تھا تو جھے مادتے تھے دیکن آئے یہ
خاتو جھے پر بھڑتے تھے ،اور میں کام میں کو تابی کر تا تھا تو جھے مادتے تھے لیکن آئے یہ
حالت ہے کہ خدا کے سواجھے کی کاڈر نہیں۔

یقین کی دوسری شاخ ہیت المی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے در خت پرایک چڑیا کود کچھ کر کہا کہ "تجھ کواے چڑیا یہ صالت مبارک کاش میں تیر می طرح ہو تاکہ در خت پر بیٹھ کر پھل کھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے، تجھے خدا کواس کا پچھے حساب دینا نہیں پڑتا"۔

یقین کی تیسر کی شاخ صدیقیت اور محد عیت ہے اور ان دونوں کی حقیقت ہے ہے کہ کرامت میں بعض لوگ آیے ہوتے ہیں جو فطرۃ انبیاہ ہے مشابہت رکھتے ہیں اب اگریہ مشابہت قوائے عقلیہ میں ہو تواس مخف کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگریہ مشابہت قوائے عملیہ میں ہو تواس مخف کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر والدین آمنوا بالله ورسله او لنك هم الصدیقون و الشهداء انبی دونوں مقامات کی طرف اشارہ ہے، لیکن صدیق اور محد میں بید فرق ہے کہ صدیق کی روح تی میر کا اثر نہایت سرعت ہے قبول کرتی ہے جس طرح گندھک آگ ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لئے جبوہ تی بین کا زبان سے کوئی بات سنتا ہے تودہ اس کو جب دور ایک روحانی شہلات سے فور انتہا کم کر لیتا ہے گویااس کا علم تقلیدی نہیں ہو تا بلکہ خود اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، دھڑت ابو کم صدیق کھی کی نہیں ہو تا بلکہ خود اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، دھڑت ابو کم صدیق کھی کو دوہ حضرت جب ہے کہ جب آنحضرت کے توان کی محدیق کی نہیت جو یہ مروی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، دھڑت ابو کم صدیق کھی کو دوہ حضرت جبر کیل کے آواز کی

الگابات سنتے تھے،اس ای ای امری طرف اشارہ ہے، صدیق کے چنداور خصائص بیں،ایک تو وہ بیغیر کی محبت اور بهرری میں اپنی جان و بال تک کو قربان کر دیتا ہے، کسی بات میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، پیغیر کی صحبت میں اکثر رہتا ہے، اور خواب کی تعبیر بہت صحیح بیان کرتا ہے، کہی وجہ ہے کہ رسول اللہ پیلا حضرت ابو بحرصد بی دخوابوں کی تعبیر بوچھاکرتے تھے،صدیق کی سب برئی ملامت یہ ہے کہ وہ سب ہے پہلے ایمان لاتا ہے اور بغیر معجزہ کے لاتا ہے اور بغیر معجزہ کے داتا ہے اور بغیر معجزہ کے مطابق نازل محدث کا خاصہ یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قرآن اس کی دائے کے مطابق نازل دوتا ہے کہ اور صدیق طافت کا سب برا مستحق ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو یہ ان بھا کہ دوتا ہے کہ درسول اللہ کیلا نے فرمایا کہ میرے بعد کو یہ ابو کر بیٹھ اور مر بیٹھ کی ایمان و تا ہے کی وجہ کہ درسول اللہ کیلا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو کر بیٹھ اور مر بیٹھ کی ایمان کا جرے کہ درسول اللہ کیلا کہ میرے بعد ابو کر بیٹھ اور مر بیٹھ کی ایمان کا حرب

انتل كادوال من ايك حال جل بهرى تين قتمين بين ايك جل ذات كانام كافينه بدوسرى جل حك سفات ذات جونور كامقام ب، تيسرى جل حكم ذات اور ده آنرت اور تنام افروى چيزول كا تكشاف ب

م کاوند کی حالت میں انسان پر یقین کااس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ گویادہ فداکود کھتا ہے ادراس کے مازدہ برچیز کو بھول جاتا ہے جیساکہ خودر سول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ احسان سے ہے کہ تم خداکی عبادت اس طرح کروگویا تم اس کود کھور ہے ہو۔

ا ۔ یہ تمام خصائص وطائم حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بی جمع تھے۔ ۲ ۔ یہ حضرت مزک خصوصیت ہے۔

ہے کہ انسان کو صف ذات کے لیعنی خدا کے وہ افعال جو بواسطہ امر کن کے صاور ہوتے ہیں با توسط اسباب خارجیہ کے نظر آئیں اور اس حالت میں نور کا مظہر وہ مثالی صور تیں ہیں جو عارف کو اس وقت نظر آتی ہیں جب دواس دنیا ہے م جوجاتا ہے، مجلی عظم ذات یعنی مجل آخرت کے معنی یہ میں کہ انسان چھم بصیرت سے عذاب افردی کودنیاد آخریس دیکھے اور اسکواس طرح محسوس کرے جس طرح بھوکا بھوک کی انگلف کو محسوس کر تاہے۔ تو پہلی ( بچلی ذات یعنی مکاشفہ ) کی مثال یہ ہے که ایک بار «مفرت عبدالله بن عمر عظه طواف کرد ب منصدای حالت میس مسی ا مخص فے ان کو سلام کیا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اس نے ان کے بعض رفقاء ے اس کی شکایت کی توانبول نے فرملیاکہ ہم اس جگہ خداکا نظارہ کررہے تھے۔ جیل صفات ذات کی دو حیثیتوں میں سے پہلی حیثیت کی مثال حضرت ابو بر صدایق فظ اوردوس اکابر محابہ وفاد کاب تول ہے کہ جھ کوطبیب ہی نے بیار بنایاور دوسری حیثیت کی مثال یہ ہے کہ ایک انصاری نے ایک روحانی سائون میں جراغ کے مثل روشنیاں دیکھیں،اسکی ایک مثال احادیث میں یہ بھی مروی ہے کہ دو صحافی کی رسول اللہ ﷺ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے توان کو اپنے سامنے دو چراغ نظر آئے، بہال تک کہ جب بے دونوں بزرگ علیحدہ ہوئے توان میں ایک چراغ برایک کے ساتھ ہو گیااور ایک مثال عدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور نظر آتا ہے۔

جلی جلم ذات یعنی مجلی آخرت کی مثال یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر کھانا حفرت خظله فظه سے طے اور ہوجھاک خظلہ کیے ہو؟ انہوں نے کہاکہ خطلہ منافق ہو گیا، بولے کہ سجان اللہ کیا گہتے ہوں؟ بولے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ﷺ ہم کو جنت اور دوزخ کی یادولاتے ہیں تووہ ہم کو کویا آتھوں سے نظر آ جاتی ہیں لیکن جب آپ سے الگ ہو کر اہل وعیال سے ملتے ہیں اور تھیتی باڑی کاکام کرتے ہیں تو اکثران کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بكر عظانہ نے فرملاک جارا بھی بین حال ہو تاہاس خلش کو منانے کیلئے دونوں بزرگ آب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ آگر ہمیشہ تباری یم حالت رہی تو فرشیت تم ے آگر مصافی کرتے خطلہ مجی اس میں رہو

(یعن ذکر میں) اور مجھی ہیں میں (یعن اہل وعیال میں) اس آخری قول ہے گویا آپ پیلا نے اشارۃ یہ بتایا کہ احوال میں استمرار اور مداومت نہیں پائی جاتی۔
اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ بن عمر خطف کا خواب میں جنت اور دوزخ کادیکھنا بھی ہے احوال عقلی کی ایک شاخ فراست صادقہ ہے، حضرت ابن عمر خطف کا قول ہے کہ حضرت عمر خطف کی ایک شاخ فراست صادقہ ہے، حضرت ابن عمر خطف کا قول ہے کہ حضرت عمر خطف کی ایک مطابق ہو تا تھا۔
یوں ہوگی لیکن اس کاد قوع حضرت عمر خطف کے خیال کے مطابق ہو تا تھا۔
ادوال عقلی میں ایک چیز محاسبہ بھی ہے، چنا نچہ حضرت عمر خطف نے ایت ایک خطبہ میں فرمایانہ

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حماب لينے سے يملح اسے نفس كا صاب كراو.

وال عقلی میں ایک چیز حیاہ اور وہ اس حیاءے مختلف ہے جو مقامات نفس میں ہے ہے اور وہ صرف خدا کی عظمت و حلال اور اپنے بجز ودر ماندگی کے اعتراف ہے پیدا ہوتی ہے حضرت عمّان ﷺ نے جو سے فرملائے کہ میں اندھیری کو تفری میں بھی نہاتا ہوں تو خدا کی شرم سے ج و تاب کھاتا ہوں،اس سے یہی حیامراد ہے مقاات قلب میں بہلامقام جمع ہاوراس کو صوفید ارادہ سے تعبیر کرتے ہیں،اس مقام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کاانسلی مقصد آخرت ہواور دنیا کو ایک حقیر چیز معجم ، حدیث تریف میں آیا ہے کہ جس فحض کامقصد صرف آخرت ہو، خدااس کے مقصد کی حفاظت کر تاہے اور جس شخص کے بہت سے مقاصد ہوں توخداکواس كى يراده نبيس بنوتى كه وه كس ميدان يل مرتاج،جب بيه مقصد سمت جاتا باور انسان طاہر اوباطناعبودیت پر قائم رہتاہے، تو خدااور خداکے رسول کی محبت پیداہوتی باوراس محبت سے ایمان کو صرف ای قدر ترقی نہیں ہوتی کے خدامالک الملک بے اور پیم سیاہ اور خدا کی طرف سے بھیجا گیاہ، بلک ایک ایک حالت بیدا ہوجاتی ہے جو بیاے کیانی و کھ کر موتی ہے حدیث شریف میں آیاہے کہ خداو نداائی محبت كومير ك لئ سرديانى يمي زياده محبوب بناآب في حفرت عمر ولي ي فرمايا کہ جب تک میں تمبارے لئے تمباری جان سے بھی محبوب ترند بول تم مومن نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا خدا کی قتم آپ مجھے میری اس دوڑ سے بھی زیادہ محبوب میں جو میرے پہلو کے در میان ہے، آپ نے فرملاک اب تمہار اایمان تھمل ہو گیا۔

حفرت ابو برصدیق عظمه کا قول ہے کہ جس محف نے خداکی خالص مجت کا مزہ چکے لیا، اس کا منہ دنیا ہے پھر جائے گااور اس کو تمام دنیا ہے و حشت ہو جائے گ۔ جب خدا کے ساتھ مو من کے محبت اس ورجہ مکمل ہو جاتی ہے تو خدا بھی اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہے اور اس محبت کے مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں جس ہیں ایک استجاب سوالی اور استجابت دعا ہے، چنانچ آفار سحاجہ خلافہ ہیں استجابت دعائی متعدد مثالیس مثل ہیں مثلا جب حضرت سعد خلیف نے ابو سعدہ کو یہ بدد عادی کہ خداو ندا ااگر تیر استجاب نے بندہ مجبوٹا ہو تو اس کی عمر در از کر (یعنی ار ذل عمر تک بڑنچا) اس کی احتیاج کو بر حمااور اس کی عرب تر او کو خطرے ہیں ڈال دے تو انہوں نے جو کچھ کہاوئی ہو ایا جب حضرت سعید خلف نے اردی بنت اوس کو بددعادی کہ اگر وہ جموئی ہے تو خداو ندا! اس کو اندھاکر دے، اور ای زندی پر (جس کا اس نے دعوی کیا ہے) اس کو مار ڈال تو ان کی یہ دعا کر دے، اور ای زندی کو پیغیمروں کے ساتھ مشاببت ہوتی ہے کو یا یہ دو نوں کی یہ دعام نمیز لہ صدیقیت اور محد هیت کے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محد هیت کے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محد هیت کے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محد هیت کا تعلی نفوس کی توت عملیہ مقام نمیز لہ صدیقیت اور محد هیت کے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محد هیت کے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور سے بدا ہوتے ہیں۔ معد هیت کا تعلی نفس کی فوت عملیہ معام نمیز لہ صدیقیت اور یہ تاہو تے ہیں۔ یہ البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور سے بدا ہوتے ہیں۔

یہ شہید اور حواری کے مقامات ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید کفار پر غسد اور ختی کر تاہے اور واطن ملکوت میں ہے کسی موقع پر جس میں خدامر کشوں ہے انقام لینا پا بتاہے ہیں کی مدہ کر تاہے اور حواری دوہ ہو بیٹیبر ہے مخاصائہ محبت رکھتا ہے مد توں اسکی صحبت ہیں رہتا ہے اور اسکو پیٹیبر ہے تعاقبات قرابت ہو آتے ہیں، رسول اللہ پیٹ نے حضرت زبیر رہا کے دو خواری اور شہید ہیں، پھر حواری کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں بعض کو امین اور بعض کو رفیق کہتے ہیں اور خواری کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں بعض کو امین اور فیق کہتے ہیں میں اکٹران او صاف کو فیمان کیا ہے آپ پیٹ نے فیما کل جمال اللہ بھی ان کی ماتھ میں اکٹران او صاف کو فیمان کیا ہے آپ پیٹ نے دس میں ان ہیں جو بیان دو کون کو میں ان کون لوگ ہیں؟ فرمایاں کیا ہے آپ پیٹ حسن میں اور میر سے چودہ ہیں لوگوں نے حضرت علی بھی، و سے پو چھاوہ کون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ہیں میر ہے دونوں بیٹے حسن میں و حسین میں ان بیال میٹ ، معمود میں اور اور انتیاء میں میر میٹ ، عبد اللہ میں میر میں میر میٹ ، معمود میٹ ، ابودر میٹ ، مقد او میٹ ۔

مقامات قلب میں ایک مقام شکر کا ہے لینی اس مقام میں نور ایمان عقل سے چھن کر دل میں آتا ہے اور انسان تمام دنیوی مصلحوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو چاہئے لگتا ہے جن کولوگ عادة نہیں چاہئے کیونکہ اس کی حالت مخمور کی می ہو جاتی ہے جس کی عقل و عادات میں تغییر پیدا ہو جاتا ہے حضرت ابوذر حظیت نے ای مقام میں فرملیا ہے کہ خدا کے شوق میں موت سے محبت رکھتا ہوں اور مرض کو جاہتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے اور خدا کے سامنے خاکسار بننے کیلئے فقر کودوست میرے گنا ہوں حضرت ابوذر حظیت مال ودولت سے جو فطری نفرت رکھتے تھے وہ ای مقام کا نمیجہ تھی۔

ادوال قلب میں ایک حال کانام غلبہ ہے جس کی دو تشمیس ہیں ایک غلبہ اس وقت پیدا ہو تاہے جب مومن کادل نور ایمان سے اس قدر لبریز ہو جاتا ہے کہ دہ چھلک المحتاہ اور قلب اس کو سنجال نہیں سکتا تواس حالت میں دہ بعض باتوں کے اظہار پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے موافق ہوں یائد ہوں کیونکہ شریعت بہت سے مقاصد کا احاطہ نہیں سے مقاصد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس مومن کا قلب ان مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتا، مثلاً بھی دور حم کرنا چاہتا ہے اور اس مومن کا قلب اس موقعہ پر رحم کی اجازت نہیں دیتی خداخود کہتا ہے۔

لا تا حذ كم بهما رافة في دين الله. تم كودين معالمات شان دونول پررحم نبيل كرناچائية.

بعض او قات اس کے دل میں بغض پیداہو تا ہے اور شریعت اس موقع پر اطف و کرم عابتی ہے جس کی مثال اہل ذمہ ہیں، صحابہ کرام کی کے حال میں غلبہ کی اس حم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، مثال جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ ہے ہے مشورہ کیا تو ہے قلعہ سے نکلے اور انہوں نے حضرت لبابہ بن منذر ہی ہوا نشائے دائر انہوں نے اپنے حالتی کی طرف اشارہ کر کے بتالیا کہ ذی کئے جاؤ گے۔ پھر افشائے دائر بران کو ند مت ہوئی اور سیدھے مجد میں جاکر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک خدا میری تو بہ تبول نہ کرے گا میں یہاں سے نہ کلوں گا یا مثل مقام صدیبیہ میں جب رسول اللہ بھی نے مشر کین سے دب کر صلح کی تو حضرت عمر کی تحدید عمر کی تعدید کی اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ نہایت تیزی سے حضرت ابو بکر کی کے باس آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ

ﷺ خدا کے بیغیر نہیں ہیں۔انہوں نے کہا" ہیں"بولے کیاہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا" ہیں" بولے کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟انہوں نے کہا" ہیں" بولے تو پھر ہم کیوں نہ ہی معاملات میں دب کر صلح کرتے ہیں؟ حضرت ابو بكر کے کہا کہ عمر دسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو کیونکہ میں کوای دیتا ہوں کہ آپ ﷺ فدا کے پینمبر ہیں ان کواس پر بھی تسکین نہیں ہو کی تو خودر سول اللہ ﷺ ك ياس آكراى فتم كے سوالات كے اور آپ ﷺ نے بھى وى جواب دياجو حفرت ابو بكر عظه في وياتها اور فرملياكه عن خداكا بنده اور سول ي بول اس کے تھم کی خالفت نہیں کر سکا خدامجھے ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر رہے، نے بعد کواس صلح کے مصالح کو سمجھا توان کابیان ہے کہ اس دالبانہ ہے اوئی کے کفارے عن عن بميشدروزور كمتاربا، صدقد ويتاربا، غلام آزاد كر تاربا، نماز يرهتارباما شلاجب ابوطيبہ جراح نے آپ کو چھٹالگا تو آپ کاخون فی محے،خون حرام ہے لیکن چو تکہ انبول في ال كوحالت غلب على بيا تقال لي رسول الله ي ان كوموزور كبل شریعت میں غلبہ کی ایک اور فتم بھی ہے جواس سے زیادہ عمل ہے بعنی جن نفوس کو تیمبروں نے تفوس سے مشابہت ہوتی ہے،جبوہ فیضان الی کے قبول کرنے کیلیے آبادہ ہوتے ہیں، تواگر دو فیضان ان کی قوت عقلیہ کو پہنچاہے تواس کو فراست اور البام كہتے ہيں اور اگر قوت عمليه اس فيضان كو قبول كرتى ہے، تووه عرم اتوجه يا نفرت یار کاوٹ کی صورت افتیار کرلیتا ہے، مثلاً جب غروہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے سے دعا فرمائی کہ خداو تداہی تھے سے تیرے عبد کے ایفاء کی درخواست کرتا ہوں، خداوندا کیاتویہ عاماے کہ تیری رستشنہ و؟ توحفرت ابو بر عظاء نے آپ کا ماتھ پكرلياد كماكد بس ابر سول الله ﷺ يه آيت يرصح موئ فكا

> لیھزم المحمع ویولون الدبر۔ کفارکی جمعیت ثوث مائے گی اوروہ پٹھ کھیرلیس گے۔

اس سے معلوم ہواکہ فیضان الی کی بنا پر حفرت ابو بحرصدیق نظف کے قلب میں ایک میلان پیدا ہوا ہے۔ اس الحال وزاری کو پند ایک میلان پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اس الحال وزاری کو پند نہیں کیا اور آپ ﷺ کوروک ویا آپ نے اپنی فہرست سے معلوم کیا کہ یہ ایک پی کی خواہش ہے ماسلے فداکی مدد کا اظہار کرتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے فکے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن الی کا جنازہ

پڑھنا چاہا تو حفرت عمر ﷺ نے آپ ﷺ کوروک دیالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا اور میں نے اسے اختیار کر لیا، لیکن اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

> و لا تصل علی احد منهم مات ابدا۔ ان میں کبھی کی جنازہ کی نمازند پڑھو۔

حضرت عمر الله من فرماتے ہیں کہ مجھ کوخود تعجب ہے کہ میں نے ایس دلیری کی حالا تک رسول اللہ ﷺ مجھ سے زیادہ عالم تھے۔

غلبات کے اقسام میں ایک غلبہ خوف بھی ہے اس حالت میں انسان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کا جسم کا پنے گئا ہے۔ حضرت ابو بکر ﷺ پریہ غلبہ اکثر طاری ہو جاتا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط خبیں کر کتے تھے، حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ آیت ام حلقوا من غیر شیء ام حد النحالفون سی تو میر اول اڑنے لگا۔

احوالی قلب میں ہے ایک حال یہ ہے کہ انسان صرف خداکی اطاعت کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کو بقیہ چیزوں سے نفرت ہوتی ہے اس لئے جو چیزیں اس اطاعت میں خلل انداز ہوتی میں ان کو بھی دوانگ کردیتا ہے، حضرت ابوطلی انصاری حظی اسے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ، فعتا کیک خوش رنگ چڑیا آکر گنجان شاخوں میں الجھ گئا اور چیز کئے گئی، وداس کی جی منظر کے دیمنے میں اس قدر محوجوے کہ ان کویہ نظر کے دیا معلوم ہواکہ کتنی رکھتیں بڑھیں، اس لئے اس باغ مومد قد کردیا۔

اس تمام تفصیل سے معنوم ہوا ہوگا کہ اگر تھوف اخلاق ، رومانیت اور و نامات اور احوالی کا است تمام تفصیل سے معنوم ہوا ہوگا کہ اگر تھوف اس کا اصلی مان چشر تھا گئین ان ہے تو صحابہ کرام ہوئی کاول اس کا اصلی مان اس کے اجزاء جیں، تو ہندوستان اور ووسر سے ممالک اصلامی کی خاتف بیں اس کا مجتزین مرکز جیں، صحابہ کرام ہوئی کی مجمونی بیوں میں اس کا یہ نہیں مل سکتا۔

کی توخود کفار بے اختیار پول اٹھے:-

ان هذه الشعر ماغاب عنه ابن ابی قحافه $_{-}^{L}$ 

ابن الى قافد يعنى حفرت ابو بكر صفية ان اشعار عيد تعلق نبيل بن

حضرت ابو بكر ﷺ كے بعد حضرت عمر ﷺ كادرجه تعالوران علم كوانہوں نے اپنے باپ خطاب سے سیکھاتھا چنا نچہ جاحظ نے لکھا ہے کہ جب دہ انساب کے متعلق بچھ بیان کرتے تھے تواپنے پاپ خطاب کاحوالہ دیتے تھے۔ عمر حضرت عمر حضی کے بعد حضرت جبیر بن مطعم وظید ای فن کے ماہر خیال کئے جاتے تھ اور انہوں نے اس فن کو حفرت ابو بکر عظمت سے عاصل کیا تھا، حفرت معید بن المسیب علیہ نے حفرت جبیر بن مطعم علیہ سے اس کی تعلیم حاصل کی اور ان سے محمد بن سعید بن المسیب عظام نے اس علم کو سیکھات<sup>ے</sup> اس طرح اسلام میں اس علم کاسلسلہ حضرت ابو بمرصدیق عظم کوات سے قائم ہوا۔

حضرت عائشه رضي الله عنها مجمى علم الانساب كى بهت برى البر تميس چنانچد حضرت عروه من كاقول ب

مارايت احدا من الناس اعلم بحديث العرب و النسب من عائشة رضى

میں نے کسی کولیام عرب اور علم نسب کا اہر حضرت عائشہ رضی الله عنها سے زیادہ شمیں ويكهابه

لیکن به بھی معزت ابو بکر ﷺ بی کا فیض تربیت تعله

استیعاب تذکروحیان بن ٹابت ہ

كتاب البيان والنبيين الساار

كتاب البيان والنبيين آص ١١١٤ و١٣٣.

تذكروذ بمي ترجمه عائشيه

## علم الانساب

علم الانساب اس علم کانام ہے جس کے ذراجہ سے خاندان اور قبائل کے نسبی اتعلقات معلوم : و تے ہیں، عبد سحابہ بہتر کے بعد جب فقوحات کی غیر معمولی و عمت نے عرب و مجم میں انتقاط بیدا کر دیا تواس و قت اگر چہ اس فن کی ایمیت زائل : و گئی، تا بم چو کلہ عرب کو اپنے میں انتقاط بیدا کر دیا تواس و قت اگر چہ اس فن کی ایمیت زائل : و گئی تا اسلام دونوں میں بید فن نسب پر بمیشہ فخر و غرور رہا، اس لئے زمانہ ہا لجیت میں اور زمانہ اسلام دونوں میں بید فن نبیایت ضرور کی ایمیت اور ضرورت کو نبیایت ضرور کی ایمیت اور ضرورت کو باقع تا تھا، خود قر آن مجید میں بھی اس فن کی ایمیت اور ضرورت کو باقع تا تھا، خود قر آن مجید میں بھی اس فن کی ایمیت اور ضرورت کو باقع تا تھا۔

وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ہم نے خاند ان اور کنبوں میں تمبار تھ نے اسلئے کی ہے کہ تم آیک دوسر ہے ہے بیچائے جاؤ۔ چونکہ اشعار عرب میں مدع وؤم کے موقعوں پراکٹر حسب ونسب ہے تعرض کیاجاتا تھا، اسلئے حضرت عمر خانجہ نے حفظ اشعار کو جن اسباب کی بنا پر ضرور کی قرار دیاان میں ایک سے بھی تھاکہ ان کے ذریعہ ہے اوگوں کو علم الانساب کی تعلیم ہوتی ہے چنانچہ ایک فرمان میں حضرت ابوموی اشعری خانجہ کو لکھا،

مرمن قبلك يتعلمو الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق و صواب الرائم ومعرفة الانساب.

لوگوں کو اشعاریاد کرنے کا علم دو کیونکہ وہ اخال کی بلند با ٹیں ادر صحیح رائے اور انساب کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔

بہر حال جابلیت اور اسلام دونوں میں یہ علم نہایت اہم خیال کیاجاتا تھااور تمام صحابہ بھی میں حضرت ابو بکر جھیہ اس علم کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے ہیں وجہ ہے کہ جب رسول اللہ پہلا نے حضرت حسان بن خابت کو کفار کی جبو کہنے کا عظم دیا توان کوافساب نے متعلق حضرت ابو بکر چھیے کی طرف رجوع کرنے کی ہوایت فرمائی اور فرمایا،

ائت ابا بكر فانه اعلم بانساب القوم منك

ابو بكر هظاء كيال جاؤكونكه ووانساب كي تم داياده عالم يرب و يشاني شروع على الم يل و الشاني شروع و الشاني الشاني الشاني و الشان

# علم تاریخ

اسلام سے پہلے آگر چہ عرب میں اور علوم وفنون موجود نہ تھے تاہم علم الانساب، لیام العرب اور شعر و شاعری نے فن تاریخ کاکافی و خیرہ فراہم کر دیا تھا، جو آگر چہ اب تک کسی کتاب کی صورت میں صدون نہیں ہوا تھا تاہم عام زبانی روایتوں نے اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ رکھا تھا اسلام کے بعد آگر چہ محابہ کرام جھی مختلف مہمات میں مشغول ہو گئے لیکن انہوں نے عرب کے اس علمی سر مایہ کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنانچہ نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ بھی حسب معمول طلوع آفیاب تک مصلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام رسول اللہ اس مقد س صحبت کے علاوہ مختلف کی مجلس مقد س صحبت کے علاوہ عوال کی مجلس میں ان واقعات کا تذکرہ ہو تا تھا اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ اُ

عام صحاب و الله المحرب كے علاوہ جيساكد البحى گذر چكا ہے، جو صحاب و الله عاص طور پر علم الانساب اور ايام العرب كے باہر خيال كئے جاتے تھے ان ميں حضرت ابو بكر و الله سب سے مقدم تھے حضرت ابو بكر و الله كے بعد حضرت عمر و الله كاور جه تھاان كے بعد حضرت ابو بكر و الله كام و الله علم و الله تھے۔ جنہوں نے اس فن كو حضرت ابو بكر و الله كام و تع حضرت عائش و صى الله عنها كو منظم کے فیض تربیت سب سے زيادہ فا كدہ الله الله كام و تع حضرت عائش و صى الله عنها كو مناقعاس كے ان كو بھى الن فون ميں بہت برى و تدكاہ حاصل تھى چنا نچه مندا بن بشام ميں بشام بن عروه سے دوايت ہے كہ

كان عروة يقول لعائشة يا امتاه لا اعجب من فهك اقول زوجة رسول الله إلى وبنت ابى بكرو لا اعجب من علمك بالشعرو ايام الناس اقول اينة ابى بكرو كان اعلم الناس ومن اعلم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو ... \*

المعفرت عروہ فظاف حضرت عائش کہتے تھے کہ اے ال جمعے تہاری سمجھ پر تنجب نہیں آتا کیونکہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بی اور ابو بحر فظاف کی بی بی اور آپ کوایام العرب اور شاعری کا جو علم حاصل ہے جمعے اس پر بھی تعجب نہیں ہو تاکیونکہ آپ ابو بحر فظاف کی بیٹی میں جولوگوں میں بہت برے عالم تے لیکن میں آپ کے علم طب پر متجب ہوں کی بیٹی میں جولوگوں میں بہت برے عالم تے لیکن میں آپ کے علم طب پر متجب ہوں

كدية آب كوكيول كرآيا؟اوركبال ت آيا؟

خود احادیث میں انہوں نے اس کرت سے تاریخی واقعات کی روایت کی ہے کہ اگر ان اوایک جگہ جمع کر دیا جائے تو طالت قبل الاسلام، اور واقعات ابعد الاسلام کے متعلق ایک متوسط درجہ کا تاریخی رسالہ مرتب ہو سکتا ہے لیکن خلفائے راشدین کے زبانے تک یہ تمام تاریخی معلومات مرف سینوں میں محفوظ تھیں، سفینوں میں نہیں آئی تھیں لیکن حضرت امیر معاویہ اکو فن تاریخ سے نبایت میں ہے دور حکومت میں یہ کی بھی پوری ہوگئی، حضرت امیر معاویہ اکو فن تاریخ سے نبایت شخص تاریخی واقعات کے سننے میں ہر کرتے تھا اسکے بعد سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ، و تاتھا، چنانچہ مسعودی مرون الذہب میں کہتا ہے،

وسيمر الى ثلث النيل فى اخبار العرب وايامها والعجم و ملوكهادسيا ستهالرعتيها وساستها لرعتيها وغير ذلك من اخبار الا مم السابقة ثم يد خل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الد فاترفيها سير الملوك و اخبار ها والحروب والمكائد فيقراء ذالك عليه غلمان مرتبون... أ

وہ ایام عرب، اخبار عرب اخبار مجم و سا طین مجم ان کے طریقہ حکر انی اور تمام قومول کے بادشاہوں ان کی گزائوں کی واو گھات ان کے طرز جباں بانی اور دوسری گذشتہ قوموں کے حالات تبائی شب تک برابر سنتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے سے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے سے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے سے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک موالات و واقعات ورٹ شبح اور ان کو دووولا کے بڑھ کر سات میں باد شاہوں کے بڑھ کر سات میں باد شاہوں کے بڑھ کر سات سے تھے اور ان کو دووولا کے بڑھ کر سات سے تھے جواس کام برمامور شے۔

اس تاریخی سلینے میں حصرت امیر معاویہ بھی کہ قبیلہ حمیر کے طاات کی خاص طور پر جبتہ و تا اس تھی چنانچہ ان کو حصرت عمر و بن العاص جہتہ نے یہ مضورہ ویا کہ آب مبید بن شرید کو باایئے کہ وہ حمیر کے واقعات اور حالات کا سب سے زیادہ ماہر ہے چنانچہ انہوں نے اس کو طلب کیا تواس نے ان معلومات کو ایک کتاب کی صورت میں قلم بند کردیا، اور غالبا۔ یہ پہلی تاریخی کتاب کی طلب کیا تواس نے ان معلومات کو ایک کتاب کی صورت میں قلم بند کردیا، اور غالبا۔ یہ پہلی تاریخی کی ابتداصحابہ کرام بید کی کی ابتداصحابہ کرام بید کے عبد مبارک میں ہوئی۔

م و ن الذب بر حاشيه مع الطيب ن ٢٥ ص ٣٢٥ ٢: اصابية كرويمبيد بن شريب

## شعروشاعري

صحابہ کرام ﷺ اگرچہ اکثر ملکی مہمات، نہ ہمی خدمات اور علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے، تاہم ان میں شعر و تحن کا نہ اتل عام طور پر پلیا جاتا تھا، اس لئے جب ان مشاغل سے فرصت ہوتی تھی توخو داشعار پڑھتے تھے دوسر وں سے اشعار پڑھواکر سنتے تھے اور ان سے لطف اندو زموتے تھے چنانچہ جب رسول اللہ پھلا حسب معمول بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک مصلی پر نشست فرماتے تھے تواس حالت میں صحابہ کرام خلانہ زمانہ جا بلیت کے واقعات کاذکر کرتے تھے اشعار پڑھتے تھے، ہشتے تھے اور آپ ان تذکر وں کو سن کر مسکراتے تھے۔ آ

اس مقدس محبت کے علاوہ ان کی مجالس میں عام طور پر شعر و شاعری کاچر جار ہتا تھا، اور سے ان کی زندہ دلی کی ایک بڑی علامت تھی، چنانچہ او ب المفر دمیں ہے،

لم يكن اصحاب رسول الله ﷺ متحزقين ولا متمارقين وكانوا تينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امر جاهليتهم

سحاب ﷺ رسول القدم روول اور خشک مزاج نہ تھے ووا پی مجلسوں میں اشعار پڑھتے تھے اور زمانہ جابلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے۔

فلفاء پس حفرت عمر وہ آگرچہ ہمیشہ بڑی بڑی مہمات مکی پس معروف رہتے تھے تاہم جب موقع ملی علی معروف رہتے تھے تاہم جب موقع ملی تھا تو نہایت شوق سے شعراء کے اشعار سنتے تھے اور ان سے لطب اٹھاتے تھے ایک بار سفر آج کو نکلے تو قافلہ کے ساتھ حفرت ابوعبیدہ بن جراح وظف اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وظف ہجی تھے لوگوں نے حضرت خوات وظف سے کہا کہ شخرار بن خطاب کے اشعار ساؤ سیکن حضرت عمر وظف نے فرملیا کہ آن کواپنے ہی اشعار سنانے دو جب تک متصل اپنا شعار پڑھتے رہے، صبح ہوئی تو حضرت عمر وظف نے فرملیا "اب بس کرو"۔ یک ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس وظف سے رات بھر اشعار پڑھولیا کئے جب صبح ہوئی تو کہا کہ اب قر آن پڑھو۔

ا: شاعری صحابہ کرامؓ کے مفاتر میں داخل نہیں ہے اس لئے ہم نے اس عنوان کو کسی قدر اختصار کے ساتھ لکھیا ہے جن ساتھ لکھیا ہے ختاب میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جن او کو ل کو صحابہ کرامؓ کے اشعار کا زیادہ شوق ہو دہ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

سائل كتاب العامد باب تعود الامام في مصلاه بعد التسلم

ا: اوب المفرد باب المفرد باب المفرد باب تذكره معترت فوات بن جيرًا.

یہ ذوق صرف سے سنا کے اشعار پر مو قوف نہ تھا بلکہ ان کو بذات خود ہر قتم کے اشعار اس
کٹرت سے یاد تھے کہ جب کوئی واقعہ چیش آتا تو اس پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھ دیتے تھے۔
اس کے ساتھ بہت بڑے ناقد فن تھے اور تمام شعراء کے کلام کے متعلق اس قدر سیجی رائیں
رکھتے تھے کہ تمام المل اوب کو عموانشلیم ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی شعر کا
پر کھنے والانہ تھا، چنانچہ علامہ ابن رشیق القیم وائی کتاب العمدہ میں کھتے ہیں
و کان من انقد زمانہ للشعرو انقدهم فیہ معرفتہ ہے۔

یعن حفرت عمر وظف اے زمانے میں سب سے براہ کر شعر کے نقاد اور روشناس تھے۔ جاحظ نے کتاب البیان والمبئین میں لکھاہے،

كان عمر بن الخطاب اعلم الناس بالشعر\_

ین دھزت عربن الخطاب عظانہ اپنے ان کی اس خصوصیت کا اعتراف کیا ہے۔
خود ان کے زمانے کے مشہور شعراء نے ان کی اس خصوصیت کا اعتراف کیا ہے چنانچہ
انہوں نے حطیر کوجو مشہور جو کو تھا، جو کو کی کے جرم میں قید کر دیا تھا لیکن جب اس کورہا کیا تو
فر ملاکہ اب جومقذ کانہ کہنا اس نے کہااے امیر المو منین جومقذ کا کیا چیز ہے؟ بولے یہ کہ تم
کی کو کی پر ترجی دومیا کی فخص کی درج اور اس کے مقابل میں دوسر نے کی بچو کرواس نے یہ
من کر کہااے امیر الموشین آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اس ایب شعر کے ماہر جیل۔ عصرت عمر
منظینہ کواگرچہ تمام مشہور شعراء کے کلام پر عبور تھا لیکن تمین شاعروں کو انہوں نے سب میں
انتخاب کر لیا تھا،امر اء القیس، زمیر ، تابغہ، ان سب میں وہ ذمیر کا کلام سب سے زیادہ پند کرتے
شے اور اس کو اشعر الشعراء کہا کرتے تھا تل عرب اور علائے اور سب پر ترقیح تھی اور جریہ مسئلے
انہی تینوں میں محدود ہے، حضرت عبراشاع کون تھا؟ لیکن اس پر سب کا افغان ہے کہ افغیلیت
ان کا قائل تھا ایک دفعہ ایک غزوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس منظنہ الن کے ساتھ
ات کا قائل تھا ایک دفعہ ایک غزوہ میس حضرت عبداللہ بن عباس منظنہ الن کے ساتھ
حضرت عبداللہ بن عباس منظنہ نے کہا کہ وہ کون؟ فرملیاز میر، انہوں نے ترقیح کی وجہ ہو تھی کو حضرت عبداللہ بن عباس منظنہ نے کہا کہ اشعر االشعراء کے اشعاد بڑھی اسکے جواب میں یہ الفاظ فرمائے:۔
اسکی جواب میں یہ الفاظ فرمائے:۔

كأب البيان والبيمن جاص ٨٩\_

٢: كتأب العمد وذكر اشعار الخلقاء ج اص ال

کان لا یعاضل بین الکلام و لا یتبع حوشیه و لا یمدح الرجل الا یما فیه۔ ا وہ نامانوس الفاظ کی علاق میں نہیں رہتا ہاس کے کلام میں پیچید کی نہیں ہوتی اور جب کسی کدر کرتا ہے توانمی اوصاف کاذکر کرتا ہے جو واقعی اس میں ہوتے ہیں۔ ان ناقدین فن نے بھی زہیر کی جو خصوصیتیں بتائی ہیں وہ یہی ہیں۔ زہیر کے بعد وہ نایذ کے معترف تھے اور اس کے اکثر اشعار ان کویاد تھے المام ضعی کا بیان ہے کہ ایک و فعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب سے براشاع کون ہے ؟لوگوں نے کہا آپ سے زیادہ کون جانماہے، فرمایا شعر کس کا ہے؟

ابتنك عاریا خلقا بنایی علی خوف تنطن بی الظنون علی خوف تنطن بی الظنون لوگوں نے کہانابغدگا، پھریو چھایہ شعر کس کاہے؟

حلفت فلم اترك لنفسك ربیة ولیس وراء لله للمئرو مذهب لوگوں نے کہانابغدگا، فرملایہ فخض اشعر العرب ہے۔ کا لوگوں نے کہانابغدگا، فرملایہ فخض اشعر العرب ہے۔ کا بیاں ہمہ دوامر اء القیس کی اوستاوی اور ایجاد مضابین کے منکر نہ تھے ایک وقعہ حضرت بیاں منطقہ نے شعر اءکی نبیت ان کی رائے ہو چھی تو امر اء القیس کی نبیت بیا الفاظ فرمائے،

سابقہم حسف لہم عین الشعر فاقتصر عن معان عور اصح بصر۔ یکی دوست ہے۔ وہ سبے آگے ہای فے شعر کے چشے سے پائی تکالا،ای نے اندھے مضابین کو بینا کیا۔ حضرت عمر رہا ہے دوق تن کا یہ حال تھا کہ اچھاشعر سفتے تھے تو بار بار مزے لے لے کر پڑھتے تھے،ایک وفعدز ہیر کے اشعار س رہے تھے،یہ شعر آیا

> و ان الحق مقطعه ثلاث يمين اونفار اوحلاء

نو حسن تقتیم پر بہت محظوظ ہوئے اور دیر تک بار بار اس شعر کو پڑھا کئے ،ایک اور دفعہ عبد ة بن الطیب کالامیہ تصیدہ سن ہے تھے،اس شعر کو سن کر

<sup>:</sup> كتاب الميده باب المشامير من الشعراء جامعة ١٩٦٠ ـ

۲: آغانی تذکرہ نابغہ ع ۱۵۵ جن اشعار کے متعلق حصرت عراف نے سوال کیا ہے آغانی میں ان کی تعداد زیادہ۔۔۔

ا: كمّاب المعدون ام ٥٩ ياب الشاهير من الشعراب

و المرء ساع ل امریس یدر که و العیش شح و الشقاق و تامیل پیم کا شخصاور دوسر امصرع بار بار پڑھتے رہے اس طرح ابوقیس بن الاصلت کا قصید ہ سنا تو بعض اشعار کو دسر تک دسر اما کئے۔ <sup>ا</sup>

حضرت ابو بمرصدات الله الرچدز برجسم تھے، تاہم شعرو نفن کے برے اداشناس تھے اور خود شعر کہتے تھے، چنانچے ایک فردو میں ایک مستقل قصیدہ لکھا، جس کے چند شعریہ ہیں،

امن طيف سلمى بالبطاح الدمائث امن سیر ارقت اوامرفی مر، سلمی حادث العشيرة ے خیال ے تم وادي ميں جاگتے رہے یا کوئی واقعہ قبیلہ میں پیش آیا أرى من لوى فرقة لا تصدها الكفر تذكيرو لا بعث باعث تم قبلہ اوی کے ایک گروہ کو دیکھتے ہو که ای کو کفر سے نه وعظ و پندروک علق نه نبوت و بعثت رسول اتاهم صادق فكذبوا عليه وقالوالست فينا بما كث ان کے یاں ایک سی پینیر آیا جس کو ان نوگوں نے جمٹالیا اور کہا کہ تم ہم میں تھہرنے والے نہیں ہو مادعونا هم الى الحق ادبروا اللو ائث و اهريدالمحجرات بم نے ان کو دعوت حق دی او ان اوگول نے پشت کھیر لی اور کتے کی طرح محمو تکنے لگے حضرت مثمان جہنی کے اخلاقی اشعار کانمونہ ہے ہ

ننی النفس بننی النفس حتی یکفها وان عضها حتی یضربها الفقر وان عضها حتی یضربها الفقر افض کی بے نیاز کر دی ہے

گو اس کو اختیاج کاٹ ہی کیوں نہ کھائے
و ما عسرہ فاصبر لما یقتنہا
بکائنہ الا منتبہا لیسر
اگر تنگ دستی پر صبر کرو گے
تو فراخ دستی لازی طور پر حاصل ہوگی
حضرت علی کرم اللہ وجہائے غزوہ صفین کے متعلق نہایت پر جوش اشعار کمے ہیں چنانچے
اس فزوہ میں قبیا۔ ہمدان کی اعائت کاؤ کر ان اشعار میں کیا،

بالقني الخليل ولمارايت دو امي الخور اور جب میں نے ان گھوڑول کو ویکھا آلود تيم جن کے سینے سرخ اور خون كانه في تقع بقتام ديجن کی آسان فضاء اور نهایت تاریک اور سیاه گردو غبار هند فی الکلاع، ابن و نادي لخم كندة جاراه فی , نے قبیلہ كايح تمير جدام 1,8 أور الذين هنع هيرا همدان جنثي دمر 151 , تو بیں نے ہدان کی طرف جو حوادثات میں میرے سیر اور میرے تیر میں همدان عصيته خيل من ليام ممدان فوارس من کے ایک تو ہمدان ئے میری صدا پر لبیک کہا جو نہایت شریف سوار تھے

حتوا الظاهاوا ستطارو اشراه نحا و كانو الدي أيهجأ وہ لوگ لڑائی کے شعلوں میں تھس اور اسکی پینگاریوں کو بمبیر دیااور جنگ میں شر ایوں کیل<sup>رح</sup> متوالے نظرآتے بو اباعلی کنټ باب البسلام لقلت ة اگر يي جنت کا دربان تو ہدان ہے کہتا کہ اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو ماؤ خلفاء کے علادہ اور جینے صحابہ ری تھے سب کے سب شعر و تحن کاذوق رکھتے تھے، جنانجہ زمان حال كايك مصنف في هم ةالعرب كي حوالے علمان،

وليس من بني عبدالمطلب رجالاً ونساء من لم يقل الشعر حاشي النبي صلى الله عليه وسلم .

بنو عید المطلب کے مر دول اور عور تول میں رسول اللہ ﷺ کے مواکوئی ایسانہ تھاجس نے شعر نہ کہا ہو۔

اوراس کے بعد معرت ممزہ علیہ ، معرت عباس علیہ ، معرت عبداللہ بن عباس علیہ ، معرت عبداللہ بن عباس علیہ ، معرت بعد معرت بالی طالب علیہ ، معرت ابوسفیان علیہ ، معرت فاطمہ رضی الله عندا وغیرہ کے متعددا شعار نقل کے ہیں۔

کیکن تمام صحابہ بھی میں شاعر اند دیثیت سے جار بزرگ یعنی حضرت حسان بن ثابت میں است محضد محضد من میں شاعر اند معفرت کسب بن میں است کسب بن محضرت کسب بن خصرت کسب بن خرج محضد خصوصیت کیساتھ ممتلز میں ان جاروں بزرگوں میں حضرت حسان بن کا خابت مخضر می شاعر میں یعنی انہوں نے جالمیت اور اسلام دونوں میں شعر کیے میں اور دونوں زبانوں میں داو سخن دی ہے، زبانہ جالمیت میں دو بہترین شاعر تسلیم کے جاتے تھے اور ملوک غسان سے میں داو سخن دی ہے، زبانہ جالمیت میں دو بہترین شاعر تسلیم کے جاتے تھے اور ملوک غسان سے

<sup>:</sup> تيم والعرب صفيه ١٦ بحواله آواب اللغة العربية للم حي زيدان.

۲: كاب فدكورج اص ١٥٠

٣: حفرت حمالٌ كے به حالات استيعاب وطبقات الشعراء لا بن تمنيه سے ماخوذ جير۔

جوان کے مدوح عقے گرال قیمت صلے پاتے تھے،ان سلاطین کی مدح میں انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں انہوں نے جو قصا کہ کیا ہے ہیں ان میں عرب کے مشہور شاعر حلیہ کیا ہے مفصو کلا بھم لا یسئلون عن السوا دا لمقبل عبد الملک ابن مروان کا قول ہے،

ان امداح بیت قالة الرعب بیت حسان هذا الل عرب نے جو بہترین مدحید اشعار کے بیں ان میں حسان رفی کایہ شعر سب سے بہتر ہے۔

ابو عبیدہ کا قول ہے کہ شہری باشندوں ہیں اہل عرب کے نزدیک سب سے بڑے شاعر پیٹر ب کے لوگ بنے شاعر سلیم پیٹر فیبلہ ثقیف کے لوگ بنے شاعر سلیم کئے جاتے تھے، لیکن ان سب ہیں حضرت حسان بن ثابت منظاء سب سے بڑے شاعر تھے، نمانہ اسلام ہیں وہ خاص رسول اللہ کالے کے شاعر تھے اور یہ ان کاسب سے برااتمیازی وصف خیال کیا جاتا تھا، ابو عبیدہ کا قول ہے کہ حسان کو تمام شعر اوپر جو ترجی حاصل ہے اس کے تین سبب ہیں ایک یہ کہ وہ ذمانہ جا بلیت ہیں انصاد کے شاعر تھے، پھر رسول اللہ کے شاعر ہوئے اس کے بعد زمانہ اسلام ہیں تمام یمن کے شاعر تشمہ کے گئے لیکن ان ہیں ان کا اصلی ہوئے اس کے بعد زمانہ اسلام ہیں تمام یمن کے شاعر تشمہ فیر لیک چو شرکین قربی ہی شرکین قربی ہی عبد اللہ بین از برای خود رسول اللہ بین خاری بین حادث، عمر و بن العاص اور ضراد ابن خطاب نے آپ کی ججو کہ ان کو تو و رسول اللہ بین حادث، عمر و بن العاص اور ضراد ابن خطاب نے آپ کی ججو کو کی تو آپ نے فرمایا۔

مايمنع القوم الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحتهم ان ينصروه بالسنتهم

جس قوم نے رسول اللہ ﷺ کی مدو ہتھیار سے کی وہ اپنی زبان سے کیوں آپ کی مدو مہر گئی۔ نہیں کرتی۔

یہ س کر حفزت حسان بن ثابت ﷺ نے کہائی کام کیلئے میں تیار ہوں،اس کے بعد آپ ﷺ کی طرف سے کفار کی شاعر اندیدا فعت ان کاعام مشغلہ ہو کیااور بار گاہ نبوی ﷺ میں ان کی خدمت کواس قدر حسن قبول حاصل ہوا کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرملیا،

اهمهم و روح القدس معك كفاركي چو كېوروح القدس تنمارے ساتھ ہے۔

آيك باربيه وعادىء

اللهم ایده بروح القدس خداونداروح القدس کے ذراید سے ان کی تائید کر۔ ایک دفعہ ان کی بجووں کی ان الفاظ میں داود کی،

ان قوله فيهم اشد من النبل كفارك دلول ش ان كے اشعار تير سے زيادہ اثر كرتے ہيں۔

آپ ﷺ نے مجد نبوی میں ان کیلئے ایک منبر بھی بنوادیا جس پر بیٹھ کرووان ہجو یہ اشعار کو ساتے تھے۔

حضرت کعب بن مالک مظیما میں مخضر می شاعر بیں، لینی وہ زمانہ جالمیت میں بھی مشہور شاعر بھی اور اسلام میں بھی رسول اللہ ﷺ کے مخصوص شاعر ہونے کی حیثیت سے صاحب اشیاز ہوئے چنانچہ استیعاب میں ہے

وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الانصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحه.

مشر كين كى جو كو كى كى خدمت انصار كے نين فخص نے قبول كى، يعنی حسان بن عابت عن علي كابت عليه الله عند الله عند

لیکن بن میوں بزرگوں کی جو گوئی کا موضوع مختلف تھا، حضرت جہان بن ثابت عظمہ مثر کین کے نسب پر حملہ کرتے ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ عظمہ ان پر کفر کاالزام لگاتے سے اور حضرت کعب ابن مالک عظمہ ان کو لڑائی کی دھمکیاں دے دے کر ڈراتے رہے تنے، چنانچ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ دوس نے ان کے ان اشعارے خوف زدہ ہو کر اسلام قبول کیا،

کل , تهامة وتر فطبينا اغمدنا وخيبر تكوار ينس ولو لقالت بطقت تخبر ثقيقا او دوسا قو اطعن اب ہم نے این تلواروں کو قبائل کے انتخاب کا حق دے دیا ہے اگر ده بولتیں تو دوس اور ثقیف کا نام کیتیں خود جناب رسول الله ﷺ ان کے اشعار کونہایت شوق سے سنتے تھے اور داود سے تھا کیک بار آپ ﷺ ان کے مکان پر تشریف لے گئے، تو انہوں نے گھر سے نکل کر اشعار سائے، آپ ﷺ نے دوبارہ آپ و اشعار پڑھے، آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا ''اور ''اس طرح ان سے تین بار فرمائش کی اور اشعار سے اور اخیر میں فرمایا،

لهذا اشد علیهم من وقع النبل کفار پران کی زوتیرے بھی زیادہ بخت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحه النمايت بديهه كوشاع ته ، چنانچ أيك موقع پر جناب رسول الله على الله عاد الله عاد

انی تفرست فیك الخبرا عرفه والله یعلم ان خاننی البصر والله یعلم ان خاننی البصر شی یکی كو دیكھا اور خداكی شم میری آنكھوں نے اس میں دھوكا نہیں كھایا انت النبی ومن بحرم شفاعته يوم الحساب لقدازری بالقدر تو مخض آپ پنجیر ہیں اور جو مخض قیامت كے دن آپ كی شفاعت سے محروم رہے گا وہ بد قسمت ہے وارم رہے گا وہ بد قسمت ہے

بخاری میں بھی ان کے متعدد جزاور متعدد نعتیہ اشعار موجود ہیں، کین ان کی شاعری کا اصلی موضوع کفار کی بچوگوئی تھا، اور اس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ غزوہ احزاب سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ پینلا نے فرملا کہ آج سے کفار تم سے لڑائی نہ کریں گے، بلکہ تمہاری جو کہیں جے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں کون محفوظ رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ منظام ہو گیا، چنانچہ دہ بمیشہ بیس کر اٹھے اور فرملا کہ دعیں اس کے بعد سے ان کا یہ مخصوص مشغلہ ہو گیا، چنانچہ دہ بمیشہ کفار کی جو کہتے تھے اور ان پر صرف کفر کا الزام لگاتے تھے لیکن ان کے رفقاء یعنی حضرت حسان ابن ثابت منظنہ اور حضرت کعب بن مالک منظمہ ان کے نسب پر حملہ کرتے تھے اور جنگ کی ابن ثابت منظمہ اور حضرت کعب بن مالک منظمہ ان کے نسب پر حملہ کرتے تھے اور جنگ کی دیتے تھے جب بک کفر اور زمانہ جا جا ہیت کا نشہ سر میں تھا کفار پر انہی ووٹوں بزرگوں کی جو بین ارواحہ منظمہ کے اشعار کفار بروی نے تھے جب بک کفر اور زمانہ جا جی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ منظمہ کے اشعار کفار پر انہی دوٹوں بزرگوں کی بران سے زیادہ اثر کرنے تھے۔

<sup>:</sup> احتیعاب تذکره حضرت عبدالله بن رواحهٔ و تذکره حضرت حسان بن نابت اور آغانی تذکره حضرت کعب بن مالکنه

حضرت کعب بن زہیر وہ بھی مخضر می شاع ہیں اور ان کا شار عرب کے بہترین شعراء میں ہے عرب میں اسلام کا چرچا چھیلا تو وہ اور ان کے بھائی بجیر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوئے، چنانچہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت کعب میں گھیہ کھیر گئے اور بجیر وہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، حضرت کعب میں کو ان کے اسلام الانے کا حال معلوم ہو اتو یہ اشعار کیے،

> سالة دلكا شي میری طرف ہے بجیر کو پیغام پیچا کہ کس چیز کی طرف تمباری غیر نے تمباری رہنائی کی خلق لم تلف اما ولا اخالكا عليه قدرك عليه اس خلق کی طرف جس پر نہ تمہاری ماں تھی نه تهارا بمائی نه تنهبارا باپ اور بكاس ابوبكر سقاك وعلكا متها المامون فانهلك نے تم کو چھلکتے ہوئے پیالے

ان الرسول لسيف يستضاء به مسلول مهند من سيوف الله مسلول رسول الله وست قدا كي تحييجي بوكي ايك بندي توار بين جس ب روشي حاصل كي جاتي به في فتية من قريش قال قائلهم بيطن مكة لما اسلمو ازولوا

قریش کے نوجوانوں میں سے ایک نے کہ جو کہا ہجرت کر جاوک کہ بعد کہا ہجرت کر جاوک کہ تو آپ کا ہجرت کر جاوک کو آپ کا طرف مخاطب ہو کر فر بلا کعب کے ان اشعار کو سنو۔ آپ کا نے اس قصیدہ کو سن کر صلے میں ان کو خود اپنی چادر عطا فر ہائی، جس کو امیر معاویہ نے فرید لیا، اور ان کے بعد تمام غلفاعیدین میں وہی چادر اور ٹھ کر نگلتے تھے۔ اسکی سعب کو فراموش کی سیکن اس شام الد ذوق کے ساتھ صحابہ کرام جائے نے اپنے اصلی سعب کو فراموش مہیں کیا، اس لئے اولی حیثیت کے ساتھ زیادہ تر افلاقی حیثیت سے اشعار عرب کی تروج کی و اشاعت کی، چنانچ حصرت ممر حیات موسی اسلامی الد علی معالی الا خلاق و صواب الرای و مرمن قبلان بتعلم الشعر فانه بدل علی معالی الا خلاق و صواب الرای و

لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا حکم دو کیو تکر وہ اخلاق کی بلند ہاتوں صحیح رائے اور انساب کی طرف راستدد کھاتے ہیں،

تمام اصلاح مي جو حكم بعيجاس كالفاظرية بن،

علموا اولاد كم العلوم وافروسية ورود هم ما سار من المثل و حسن من الشعر\_

ا بن اولاد کو تیر نادر شهرواری سکماؤادر ضرب المثلی ادر عمده اشعاریاد کرادً-

بغض روايول يس يرافاط يس رو دامن الشعر اعفه

ان ہے یا کیزہ اشعار کی روایت کرو۔

حضرت امیر معاویہ فاق شعر کوایک بہترین اخلاقی طاقت سیجھتے تھے اور اس بناپرلوگوں کو اس کے یاد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، چنانچہ ایک بار فرمایا،

> یحب علی الرحل تادیب ولده و الشعر اعلی مراتب الادب آدمی پرانی اولاد کی تادیب فرض باورادب کا بلندترین مرتبه شعر ب-ایک بارایخ ذاتی تجربه کی بناپراوگول کوم ایت کی،

ا: آغانی داستیعاب داصابه تذکره کعب این زیرز

ا: كتاب العمدة بنا صفحه ال

٣: كتاب البيان والهيين مطبوعه معرت اص ٢١٥ - ٢٠ كتاب الممده ن الس٠١٠

شعر کوا پناسب سے بزامظم نظر بنالواوراس کے عاد ی ہو جاؤ ، کیونکہ جنگ صفین میں لیات البرير كويس في بعا كناحيا بالوجيح كوعمرو بن الاطناب كي اشعار في ابت قدم ركها-سحابہ کرام کھ نے شعر وشاعری کے دہ تمام عیوب بھی منادیے جوبدافلائی کی طرف منجز ہوتے تھے،مثلا سحابہ کرام کھ کے زمانے تک تمام عرب میں بید طریقہ جاری تھاکہ شعراء علانية شريف عور تول كانام اشعاريس لات تصاوران سابناعش جمات تع ليكن حضرت عمر دیشی نے اس طریقہ کو بالکل منادیا، اور اس کی سخت سز امقرر کی اس طرح جو کوئی کو بھی ایک جرم قرار دیااور حلینہ کو جو مشہور جو گو تھااس جرم میں تید کر دیالیکن ان تمام ہا توں کے ساتھ ابل ادب نے یہ تسلم کیا ہے کہ زماندا سلام میں شاعری دفعۃ اپنی اوج کمال سے کر گئی،اور سحاب کرام عظی نے اسکو بحقیت فن کے کمٹیم کی ترتی شیس دی جس کاسب سے براسب پر تھا كه عرب ميل فخر وغرور جنگجوني انقام اور عشق و بهوس وغير وشاعري كالعلى عضر تصاور اسلام نان تمام اخلاقی برائیوں کومٹاکر سحابہ کرام ﷺ کو خیر مجسم بنادیاتھا،اس لئے ان کی ذات میں خیر وشر کے بیدونوں متضاد عناسر جمع ند ہوسکے، چنانچ اصمعی نے صاف صاف کہددیا، الشعر نكدبابه الشرفا ذاد حل في الخير ضعف هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الاسلام سقط شعره. أ شعر کو نیک سے کوئی تعلق نہیں اس کا در دازہ برائی ہے جب وہ نیکی کے در وازے میں داخل ہو تاہے تو کمزور ہو جاتا ہے، مثانا حسان بین ثابت کا شار جا بلیت کے اکا برشعراہ میں تقالیکن جب اسلام آیا توان کے اشعاریت ہو گئے۔

## خطابت اور زور تقرير

اہل عرب میں ابتدائل سے خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تھااور خود زبائ جاہلیت میں برے برے خطباء گذر چکے ہے لیکن اس قوت ہے جو کام لئے جا کتے تھے زبائ جاہلیت میں ان کا دائرہ محدود تھااسلئے اس زبانے میں خطابت اور زور تقریر کووہ اقتدار واڑ حاصل نہ ہو سکاجو شعر وشاعری کو حاصل تھا لیکن زبائ اسلام میں سے حالت بدل گی اور سیاس واقعات اور غروات وفتوحات نے عرب کی پرجوش طبعتوں کیلئے بہت سے نئے میدان کھول دیئے جن میں ان کوزبان آوری کے جوہر دکھانے کاموقع طااس بناپر اسلام کے بعد اگر چہ عربی شاعری میں زبانہ جا بی جا بیت کا دو باتی نہ رہا تا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف شقل ہوگی اور سحابہ کرام جا بی کی حقیقی زندگی کے پہلے بی دن سے اسکے کامیاب نتائج کی طاہر ہونے گئے چنائچے رسول صلی حقیقی زندگی کے پہلے بی دن سے اسکے کامیاب نتائج کی طاہر ہونے گئے چنائچے رسول صلی

الله عليه وسلم كى وقات كے بعد صحاب كرام في الله على جو خطرتاك اضطرابي حالت پيدا ہو گئ اس كم منائے كيائے حضرت ابو بكر في الله عند محمد افان محمدا صلعم قدمات و من كان يعبد الله فان الله حى لا يموت انك ميت و انهم ميتون و منا محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شياء و سيحزى الله الشاكرين.

بال! جولوگ پر ستاران محمد ﷺ تنے ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ محمد ﷺ وفات پا چکے لیکن جولوگ پر ستاران خدا ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ خداز ندہ ہے مرا نہیں، خدا ایک جغیر سے خود کہتا ہے تو مرے گااور تمام لوگ مریں گئے محمد ﷺ تو مرف ایک چنیبر شخیر شخیر سے اس کے بہتے ہمی اور چنیبر گذر چکے ہیں تو کیااگر وہ مر کئے یا شہید ہو گئے تو تم لوگ محر رجعت قبل کی حواد کی جولوگ مر تدہو جا کیں گے وہ خدا کو پکھ نقصان نہ پہنیا کی گر واد خدا شکر کرنے والوں کو جلد جزائے خیر دے گا۔

لیکن ان بی چند فقروں کا بیاثر ہوا کہ روتے روتے لوگوں کی بچکیاں بندھ گئیں اور لوگ نکلے تواس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے اس کے بعد جب خلافت کیلئے انصار و مہاجرین کے دوجتھے قائم ہو گئے اور انصار نے اعلانیہ کہا،

منا امیر و منکم امیر ایک امیر ہم میں ہے ہواورا یک تم میں ہے۔ تواکی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے ایک پر زور تقریری کی جس کے چند

فقرے یہ بیل،

اما بعد فنحن انصار الله وكتيبة الا سلام وانتم معاشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اهلنا وان يحفونا من الا مر

ہم خدا کے انصار ادر اسلام کی فوج ہیں اور تم گر وہ مہاجرین ہانے یہاں نیلز مند لنہ آئے اور اب وہی لوگ جاہتے ہیں کہ ہماری بخ کئی کریں اور خلافت سے ہمیں روک دیں، حضرت عمر رفطینہ اس موقع پر تقریر کرنے کیلئے پہلے سے تیار تھے، کیکن حضرت ابو بکر وفظینہ نے ان کو موقع نہیں دیااور خود تقریر کی جس کے چند فقرے یہ ہیں،

لا ولكنا الا مراء وانتم الو زراء فانتم له اهل ولن يعرف هذا الا مر الا لهذا الهي من القريش هم اوسط العرب نسباً وداراً.

بخاري كماب المناقب باب فضل الى بكرو كتاب الحاريين باب رحم المسلى من الزني اذا احضت

نهیں لیکن بم امراه بین اور تم وزراه تم بے شبراس کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب صرف قریش لیکن بم امراه بین اور تم و فراه ان الله الله و فاندان وسنب کے لحاظ سے افضل ترین عرب میں۔ حضرت عمر وظفی کو این تقریر پر براناز تھا، لیکن اس تقریر کوئ کر انہوں نے اعتراف کیا، فکان هوا حلم منی و او قرو الله ما ترك من كلمة اعجبتنى فى تزويرى الا فاضل منها...

وہ تقریر کرنے میں بھی سے زیادہ صلیم اور باد قاریعے ضدا کی قتم جن فقروں پر جھے کوئاتہ تھاان میں ایک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ فی البدیبہ ویسے بی یاان سے بہتر فقر سے کہا۔
حضرت عمر طبطحہ نے فرائض خلافت اور فقوعات کی وسعت کی وجہ سے ساسی معاملات کے متعلق جو تقریریں کی ہیں، ان ہیں ایک طرف تو اس قدر جامعیت سادگی، روائی اور وضاحت پائی جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے مفہوم کو آسائی کے ساتھ سمجھ سکتاہے، دو سری طرف اس قدر زور قوت اور جوش وائر بیاجا تاہے کہ سنتے والوں کے ول ارزا شہتے ہیں،

مند ظافت پر بیٹھے کے ساتھ انہوں نے جو خطبہ دیائی کے ابتدائی فقرے یہ تھے، اللهم انی غلیظ علینی اللهم انی ضعیف فقولی الا وان العرب حمل انف وقد اعطبت خطامه الا وانی حامله علی المحجته،

خداد ندامیں تخت ہوں جھ کو زم کر میں ضعیف ہوں بچھے قوی بناباں عرب ایک سر کش ادنت ہے جس کی مبار میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے بال میں اس کو سید حلی راہ پر جلاؤں گا۔

ایک بارایک تقریر کی جس می امراء و عمال سے ان پر دور الفاتا میں خطاب کیا
الا وانی لم ابعثکم امراء ولا حیارین ولکن بعثتکم اتمة الهدی یهندی
بکم ولا تغلقوا الا بواب دونهم فیاکل قویهم ضعیفهم۔
ہاں! میں نے تم کو امیر بناکر بھیجات ظالم و متبد میں نے صرف تم کو آیمہ ہدی بناکر
بھیجا، تاکہ تم سے ہوایت حاصل کی جائے، دعایا پرایت دروازے بندنہ کروکہ قوی ضعیف
کو کھا جائے۔

حضرت عثمان ہے۔ نے مند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ جب پہلی تقریر کرنا چاہی اور کے نام بہلے تقریر کرنا چاہی اور کئے در ان الفاظ میں معذرت کی انتم احوج الی الا مام العادل من الا مام الفائل میں کوبولئے والے فلیفہ سے زیادہ انساف کرنے والے فلیفہ کی ضرورت ہے۔

کتاب الخرائ منلی ۲۷، بیدا یک نهایت پر زور اور مطلول تقریر ہے جس بیس خلیفہ، عمال اور رعایا کے حقوق و فرانض بیان کئے ہیں۔

لیکن تمام اہل ادب متنق اللفظ ہیں کہ اس سے زیادہ بلیغ معذرت آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ نہیں کی ہے۔

چٹا نیں چور چور ہو جاتی میں لیکن تمبارے افعال تمبارے دشمنوں کو تم پر چر دوسی کی طع دلاتے میں، غداکی فتم اگر تمبارے وس آدمیوں کے بدلے میں مجھے بی فراس بن عنم کا ایک آدمی بھی مایا تو میں اس کے بدلے ایک اثر فی ایک در ہم کا ایک آدمی بھی مایا تو میں اس کے بدلے ایک اثر فی ایک در ہم کے بدلے میں وے و تا۔

سحابہ کرام کے ایک اس قوت تقریب بڑی بڑی نہی خدمتیں انجادم دی بیں، حضرت ابت ابن قبی بن شاس خطہ کورسول اللہ کے اس فیصلہ کورسول اللہ کے جواب دینے کیا مامور فرملا تھا اس کے وہ خطیب رسول اللہ کے اور ابتدائی سوال و باتے تھے، مسیلمہ گذاب مدید میں آیا تو آپ اس کے پاس تشریف کے اور ابتدائی سوال و بواب کے بعد بید کہ کر چلے آئے کہ یہ ٹابت بی قیس ہیں، جو میری طرف سے تمہاد اجواب دیں گے۔ اقراع بن حالیس وغیرہ جب اپ خطباء و شعراء کے ساتھ آپ کی خدمت میں مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب ویا اور اقراع نے تشلیم کیا کہ وہ عالب سے مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب ویا اور اقراع نے تشلیم کیا کہ وہ عالب سے عالت کفر میں دواسلام کی منافت میں تقریب کیا کہ وہ دواسلام کی عشرت میں تقریب کیا کہ دو دانت تو زوا و بیجے کہ تقریب کرنے میں زبان نہ چلے پائے، آپ نے کہا کہ ان کے نیخ سے کی اسلام کو بھی فائدہ پنجے " کے نے دو دانت تو زوا و بیجے کہ تقریب کے ان کے تقریب کی اسلام کو بھی فائدہ پنجے " کے فرمایا" میں مثلہ کرنا نہیں چاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریب کے بعد جب تمام عرب میں ارتداد کی ہوا چل چنانچہ دواسلام لاے اور درسول اللہ کیا گو کی وفات کے بعد جب تمام عرب میں ارتداد کی ہوا چل چنانچہ دواسلام لاے اور درسول اللہ کیا گو کو فات کے بعد جب تمام عرب میں ارتداد کی ہوا چل

عقد الفريدج ٢ص١٥١\_

٢: بخارى كماب المغازى باب تصد الاسود العنسي-

اسدالغایه تذکرواقر فی بن حابس۔
 کتاب البیان واکسیمن للجاحظ جام ۲۲۲۔

گنی توانہوں نے قریش کے سامنے ایک مطلول تقریر کی جس کے چند فقرے یہ بیں، یا معشر قریش لا تکونوا احرمن اسلم واول من ارتدوالله ان هذا الدین لیمندن امتداد الشمس والقمر من طلوعها الی غرو بهما۔

اے گروہ قریش بید نہ ہو کہ تم سب کے اخیر میں تواسلام الے اور سب سے پہلے مرتد جو جاؤ، خداکی قسم بید و ین وہاں پہنچ جائے گاجہاں سے چاند سورج نظتے اور ڈو ہے ہیں۔ چنانچہ اس تقریر کے الڑے تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہائے

سحابہ کرام وفی ججرت کر کے جبش کو گئے، تو کفار نے ان کو وہاں سے واپس لانے کیلئے مخفی طور پر بہت می تدبیریں کیس لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب عظم نے نجاشی کے ساہنے اسلام کی تعلیمات کوجس موٹراور واضح طریقہ ہے بیان کیا،اس نے ان کی تمام تدبیروں کو نے اثر کر دیا انہوں نے کہاکہ "اے بادشادا ہم ایک جابل قوم تھے، بت پوجے تھے، مردار کھاتے تھے،بدکاریاں کرتے تھے قطع رخم کرتے تھے اور ہمسایوں کے ساتھ براسلوک کرتے تھے ہم میں جولوگ قوی تھے وہ ضعیف کو کھاجاتے تھے بیہ حالت تھی تو خدانے ہمارے یاس ایک بیفیر بھیجا، جو ہمیں میں سے تھااور ہم اس کے نسب، راستبازی، لبانت اور یا کبازی سے واقف تھے اس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا کہ اس کوا یک مجھیں،اس کی عبادت کریں اور ہم اور صارے آباؤ اجداد جن چقروں اور بتوں کو بوجتے تھے،ان کی پرسٹش چھوڑ دیں،اس نے ہم کو سچائی،امانت داری اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے اور محرمات اور خوزیزی ے بیخے کا حکم دیا، بد کاری اور در وغ کوئی ہے رو کااور تیبوں کے ال کھانے اور عفیفہ عور تول پر تہمت لگانے سے منع کیااور ایک خداکی عبادت کرنے، نماز پڑھنے، زکو ہو ہے اور روز ور کھنے کی بدایت کی، پس ہم نے اس کی تقدیق کی ،اس پر ایمان لائے ،اور اس کا تباع کیا، اہم نے تنباخدا کو بو جا،اس نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا، ہم نے اس کو حرام سمجھااور جن چیزوں کو حلال کیاہم نے اس کو حلال قرار دیا،اس لئے ہماری قوم نے ہم پردست تعدی دراز کیا،ہم کو او بیتی دیں اور ہم کو ہمارے دین سے برگشتہ کرنا جاہا تاکہ ہم کو خداکی عبادت سے چھیر کر بتول کی پرستش کی طر ف لا ني اور جن ناياك چيزون كو بم يهلي حلال سجحة تنے اب بھي ان كو حلال عمجمين، تو جب انہوں نے ہم پر جر وظلم کیا، ہم کو تکلیفیں دیں اور ہمارے ند ہب میں دست اندازیاں کیں تو ہم تیرے ملک میں چلے آے اور سب او گوں پر تجھ کو ترجی دی، تیری مسائیگی ہے تو قعات قائم كيس اوريد اميد باند تهى كه تير عباس بم ير ظلم نه كياجائ كا،ات باوشاه إ نجاش فيد تقريرين كركماكه "تم كوكلام الى كاكولى كرايد ب، مفرت جعفر علي في وره كهميص كي

چند ابتدائی آیتیں پڑھیں تو نجاشی پریہ اثر پڑا کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار بول اٹھا کہ ''خدا کی قتم یہ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں، جاؤ میں کبھی تہہیں کفار کوواپس نہیں دے سکتا''۔'

### خاتميه

### صحابه کرام 🞄 کااڑ

صحابہ کرام طاق کی موٹرزندگی کے تمام خال و خط تہارے سامنے آگے،ان کے ذہب اخلاق اور معاشرت کی روشن مثالیس تمہاری نگاہ سے گزر چکیں،ان کی حکومت و ساست کے تمام کارنا ہے تم نے پڑھ گئے، لیکن تمہاری دل نے ان کا پچھ اٹر بھی قبول کیا؟اگر ان اختر اب تا بندہ کی روشن نے تمہاری راتوں کو دن نہیں بنایا تو یہ تمہاری سیاہ بختی کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن ہر محض تمہاری طرح سیہ کلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سوہرس پہلے سحابہ کرام طاق کے مختلف فضائل نے سیکروں اشخاص کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کے شاب کرام طاق کے داوں کے اندر کی دنیا کو تدو بالا کردیا،اگر تم خود صحابہ کرام طاق کہ ہم، اخلاق اور معاشر ت وغیرہ کااثر قبول نہیں کرتے تو کم از کم دوسروں کی تھلیدو مثال سے نوشم کو عبر سے دبھیرت حاصل کر لینا جا ہے۔

صحابه كرام الله كاند بي الر

حضرت جندب بن کعب عظیمہ نے ایک جادوگر کو ایک حدیث کے بموجب قتل کر دیااور اس جرم میں ان کو دلید بن عقبہ بن الی معیط کور نر کو فیہ نے سزائے قید دے دی، لیکن جیلران کے صوم دصلوٰ قاکی پابندی ہے اس قدر متاثر ہواکہ خودان کورہا کر دیا۔ ک

رسول الله ﷺ نے حضرت معاذبن جبل ﷺ کو یمن کاعامل بناکر روانه فرملیا، وہاں پہنچ کے کر انہوں نے نماز فجر میں بلند آ ہنگی کے ساتھ تحبیر، کمی، تو حضرت عمروبن میمون ﷺ الازدی پراس کاجواڑ پڑااس کووہ خودبیان کرتے ہیں،

حالقيت محبتي عليه فما فارقة حتى دفنة بالشام

میں ہمہ تن ان کاعاش ہو گیااور اس وقت تک ان کی محبت سے الگ نہ ہواجب تک شام میں ان کود فن نہ کر لیا۔

ان کے بعد یہ روحانی اثران کو تھینج کر حفرت عبداللہ بن مسعود عظیم کے پاس الایا،اور

تادم مرگ ان کی خدمت سے الگ ند ہوئے۔ ا

سحابہ کرام ﷺ کوجونہ ہمی عزت حاصل تھی اس کابیہ اثر تھا کہ لوگ ان کے پاس آکر طالب دعا ہوتے تھے چنانچہ ایک بار حفزت انس بن مالک ﷺ کے پاس بھرہ ہے پچھ لوگ آکر طالب دعا ہوئے اور انہوں نے دعا کی۔ ک

حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی خدمت میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کولاتے تھے اور وہان کیلئے دعائے برکت کرتی تھیں۔

امرائے بنوامیہ پر صحابہ کرام ﷺ کا یہ اثر تھاکہ بیالوگ ند بھی معاملات بیں ان کی اقتداء کو فرض سیجھتے تھے، چنانچہ ایک بار عبدالملک بن مروان نے تجاج کو لکھ بھیجا کہ مناسک جج میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی مخالفت نہ کرو،اس تھم کی بنا پر حجاج خودان کی خدمت میں حاضر بوااور کہا کہ کیالد شادے؟ بولے کہ "اب چلنا جاہے"اس نے کہااس وقت "بولے ہاں"بولا بدن پر پانی ڈال لوں تو حاضر ہوں۔ ؟

یہ اگر نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ کفار پر بھی پڑتا تھا، حضرت ابو بکر ﷺ نے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنالی تھی اور اس میں نماز اوا کرتے تھے، کیکن جب وہ نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو کفار کے اہل وعمال ان کی رفت خیز آوازے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ خود کفار کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کے بچول اور کی بیوں کو وہ شید اے اسلام نہ بنالیں۔ ق

حفزت ابوابوب انصاری منظمہ فسطنطنیہ میں خودرومیوں ہے لڑ کر شہید ہوئے تھے، تاہم ان کا یہ اثر تھا کہ جب قبط پڑتا تھا تورومی ان کی قبر کے واسطے ہے پانی ہر سنے کی دعاما تکتے تھے۔ لئے

صحابه كرام 🚴 كااخلاقي اثر

ہر مقدمہ میں گولو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام میٹی کوان کی دیائت نے اس سے مشتقی کر دیا تھا، حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل پر ایک عورت نے غصب کا دعوی کیا، انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سیسنا ہے کہ جو محف بلا اشتقاق کی کیا، اشت بھر زمین لے گا خداز مین کے ساتوں طبق کواس کے ملکے کا طوق بنائے گا، میں نے اس کی زمین کا کوئی حصہ نہیں لیا، مروان کے پہال مقدمہ پیش تھا، اس نے کہا اب میں آپ سے گولو نہیں ما گیا۔ "

ايوداؤد كتاب الصلاة باب اذا خرم إلام الصلوة عن الوقت.

r: اوب المفرد باب المليم ومن الجن -

٣: نسائي كتاب الج باب الرواح يوم عرفه.

۵: بخارى باب الكفالته باب جوار اني بكر الصديق.

٢: حسن الحاضرون احل و أو المستحمد عند مسلم كتاب البيوع باب تح يم انظلم وغصب الارض \_

امر اوسلاطین تو پھر بھی مسلمان تھے،سب سے زیادہ یہ اٹر کفار پر با تھا،

حضرت ابو بکر مظید کفر زار مکہ کو چھوڑ کر نکلے توراہ میں ابن الد غنہ مل گیا، جو عرب میں سیدالقارہ کے خطاب ہے ممتاز تھا، اس نے پوچھا "کہاں جاتے ہو "؟ بولے" مجھے میر کی قوم نے نکال دیاہ ، اب سیاحت کر کے خدائی عبادت کروں گا"اس نے کہاکہ تم جیسا فخص نے وطن سے نکل سکتانہ نکالا جا سکتا، تم غریوں کیلئے مال پیدا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، قوم کی دیت و تاوان کا بار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصائب قوی میں اعائت کرتے ہو، میں تمہادا شامن ہوں، چلواور اپنے ملک میں خدائی پر سنٹش کرد" پر پنانچہ دہ پلٹے اور چند شرائط کے ساتھ کفار نے ان کوعبادت گرای کی اعازت دے دی۔ گفار نے ان کوعبادت گذاری کی اعازت دے دی۔

حفرت تعیم بن عبدالله النحام وظفه، نهایت فیاض سحانی تصاور قبیله بنوعدی کی بیواؤل اور نتیه وس کی پرورش کرتے تھے کفار پران کی اس نیکی کابیداٹر تھا کہ جب انبوں نے بھرت کاار ادد کیا تو تمام کفار نے روک لیااور کہا کہ جو نہ بہ چاہو اختیار کرواگر تم سے تعرض کرے گا تو سب سے پہلے ہماری جان تم پر قربان ہوگی۔ ت

صحابه كرام الله كاعلمي اثر

صحابہ کرام میں کے علمی فیوش و برکات نے ایک چشر سی بنادیا تھاجس کے گرد تشکان علم کا بمیشہ مجمع رہتا تھا، حضرت تزعم میں کا بیان ہے کہ " میں حضرت سعید ضدری میں کی خد مت میں حاضر ہوا تو دہ فتو گادے رہے تھے، اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑتے تھے، میں نے انتظار کیا، جب بھیر بھاڑ چھٹی تو میں نے خود اپنا سوال چیش کیا"۔

حفرت سبع بن خالد دیند کابیان ہے کہ میں کوفہ میں ایک تجارتی مقصدے آیا، مجد میں جاکرد یکھاکہ جوق کے جوق لوگ ایک مضہور اور نمایاں فخص کے گرد بیٹے ہوئے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حجازی آدمی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے جھے آنکھیں دکھائیں اور کہا کہ "تم ان کو نہیں جائے؟ یہ حضرت حذیف بن الیمان میں ارسول اللہ کے اسحاب میں سے ہیں "۔ "

حضرت ابوادریس خوان منظنہ کابیان ہے کہ میں دمش کی مجد میں گیاد مکھا کہ ایک جوان جس کے دانت موتی کی طرح میکتے ہیں او کول کا چیٹواہ لوگ اُلر کسی چیز میں اختلاف

ا: خارى باب الكفاك باب جواراني بكر العبديق "في عهد النيء عقد و.

اسدالغاب ٥٥ ص ٣٣ تذكره معرت فيم بن عبدالشاليات

ا: الوداؤد كتأب الصيام باب في السفر-

ا: ابوداؤد كماب الفتن.

کرتے میں تواس کی سند بکڑتے ہیں اور وہ جو کہد دیتا ہے اس پر رک جاتے ہیں، میں نے پوچھامیہ کون بزرگ ہیں جلو گوں نے کہا" معاذین جبل عظفتہ "۔'

صحابہ کرام ﷺ کی علمی عزت واٹر کاصرف اس انداز وہ سکتاہے کہ اگر کسی کو صحابہ کرام ﷺ کے علمی عزت واٹر کاصرف اس انداز وہ وہ تا تھا، ہلال فردی کو حضرت انس بن مالک ﷺ کی تو سے ایک حدیث دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت ثابت ﷺ بیش آئی تو انہوں نے حضرت ثابت ﷺ میں مناطقہ کو شفیع بنایا۔ ''

حضرت عائشہ بنت طلحہ رصی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی،ان کابیان ہے کہ لوگ دور دور ہے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور پو نکہ مجھ کو حضرت عائشہ رصی الله عنها سے تقرب حاصل تھااس کے بوڑے ہوڑے ہوڑ حے لوگ میر سے پاس آتے تھے اور مجھ کو ہدید دیتے تھے اور میر سے پاس آتے تھے اور مجھ کو ہدید دیتے تھے اور اطراف ملک سے خطوط سمیم تھے، جب میر سے پاس کوئی خط آتا تو میں کہتی کہ "اے خالہ یہ فلال کا خط ہے اور فلال کا جو دواور مدید کامعادضہ دے دو"۔

عوام تو عوام امر اوسلاطین کی مغرور گردن بھی صحابہ کرائی منظر کے علمی اثر کے سامنے جھک جاتی تھی ایک بار امیر مکد نے رویت ہلال کے متعلق خطبہ دیااور افیر بیس حضرت عبداللہ بن عمر منظمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہ تم میں ایک ایسا بزرگ ہے جو خدااور رسول کے احکام کامجھ سے زیادہ عالم ہے۔ "

ظفاء حفرت ایمن عظف کی فصاحت بیانی اور طلاقت اسانی کاس قدر گرویدہ تھے کہ ان کو فلیل انخلفاء کہا جاتا تھا، باوجود ہیں کہ ان کے جسم پر برص کے داغ تھے، تاہم عبدالعزیز بن مروان گور نرمصران کو اپنے ساتھ بھاکر کھاتا کھلاتا تھا۔ 8

صحابه كرام لله كاعام اثر

سیاب کرام بھی اگرچہ دینوی دیثیت ہے ایک فقیر بینوا تھے لیکن عام اثر نے ان کو باوشاہ بنادیا تھا اس کے جہال جاتے تھے نہایت دھوم دھام ہے ان کا استقبال ہو تا تھا، حضرت انس بن مالک مظانہ شام کو گئے تولوگ عین التر تک استقبال کو آئے۔ "

أذ طالم الك كماب الحامع باب ما حاء مى المتحابين فى الله .

r: مملم كماب الطهارة باب البات الشعاعة و احراج الموحدين من النار

٣: الربِّ المقرد باب الكتابة النساء و حوابهن.

٣: الوواؤو كمَّابِ العيام باب شهادة رجلين على روية هلال شوال

۵: حسن المحاضر وللسيو طي جلد اصفحه ۱۵ استار على صفحه بر ملاحقه كريب.

ایک بار حضرت بلال منظنہ کے بھائی نے ایک عرب گھرانے میں شادی کرنا جاہی ان اوگوں نے کہا کہ اگر بلال منظنہ آئیں توہم شادی کر سکتے ہیں، حضرت بلال منظنہ آئے تو کہا کہ "میں بلال منظنہ بن رہاح ہوں، اور یہ میر ابھائی ہے، لیکن اس کی فہ ہجی اور اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے اس لئے تمہیں نکاح کرنے یانہ کرنے کا اختیاد ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم جس کے بھائی ہوہم کواس کے ساتھ نکاح کرنے میں کیاعذر ہو سکتا ہے"۔"

حفرت حارث بن بشام مظینه ایک بار جهاد کی غرض سے شام کوروانہ ہوئے، تمام مکہ میں کہرام مج گیااور تمام لوگوں نے ان کی مشالعت کی،جب وہ مقام بطحاء میں پہنچے تو کھڑے ہور کو گئے اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو کررونے گئے۔ "

حضرت امير معاويد على حضرت اكدر على نهايت عزت كرتے تھ ،اور چونكه اپنى قوم كواپ ساتھ ملاتا چاہد تھ ، اور چونكه اپنى قوم كواپ ساتھ ملاتا چاہد تھ ، جب مروان نے معركا محاصرہ كيا توانبوں نے اپنى قوم كواس كے خلاف ميدان جنگ بيل لاكر كھڑ اكر ديامروان نے الل معر سے مصالحت كرلى اور حضرت اكدر على كوايك حيلہ سے بلاكر تش كرواديا، جب وہ قبل ہوگئے تو تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علیہ تشل ہوگئے "س اداركا سناتھاكہ اى برار آدميوں نے مروان كے محل كو كھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے

<sup>(</sup>ماثيه منی گذفت)

٢١ مسلم كماب الصلوه باب جواز اصلوه النافلية على الدابته في السفر حيث توجهت (ماشه مغيد)

ا: موطائ أمالك كماب أنج بإب جامع الج

ا بخارى كتاب البيوع باب شرى الابل البهم.

٣: طبقات ابن سعد تذكره معرت بلال .

استیعاب تذکره حضرت جارث بن :شامر ...

خوف ہے دروازہ بند کر لیا۔ ا

ایک بار حفزت عقبہ بن عامر جمنی عظی مسجد اقصیٰ میں نماز اداکرنے کیلئے روانہ ہوئے تو اور اوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگئے انہوں نے پوچھاکہ تم لوگ کیوں آتے ہو؟ بولے صرف اس لئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحافی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں اور آپ کو سلام کریں۔ '

بدو نہایت وحشی،خود غرض اور بے تعلق ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس شدت کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کے گرویدہ تھے کہ ایک بار حضرت براہ بن عازب ﷺ اونٹ کی تلاش میں صحر امیں پہنچے تو بدؤں نے گیر لیااوران کے گرد طواف کرنے لگے۔ ع

امر اوسلاطین کاگردہ سخت مغرور ہو تاہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے سامنے ان کا تشدہ غرور بھی بالکل از جاتا تھا، ایک بار زماند کی میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے پاؤل میں نیزے کی نوک جب ٹی، جائ خود عیادت کو آیااور کمباکہ سکاش ہم کواس شخص کا پیت لگ جاتا، جس کے نیزے سے آپ کے پاؤں میں زخم لگاہے "بولے" یہ تمہاراہی قصورے کہ تم نے صدود حرم میں بتھیارا ان نے کی اجازت دے دی "۔"

ایک بار انہوں نے عبد الملک بن مر دان کو خط لکھااور طریقہ سنت کے موافق پہلے اپنے نام سے ابتداء کی، عبد الملک کے حاشیہ نشینوں نے کہاکہ "بیے بوئی ہے، عبد الملک نے کہا"ان کی ذات سے یمی ننیمت ہے۔ ق

نہ صرف صحابہ ﷺ ،بلکہ صحابہ ﷺ کے اوٹی درجہ کے متوسلین تک بھی امراءو سلاطین کی تکاویش معزز موجاتے تھے۔

ایک بار حضرت قربن عبدالعزیز عظیمه شام میں لوگوں کاوظیفه تقسیم فرمارہ شے ایک استخصاب فرمارہ شے ایک استخصاب فرمارہ کے ایک شخص اس فرض ہے حاضر ہوااور کہا کہ "میں قریش ہے ہوں" نہوں نے کہا کہ قریش کی سس شاخ ہے ،و۔ بولا میں "علی بن ابی شاخ ہے ،و۔ بولا میں "علی بن ابی طالب کا نمام ،وں "۔ انہوں نے سینہ پر ہاتھ ماد کر کہا کہ "میں بھی علی کا غلام ہوں "۔ پھراہے فزانجی ہے کہا کہ اس سے کہا تھ سے دوسودرہم "۔ فرمایا" یہ علی خزانجی ہے کہا کہ علی میں دوسودرہم "۔ فرمایا" یہ علی استحداد کے اس نے کہا تا موں کو کہا وظیفہ ویا جا ہے ؟اس نے کہا "سوے دوسودرہم "۔ فرمایا" یہ علی

ا من المحاضر ، جلداص ۷۵ حضرت اکفرز مخضر می صحابی تنے ، بینی رسول الله کو حالت کفر میں دیکھا آپ کے وصال کے بعد اسلام الائے۔ ۳: مسند ابن صبل جلد ۴ مسر۸ ۱۲۰

r: ابود اؤد كتاب الحدود باب في إنر جل مزني بحريمه.

٢٠ بخارى كتاب العيدين باب ايمره من ممل السلات في العيد والحرم-

د: طبقات ابن معد تذكر وحضرت عبد الله بن مرا

بن ابی طالب کا غلام ہے اس کو ۲۰ وینار دو'۔ پھر کہا کہ اب اپنے ملک میں جاؤ ہر سال تم کواس قدرر قم پہنچتی ہے گی، جنتی غلاموں کو ملتی ہے۔ ا

### صحابہ 🞄 کااڑعقا ئدیر

خوارئ كاند بب ب كه گناه بميره كم مر تكب كى شفاعت قبول نه بوگ ايك بارخوارج كا ايك گرده فج كيلي رواند به والور مديند پنجا تو ديكها كه حضرت جابر بن عبدالله هيد حديث كى روايت كرر ب بي، جبنيول كاذكر آيا توانبول نے كباكه رسول الله على نے فرملياكه خداايك قوم كو شفاعت كے ذريع ب جبنم ب ذكالے گا- يزيد فقير بحى خوارج كے گرده بيل شامل شخه انبول نے نے اعتراض كياكه آپ يہ كيا كهدر ب بيل خدانود كبتائيہ

انك من تد حل النار فقد احزية كلما ارادوا ان يحو حوا منها اعيدوافيها۔ تونے جس كو جنم ميں ڈال ديا پھراس كو چھوڑ ديا، جب جب ده لوگ جنم سے لگلنے كا قصد كريں گے اس ميں لوٹاد ہے جائيں گے۔

بولے تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہاہاں بولے رسول اللہ ﷺ کے اس مقام کو بھی جائتے ہو، جہال خداآپ کو مبعوث کرے گا؟ کہاہاں بولے! یہ آپ کا وی مقام محمود ہے۔ جس کی برکت سے خداجس کو چاہے گا۔ جہنم سے نکالے گا، اس کے بعد اور و قائع قیامت کاذکر کیا، تو لوگوں پراس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ سب نے کہا بھلا یہ بڑھا جھوٹی روایتیں بیان کر سکتاہے، چنانچہ یہ لوگ لیے توایک آدمی کے سواکوئی دوسر المخض خدرجی ندرہ سکائے

صحابه كرام ره كااثرسياست ير

اسلام کی تاریخیں صحابہ کرام رہا گئے نے اپنی آزاداند کلتہ چینی اور علمی مخالفت سے مختلف سیاس انقلابات پیداکرد کے ہیں۔

ایک بار حضرت ابو مریم ازدی دید حضرت امیر معاوید دوند کے درباریس حاضر ہوئے۔ ہوئے ان کو ان کا آنانا کو ار گزرااور بولے کہ ہم تمبارے آبنے سے پچھ خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اس کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، آپ نے فرملا ہے کہ خدا جس کو مسلمانوں کا والی بنادے ۔ وہ اگر ان کی حاجتوں، ضرور توں اور ناواریوں سے آئے بند کر کے پردے میں جیپ جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں، ضرور توں اور ناواریوں نے آئکھ بند کر کے آڑ میں جیپ جائے گو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں، ضرور توں اور ناواریوں نے آئکھ بند کر کے آڑ میں جیپ جائے گئے۔ گا، حضرت ایم معاویہ دی پراس کا یہ انٹر ہوا کہ رعایا کی حاجت بر آری کیلئے ایک متعقل محض کو

ا: المدالغايه تذكره حضرت عمر بن عبدالعزيز "

٢: معجم مسلم كمّاب الإيمان، بإب ثبات الثقاعة وافران الموحدين من النار

قرر کردیا۔<sup>یا</sup>

ایک غلام ایک خص کے باغ ہے تھجور کا پوداج الایا،ادراپ آقائے باغ میں لگادیا،مروان
بنا کیم اس وقت مدینہ کا گور نر تھا،صاحب باغ نے غلام پر مقدمہ دائر کیااور مروان نے غلام کو
حراست میں لے لیااور اس کا ہاتھ کا نما چاہ، غلام کا آقا حضرت رافع بن خد تج خلاہ کی خدمت
میں حاضر ہوااور اس محاملہ کے متعلق گفتگو کی،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پیٹلا نے فرملا ہے
کہ پھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کا نا جاسکتا اس نے کہا تو مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر
د بھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کا نا جاسکتا اس نے کہا تو مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر
د بھٹے دو گئے اور مردان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تواس نے غلام کور ہاکر دیا۔ خ

بیت امال سے سماوں و بووطیعہ سرر ھا ہر رمائے من اس و سول سے ایک چک ملتی بھی جس پر لکھا ہو تا تھا کہ فلال فخض کو اس قدر غلہ ملنا چاہئے، چنا نچہ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ اس چک ہی کو فروخت کر ڈالتے تھے، چو نکہ حدیث میں ہے کہ جب تک مال پر بائع کا بھند نہ ہوجائے اس کی بج جائز نہیں، اسلئے حضرت ابو ہر یرہ حظیمت نے اس پر اعتراض کیا اور مر وان نے تھم دیایہ طریقہ موقوف کر دیا جائے راوی کا بیان ہے کہ اس تھم کی اس تحق کے ساتھ تھیل کی گئی کہ میں نے پولیس کو ویکھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ ت



<sup>:</sup> ايوداؤد كماب الخراج والاماروماب فيسا يلزم إلا مام من امو للرعيته \_

٢: الوواؤوكماب الحدووباب الا قطع فيه

٣٠ مسلم كاب البع كاباب بطلان المبيع قبل القبص -